

قرآن وحَديث كَرَوشَىٰ مِينَ حَصْراتِ مُفتيانِ كَامرَدَارالمُلُوْمُ دَيوبَنَدَ كَيْ تَصَيِّدِيْق وَمَّامَيْدَ كَسَانَةٍ كَيْ تَصَيِّدِيْق وَمَّامَيْدَ كَسَانَةٍ

منالهامت الماري منالهامت الماري

> مؤلف مُوَكِي أَلْجِعَ لَ رَفِيعَيْتُ قَالِمِي مُرسِ بِ العلمِ بِيرِبُ دَ

حَامَلُونَتِكَ خَانَبُهُ كُلُّ عِيَا





قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تصدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمر رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دار العلوم دیوبند



وحب**یری کتب خانه** میوپل کابلی پلازه قصه خوانی بازار پشاور

#### ☆ كتابت كے جملہ حقوق تحق ناشر محفوظ ہیں ﷺ

تكمل ومدلل مسائل امامت

حضرت مولا نامحمد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیو بند دارالتر جمه و کمپوزنگ سنشر ( زیرنگرانی ابو بلال بر مان الدین صدیقی )

مولا نالطف الرحمٰن صاحب

بر ہان الدین صدیقی فاصل جامعہ دارالعلوم کراچی ووفاق المدارس ملتان وخریج مرکزی دارالقراء مدنی مسجد نمک منڈی پشاورا بیما ہے عربی پشاور یو نیورشی

جادى الاولى ١٣٢٩ ١٥

وحيدى كتب خانه يشاور

اشاعت اول: ناشر: و

نام كتاب:

کموزیک:

تصحيح ونظر ثاني:

تاليف:

المناك :

استدعا:الله تعالی کے نصل وکرم ہے کتابت طباعت مستجے اور جلد سازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظر آئے تو مطلع فرمائیں انشاء اللہ آئندہ ایڈ بیٹن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوہاب وحیدی کتب خانہ بیٹاور

#### (یگر ہلنے کے پتے

لا بور: مكتبدرهمانيدلا بور

: المير الاردوبازارلا مور

صوالي: تاج كتب فاندصوالي

اكوژوخنك: كمتبه علميدا كوژوخنك

: مكتبه رشيد بيا كوژه خنگ

مكتبها سلاميه وازي ينير

سوات: كتب خاندرشيد بيه منكوره سوات

ميركره: اسلاى كتب فانهيم كره

باجورُ: مكتبة القرآن والسنة خار باجورُ

كراچى:اسلامى كتب خانه بالتقابل علامه بنورى ٹا دُن كراچى

: مكتبه علميه سلام كتب ماركيث بتورى ثا وَن كراجي

: كتب خانداشر فيه قاسم سنشرار دوباز اركراجي

: زم زم پلشر زاروه بازار کرایی

: مكتبه عمر فاروق شاه فيصل كالوني كراجي

: مكتبه فارو قيه شاوفيصل كالونى جامعه فارو قيه كراچى

راواليندى: كتب خاندرشيد بيراجه بازارراواليندى

كوئة : مكتبدرشيدىيركى رود كوئد بلوچتان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنكي يثاور

: معراج كتب خانه قصه خواني بازار يشاور

# فگرست مضامین

| غجه  | مصمون                                         | صفحه | مضمون                                  |
|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 19   | حاکم وفت کی اجازت ضروری ہے                    | 190  | اغتباب                                 |
| 14.  | امام اورمحراب                                 |      | وعائے منتجاب حضرت أعظم دارالعلوم       |
| 5    | قر اُت کے اول وبعد سکونت                      | 9    | ويويند                                 |
| 3    | ت بیج میں جلدی نہ کر نے                       |      | رائے گرامی حضرت مولا نامفتی نظام       |
| 1-1  | امام تمازے بل مقتد ہوں کو تنبیہ کرے           |      | الدين صاحب اعظمي مفتى دارالعلوم        |
| *    | امام كادل اورزبان سے نیت كرنا                 | 10"  | ويوبند                                 |
| 2    | آخضرت الله كاطريقه                            | *    | تقريظ حضرت مولا نامفتي محمر ظفير الدين |
| *    | صحابية كرام كامعمول                           | 10   | صامفتی دارالعلوم دیوبند                |
| pupu | امام کی تقرری کا حکم                          | 14   | عرض مؤلف                               |
| ماسا | کیاامامت میں ورا ثت ہے                        | fΛ   | امامت                                  |
| #    | امام کی تقرری میں اگراختلاف ہوجائے            | 19   | امامت کے ترتیب                         |
| 20   | کیاعدالت امام مقرر کرسکتی ہے                  | 14   | ایے میں سے بہتر کوامام بنایا جائے      |
| 9    | امامت كادعوى اورمقند بول كاا تكار             | ri   | امامت کی ذمه داری اورمسئولیت           |
|      | اگرامام مقرر کرنے کی گنجائش نہ                | **   | مقتذ بول كى رعايت                      |
|      | ہوتو کیا حکم ہے                               | 3    | مقتذ يول كومدايت                       |
| 14   | امام کے فرائضِ منصبی                          | ٢٣   | امام کے اوصاف                          |
| *    | پیش امام کارتبه                               | ra   | امام کومدایت                           |
| *    | كياامام اينانائب مقرر كرسكناب                 | 74   | امام کے لئے مزیدشرطیں                  |
| 12   | امام کے عزل ونصب کاحق                         | 12   | امامت کیلئے جھگڑا کرنامنع ہے           |
| *    | ائنه مساجد کی شخواه اور شرعی شخواه مے سکتا ہے | *    | امامت کی اجرت                          |

المام منت يرجن والحكاا تظاركر

امام كامحراب كاندر كمر اجونا

| صفحه | مضمون                                  | صفحه | مضمون                                   |
|------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 10+  | ایک مورت کودور کعت میں پڑھنا           |      | قراًت کے آخری لفظ کورکوع کی             |
| 161  | آیت کاشروع جھوڑ کر پڑھنا               | 100  | تحبير كے ساتھ ملانا                     |
| *    | ضامين كودالين برزهنا                   | ś    | (سمع الله لمن حمده) كالسح ادائكي        |
|      | لقظ صاوك بارے ميں مولا تامقتی          | 160  | امام کومتغبر نے کا طریقہ                |
| 100  | محرشنع صاحب كانوي                      |      | امام كاووسرى ركعت مين قرائت كبي كرنا    |
| *    | مفيد نما زننطي                         |      | ووسرى ركعت كوطول وينه ميس كس            |
| 4    | آیت کا کوئی حصہ تھوٹ جائے              |      | چیز کااعتبار ہے                         |
| 100  | اور معنی ته بدلے ہوں تو تماز جائزے     | IL.A | <u> ہررکعت میں ایک ہی سورہ پڑھنا</u>    |
| 9    | تین آیت کے بعد مفسد ٹما زغنطی          | ø    | قر أت مسنونه                            |
| 101  | نماز میں کسی کھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑتا | IMZ  | ہرر کعت میں بوری سور قریز هنا           |
| ,    | حنفى امام كاقنوت كيلئے رعايت كرنا      | *    | امام کیلئے تھمیدافضل ہے                 |
| 100  | امام كاقنوت ِ تازله پڑھنا              | F    | امام كيلية أمين كهنا كيساب؟             |
| e    | وعاء قنوت نازله                        | F    | رموزاد قات برتشبرنے اور نامبر نے کی بحث |
| 164  | امام کاستر ومقتدیوں کیلئے کافی ہے      | ICA  | امام اگر تبحوید کی رعایت کرے            |
|      | ایک طرف ملام پھیرنے پر مامنے           | dig. | مام كالبعض لفظول كود ومرتبه قر أت كرنا  |
| 104  | ے گزرجانا                              | \$   | تنگی دفت کے باعث فجر میں جھوٹی          |
| 4    | کتنے فاصلے ہے گزرنا جاہئے              | 1179 | سورة يزهنا                              |
| IDA  | سترے کی مختلف صور تیں                  |      | میلی رکعت میں مرال موردوسری میں الم     |
|      | سوتے فض کی طرف رخ کرے                  | 4    | کارکوع پڑھنا                            |
|      | المازية هنا                            | 10+  | جيموثي سورت كافاصله كرنا                |
| 169  | بارش كى وجه معنماز تو ژنا              | *    | حصونی سورة کی مقدار                     |
| *    | المام صاحب كالتدجر عين تمازير حانا     | ø    | ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا            |

☆ ..... تمت باللغير ..... ☆

### المجيد الم

بندہ اپنی اس بے مایہ خدمت کوا مام ربانی نجۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو گ بانی دارالعلوم دیو بند کے نام منسوب کرتا ہے ۔ جن کے فیضان علوم دیدیہ سے ایک عالم فیض یاب مور ہاہے اورانشاء اللہ تاقیا مت ہوتار ہے گا۔

محدر فعت قاسمي

\*\*\*\*

# دعائے مستجاب

حفرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب دامت برکاتهم مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند باسم سبحانه و تعالی حامد اومصلیا بندهٔ ناکاره بھی دعاء کرتا ہے حق تعالی مؤلف سلمہ کی خدمت ومحنت کوقبول فر مائے اور ناظرین کونفع بخشے ۔ آ مین احقر محمود غفرلہ کاشوال المکرم! ہمیاھ یوم جمعہ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ رائے گرامی

حضرت موله نامفتی نظام الدین صاحب اعظمی مدخله مفتی دارالعلوم دیوبند باسمه سبحانه

(الحمد لوليه والصلواة على اهله وعلى آله واصحابه اجمعين)

ولجد

رسالہ پیش نظر
مؤلفہ مولا نا قاری رفعت قائی سمہ
موصوف کے دیگر رسائل کی طرح یہ بھی نہا ہے
متند حوالوں کے ساتھ تیار ہوا ہے اور امامت کے ضروری
مسائل پر شتمل ہے ۔ رسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی مسئلہ بغیر مستند حوالہ کے
منبیں دیا گیا ہے ۔ حوالہ لینے میں بہت احتیاط کی گئی ہے ۔ معتمد کمآبوں
سے بعینہ عبارتیں لی گئی ہیں، بس اس سے رسالہ کی افا ویت بہت
بڑھ گئی ہے اور عوام و خاص ہر ہی طبقہ کے انکہ مساجد کے
بیا ہے بے حدم فید مجموعہ تیار ہوگیا ہے ۔ دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ قبول فر ما کیس اور موصوف کو
اللہ تعالیٰ قبول فر ما کیس اور موصوف کو
افغ رسائل کھنے اور شائع کر
آ مین ۔
آ مین ۔
آ مین ۔

العبدنظام الدين عظمي مفتى دارالعلوم ديوبند ۱۸/۸/۲۴ هـ

### تقريظ

حضرت مولا نامفتی محمر ظفیر الدین صاحب مدخلام فتی دارالعلوم و بوبند بیشیم الله الرَّحْمانِ الرَّحِیامِ

(الحمدُ لله وكفي وسلام على عبادهِ الله وكفي وسلام)

نمازایک ایس عبادت ہے جو ہرعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہے اوردن رات کے پانچ وقتوں میں مسجد کی اندر جماعت کے ساتھ جس کے اداکر نے کاظلم دیا گیا ہے المحمدللد مسلمان اس کواجتمام ہے بجالاتے ہیں چنانچہ ہماری تمام مسجدیں آبادنظر آتی ہیں۔

امام مسجد ما نماز کاامام اپنی جگدا یک اہم ذمہ داری کاما لک ہوتا ہے عہد نبوی میں سے
منصب خود سرور کا نتات آلیا ہے سپر دختا آپ نماز وں کی امامت خودی فرماتے رہے جب
آپ بیار ہوئے تواس منصب عظیم پرآپ نے اپنے بارغار حضرات ابو بکرصد بی "کوفائز
کیا۔اس طرح اس منصب پر کے بعد دیگرے فلفائے راشدین فائز ہوتے رہے۔

یا کیوک ہے اس میں بہت ہوں کے امامت کے منصب پرجلیل القدر شخصیت کوفائز کرنے کی منصب پہلیل القدر شخصیت کوفائز کرنے کی تاکید کی ہے گرافسوں ہے کہ آج سب سے زیادہ یہی منصب پست ہوکررہ گیا ہے گھٹیا سے

محشیا مخص کااس منصب کے لیے انتخاب ہوتا ہے اور خاص و عام اس کو پسند کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطا کرے قاری محمد رفعت استاذ دارالعلوم دیو بندکوانہوں نے اس منصب کی اہمیت کو پیش کونظر رکھ کرامامت سے متعلق ان تمام مسائل کو یکجا کر دیا ہے جو قاویٰ کی کمایوں میں بکھرے ہوئے تھے، قابل ذکر کوئی مسئلہ ایسانہیں ہے جواس کماب میں نہ آگیا ہو۔

زیرِنظر'' مسائل امامت'' نامی کتاب ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تخذ ہے جس سے ہرنمازی مسلمان ہاسانی استفادہ کرسکتا ہے۔ قاری صاحب کی دو تین کتا ہیں اس سے مسلم بھی جھی جھی کراال علم کے سامنے آپھی ہیں اور عام مسلمان ان سے مستفید بھی ہو تھکے ہیں۔اللہ تعالی ان کی بیر خدمت بھی قبول فر مائے اور ان کے لیے زاوآ خرت بنائے۔ طالب دعا: مجمد ظفیم الدین غفرلومفتی دار العلوم دیو بند، ۲۵ رمضان السیارک کریں اھے۔

### عرض مؤلف

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

(نحمدة ونصلَى علىٰ رسوله الكريم ، امابعد!)

شریعت میں نمازی امامت کا مسئلہ بڑی اہمیت اور عظمت رکھتا ہے، امام چونکہ تمام مقتد ہوں کا فر مہ دار ہوتا ہے اس ہے امام مقرد کرنے کے سلسلے میں شریعت نے کچھ شرائط و ضوابط بیان کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس جلیل القدر منصب کا حامل کون شخص ہوسکتا ہے اور اس کومقرد کرتے وقت کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے نیزیہ کہ امامت کا استحقاق کن لوگوں کو حاصل ہے اور اس بلند و بالا منصب کے فرائض اور اس کے متعلقہ مسائل کی ہیں۔ احقر نے زیر نظر رسالہ 'مسائل امامت' میں متندو مفتیٰ ہو اقوال کو اپنی بساط کے مطابق مدل اور عام فہم انداز میں جمع کرویا ہے ہیں سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اپنی مطابق مدل اور عام فہم انداز میں جمع کرویا ہے ہیں سب اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اپنی مشفق اسا تذہ و مفتیان کرام کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسٹد تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے مشفق اسا تذہ و مفتیان کرام کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسٹد تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے میں مشفق اسا تذہ و مفتیان کرام کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسٹد تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے میں مشفق اسا تذہ و مفتیان کرام کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسٹد تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے میں مشفق اسا تذہ و مفتیان کرام کی توجہ کا ثمرہ ہے۔ اسٹد تعالیٰ قبول فرمائے اور میرے لیے میں میں بنائے۔

(ربناتقل ماانك انت السميع العليم)

مختاج دعا محمد رفعت قاسمی مدرس دار العلوم دیو بند۔



والمالية المالية المال

### اما ست

دین کے تمام اعمال خیر میں سب ہے اہم اور مقدم چیز تماز ہے نظام وینی میں اس کا درجہ اور مقام گویا وہی ہے جوجسم انسانی میں قلب کا ہے نماز کی امامت بلاشبہ ایک عظیم الثنان ویی منصب اور ذمہ داری ہے بلکہ رسول النعیف کی ایک طرح کی تیابت ہے ،اس واسطيضرورى ہے كہ امام اليشخص كو بنايا جائے جوموجود ہ نمازيوں ميں ووسروں كى نسبت اس عظیم منصب کے لئے زیادہ اہل اورموز ول ہواوروہ وہی ہوسکتا ہے جس کورسول التعلیق ہے نسبۂ زیادہ قرب اور مناسبت ماصل ہواور آپ کی وینی وراثت ہے جس نے زیادہ حصد لیا ہو،اور چونکہ آپ کی وراثت میں اول اوراعلیٰ ورجہ قر آن مجید کا ہے،اس لئے جس محف نے ایمان نصیب ہونے کے بعد قر آن مجید سے خاص تعلق پیدا کیا ،اس کو یا دکیااورا پنے دل میں ا تارانیز اس کی دعوت دمذ کیراوراس کے احکام کو سمجھا ،اس کواییے اوپر طاری کیے ، وہ رسول اللہ مناہیں کی وراثت کے خاص حصہ داروں میں ہوگا(اوران لوگوں کے مقابلہ میں جواس سعادت میں اس سے پیچھے ہوں آپ کی اس نیابت یعنی امامت کے لئے زیادہ اہل اور زیادہ موزوں ہوگا)اوراگر بالفرض سارے نمازی اس لحاظ تو سے برابر ہوں چونکہ قر آن مجید کے بعد سنت کا درجہ ہے اس لئے اس صورت میں ترجیح اس کودی جائے گی جوسنت وشریعت کے علم میں دوسروں کے مقابلہ میں اننیاز رکھتا ہواوراگر بالفرض اس لحاظ ہے بھی سب برابرہوں تو پھران میں جو تقوی اور پر ہیبز گاری اورمحاس اخلاق میں ممتاز ہوگا، و وامامت کے لئے لاکق ترجیح ہوگا ،اوراگر بالفرض اس طرح کی صفات میں بھی کیسانی ہوتو پھرعمر کی بڑائی کے لحاظ سے ترجیح دی جائے گی، کیونکہ عمر کی بردائی اور برزرگی بھی ایک مسلم فضیلت ہے۔ بہرحال امامت کے لئے بیاصولی تر تیب بھی عقل سلیم کے بالکل مطابق اور مقتضائے حکمت ہے اور يمي رسول التعليق كتعليم وبدايت ہے۔

#### امامت کی تربیت

عن ابى مسعودالانصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فال كانوافى القراء ة سواء فعلمهم بالسنته فان كانوافى السبنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوفى الهجرة سواء فاقدمهم سناولايؤ من الرجل الرجل فى سلطانه ولايقعد فى بيته على تكرمته الاباذنه. (رواه ملم)

ترجہ:۔حضرت ابومسعودانصاری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا کہ جماعت کی امامت وہ شخص کر ہے جوان میں سب سنازیادہ کتاب اللہ بڑھنے والا ہواورا گراس میں سے بکسال ہوں تو پھروہ آ دمی امامت کر ہے جوسنت وشریعت کا زیادہ علم رکھتا ہواورا گراس میں بھی سب برابرہول تو وہ جس نے پہلے بجرت کی ہواورا گر بجرت میں میں بھی سب برابرہول تو وہ جس نے پہلے بجرت کی ہواورا گر بجرت میں میں بھی سب برابرہول (بعنی سب کا زمانہ بجرت ایک بی ہو) تو پھروہ شخص امامت کر ہے جون کے لحاظ ہے مقدم ہواورکوئی آ دی دوسرے آ دمی کے حلقہ سیادت اور حکومت میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کا امام نہ ہے اوراس گھر میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کی اس میں اس کے بیٹھنے کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کی اس کی اجازت کے بغیر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگہ براس کی اجازت کے بیٹھر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگھر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگھر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگھر نہ جیٹھے۔ کی اس کی اجازت کے بیٹھر نہ جیٹھے۔ کی خاص جگھر نہ جی خاص کے بیٹھر نہ جی کے بیٹھر نہ جی کے بیٹھر نے بیانہ کی احدام کی جگھر نے بیانہ کی اوراس کی بیانہ کی احدام کی بیانہ کی بیانہ

تشری :۔ حدیث کے لفظ افراء اھم لکتاب الله "کالفظی ترجمہ وہی ہے جو یہال کیا گیا ہے بعنی کتاب انتہ کا زیادہ پڑھنے والائیکن اس کا مطلب نہ صرف حفظ قر آن ہے اور نہ مجرد کشرت تلاوت بلکداس سے مراو ہے حفظ قر آن کے ساتھ اس کا خاص علم اوراس کے ساتھ خاص شغف عہد نبوی میں جولوگ قراء کہلاتے تقے ان کا یہی اخمیاز تھا، اس بناء پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کی امامت کے لئے زیادہ اہل موزول وہ خفس ہے جس کا کتاب اللہ کے بارے میں علم اوراس کے ساتھ شخف تعلق دوسرول پر فائق ہو، اور ظاہر ہے کہ عہد نبوی گیا ۔ کہ بارے میں علم اوراس کے ساتھ شخف تعلق دوسرول پر فائق ہو، اور ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں ہیں سب سے بڑاو نی اختیاز اور فضیلت کا معیارتھ اور جس کا اس سعادت میں جس قد رزیادہ حصہ تھا، وہ اس قد رزیادہ حصہ تھا، وہ اس قد رزیادہ حصہ تھا، وہ اس قد رسول انٹریکھیے کی خاص وارثت وامانت کا حامل اور امین تھا، اس کے بعد سنت وشریعت کا علم فضیلت کا وہ سرامعیارتھا اور یہ دونوں علم بعنی قر آن اور علم سنت

جس کے پاس بھی تھے جمل کے ساتھ تھے علم بلانمل کا دہاں وجو دہیں تھا۔

فضیلت کا تیسرامعیار عبد نبوت کے اس خاص ماحول میں ہجرت میں سابقیت تھی، اس لئے حدیث میں تیسر نبسر براس کا ذکر فر مایا گیا ہے لیکن بعد میں یہ چیز ہاتی نہیں رہی، اس لئے فقہاء کرام نے اس کی جگہ صلاح وتقوی میں فضیلت ونو قیت کوتر جے کا تیسرامعیار قرار دیا جو ہالکل ہجا ہے۔

مبائل امامت

ترجیح کاچوتھا معیاراس حدیث میں عمر میں بزرگی قرار دیا گیا ہے کہ اگر مذکورہ بالا تمین معیاروں کے لحاظ ہے کو کی ف نُق اور قابل ترجیح نہ ہوتو پھر جوکوئی عمر میں بڑا اور ہزرگ ہووہ امامت کرے۔

صدیث کے آخر میں دو ہدایتیں اور بھی دی گئی ہیں ،ایک بید کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسری شخص کے امامت دسیادت کے حلقے میں جائے تو وہاں امامت نہ کرے بلکہ اس کے پیچھے مقتدی بن کرنماز پڑھے (وہاں اً سروہ شخص خو دہی اصرار کر ہے تو دوسری بات ہے۔)
دوسری سے کہ جب کوئی آ دمی کسی دوسرے کے گھر جائے تو اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، ہاں اگر وہ خود بٹھائے تو کوئی مضا نقہ بیس ،ان دونوں ہدایتوں کی حکمت و مصلحت ہالکل ظاہر ہے۔ (معارف الحدیث نے مصلحت ہالکل ظاہر ہے۔ (معارف الحدیث نے مصلحت)

### اینے میں ہے بہتر کوامام بنایا جائے

عن عبدالله بن عموقال قال رسول الله سنجية اجعلوائمتكم خياركم فانهم و فدكم فيمايينكم وبين ربكم. (رواه الدارقطني والبيهقي (كنزالعمال) ترجمه ومنزت عبدالله بن عمر سروايت به كهرسول الله يتيات فرمايا بم مين جواجهم اور بهتر بول ال كوايتا مام بناؤ، كيونكه تمهار ب رب اورما لك كحضور بين وه تمهار بناء تما تند بهوت بين و (دارقطني بيهي )

تشری :۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ امام اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری جماعت کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے خود جماعت کا فرنس ہے کہ وہ اس اہم اور مقدس مقصد کے لئے اپنے میں ہے بہترین آ دمی کو منتخب کرے۔ رسول الله وقات جب تک اس دنیامیں رونق افروز رہے خودا مت فرماتے رہے اور مرض وفات میں بیس معذور ہو گئے تو علم ومل کے لحاظ ہے امت کے افضل ترین فر دھنرت ابو برصد ابن رضی اللہ عنہ کوا ما مت کے لئے نا مزداور مامور فرمایا۔

فردحفرت ابو بحرصد لیق رضی القدعته کواهامت کے لئے نامزداور مامور فرمایا۔
حضرت ابومسعودانصاری کی مندرجہ بالاحدیث میں حق امامت کی جوتفصیلی ترتیب
بیان فرمائی گئی ہے ان کا منشاء بھی دراصل یمی ہے کہ جماعت میں جوشخص سب سے
بہتر اورافضل ہوائی کوامام بنایا جائے اقد أهم لکتاب الله اور اعلمهم بالسنة ... المخ
بیسب ای بہتری اورافضلیت فی الدین کی تفصیل ہے۔

افسوس ہے کہ بعد کے دور میں اس اہم مدانیت سے بہت تغافل برتا گیااوراس کی وجہ سے امت کا بورانظام درہم برہم ہوگیا۔ (معارف الحدیث جسم سے ۲۱۷)

امام کے لئے شیخ معیار اور رہنمااصول یہی ہے کہ اس کی نماز ہلکی اور سبک بھی ہو، اور سبک بھی ہو، اور سبک بھی ہو، اور سباتھ ہی مطابق اذا ہو۔ ہو، اور سباتھ ہی کہ اور سنت کے مطابق اذا ہو۔ ہو، اور سباتھ ہی کہ اور سنت کے مطابق اذا ہو۔ ہو، اور سباتھ ہی کہ اور سبت ہے مطابق ادا ہو۔ (معارف الحدیث ج عاص ۲۲۲)

#### امام کی ذ مهداری اورمسؤ لیت

عن عبدالله بن عمرقال قال رسول الله من ام قومافليتق الله وليعلم ان ضامن مسؤل لماضمن وان احسن كان له من الاجر مثل اجرمن صلى خلفه من غيران ينقص من اجورهم شى ء وماكان نقص فهوعليه. (رواه الطبرانى في الاوسط (كنز العمال)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ ''جوش جماعت کی امامت کرے اس کو چاہیئے کہ خداہے ڈرے اور یقین رکھے کہ وہ (مقتہ یوں کی نمامن یعنی ذمہ دارے اور اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں بھی سوال بوگا، اگراس نے اچھی طرح نماز پڑھائی تو جھیے نماز پڑھنے والے سب مقتہ یوں کے مجموعی تواب کے برابران کو سلے گا۔ بغیراس کے کہ مقتہ یوں کے مجموعی اور نماز بران کو سلے گا۔ بغیراس کے کہ مقتہ یوں کے نثواب میں کوئی کی آجائے ،اور نماز میں جونگ کی آجائے ،اور نماز میں جونگ کی آجائے ،اور نماز میں جونگ کی آجائے کہ مقتہ یوں کے نثواب میں کوئی کی آجائے ،اور نماز میں جونگ کی ایو جھ تنہا ایام پر جونگ در آئی کی اوسط للطم رائی )

### مقتد بول کی رعایت

عن ابى هريرة قال قال رسول الله مَنْ الله الذاصلي احدكم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والكبيرواذاصلي احدكم لنفسه فليطول ماشاء فان فيهم السقيم والضعيف والكبيرواذاصلي احدكم لنفسه فليطول مسلم)

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ دسول التوقیقی نے قرمایا: جب تم میں ہے کوئی التوقیقی نے قرمایا: جب تم میں ہے کوئی لوگول کا امام بن کرنماز پڑھائے تو چاہئے کہ ہلکی نماز پڑھائے (بیعنی زیادہ طول نہ دیے ) کیونکہ مقتد یوں میں بیار بھی ہوتے ہیں اور کمز ور بوڑھے بھی (جن کے لئے طویل نماز باعث زحمت ہوتکتی ہوتے جتنم میں سے سی کوبس اپی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتے جتنی علی بڑھنی ہوتے جتنی والے بہی پڑھنی ہوتے جتنم میں سے سی کوبس اپی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتے جتنی جاتے ہیں ہوتے جتنم کی بڑھ لے لئے ہوتے جتنم ہوتے جتنم کی ہوتے جتنم کی بیٹر ہے لیے بڑھنی ہوتے جتنم میں سے سی کوبس اپی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتے جتنم کی اور جب تم میں سے سے سی کوبس اپی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتے جتنے کی اور جب تم میں سے سی کوبس اپنی نماز اسکیلے پڑھنی ہوتے جتنم کی ہوتے جتنم کی ہوتے جتنم کی ہوتے جتن کی بیڑ ہے لیے در صحیح مسلم )

تشری : بعض صحابہ کرام جوائے قبیلے یا صفے کی معجدوں میں نماز پڑھاتے تھے اپنے عہادتی فروق میں بہت کمی نماز پڑھاتے تھے جس کی وجہ ہے بعض بیار یا کمزور یا بوڑھے یا تھکے ہارے مقتد یوں کو بھی کرس نماز پڑھاتے تھے جس کی وجہ ہے بعض بیار یا کمزور یا بوڑھے یا تھکے ہارے مقتد یوں کو بھی کھی ہوا ہے کہ خوالا کے لئے رسول اللہ کو چاہیے کے فاف موقعوں پراس طرح کی ہوا ہے فرمائی ،آپ کا منشاء اس سے مید تھا کہ امام کو چاہیے کہ وہ اس ہوا ہے کا فاظ رکھے کہ مقتد یوں میں بھی کوئی بیار یا کمزور بوڑھا بھی ہوتا ہے اس لئے نمی زیادہ وطویل نہ پڑھے۔ میں مطلب نہیں کہ ہمیشہ اور ہروقت کی نمیاز میں بسی چھوٹی سورتیں بی پڑھی جا کی اور رکوع بجدہ میں تین وقعہ سے زیادہ سیع بھی نہ پڑھی جائے اس میں برھی جائے اس میں برھی جائے اس میں معتدل نماز پڑھاتے تھے وہی امت کے لئے اس میں اصل معیار اور نمونہ ہے اور اس کی روشنی میں ان ہوایات کا مطلب بجھنا چا ہیں۔

#### مقتد بول كومدايت

عن ابى هريسة قال قال رسول الله سي الاتبادرو االامام اذا اكبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولواللهم ربالك الحمد. (رواه البخارى)

حضرت الوہرية عدوايت بكدرول التّعاقب في ماياك: الوكوامام پرسبقت شدكرو (بلكداس كى البّاع اور بيروى كرو) جب وہ الله اكبر كبرية تم الله اكبركمو، اور جب وہ الله المن حمدہ كبرة تم أشن كهو، اور جب وہ ركوع كر ية تم ركوع كر و، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ كبرة تم الله م ربنالك المحمد كبور ( صحيح بخارى وصح مسلم ) تشريح مطلب يہ ہے كہ نمازك تمام اركان اور اجزء ميں مقتديوں كوامام كے يہج رمنا چاہيئ كى چيز ميں بھى اس پرسبقت نہيں كرنى چاہيئ مند برار ميں حضرت ابو مرية بى كى رمنا چاہيئ كسى چيز ميں بھى اس پرسبقت نہيں كرنى چاہيئ مند برار ميں حضرت ابو مرية بى كى روايت ہے ايك حديث مروى ہے، جس ميں فر مايا كيا ہے كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاہ تا ہاں كر ایا تا ہے اور حضرت ابو ہرية بى كى روايت سے مسلم وضح بخارى ميں رسول التعاقب كا يدارشا و بھى مروى ہے كہ تب ئے فر مايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تض امام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كو فرمايا كہ جو تص المام سے پہلے ركوع يا سجد سے سرا شاتا ہے اس كا سرا كا سرا كل سرا كل كو مام سائے كرديا جائے۔ (معارف الحد يہ تن من اس كا سرا كرديا جائے۔ (معارف الحد يہ تن من اس كا سرا كل سرا كل سے كل سائے كرديا جائے۔ (معارف الحد يہ تن من المام سے بھر المام سے بہرا كل سے سرا شاتا ہے اس كا سرا كل سے سرا شاتا ہے اس كی سے سرا شاتا ہے اس كے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے اس كو سے سرا شاتا ہے اس كو سے سرا شاتا ہے اس كو سے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا ہے سے سرا شاتا

#### امام کےاوصاف

امام میں مندرجہ فریل اوصاف کا پایا جا ٹاضروری ہے۔

ا۔ اس طخص میں خودامامت کی خواہش نہ ہو الیکن بیاس صورت میں ہے کہ دوسرا آ دمی اس منصب کوانجام دینے والاموجود ہو (اگر دوسرا کو کی شخص بیدا بلیت نہ رکھتا ہوتو پھر خواہش کرنا درست ہے۔)

۲۔ جب اس سے افضل شخص امامت کے لئے موجود نہ ہوتو بھی خود آگے نہ بڑھے۔
۳۔ حضور تقویق نے ارشاد قر ، یا ۔ لوگوں کی امامت کوئی شخص کر ہے اوراس سے افضل شخص اس کے چیچے موجود ہوتو ایسے لوگ ہمیشہ پستی میں رہیں گے حضرت عمر قرماتے ہیں کہ اگر میری گردن ماری جائے تو میری نظر میں اس بات سے بہتر ہے کہ میں ایس جماعت کی امامت کروں جس میں ابو بکر صدیق موجود ہول۔

سم۔ امام قاری ہو، دین کی باتیں تجھتا ہو، سنت سے خوب آگاہ ہو، حدیث شریف میں ہے۔ ہے کہ اپنادین معاملہ تم ایپے فقیہوں کے سپر دکر دوا درقار یوں کو اپناامام بناؤ۔ ایک دوسری

حدیث اس سلسلے میں ہے کہرسول اللہ اللہ اللہ کے فر مایا تمہاری امامت وہ لوگ کریں جوتم میں بہتر ہوں وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ٹمائندے ہیں۔

حضور میلیاتی نے بیتخصیص اس لئے فرمائی ہے کہ دین دارامام اور علم وفضل رکھنے والے لوگ ، اللہ کوجانے اور اس ڈرنے والے ہوتے ہیں ۔وہ اپنی تماز اور مقتد ہوں کی ماز کوجھتے ہیں اور تماز کوخراب کرنے والی باتوں سے کریز کرتے ہیں۔

'' قاری قرآن' سے حضو تعلیقی کی مراد بے کمل قاری نہیں بلکہ بانک حافظ ہے ، صدیث شریف میں ہے کہ اس قر اُت کا زیادہ تق داروہ ہے جواس پڑمل کرتا ہے اگروہ اس کو پڑھتا نہ ہولیتن قرآن پڑمل کرنے والا ہو، اور نہ وہ یاوہ قاری تو ہولیکن قرآن پڑمل کرنے والا اور حدود الیمل کی پرواہ نہ کرنے والا ہو، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض پڑمل کرتا ہواور نہ اس کی ممنوعات سے احتر از واجتنا ہے کرتا ہوالتہ بھی ایسے خص کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ایسا شخص کسی عزت و تکریم کا مستحق ہے۔

نی کریم میلانی کی کارشادگرامی ہے کہ جس نے قرآن کی حرام کردہ چیز دل کوحلال جاناوہ قرآن پرایمان نہیں رکھتا اوگول کو جائز نہیں کہا یسے خص کوامام بنا ئیں۔ ایام مدد کلارکوں دی۔ میں جیسے سے زیادہ عالم عدر نہ سے ایسے ایسے علی بھی

امامت کالانق و بی ہے جوسب سے زیادہ عالم ہونے کے ساتھ اس پڑمل بھی کرےاوراس کوخدا کا خوف بھی ہو۔

۵۔ امام لوگوں کی عیب جوئی اور غیبت سے اپنی زبان کورو کے اور دوسروں کو نیکی کا تھم وے اور خودہ تھی بازر ہے ۔ نیکی اور نیک لوگوں سے مجبت رکھے۔ بدی اور بدوں سے نفرت کرے۔ اوقات نماز سے واقف ہو، حیک لوگوں سے مجبت رکھے۔ بدی اور بدوں سے نفرت کرے۔ اوقات نماز سے واقف ہو، حرام باتوں سے اجتناب کرتا ہو، فعل حرام سے اپنے ہاتھوں کورو کنے والا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے وال ہو، دنیا کی حرص وطع اس میں نہ ہو۔ نیز علیم وصابر اور شروفساد سے کوسوں دور رہنے والا ہو، اوگ آگراس پر تکتہ جینی کریں تو صبر کرے اور خدا کاشکر اوا کرے۔ کوسوں دور رہنے والا ہو، اوگ آگراس پر تکتہ جینی کریں تو صبر کرے اور خدا کاشکر اوا کرے۔ برے کا موں سے آئھوں کو بندر کھے، اگر کوئی جائی اس کے ساتھ برائی سے چیش آگ تو ہر واشت کرے اور کہ دو ۔ کو 'السلم سلام ان 'لوگ اس کی طرف سے آئن وسلامتی پانیوں کواس سے تکلیف نہ جہنی ہو ) لیکن خودا ہے نفس کی طرف سے بے چین ہو۔ پانیوں کواس سے تکلیف نہ جہنی ہو ) لیکن خودا ہے نفس کی طرف سے بے چین ہو۔

نفسانی خواہشات سے اپنی آزادی کاخواہاں ہو،اوران سے اپنے نفس کورہا کرنے کی کوشش کرتا ہو۔وہ ہمیشہ اس بات کومحسوس کرتا ہو کہ امامت جیسے عظیم المرتبت کام کو اس کے سپر دکر کے اس کی آزمائش کی گئی ہے،امامت کا درجہ بہت بلندو بالا ہے امام کے چیش نظر ہمیشہ امامت کی عظمت اور مرتبت وئن چاہیے۔

امام كومدايت

امام كولازم ہے كہ ہے كارگفتگوندكرے، امام كى عالت دوسر بوگوں كى حالت بياء عليم كى عالت دوسر بوگوں كى حالت بياء عليم بيا كل جدا گاندہ جب وہ محراب ميں كھر اہوتواس وقت كو مجھنا جا ہے كہ ميں انبياء عليم السلام اور رسول اللہ عليقة كے خليفہ كے مقام پر كھر اہوں اور رب العالمين سے كلام كرد ما ہوں۔

نماز کے ارکان پورے پورے اداکرنے کی دل سے کوشش کرے اور جن لوگوں نے امامت کی بیدی اس کے گلے میں ڈالی ہے بینی اس کوامام بنایا ہے ان کی نماز کی پخیل کی بھی کوشش کر ہے ، نماز مختصر پڑھائے ،اس طرح کے تمام ارکان پورے ادا ہوں۔ جولوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا خیال کرے کہ ان میں کمزوراور ضعیف لوگ بھی شامل ہیں۔ اس لئے اپنے کو کمزورونا تواں لوگوں میں شار کرے۔

اللہ تعالی امام سے خوداس کے بارے میں اور مقتد یوں کے متعلق باز پرس فرمائے گا۔ اپنی امامت کی ذمہ داری پرافسوس کرے ، سابقہ خطاؤں ، گنا ہوں اور ضائع کر وہ اوقات پر ندامت کا ظہار کرے ، اپنے آپ کو مقتد یوں سے برتر نہ سمجھے ۔ کوئی شخص اس کی برائی کرے تو اسے برانہ سمجھے۔ اگراس کی غلطی طاہر کرے تو نفسانی خواہش کے پیش نظر ہث دھر می اور ضدنہ کرے ۔ اس بات کو پسندنہ کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں ، تعریف اور مقدمت دونوں کو براسمجھے ۔ امام کالباس صاف ستھر ااور خوراک پاک ہواس کے لباس سے اتر اہث اور بڑائی ظاہر نہ ہوتی ہواوراس کی نشست میں غرور کی جھلک نہ ہوت کی جرم کی مزا میں اس پر اسلامی حد جاری نہ کی گئی ہو، یعنی مزایا فتہ نہ ہولوگوں کی نظر میں مشہم نہ ہو، حکام میں اس پر اسلامی حد جاری نہ کی گئی ہو، یعنی مزایا فتہ نہ ہولوگوں کی نظر میں مشہم نہ ہو، حکام میں کی لگائی بجھائی نہ کرتا ہو، لوگوں کے راز دل کی حفاظت کرے (پر دہ دری نہ کرے)

کسی سے کینہ ندر کھے، امانت، تب رت اور مستعار چیزوں میں خیانت کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ خبیث کی کی والا او مت کا اہل نہیں ہے، جس کے دل میں حسد، کینہ اور بغض ہواس کوبھی امام نہ بنایا جائے ، دوسروں کے عیب کی تلاش کرنے والے لوگوں کوفریب دیے والے مفلوب الغضب نفس پرست اور فقنہ فساد بیدا کرنے والے مخص کوبھی امام نہیں بنانا چاہیئے۔ (غدیة ص ۸۵۸)

## امام کے لئے مزید شرطیں

اما م کے لئے ضروری ہے کہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے نہ فتنہ کو تقویت پہنچائے بلکہ باطل برستوں کے خلاف اہل حق کی مدد کرے، ہاتھ سے ممکن نہ ہوتو زبان ہے، اگرزبان سے بھی ممکن نہ ہوتوول ہے ان کی مدد کا خواباں ہو،اللہ کے معاملہ بیس کسی برا کہنے والے کے برا کہنے کا خیال نہ کرے ،اپنی تعریف کو پستد نہ کرنے نہا چی مذمت کا برامانے وعاء میں اپنے لئے تخصیص نہ کرے بلکہ جب دعاء کرے توایئے لئے اور تمام لوگوں کے لئے عام طور برد عا کرے اگر تنہا ہے لئے دعا کرے گا تو دوسروں کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اہل علم کے سوائس کوئسی برتر جیج نہ دے ،رسول التعلیقی کا ارشاد ہے کہ ' نماز میں مجھ سے قریب اہل علم اور ذی فہم لوگ کھڑے ہول' اس طرح امام سے پیچھے بعنی اگلی صف میں ایسے ہی لوگوں کو ہو نا چاہئے دولت مندکوا پنے قریب اورغریب کوحقیر جان کر دور کھڑانہ کرے۔ایسے لوگوں کی امامت نہ کرے جواس کی امامت کو پیندنہیں کرتے۔اگر مقتریوں میں کچھ لوگ اس کی امامت کو پہنداور کچھ ناپیند کرتے ہوں تو ناپیند کرنے والوں کی تعداداً گرزیادہ ہے توامام کومحراب چھوڑ دینی جاہیے (یعنی نماز نہ پڑھائے )کیکن شرط یہ ہے کے مقتد بوں کی نا گواری اور تا پہند بدگی کی وجہ حقا نبیت اورعلم وآ گہی پر ہوا کرنا گواری کا باعث جہالت اور باطل پری ہویا د ہفرقہ وارانہ تعصب اورنفسانی خواہش پر بنی ہوتو پھرمقندیوں کی نا گواری کی مرواہ نہ کرے اور نہ ان کی وجہ ہے نماز پڑھن ترک کرے ،اگر قوم میں اس بنا ، یرفتنه وفساد بریاہونے کا اندیشہ ہوتو البیتہ کنارہ کش ہوجائے اورمحراب کوچھوڑ دے اوراس وفتت تک محراب کے باس نہ جائے جب تک لوگ آپس میں صلح نہ کرلیں اوراس کی امامت

برراضی شہوجا تیں۔

امام جھڑنے والا ،زیادہ قتمیں کھانے والا اورلعنت کرنے وایا نہ ہو۔امام کو ہرائی کی جگہ اور تہمت کے مقام پر جانا مناسب نہیں اسکو جا بیئے کہ نیک لوگوں کے علاوہ کسی سے میل ملاپ نہ دیکھے۔

امام کولازم ہے کہ فتنہ وفسادا ٹھانے والوں ، گن ہ اور گناہ گاروں نیز سرداری اور سرداروں سے محبت نہ کرے ،اگرلوگ اسے ایڈ ا ، پہنچ کمیں تو صبر کرے اور اس کے عوض ان سے محبت کرے اور ان کی بھلائی کا طالب ہواور خیر خواہی کی کوشش کرتا رہے۔

#### امامت کے لئے جھکڑ اکر نامنع ہے

امامت کے لئے جھگڑ انہیں کرنا چاہیئے اگر کوئی دوسر انتخص اس بارکواس کی جگہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس سے اس معالم میں نہ جھٹڑ ہے، اکا برملت اورسلف صالحین کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے امام بننے سے گریز کیا اور اپنے بچائے ایسے لوگوں کو امامت کے لئے بڑھادیا جو بزرگی اور تقوی میں ان کے برابرنہیں تھے۔

اس طرز عمل سے ان کامد عابیہ تھا کہ خودان کا بوجھ ہلکا ہوجائے وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں امامت کے دوران میں ان سے کوئی قصورا ورکوتا ہی نہ ہوجائے۔ ڈرتے تھے کہ کہیں امامت کے دوران میں ان سے کوئی قصورا ورکوتا ہی نہ ہوجائے۔ (غیرتہ الطالبین ص ۲۵۵)

امام کی اجرت

امامت کی اجرت کے بارے میں شروع ہی ہے اختلافی مسئلہ چلا آر ہاہے۔امام شافعیؓ وامام احمدؓ بن طنبل رحمہمااللہ اورا یک جماعت کا ندجب سید ہے کہ الیم طاعت پر جو اجبر کے ذمہ متعین ندہو۔عقدِ اجارہ منعقد کرنا اوراجرت لینادینا جائز ہے جیسے تعلیم قرآن، اذان وامامت وغیرہ۔

امام اعظم ابوحنیفه، زبری اور قاصنی شریح حمهم الله اور ایک جماعت اس کی قائل ہے کہ طاعت براجارہ ناجائز ہے۔ متقدمین حفیفہ کا یہی مسلک تھا کہ طاعت پراجرت لیٹادینا جائز ہے اور قدمائے حنفیہ سی کےموافق فتوی ویتے اور عمل کرتے رہے۔

علم دین پڑھائے والوں، اذان کہنے والوں اور امات کرنے والوں کے وظائف بیت المال سے مقرر ہونے شے اور بیلوگ نہایت اطمینان اور فارغ البالی سے اپنا کام انجام ویت رہتے تھے، کچھ عرصہ بعد اسلامی سلطنت فدر ہے یا بیت المال کے مصارف میں بعض مسلمان با دشا ہوں کے شرقی حدود سے تجاوز کرجانے کی وجہ سے ان ملاء اور مؤذ نین وائمہ کے وظائف بند ہو گئے اور تعلیم ملوم دیتیہ یا اذان وامامت کی انجام دہی میں جوفرا نحت قلبی انہیں حاصل تھی وہ جاتی رہی چونکہ بیلوگ بھی آخرانسان تھے اور انسانی ضروریا ہے معاش ان کی زندگی کے لوازیات میں بھی داخل تھیں ۔ اس لئے مجور آبال حاصل کرنے کے ذرائع کی طرف متوجہ ہونا پڑا، جس کے ذریعہ اپنی اوراپنی اولا و متعلقین کی گز رہسر ہو سکے۔

ذرائع معاش چونکہ مختلف اقسام کے ہیں جس نے کوئی طریقہ اضیار کیا کس نے کوئی طریقہ اضیار کیا کس نے تعارف اختیار کس نے سازمت اور کس نے صنعت ودستگاری اختیار کی ۔ اس طرح ضرور تیں بھی کم وہیش مختلف تھیں۔ اس لئے دن رات کے چوہیں گھنٹول میں ایک ہڑا حصد کسب معاش میں خرچ کرویٹ کے باوجود بھی بعض افراد کی ضرور تیس پوری نہ ہو کیس۔ ان حالات کی وجہ سے مجبور آبہت سے علماء مؤذن اور امام تعلیم علوم دیدیہ یااذان وامامت کی خدمت کو بال لنزام بوران کر سکے اور بالآخران خدمات کو چھوڑ نا پڑا۔

کیکن تعلیم جیموڑ نے ہے بیانقصان تھا کہ ملم دین کا سلسلہ منقطع ہو جائےگا کیونکہ جب پڑھانے والوں کوا بی ضرورت معاش میں مشغول ہونے کی وجہ سے آئی فرصت نہلتی کہ طلباء کو بڑھا تھیں تو علوم دین کی زندگی اور بقاء کی کیاصورت تھی؟

اذان چھوڑ دیے ہے بینقصان تھا کہ نماز کے اوقات کا انصباط جومعین مؤذن ہونے کی صورت میں ہوسکتا ہے درہم ہرہم ہوجا تا چونکہ اس زمانہ میں بڑے ہوئے شہروں میں بکلہ بعض قصبوں میں بھی اکثر غریب مسلمان کا رخانوں اور کمپنیوں اور ملوں ، میں مزدوری پرکام کرتے ہیں اور اپنے انسروں کی خوشامہ کرکے نماز اور جماعت کی اجازت حاصل کرتے ہیں اور اپنے انسروں کی خوشامہ کرکے نماز اور جماعت کی اجازت حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کواس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اذان اور نماز کا وقت معین ہوکہ اس کے

موافق وہ کارخانوں سے ٹھیک وقت پرآجایا کریں اور جماعت نے نماز پڑھ کراپنے کام پر چلے جا کیں۔اگراڈ ان وجماعت کے اوقات معین نہ ہوں تو ان لوگوں کو یا تو جماعت سے نماز پڑھ کراپنے کام پر چلے جا کیں۔تو ان لوگوں کو یا تو جماعت جھوڑنی پڑے گی یا ہے کام میں زیادہ دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ سے افسروں کی تاراضگی پیش آئے گی اور اپنے ذرائع معاش کھوٹا پڑے گا۔

اماً معین نہ ہونے کی صورت میں جماعت کا انتظام درست نہیں رہ سکتااور پورے انصباط سے نمازنہیں ہوسکتی۔

پس متافرین فقہا ، حنفیہ نے اس ضرورت شرعیہ کی وجہ ہے حضرت امام شافعیؒ کے قول کے موافق بیفویٰ و ہے دیا کہ مواقع ضرورت میں طاعت پراجرت لیٹا جائز ہے اور قرآن شریف وحدیث ، وفقہ کی تعلیم اوراذان وامامت پراجرت لینے کے جواز کے تصریح کردی کیونکہ یہ چیزیں ایسی میں کہ ان کے باتی نہ رہنے ہے اسلامی حقیقت کا باتی رہنامشکل ہے۔ (خد مات اور معاوض ۱۷۷)

حاکم وفت کی اجاز ت ضروری ہے

اگرحاضرین میں حاکم وقت موجود ہوتواس کی اجازت کے بغیرامامت کے آگے نہ بڑھے ای طرح جب کسی گاؤں یا قبیلہ میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے اجازت کے بغیر امامت نہ کرے ،ای طرح کسی قافلے یا سفر میں بہت سے لوگوں کا ساتھ ہوجائے تو ساتھیوں کے اجازت کے بغیران کی امامت نہ کرے۔

نماز لمبی نہیں پڑھنی جاہئے بلکہ مختصر پڑھنی چاہئے مگرار کان پورے اواکرے، حضرت ابو ہر برہ کی کار کان پورے اواکرے، حضرت ابو ہر برہ کی روایت ہے حضو تقایم کے کاریار شاوگرامی پہلے گزر چکاہے کہ '' جب تم میں ہے کوئی امام ہوتو نماز کو مختصر کرنے والے لوگ بھی کھڑے ، بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ، بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ، بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ، بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی کھڑے ، بوڑھے اور کام کرنے والے لوگ بھی

ہاں اگر تنہا پڑھے تو پھر جتنی جا ہے کمی پڑھے، حضرت ابو واقد ڈروایت کرتے ہیں کہ رسول التعالیقی جب لوگوں کونماز پڑھاتے تھے تو بہت ہی مختصر نماز ہوتی اور جب بنفس نفیس ادا فرمات توسب سے زیادہ کمبی نماز ہوتی۔ (ملایۃ الطالبین ص ۸۶۹)

امام اورمحراب

امام کو چائز تبیں ہے کہ محراب نے بالکل اندر تھس کر کھڑ اہواور پیچھے والے لوگوں کی نظروں سے جھیب جائے ، بلکہ اس کومحراب سے قدرے باہر کھڑ اہونا چاہیے ( لیعنی امام کی این یا ہر ہوں جس کی تفصیل آئندہ آر ہی ہے، امام کے لئے من سب ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد زیادہ دریا تک محراب میں نہ تھیرے بلکہ باہر نکل کرسنتوں کیلئے کھڑ اہوجائے یا محراب کے بائیں جانب کھڑ ہے ہو کر سنتیں اداکرے ،حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیق نے فرمایا کہ امام نے جس جگہ کھڑے ہو کر فرض روایت کرتے ہیں ،اس جگہ سنتیں اور نفل نہ پڑھے البتہ مقتدی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑ ہے۔) کھڑ ہے ہو کر سنتیں اور نفل نہ پڑھے البتہ مقتدی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ کھڑ ہے۔)

### قرأت کے اول وبعد سکوت

امام کودوباروقفہ کرنا چہنے ،ایک بارتو نماز کے شروع میں اور دوسری بارقر اُت کے بعدر کوع میں اور دوسری بارقر اُت کے بعد رکوع سے پہلے کہ اس وقفہ میں اس کودم لینے کا موقع مل ج ئے گا اور قر اُت سے جوجوش پیدا ہوا تھا وہ سکون سے بدل جائے گا۔

قر اُت کا اتصال رکوع کی تکبیرے بھی نہیں ہوگا،حضرت سمرہ جندب ہے روایت کردہ حدیث میں رسول التعالیہ کا یہی معمول منقول ہے۔

### تنبيج ميں جلدي ندكر \_

رکوع میں جائے تو تین بار بیج پڑھے ہیں چڑھے میں جملت نہ کرے بلکہ بہت آ ہستگی اور جم کرالفاظ اوا کرے کیونکہ اگرامام بیج کو جملت سے پڑھ لے گاتو مقتدی اس کونہیں کہہ یا کہہ یا کہہ یا کہ اس کونہیں کہہ یا کہ اس کے۔ای طرح رکوع سے سراٹھا کر (سَمِعَ اللّٰهُ لِمَن حَمِدُه ) کہہ کرٹھیک ٹھیک کھڑ ابوجائے اور یغیر جملت کے 'دبنالک المحمد'' کہتا کہ مقتدی بھی اتن دیر ہیں کہہ کی ۔حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول النہ تعلیقے رکوع سے سرمبارک اٹھا کراتی

دیرتک (سجدہ کرنے ہے) تو تف فرمائے تھے کہ خیال ہوتا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں'اسی طرح سجدہ میں اور دونوں سجدوں کے درمیان تو قف کرے اوراس شخص کے کہنے کا پچھ خیال نہ کرے جویہ کہنا ہے کہ اس صورت میں مقتدی امام ہے پہلے بعض ارکان اوا کرلے گااور کوئی رکن مقدم کیا تو نم زفا سد ہو جائے گی۔

جب لوگ امام کے وقفہ کو دیکھیں گے توسمجھ لیس گے کہ امام بمیشہ بیہ وقفہ کرتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان وقفہ امام کی عادت ہے اس لئے پھروہ بھی تھبرا کریں گے اورامام ہے پہلے مجدونہیں کریں گے۔ (غنیة ص ۸۲۹)

#### امام نماز ہے بل مقتر بوں کو تنبیہ کرے

امام کوچاہیئے کہ نمازشروع کرنے ہے قبل مقتدیوں کو سمجھا دیا کرے کہتم کس رکن میں مجھ ہے پہل نہ کرنا بلکہ مجھے رکن ادا کرنے وینا پھرتم میری افتداء کرنا ،اگرتم مجھ سے پہلے ارکان ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوناراض کرو گے اورا پی نمازیں بھی خراب کرو گے۔

### امام كادل اورزبان سينيت كرنا

امام کو چاہیے کہ دل سے نیت کے بغیر نہ نماز شروع کرے اور نہ تکبیر تحریمہ کے اگرزبان سے بھی نیت کے الفاظ کہہ لے تو زیادہ اچھاہے، امام کو چاہیے کہ پہلے دائیں بائیں دکھے کر مفیس درست کرائے اور مقتد ہوں سے کہے کہ سیدھے کھڑے ہوجاؤ۔ اللہ تعالی تم پر دھمت نازل فرمائے ، ٹھیک کھڑے ہوجا ہے اللہ تم سے داختی ہو، درمیان کے خلا کو پُر کرنے پر دھمت نازل فرمائے ، ٹھیک کھڑے ہوجا ہے اللہ تم سے داختی ہو، درمیان کے خلا کو پُر کرنے

کے لئے علم وے کہ شانہ ت ش نہ ملا کر کھڑے ہوجا ئیں ،صفول کی بھی ہے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے ،شیطان لوگول کے ساتھ صفول میں گھس کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ عرفی کا ارشاد ہے کہ ''مصفیں جوڑلیا کرو، شائے سے شانہ ملالیا کرواور درمیانی خلاکو پُر کرلیا کروتا کہ بکری کے بچول جیسے شیطان تمہارے درمیان گھس کرنہ کھڑے ہوجا کیں۔

#### أتخضرت ليشه كاطريقه

بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سالم بن جور ؓ نے حضرت نعمان بن بشیر ؓ سے سنا کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول النّعالیٰ فر مایا کرتے تھے کہ اپنی صفیں سیدھی رکھوور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرول میں فرق بیدا کردے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت قادہ ؓ نے حضرت اللہ تعالیٰ تمہارے چہرول میں فرق بیدا کردے گا۔ ایک اور حدیث میں حضوں کو سیدھار کھنا تحمیل انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا صفوں کو سیدھار کھنا تحمیل مماز میں ہے۔ (یعنی نماز کی تحمیل کا ایک حصہ ہے)

صحابه كرام كامعمول

امیرالمؤمنین حضرت عمرین خطاب نے ایک شخص کومض صفیں سیدھی کرنے پرمقرر کردکھا تھا جب تک وہ شخص صفوں کے ہموار ہونے کی اطلاع آپ کوئیں وے ویتا تھا آپ تکمیر تحریب تک وہ شخص صفوں کے ہموار ہونے کی اطلاع آپ کوئیں وے ویتا تھا آپ تکمیر تحریب کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت بلال (مؤذن رسول اللیقیہ )صفیں ہموار کراتے تھے اورایز یوں پرکوڑے مارتے تھے تا کہلوگ ہموار کھڑے ہوجا کیں۔ بعض علاء نے فرمایا کہاں روایت سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ

امام کی تقرری کاحق

سوال: اگرکسی معجد کے اکثر مقتدی اور اہل محلّہ وممبران کمیٹی ایک چیش امام صاحب کوان کی خدمات ہے۔ سبکدوش کر کے دوسرے امام کوان کی جگہ تقرر کریں تو ایسی صورت میں اکثریت کی رائے کا احتر ام ضروری ہے یا اقلیت کی بہٹ دھری کوشلیم کیا جائے؟
جواب: اگر دوتوں امام علم فضل اور تقویٰ میں برابر ہیں قوم میں ہے اہل صلاح کی اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا۔ (احسن الفتاویٰ جسم ۲۹۳ بحوالہ ردالتخار جلداول ۱۳۳۳)
فاوی محمود ہیں ج کہ مقرر کرنے کا حق

فناوی محمود بیرج (۲) ص ۸۵ بحوالداختاہ ص ۱۳۱ میں ہے کہ''امام مقرر کرنے کاحق بانی مسجد کو ہے پھراس کے خاندان والوں (اولا دوغیرہ کو) پھراہل محلّہ کو کیکن امام میں ابلیت موناشرط ہے۔''

اگر بانی یامتولی کسی غیر ستحق کواه م بنانا چاہیں اوراہل مسجد کسی لائق کوتو اہل مسجد کا حق رائح ہوگا۔''( فآویٰ قاضی خان ہند ہیص ۳۳۸ جلد۳)

#### کیاا مامت میں وراثت ہے؟

موال: فطیب صاحب نے اپنی زندگی میں بھائی کے ہوتے ہوئے اپنے بھینچے کو اپنا نائب مقرر کیا۔ پانچ سال بڑی ویانت واری کے ساتھ خدمت انجام وی اب خطیب صاحب کا انتقال ہو گیا کیاان کی اولا دابنا نائب مقرر کرسکتی ہے؟

(۲) امام صاحب نے بھائی کے ہوتے ہوئے جیتیج کومقرر کیا اور جماعت نے منظور کیا اب بھائی دعویدار ہے کیا اس کا دعویٰ سیجے ہے یانہیں؟

جواب: بس کوخطیب سابق نے اپنی زندگی میں امام مقرر کیا اور قوم اور جماعت نے اس کو منظور کیا وہ بی امام مقرر ہوگیا، کیونکہ در حقیقت امام کے تقرر کرنے کاحق مسجد کے بانی اوراس کے اولا دے بعد قوم اور جمیاعت کو ہے لہذا جس کوقوم نے امام تسلیم کر لیا وہ امام ہوگیا۔

اب کسی کا دعوی سیج نه ہوگا نہ اولا د نه بھائی کا کیونکہ اس بیس میراث جاری تبیس ہوتی

ہے۔( فتاویٰ دارالعلوم جلد ۳ ص ۹۵ بحوالہ ر دالمختار جلداول باب الا ذ ان ص۲۷۳)

امامت میں دراخت نہیں ہے بلکہ امام مقرر کرنے کا حق اول بانی مسجد کو ہے اور پھر
اس کی اولا دوا قارب کواس کے بعد نماز بول اوراہل محلّہ کو ہے کہ امام مقرر کریں بلکہ آگر بانی مسجد نے کسی کوامام بنایا اور وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھنا اور نماز بول نے اس سے لائق مرکوامام مقرر کردیا تو وہ بی امام مقرر ہوگا جس کونماز یول نے مقرر کردیا ہے۔

ردالیخیار جلد اس می خرالی ہے کہ امام سابق بدعتی ہوگیا اور مجد کے نمازی اس سے خوش نہیں ہے اس کی خرالی کے سبب تو اس کومعز ول کرنا اور دوسرے لائق تر مسائل نمازے واقف شخص کوامام مقرر کرنا جا ہیئے۔ (فقاوی دارالعلوم جلد ۱۳ ص ۸۵)

امام کی تقرری میں اگراختلاف ہوجائے

سوال: معلی کی مسجد میں دوشخص کہتے ہیں کہ جہ رامقر رکر دہ امام رہے گا اور جماعت کے زیادہ افراد کہتے ہیں کہ جہ رامقر رکر دہ امام رہے گا اور جماعت کے زیادہ افراد کہتے ہیں کہ جم جواں م مقر رکریں گے دہ رہے گا شرع کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ جس کو جماعت کے زیادہ افرادامام مقر رکریں وہی مام رہے گا۔ جواب: ۔ جس کو جماعت کے زیادہ افرادامام مقر رکریں وہی مام رہے گا۔

امام زیادہ لائق ہووہ راج ہوگااوراگردونوں فریق ہوجا کیں توجس فریق کا تجویز کردہ امام زیادہ لائق ہوں تو جس فریق کا تجویز کردہ امام زیادہ لائق ہوں تو ہزنے فریق کا امام راج ہوگا۔ (فآوی دارالعلوم جلداول ص۸۸)

کیاعدالت امام مقرر کرسکتی ہے؟

سوال: \_ کیاعدالت کوکوئی حق شرعی حاصل ہے کہ قوم کا ایسا امام زبر دئی مقرر کرے کہ قوم اس کوامام بڑائے میر صامند نہیں؟

جواب : عدالت کو بین حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کا تقع ونقصان قوم کو ہے لہذا بلا رضامندی قوم کے ان کے لئے عدالت کوئی امام مقرر نہ کر ہے اور عد لت کواس میں پچھی نہیں ہے۔ (فری دارالعلوم جلد ۳۳ می انہ دوالتی میں ۲۳ میاری میں المامت)

#### امامت كادعوى اورمقند يوں كاا نكار

سوال: ایک خانقاہ کا سجادہ بحثیت سجادگی اگرامامت کا دعویٰ کرے ادر باقی ورثاء جو کہ اس کے اہل برادری اورمقتدی ہیں اس کی امامت منظور نہ کریں تو دعوائے امامت ورہنت ہے یانہیں؟

جواب: کتب فقہ میں ہے کہ بانی مسجداور واقف کوزیادہ حق ہے امام کے تقرر وغیرہ کرنے میں اور اگروہ نہ ہوتو اس کی اولا دوا قارب حقدار ہیں اس کے بعد اہل محلہ واہل مسجد جس کوامام مقرر کریں وہ امام ہوتا ہے کہ خانقاہ کا سجادہ نشین اگر واقف اولا و میں ہے ہوتو بے شک اس کوخق ہے امام وغیرہ مقرر کرنے کا لیکن ویگر اہل قرابت واقف کو بھی بیجق ہے۔ سجادہ نشین کو کھی ترجیح اور خصوصیت اس بارے میں نہیں ہے۔

اگرامام مقرر کرنے کی گنجائش نہ ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال: کسی شہر میں مساجد زیادہ ہوں اور نمازی کم اور ہرایک مسجد میں امام مقرر کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں۔ اگر قریب محلہ والے ل کرایک مسجد میں امام مقرر کرلیں اور دیگر مساجد چھوڑ کرایک مسجد میں باجماعت امام ندکور کے جیجھے نماز اداکریں تو کیا تھم ہے؟

جواب: \_ بہتر میہ ہے کہ حتی الوسع جہاں تک ہوسکے سب مسجدوں کوآباد کریں اورتھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے تھوڑ ہے نمازی سب مسجدوں میں نماز پڑھیں \_ بحالت مجبوری جبیبا موقع ہوکریں \_ ( فآوی دارالعوم جلد ۳۳ ص ۱۲ بحوالہ ردالحقار ہاب احکام المسجد جلداول ص ۲۱۷)

# امام کے فرائض منصبی

امام اپنے منصب کے کاظ سے صرف نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہے البندا گراس سے وعظ یاطلبا ، کوتعلیم وغیرہ و دینے کی شرا اط کر لی جا نمیں اور وہ منظور کرلے تو پھراس کی ذمہ داری بھی اس پرعا کد ہوگ ۔ بیضر ورئ ہے کہ امام سے ایسے کاموں کے لئے شرا اُط نہ کی جا نمیں جو اس کی حیثیت امامت اور وقت کے خلاف ہوں۔ ( کفایت اُلمفتی جلد ۱۳ سس می کہ سے اگرامامت اور یانی گرم کرنے پروہ ملازم ہے اور اس کی اجرت میں محلّہ سے روٹیاں لا تا بھی ہے تو اس ہے اس کی امامت میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اگرمحلّہ سے دوٹیاں لا تا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اگرمحلّہ سے دوٹیاں لادم نہیں آتا۔ اگرمحلّہ سے دوٹیاں لاتا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اگرمحلّہ سے دوٹیاں لاتا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔ اگرمحلّہ سے دوٹیاں لاتا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں کہا ہے دوٹیاں اس کی دوٹیاں لاتا ہوں میں میں میں میں اس کی امامت میں کہا ہوں میں کا دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کی دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں کا دوٹیاں کی دوٹیاں

روٹیاں لا ٹا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں کوئی نقصان لا زم ہیں آتا۔ اکرمحلہ سے روٹیاں لا نااجرت میں نہیں بلکہ ویسے ہی ما تک کرلاتا ہے اور باوجود کسی مشروع طریق پر کمانے کی قدرت کے اس ما تک کو پیشہ بنار کھا ہے تو یہ پیشہ نا جا کڑے ایسے شخص کوامام بنا نا مکروہ تحر کی ہے جب کہ کوئی دوسرا آدمی امامت کا اہل موجود ہو۔ (فقادی محمود یہ جلدے ص ۱۸) اگرامام مقرر کرتے وقت سب نے امام کے ذمہ جماڑ دینا اور جمام میں یانی مجرنے

ا مراہ مسمر مرد مرسے وقت منب سے امام سے دمہ بھار دیا اور ممام میں پاق ہمر سے کی شرط قرار دی ہوگا۔ اگر تقر رصرف امامت کی شرط قرار دی ہے تو امامت کی طرح بیابھی امام کے ذمہ ضروری ہوگا۔ اگر تقر رصرف امامت پر رہو ہے تو میدامام کے ذمہ ضرور کی نہیں۔ (فآوی محمود بیجلدے ص ۱۸)

يبش امام كارتبه

چیش امام کی عزت وتو قیر کرنی چاہیئے ۔اس کی بے عزتی اورتو ہین اور جنگ کرنی گناہ ہے۔( کفایت المفتی جلد ۳ساس ۹۲)

کیاا مام اینانا ئب مقرر کرسکتا ہے؟ (۱) اگرمبحد کی کوئی تمیٹی ہے تو وہ امام یانا ئب امام مقرر کرنے کی سخق ہے کیکن اگر تمیٹی نبیں ہے قومسجد کے نمازیوں کی جماعت کاحق ہے۔ (۳) تائب امام و بی ہوگا جس کومسجد کی کمیٹی یا نمازیوں کی کٹر ت رائے ہے مقرر کیا گیا ہو۔ تنہاامام کواس کا اختیار نہیں ۔خصوصا جب کہ امام خود بھی امامت کا تنخواہ دار ملازم ہو۔ (کفایت المفتی جلد ۳۳ ص ۸۳)

# امام کے عزل ونصب کاحق

فقہاء نے لکھ ہے کہ اہ م کور کھنے یا معزول کرنے کاحق بانی مسجد کی اولا دکو ہے۔ اگر متولی واقف کی جانب سے شرائط کے ساتھ ہے تو وہ بھی قائم مقام ہے اوراگر نمازیوں کی اکثریت کسی نیک صالح شخص کوامام مقرر کریے تو امام مقرر ہو جائے گا۔ (فری دارانعلوم جلد ۳س کے کالہ ردالخار کرنے الداول ص ۵۷۳)

#### ائمه مساجد کی تنخواه اورشرعی د مه داریاں

سوال: اما م مسجد سے امامت کے علاوہ جھاڑو دلاتا، نالیاں صاف کرانا، اذان وینااوراس کے علاوہ اور چھوٹے موٹے کام لیے جاتے ہیں اور شخواہ صرف امامت کی دی جاتی ہے کیا آئی قلیل شخواہ کے عوض استے سارے کام لینا جائز ہیں؟ شرعاً امام کی ذمہ داریاں کیا آئی آئیہ مساجد کی شخواہ کیا ہونی جاہیئے ؟ شخواہ کامعیار کم ویتے پرمتولی اور اال محلّم کیا گیا آئیں؟ ائمیہ مساجد کی شخواہ کیا ہونی جاہیئے ؟ شخواہ کا معیار کم ویتے پرمتولی اور اال محلّم کیا ہوئی جاہیئے ، میں۔

جواب:۔حدیث شریف میں ہے''مزدور کی مزدوری اس کا پبینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔(مشکلو قشریف ص ۲۵۸)

۔ مزدوری پوری ندویے کا مطلب صرف اتنابی نہیں کہ اس کی مزدوری مارے اور پوری ندوے اور پوری ندوے اور پوری ندوے اور پوری ندوے ایک ندوے اور پوری ندوے ایک کہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور اس کی مجبوری سے قائدہ اٹھائے کہ کم ہے کم اجرت پر کام لے لے فتہا آگرام جمہم اللہ

نے اس بات کی نصری کی ہے کہ مسجد کے متولی اور مدرسہ کے مہتم کولازم ہے کہ ف د مان مساجداور مدارس کوان کی حد د مان کے مساجداور مدارس کوان کی حد جت کے مطابق اوران کی علمی قابلیت اور تقوی وصلاح کوطوظ رکھتے ہوئے وظیفہ ومشاہرہ ( تنخواہ ) دینے رہیں ، یاوجود گنجائش کے کم دینا ہری یات ہے اور متولی خدا کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ (ورمخاروالشامی جلد ۳۸ م ۳۸ ، ج۲م ۸۸)

صرف امامت کی تنواہ دے کرامام پراؤان کی ؤ مدداری ڈالنا ن سے جھاڑو دیے اور نالیاں صاف کرنے وغیرہ امور کی خدمات لیناظلم شدیداورتو ہین ہے۔ نبی کریم میلانی کا فرمان ہے: حاملین قرآن (حفاظ وقراء علمائے کرام) کی تعظیم کرو۔ بے شک جس نے ان کی تکریم کی اس نے میری تکریم کی۔ (الجامع الصغیرللام الحافظ الیوطی جلداول ص ۱۳۵۵)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: حاملین قرآن اسلام کے علمبردار ہیں اوراسلام کا حجنڈ ااٹھانے والے ہیں جس نے ان کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی اور جس نے ان کی تعظیم کی اس بیراللہ کی لعنت ہے۔'(فاوی رحیمیہ جلد ۴۴ ص ۳۵۵)

مین خواہ معقول نہ ہونے کیوجہ ہے امام اورمؤؤن کے لئے (مسجد میں چندہ) کیا جائے اورمصلی حفرات بخوش چندہ دیں اور تنخواہ کی کی کو پورا کیا جائے کیکن چندہ جبرانہ وصول کیا جائے اگراس طرح امام ومؤؤن کی امداد نہ کی گئی توان کا گزارہ کیسے ہوگا؟ اوروہ کس طرح رہ سکیں گے؟ بہتر تو بہی ہے کہ تنخواہ معقول دی جائے اور چندہ کی رسم کونتم کیا جائے۔ طرح رہ سکیل گے؟ بہتر تو بہی ہے کہ تنخواہ معقول دی جائے اور چندہ کی رسم کونتم کیا جائے۔

امامت كي اجرت

سوال: ــزید کہتا ہے کہ امام محد نہ اجیر ہے اور نہ ٹو کر کیونکہ اس کو مال وقف ہے تنخوا ہ ملتی ہے اور عمر کہتا ہے کہ ام ماجیر اور نو کر ہے کیں کا قول سی ہے؟

جواب: ۔ جوامام امامت کی تنواہ لیتا ہے اس کے اجیر ہونے میں کیا تال ہے؟ امامت پر اجرت لینا فقہا ہے نے جائز لکھا ہے اور وقف مال سے تنواہ ملناس کی دلیل نہیں کہ وہ اجرت نہ ہواور تنواہ داراجی نہ ہو کیا اگر وقف کی تغییر کے لئے مال وقف سے عاملین تغییر مقرد کئے جائمیں تو وہ اجیر نہ ہوں گے۔ تول عمراس میں صحیح ہے۔ (فقاوی دارالعلوم جلد ۲۳مس ۸۷)

امامت برتنخواہ لین درست ہے جیما کہ ردالخمار جلداول ص ۳۵۳ کتاب شروط الصلوٰۃ میں ہے۔ اور کھے تر دونہ الصلوٰۃ میں ہے کہ کراہت نہیں ہے۔ اور کھے تر دونہ کرنا چاہیئے۔ (فناوی دارالعلوم جلد۳ص ۳۲۰)

کیاامام کوچھٹی کاحق حاصل ہے؟

سوال: ۔ اگر کوئی امام امت کی تنخواہ پانے کے باوجود بھی بھی غیر حاضر ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ شامی جلد التا کیاب الوقف میں ہے کہ امام کواپی ضروریات یارا دت کے لئے ایک ہفتہ یااس کے قریب بعنی بندرہ ون سے کم تک عادۃ غیر حاضری عرفا شرعاً جائز ہے ۔ پھر آگے تصرق کی ہے کہ سال بھر میں ہفتہ دو ہفتہ غیر حاضر ہوتو معان ہے پس صورت مسئولہ کا تھم بھی اس سے بھر اینا چا بیئے کہ بھی نمیرہ ضری امام کی معان ہوگی ۔

( فنّا وي دارالعلوم جلد ٢ص ٨ بحواله ردالخنّار كنّاب الوقف جلد ٣ص ٢٠٥)

# كياغيرحاضري كزمانے كى تنخواہ لے سكتا ہے؟

سوال: یکسی عذر یا بلاعذرنصف ماہ ہے کم اگرامام صاحب امامت کا کام انجام نہ دیں تو وہ شخواہ پورے ماہ کی پانے کے ستحق شرعاً ہیں یانہیں؟

جواب: ۔۔ حاصل جواب ہیہ ہے کہ 'السمعروف کسالسنسروط''لیں جس قدرغیبت (غیرحاضری)معروف ہواس کی تنخواہ لیٹا درست ہےاورامامت بھی درست ہے۔

( فَيَّاوِيْ دارالعلوم جلد ٣ص ٩ ٨ بحواله روالخيَّار كتاب الوقف جلد ٣ص ٢٣٣ )

اییا کرنا(لعنی شخواہ کا نا) جائز نہیں ہے اور بیامرخلاف عرف وشرع ہے۔

( فمَّا وى دارالعلوم جلد٣٥ ص ٣٤ بحواله ردالخمَّاركمَّا بالوقف جلد٣٥ ص ٥٢٥ )

امام کی غیرحاضری کاحکم

سوال: کسی شخص کے کام کی وجد ہے امام پانچ سات مرتبہ ہفتہ میں غیر حاضر رہااس کی نبیت کیا تھم ہے؟

جواب: بہتریہ ہے مقتدیوں کی رضامندی سے ایبا کرے۔مقتدیوں کی رضامندی کے

بغیرابیا کرنااچهانبیں\_( فناوی دارالعلوم جلد۳ص۳۱۱)

# امام کے احاطم سجد میں رہنے کا حکم

ا حاطہ مسجد میں امام ومؤذن کے لئے کمرہ بناہوتواس میں امام ومؤذن کار ہنا درست ہے لیکن بال بچوں کے ساتھ رہنے میں عمو ماہے پردگی ہوتی ہے۔استنے کی جگدالگ مہیں ہوتی اور بچوں کے شور وشغب کی وجہ ہے ٹمازیوں کو تکلیف اور حرج بھی ہوگاس لئے ممنوع ہوگا۔اگریپٹرابیاں نہ ہوں تو جائز ہے۔(فقاوی رجیمیہ جلد اس ۹۵)

# کیاا مام احاط مسجد میں اپنا کام کرسکتا ہے؟

اگر کمرہ کا دروازہ مسجد کے اس جھے میں نہ کھلٹا ہوجونماز کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔ لینی خرید وفر وخت کرنے والوں کو مسجد میں نہ گزرنا پڑے تو امام کواپیا کام کرنا مباح ہے۔ (ناوی رجمیہ جلد ۳سم ۱۳۳)

مسجد لیعنی اس حصہ میں جونماز کے لئے استعمال کیاج تا ہے خرید وفروخت کرنایا کوئی ایسا کام کرنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہویا احتر ام مسجد کی منافی ہوجا کرنہیں ہے۔ باقی مسجد کے اصاطہ میں دوسرے جصے جونماز کے لئے استعمال نہیں کئے جاتے ان میں خرید وفروخت جا کڑنے کی اجازے محمد متولی کی اجازت ہے ہوتا جا ہیئے۔ (کفایت المفتی جلد ۲۳ ص ۱۲۷)

کیاا مام چوہیں گھنٹے کا پابند ہے؟

سوال: امام ومؤذن کومقید کردینا که چوہیں گھنٹے آپ کومسجد میں حاضری دینا ہوگی ہے تھم کس حد تک چائز ہے؟

جواب:۔امام یامؤ ذن کامتولی ہے معاہدہ ہوتو اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا اگر معاہدہ نہیں ہےتو ایسی پابندی ظلم وزیادتی ہے اور نا جائز ہے۔ (فقا دی رحیمیہ جلد ۳۲ س۳۲۲)

#### ایک وقت میں دوجگہا مامت

جب ایک شخص کومعاوضه مقرر کرے ایک معجد کی امامت کے لئے رکھا ہوتواس

مسجد کی امامت اس کے ذمہ ضروری ہے۔ اس مسجد کوچھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں امامت کے جانا ناجا نزہے۔ اگر اس مسجد کوچھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں امامت کرے گاتو وہ اس معاوضہ کا مستحق نہ ہوگا۔ اگر امام مذکورہ ایک ہی نماز دومر تنبہ دومسجدوں میں پڑھا تا ہے تو دوسری نماز درست نہیں ہوگ ۔ دوسری مسجد کے مقتد یوں کی فرض نماز اس طرح ساقط نہیں ہوگی بلکہ ان کے ذمہ بدستوراس کی ادائیگی باتی رہے گی۔

چونکدامام کی اول مرتبه فرض ادا ہوگی دوسر کی مرتبہ امام کی نفل نماز ہوگی اور مقتد ہوں کی فرض اور بیدجا ئزنہیں ۔ ( فنّاویٰ محمود بیجلد ہے ۔)

ایک امام کا دوجگه امامت کرنا

سوال: ہجوامام تنین وقت کی نمازایک مسجد میں پڑھائے اور دو دفت کی دوسری مسجد میں توجائز ہے یانبیں؟

جواب: کوئی وجہممانعت کی اس میں تبیس ہے۔ ( نتاوی دار العلوم جلد اس میں اس میں اس میں اس کا دار العلوم جلد اس میں اس

### ایک مسجد میں دواماموں کی امامت

اگر دوامام اس لئے ہوں کہ ایک امام چندلوگوں کونماز پڑھائے اور دوسرامام وہی نماز دوسرے لوگوں کو پڑھائے تو بید مکروہ ہے اورا گرمنشا یہ ہے کہ دوامام رکھ لئے جا کمیں بھی ایک پڑھا کیں اور بھی بھنر ورت دوسرا تو گنجائش ہے۔

( فنّاوي دارالعبوم جيد٣ ص ٢٩ ٣ بحواله عالمكيري باب في الإذ ان جلداول ص ٥١)

# كياايك شخص امامت داذان انجام د يسكتا ہے؟

سوال: ۔ اذ ان وامامت اگر ایک ہی شخص کر ہے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ ایک ہی شخص اذ ان کیے اور امامت کرے ، بیشر بیت میں درست ہے اس میں تو اب زیادہ ہے۔ ( فقادی وارالعلوم جلد ۳ساص ۹۵ بحوالہ روالحقار باب اله ذان جلداول ۲۷۳)

# امام متوفی کے بیٹیم بچوں کی امداد

موال: امام صاحب کا انتقال ہو گیا چند ہے جھوڑے ،اب جو وظیفہ ان کے باپ کو بیت المال سے مااہل محلّمہ کی جانب سے ملتا تھا اس و ظیفے کے شرعاً حق داراس کے بیٹیم بچے ہیں بانہیں؟

جواب: ۔ بیت المال کا بھی تھم ہے جو نہ کور ہوا ہے ان بچوں کی ان کے باپ کے وظیفہ سے المال کا بھی تھے ان بیتیم بچوں کو بھی دیں المداد کی جائے اور اہل محلّہ اپنے چندہ سے جو بچھا مام مرحوم کودیتے تھے ان بیتیم بچوں کو بھی دیں اور بھر طرح دیکھ بھال رکھیں ۔ اگر چہان کو جدیدا مام کی بھی فرورت ہوگی اور اس کی بخواہ کا غالبًا انتظام کرنا ہوگا اور اگر کوئی امام بلا بخواہ نہ ملے تب بھی فرورت ہوگی اور اس کی بخواہ کا غالبًا انتظام کرنا ہوگا اور اگر کوئی امام بلا بخواہ نہ ملے تب بھی بیتیم بچوں کی امداد کو دہ اپنے او پر لازم اور ضرور کی بجھیں اور تو اب اخروی حاصل کریں ۔ بیتیم بچوں کی امداد کو دہ اپنے او پر لازم اور ضرور کی بجھیں اور تو اب اخروی حاصل کریں ۔ بیتیم بچوں کی امداد کو دہ اب الشفقہ ص ۲۳۳ )

### كياامامت ميں ذات كالحاظ ہے؟

امامت کے لئے ذات پات کاکوئی لحاظ نبیں،افضلیت کالحاظ ہے۔اوریہ کہ جماعت میں کی ندآئے اور نمازی منتشر نہ ہوں۔

فآویٰ عالمگیری جلداول ص۸۳ میں ہے''افضل کوامام بنانے میں پیجی مصلحت ہے کہلوگ اس کو پہند کر کے شرکت کریں گےاور جماعت بڑھے گی۔'' امام انفتل وہ ہے جوشری احکام سے سب سے زیادہ واقف ہے، قرآن مجید تجوید اور صحت کے ساتھ پڑھتاہو، پر ہیزگارہو، تیج العقیدہ اور اعلی حسب والا ہو، حسین وجیل اور معمر ہونہیں شرافت، خوش اخلاق اور پاکیڑہ نباس والا امامت کا زیادہ حق وار ہے کہ لوگ رغبت ہے اس کی اقتداء کریں اور جماعت بڑی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر تمہیں یہ پہند ہے کہ تمہاری نمازیں عنداللہ مقبول ہوں تو چاہیئے کہ علماء اور ایک روایت میں ہے کہ جوتم میں سب سے زیادہ نیک ہو، وہ تمہاری امامت کرے۔ کیونکہ وہ تمہارے اور تمہر رے رب کے درمیان قاصد ہیں۔ (شرح نقایہ جلداول ص ۸۲)

لہذااہام کوافضل بنایاجائے اوراس سے ابیا کوئی کام نہ نیاجائے جس سے لوگ اسے حقیر مجھیں ، ہاں اگر کسی جگدافضل اوم نہ ہوبلکہ فاسق ہوتو جماعت نہ چھوڑ ہے جماعت کی فضیلت اور اہمیت کے چیش نظر تنہا نماز پڑھنے ہے ایسے اوم کے چیچے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ '(فاوی رحیمیہ جلد سم سے کہا۔ کہ میں جارہ سم کا میں کیا تھی جارہ سم کا میں میں کہ کا میں کیا گئی کی کے بیان کی میں کا میں کا میں کی کھی کے بیان کی کے بیان کی کھی کے بیان کی کے بیان کی کہا کہ کہ کا کہ کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کی کھی کھی کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کا کہ کہ کا کہ کہ کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کے بیان کی کھی کھی کے بیان کی کرن کی کے بیان کی کے بیان کے

جس کاایک باز و کٹا ہوا ہواس کی امامت

سوال: بستخف کا ایک باز دنه ہوا دروہ نابینا بھی ہو،اس کی ا،مت جائز ہے یانہیں؟ جواب: نمازاس کے بیچھے ہو جاتی ہے لیکن دوسراا مام جو بینا ہوا وراس کے دونوں ہاتھ پیرسیح وسالم ہوں اورمسائل نماز سے واقف ہوا ورنیک شخص ہوں بہتر ہے۔

( فآوی دارالعلوم جید۳ص ۱۶۵ بحواله ر دالمخمار جلداول ص۵۲۳ باب الا مامت )

# جھوٹے ہاتھ والے کی امامت

سوال: میرادا ہنا ہاتھ کان کی لوتک نہیں جاتا ایسی حالت میں میری امامت (تماز ہنجگانہ وجمعہ وغیرہ میں ) جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔ال صورت میں سائل کی امامت نماز پنجگانہ وجمعہ میں بلا کر اہت جائز ہے کوئی وجہ
کر اہت ،امامت کی نہیں ہے کیونکہ فقہاءً نے جولکھاہے کہ انگوٹھوں کوتح بمہہ کے وقت کا نوں
کی لوے لگا وے تو وہ اصل محاذات حاصل کرنے کے لئے ہے جیسا کہ تحقیق فقہاء اور

روایات سے ظاہر ہوتا ہے۔

پس اگرعذر کیوجہ ہے کان کی لوکا چھوٹا نہ ہو سکے ادرانگوٹھوں کی کا نوں سے محاذات حاصل ہوجائے تو بیہ سنت ادا ہوجائے گی ، حنفیہ کے نزدیک انگوٹھوں کو کا نوں کے محاذی (مقابل) کردے ، پس اگر کسی عذر کی وجہ سے ، ہاتھ کا نوں کی لوتک نہ پہنچے اور محاذات حاصل ہوجائے تو بیسنت ادا ہوجائیگی۔ (فاوی دارالعلوم جلد سوس ۲۰۱۶ بحوالہ ہوا پہلداول س ۹۴)

ہاتھ کٹے ہوئے خص کی امامت

سوال:۔(۱)مقطوع الید (باتھ کئے ہوئے شخص) کی امامت کا کیا تھم ہے؟ (۲) عرصہ دراز تک اس کے چیجھے نماز پڑھتے رہے ہیں بعد میں پچھ خود غرض لوگ کسی وجہ سے مقطوع الید ہونے کا الزام دے کرخود بھی نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی اس کے پیجھے نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں بیکہاں تک ورست ہے؟

جواب: ۔ (۱) اگروہ شخص طہرت اور پاکی ٹھیک طور پر کر لیتا ہے اوراس کا اہتمام رکھتا ہے۔
تواس کی اہامت شرعاً درست ہے ورنہ مکروہ ہے تیجے اور سالم کی اہامت بہر حال اولی ہے۔
(۲) اختلاف ہے بچنہ چاہئے اگر اس کے بیٹھے نماز پڑھنے سے کوئی شرعی عذر ہ نع ہو
تواتفاق کے ساتھ کسی دوسر نے خص کواہام مقرر کر لیا جائے جمنس خود غرضی کی بناء پراختلاف
پیدا کر گناہ ہے۔ ( فقادی محمود پیجلد ۳ ص کا ایجوالہ ردالحقار جداول ص ۵۸۷)

جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہوں اس کی امامت

سوال: ۔ ایک شخص کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں تک کئی ہوئی ہیں ،جس کی وجہ ہے رکوع وجلسہ کماحقہ ادانہیں ہوتا البتہ قر آن شریف سیح پڑھتا ہے نماز روزہ کا پابند ہے اس کی امامت سیح ہے یانہیں ہے؟

جواب: نمازاس کے پیچھے کے کیکن بہتریہ ہے کہ دوسراامام مقرر کیا جائے جس کے ہاتھ پیریج وسالم ہوں اور وہ عالم وصالح متصف بصفات امامت ہو۔ (روالحقار باب الامامت جیداوں ص ۵۲۵) میں ہے مقطوع الرجلین (پیرکٹے ہوئے) کی امامت بدرجہ اولیٰ مکر دہ ہے اگر چہ اس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے مگر بہتریہ ہے کہ دوسراامام مقرر کریں۔(فناویٰ دارالعلوم جلد۳ص ۳۰۸)

جوسجده برقدرت نهر کھتا ہواس کی امامت

سوال:۔جو محفق سجدہ سے عاجز ہواور باقی تمام ارکان رکوع اور تومہ وغیرہ بخو بی ادا کرتا ہو اور کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھتا ہواس کی امامت درست ہے یانہیں؟ جواب:۔اس کے بیچھے نماز مان اوگوں کی جو سجدہ کر سکتے ہیں سیجے نہیں ہے۔

( فَمَا وَيُ داراتعلوم جِلد ١٥٧ ص ١٥٤)

#### کانے ،لولے ، چغل خوراورکوڑھی کی امامت

ایک چٹم ( کانے ) کے پیچھے نماز مکروہ نہیں ہے اوراندھاا گرنجاست ہے نہ بچتا ہو اور غیرمخاط ہواورسب سے بڑا عالم نہ ہوتو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے اورا گروہ لوگول میں سب سے زیادہ عالم ہوتو مکروہ نہیں ہے۔

جذامی کوڑھی ،لو لے اور چنل خور کے پیچھے ٹماز مکروہ ہے اور جس کی مستورات پردہ نہ کرتی ہوں اور وہ ان کوئٹ نہ کرے اور نہ ان کی بے پردگی ہے راضی ہوتو اس کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے اور اگر وہ اپنے گھر والول کو بے پردہ بھر نے ہے منع کر ہے اور اس کو ہرا سمجھے تو بھر اس کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے۔ بھر اس کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے۔ بھر اس کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے۔ بھر اس کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے۔ اور بھوٹ بو لنے والے کے پیچھے بھی ٹماز مکر وہ ہے۔ (فاوی دارالعلوم جلد سام ۱۹۵ بھوالہ ردالخار (۱) ص ۵۲۳)

#### برص والے کی امامت

سوال: ۔ایک امام صاحب دینیات پڑھے ہوئے ہیں بعض حضرات نے ان کے ہیچیے نماز پڑھنی اس لئے چیموڑ دی ہے کہ ان کے بدن پر چند دانے برص کے ہیں ،جن کا وہ علاج کرتے رہتے ہیں ۔ان کے ہیچیے نماز جائز ہے یا مکروہ؟

جواب:۔ان امام صاحب کے پیچھے نماز بلا کراہت درست ہے کیونکہ فقہاء نے اس حالت میں برص والے کے چیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ کمراہت تنزیبی لکھاہے جبکہ برص اس کا ظاہرو باہر ہولیعنی زیادہ نشانات برص کے ہول جس کی وجہ سے مقتد بول کو تنفر ہو، اورا گر برص ظاہر نہ ہواور نہ مقتد بول کو تنفر ہوتو بھر اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں۔

( فآوي دارالعلوم جيد ٣٥٢ م ٢٥١ بحواليه باب الإمامة ، ردالخيّار جيداول ص ٥٢٥ )

مبروس (برص والے) کے بیجیے نماز ہوجاتی ہے ،البت برص اس عدتک ظاہر ہوجائے کہ مقد یوں کوففرت اور کراہت پیدا ہوتواس کی امامت مکروہ ہے، حوض میں وضو کرسکتا ہے کیونکہ برص میں طاہری طور پرکوئی نجاست نہیں ہوتی ،صرف جلد پر دھے ہوتے ہیں اور مسجد کے برتن بھی وضو کیلئے استعال کرسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ص ۸ مجلد سا)

بیٹھ کریڑھانے والے کی امامت

کھڑے ہونے والے کی نماز بیٹھنے والے کے بیچھے درست ہے، جبیبا کہ آنخضرت منطقہ نے (مرض الوفات میں ) بیٹھ کرا مامت فر مائی ہے۔

پس اگرامام اس قدرمعذور ہو کہ کھڑ انہیں ہوسکتا تو اسکو بیٹھ کرنماز پڑھا نا درست ہے اور اس کے پیچھے کھڑ ہے ہوئے والول کی نماز ورست ہے۔

( فَيْ وَى دَارَا عَلُوم جِندِ ٣٥ ص ٢١٦ بحواليه روالحِيَّا رجلد اول ص ٥٥١ )

# مستحج كي امامت

سوال :۔ سنج کے چیچھے نماز درست ہے یانبیں اور سنج کے چیچھے نماز مکروہ ہونے کی کوئی حدیث ہے یانبیں؟

جواب:۔ شخیجے کے پیچھے نماز جا ئز ہے جبکہ وہ اچھا ہو گیا ہوا درخم اس کے سر پرنہیں رہاتواس پیچھے ہلا کراہت درست ہے۔

سننج کے چیچے نماز مکر وہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ( فناوی دارالعلوم جلد ۱۳۰۱)

نابينا كى امامت كاحكم

فقہائے کرام نے ایسے نابینا کی امامت جوغیرمخاط ہواور نجاست سے نہ بچتا ہو، مکروہ تنزیمی قرار دی ہے لیکن مینکم عام نہیں ہے بلکہ غیرمخناط کے ساتھ خاص ہے لہذا جونا بینا مخاط ہو اور نجاست ہے بیچنے کا پوراا ہتمام کرتا ہواور پاک وصاف رہتا ہواں کی امامت کو بلاکراہت جائز لکھاہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ نے نووہ ہوک ہیں نشریف لیے جانے کے موقع پر حضرت عبداللہ بن ام کلوم کو جو تا بینا ہے سجد نبوی ہیں نماز پڑھانے کے جانے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن عمیر ً باوجود نا بینا ہوئے کے بی عظمہ کے لئے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ ای طرح حضرت عبداللہ بن عمیر ً باوجود نا بینا ہوئے کے بی عظمہ کا مطمہ کے امام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہیں رسول التعلیم کے مبارک زمانے ہیں بی عظمہ کا امام تھا۔ حالا تکہ ہیں نا بینا تھا۔ ( فقاوی رہیمیہ جلد میں ۳۲۳)

تابینا کی قداء کمروہ تنزیبی ہے، البتداگریدام سب سے افضل ہواور مسائل سے زیادہ واقف ہوتو کوئی کرا ہت نہیں، بلکہ اس کوامام بنا نا افضل ہے (احسن الفتاوی جد ۳ مس ۲۲۰)
صاحب ہدا ہیہ نے نابینا کی امامت ، مکروہ ہونے کی دووجہیں لکھی جیں ایک بیا کہ وہ نجاست سے نہ بچتا ہو، دوسر ہے یہ کہ لوگوں کواس کی امامت سے نفر ہو، پس اگرید دونوں وجہیں نہ ہوں تو امام مقرر فرمایا تھا۔ (قماوی دارالعلوم جلد ۳ مس ۱۳ مکتوم اور مقبان کورسول اللہ جاتا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم اور مقبان کورسول اللہ جاتا ہے۔

#### داڑھی کٹانے والے کی امامت

سوال: ۔ داڑھی کٹانے یا مونڈ انے دالے یہ یجھے تماز پڑھنا کیہا ہے؟
جواب: ۔ داڑھی ایک مشت سے کم کرناحرام ہے، بلکہ یہ دوسرے گناہوں سے بھی بدتر ہے۔
اس لئے کہ اسکے ملائیہ ہونے کی وجہ سے اس میں دین اسلام کی کھلی تو بین ہے اوراللہ اور
رسول اللہ بیلئے سے بعناوت کا اظہار وا ملان ہے، اس لئے فقہاء مرجم التہ تعالی نے فیصلہ تحریر
فرمایا کہ جو محص رمضان میں اعلانیہ کھائے بیئے ، وہ واجب القتل ہے، کیونکہ وہ کھلے طور پر
شریعت کی مخالفت کررہا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے ''میری امت الائق عفو ہے مگرا ملائیہ گناہ
کرنے والے معافی کے لائق نہیں ہیں۔

ووسرافرق میہ ہے کہ دوسرے گناہ کسی خاص وقت میں ہوتے ہیں، مگر داڑھی کٹانے کا گناہ ہروقت ساتھ لگار ہتا ہے ،سور ہا ہوتو بھی گناہ ساتھ ہے حتی کہ نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی اس گناہ میں مبتلا ہے ، تو م لوط کوعذاب وینے کی ایک وجہ داڑھی کٹانا بھی تھا۔ ( درمنتور )

غرض داڑھی کٹانے یامنڈانے والا فاس ہے اور فاس کی امامت مکروہ تحریب ہے ،
اس لئے ایسے شخص کوامام بن ناجا رُنہیں۔اگر کوئی ایسا جبر آامام بن گیایا مسجد کی منتظمہ نے بنادیا
اور ہٹانے پر قدرت نہ: وتو کسی دوسری مسجد میں صالح امام تلاش کرے ،اگر نہ طے تو جہا عت
نہ جھوڑے بلکہ فاس کے پیچیے ہی تماز پڑھ لیے ،کہ اس کا دبال دعذاب مسجد کے منتظمین پر ہوگا۔ (احسن الفتاوی جلد ۳۲ سے ۲۲۹)

۔ اگر دوسرااہ م اس ہے بہتر مل سکتا ہے تو اس کوامام ندینایا جائے۔ایک مشت داڑھی رکھنے کے لئے اس ہے کہا جائے اگر وہ داڑھی بڑھالے تو ٹھیک ہے۔

( كفايت المفتى جلد ١٩٥٣)

امدادالمفتین میں داڑھی منڈانے یا کٹوانے والے کے متعلق لکھاہے کہ وہ فخص فاسق اور بخت گنہگار ہے اس کوامام بنانا جائز نہیں کیونکداس کے پیچھے نماز مکروہ تحریجی ہے اور وہ واجب الا ہانت ہے ،اس کوامام بنانا جائز نہیں کی تعظیم ہے اس لئے اس کوامام بنانا جائز نہیں واجب الا ہانت ہے ،اس کوامام بنانا جائز نہیں ہے۔ (امداد المفتین جداول ص ۲۲ بیاب الا مامت)

داڑھی منڈ انے واے کی امامت کمروہ ہے ہاں سب مقندی واڑھی منڈ ہے ہوں تو داڑھی منڈ انے والا امام بن جائے۔ ( کفایت المفتی جلد ۳صے ۵۷)

### داڑھی کٹوانے سے تائب کی امامت

سوال: ایک شخص داڑھی منڈ واتا ہے، اس نے سے دل سے توبہ کرلی ہے اور اس نے داڑھی رکھنے کا عزم کرلیا ہے، کیااس حالت میں جبکہ وہ تو بہ کر چکا ہے مگر داڑھی نہیں ہے اور شہلدی واڑھی اگا نااس کی بس کی بات ہے آیااس کے امام بننے میں کراہت ہوگی؟ جواب: یتو بہ کے یا وجود ایسے شخص کی امامت دووجہ سے مگر وہ ہے، ایک بیاس پراہھی تک اثر صلاح نمایاں نہیں ہوا، یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ آئندہ کبیرہ سے احتر از کا اجتمام کرے گایا نہیں؟ دوسری وجہ بیر کہ جن لوگوں کوتو ہے کا علم نہیں ان کومی لط ہوگا اور وہ یہی سمجھیں گے کہ

ف سق نماز پر هار ہاہے۔ (احسن الفتاوی جلد ۱۳ ص ۲۲۳)

اس کوامام بنانا مکروہ ہے۔البتۃ اگروہ خودامام بن کرنماز پڑھادے قرنماز ہوجا کیگی، گووہ ثواب ندیلے جومتی امام کے پیچھے پڑھنے سے ملتا ہے۔( فنآوی محمودیہ جلدے صسم سم)

بواسير ميں مبتلا کی امامت

سوال: ایک شخص کو خونی بواسیر کامرض ہے اور ہر وقت اس کے جاری رہنے کا خوف رہتا ہے۔ ایسے شخص کی امامت باوجود تندرست امام کے درست ہے یانہیں؟ جواب: فون جاری ہوئے گئے خوف سے وہ شخص معذور شرعاً نہیں ہوسکتا، شرعاً معذورا اس وقت ہوتا ہے کہ اس کو تمام وقت نماز میں اتناموقع نہ ملے کہ وہ وضو کر کے بغیرا اس مرض کے نماز پڑھ سکے، جب کہ وہ انہی معذور نہیں ہوا، امامت اس کی درست ہے، کچھ کراہت اس کی اس وجہ سے امامت میں نہیں ہے۔

جس دفت وہ معذور ہوگا اس وفت وہ امام تندر سنوں کانہیں ہوسکتا ،اس وفت اس کی امامت عذر کی وجہ سے بالکل نا جا ئز ہوگی۔

( فقا وي د رالعلوم جلد ۳ ص ۱۰ بحواله شا می جدیداول ۲۰ ۳ و (۱)ص ۲۸۹ )

### سلسل البول کے شک میں مبتلا کی امامت

موال سلسل البول تونہیں ہے گرعضود ہانے سے بیشا ہے کا قطرہ نکل آتا ہے، اور بعض وقت ایسا خیال ہوتا ہے کہ بیشا ہے کہ بیشا ہے فاہر نہیں ایسا خیال ہوتا ہوتا ہوتا ، ایسا شخص امامت کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب نه جس حالت میں خروج قطرہ نه ہو،امام ہوسکتا ہے، وہم اور شک کا اعتبار نہیں۔ (فآوی دارالعلوم جد ماص ۱۰۵ کوالہ الا شبوہ دانظار ص ۵۰

# رعشه والے کی امامت

جس کے ہاتھ اور پا وَل میں رعشہ ہواس کے پیچھے نما زبلا کراہت درست ہے۔ ( فناوی دارالعلوم جلد ۳ ص ۲۰۰۳)

#### کمزورنگاہ والے کی امامت

سوال: ایک صاحب ج لیس سال ہے امامت کرتے ہیں لیکن اب تنین جارسال ہے ان کی نظر میں فرق آگیا ہے لیکن یا کی وفاود دیجھ سکتے ہیں ۔لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نماز مکروہ ہوتی ہے جے کی ہے ؟

جواب ۔ ۔ صورت ندکورہ میں امام ندکور کے پیچھے نماز بلا کراہت سے ہے۔ دی مارہ

( فتّ و کل دارالعلوم جلد ۱۹۳۰)

حجام کی امامت

جام (بال کائے والا) اگر تماز کے مسائل سے واقف ہواورد بندار ہوتو امام بن سکتاہے لیکن اگروہ لوگوں کی داڑھی موغر تاہوتو فاسق ہوگا،اس کے پیچھے نماز کروہ ہوگی اوراگروہ جاتا ہے جاتا ہواورد بندار بھی نہ ہواور جامت کا پیشہ کرتا ہوتو اس کو نماز نہیں پڑھانا چاہیئے لیکن اگرامام کی غیر موجودگی میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہوتو مجبور اس وقت اس کے پیچھے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے بہتر ہے اس لئے کہ جماعت کی اہمیت اور تاکید بہت زیادہ ہے۔ (فقاوی رہیمیہ جلد ہم کے سامت کی اہمیت اور تاکید بہت زیادہ ہے۔ (فقاوی رہیمیہ جلد ہم کا سام

### <u> محلے کی امامت</u>

سوال: احقرامام مسجد ہے، کچھ مدت سے میری زبان میں لکنت آگئی ہے اور وہ بھی صرف المنے منہ لیا ہے۔ اور وہ بھی صرف المنے منہ لیل اللہ کے الف لام پر، جب سورۃ فاتخہ شروع کرتا ہوں تو آآآ ہوکر ہمزہ کی تکرار ہو جاتی ہے اور کچھ دیر بعد اَلْے منہ لیل اللہ کا تلفظ ہوتا ہے اس کے بعد باقی تلاوت صاف ہوتی ہے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: ۔ اس بارے میں زیادہ بہتر ہات یمی ہے کہ آپ کی امامت میں نماز سیحے نہ ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی اورالفاظ آ آ آ فتیج اور کن جلی ہے۔ آپ نماز پڑھانے کی جرائت نہ فرمائیں۔ ( قبادی رحیمیہ جلد سس ۳۵۲ بحوالہ شامی جلداول ص۵۴۳) اس مناله کی تفصیل کتاب الفقه علی المذ امب الا راجه بین اس طرت ہے۔
صحت امامت کی شرا نظ میں بیجی ہے کہ امام کی زبان ( تلفظ ) ٹھیک ہو،ا بیک حرف کے بجائے کوئی اور حرف نہ اوا ہو جاتا ہو۔ مثلا ( ر ) کے بجائے (غ)، ( س ) کے (ت )،

(ف) کے بجائے (ز)، یا (ش) کی جگہ ( س ) وغیرہ حروف ہجا کی آواز نگلے۔ اس وجہ سے ایسے خص کو 'وائع'' کہتے ہیں۔ کیونکہ النغ کے لغوی معنی زبان کا ایک حرف سے دوسر ہے حرف کی جانب مڑ جانا یا ایسی ہی کیفیت کا لاحق ہونا ہے۔

ایسے خفس پر واجب ہے کہ اپنے الفاظ کو درست کرے اور جہاں تک ہو سکے حرف کی تلفظ کو سیے خفس پر واوا کرنے کی کوشش کرے اگر چھر بھی قاصر رہے تو اس کے لئے اپنے ہی جیسوں کے علاوہ و دسرول کا امام بنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی میں بید ف می ہے اوراس نے اپنی زبان کی اصلاح کی کوشش نہ کی تو اس کی نماز بھی سرے سے باطل ہوگی ،امام بنے کا تو ذکر ہی کہا؟

اس مسئلے میں '' برکلے' کے متعلق جو پہھیان کیا گیا ہے وی تھم اس محض کا ہے جونلط طریقے ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کر دیتا ہو مثلا (س) کو (ت) ہے بدل کر (س) کے بعد جو حرف (ب) ہے اس میں ملادے، جیسے لفظ'' متفقیم'' کوجے طور پرادا کرنے کے بجائے'' متفقیم'' کے ہائے نان کی اصلاح کے بجائے'' متفقیم'' کے ایسے نمازی کے لئے واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کی اصلاح میں کوشاں ہو۔اگر (اصلاح میں) ناکای ہوتواس کے لئے اپنے جیسوں کا امام بنا تھے ہوگا،اگر (اصلاح کی کوشش میں) کوتا ہی کی تواس کی نماز بھی باطل اور امام بنا بھی باطل۔ ایک اور فاقی ہے جے (فاقی) کہتے ہیں ،لینی ہولئے میں بار بار حرف (ف) کی آواز نظلے یا''متام' ہولیتی بار بار (ت) کا تلفظ کرنا ،توالیے محض کی امامت کا وہی تھم ہے آواز نظلے یا''متام' ہولیتی بار بار (ت) کا تلفظ کرنا ،توالیے محض کی امامت کا وہی تھم ہے افران کی ہے جو بکلے کا ہے بینی اس جیسے محض کا فہ کورہ بالا شرائط نہ ہونے پرامام بنا کروہ ہے۔ ( کتاب الفقہ علی المذ اہم الار بوجلداول ص ۱۵۸)

جھکی تمر ذالے کی امامت

صحت الامت کے لئے شرط ہے کہ امام کی کمراتی نہ جھی ہوئی ہوجتنی رکوع کی

حالت میں ہوتی ہے،اگرامام کی کمراتی جھکی ہوئی ہو کہ وہ رکوع میں معلوم ہوتو پھر تندرست آ دمی کااس کے پیچھے نماز پڑھنا سے نہیں ہے۔

ہاں امام اور متقتدی دونوں ایسے ہی ہوں تو پھراس کی امامت درست ہے۔ (ستاب الفقہ جلداول ص ۹۷۳)

# توتلے کی امامت

سوال: ۔ایک تو تلاآ ومی بے پڑھے لکھے مقتدیوں کونماز پڑھار ہاتھا ایک رکعت کے بعدایک علم صاحب نماز کے لئے آے وہ جماعت میں شریک ہوں یا نہ ہوں؟
جواب: ۔ وہ عالم جو بعد میں آیا، اگراپی نماز علیحہ و پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح ہوگی اور جوامی بہلے سے نماز پڑھ رہے تھے اتنی بھی نماز سیح ہوگی، اگروہ عالم تو تلے کے جیجے اقتداء کر سے گاتو پھرکسی کی بھی نماز سیح نہ ہوگی ، نہ اس عالم کی اور نہ امیوں کی جو پہلے سے پڑھ رہے تھے ۔ ( فقاوی دارالعلوم جلد سام ۱۱ بحوالہ روالحق رباب الا مامت جلداول ص ۲۵۵)

تقے ۔ ( فقاوی دارالعلوم جلد سام ۱۱ بحوالہ روالحق رباب الا مامت جلداول ص ۲۵۵)

تو تلہ بعض حرفوں کے اوا کرنے پر قادر نہیں اس لئے اس کی امامت جائز نہیں گر رباب الا مامت جائز نہیں گر ربی ایک طرح کے تو تلوں کا اس وقت امام بن سکتا ہے جب تو م میں کوئی ایسا مخص صاصر نہ ہوجوان حرفوں کواوا کر سکے اوراگر تو م میں کوئی ایسا مخص صاصر نہ ہوجوان حرفوں کواوا کر سکے اوراگر تو م میں کوئی شیاموجود ہوتو ، تو تلے امام اور ساری قوم کی حرفوں کواوا کر سکے اوراگر تو م میں کوئی ایساموجود ہوتو ، تو تلے امام اور ساری قوم کی

نماز فاسد ہوگی۔( فآویٰ ہندیہ جیداول ص۱۳۳) گنگڑ ہے کی **ا مامت** 

لنگڑے کی امامت جائز ہے گرا یہ فخص سے عموماً طبعی انقباض ہوتا ہے اس لئے کروہ تنزیبی ہے ہاں اگر وہ صاحب علم وتقوی ہواوراس سے لوگوں کو انقباض نہ ہوتو کراہت تنزیبی بھی نہیں۔ (احسن الفتاوی جلد ۳۵ سے ۱۳۸ بحوالہ روالحقار جلداول ۵۲۵)

فقاوی وارالعلوم جلد ۳ ص کے اہمیں لکھا ہے کہ ایسائنگڑ اجو پورے طور پر کھڑانہ بوسکتا ہواس کی امامت مکر وہ تنزیبی ہے ،اگر سے جو سالم شخص مسائل نماز سے واقف وہاں موجود ہو جو ہوتو پھروہی ولی ہے ،اکر دوسراکوئی شخص ایساموجود نہ ہو جو نماز کے مسائل سے واقف ہواں ہواور پر نگڑ اان سے واقف ہوتہ پھرامامت کے لئے وہی افضل ہے۔

### بہرے کی امامت

سوال: ۔ جو شخص بہرہ ہواور بالکل نہ سنتا ہواس کی امامت کیسی ہے؟ جواب: ۔ بہرہ کی امامت درست ہے۔ ( قنادی وار العلوم جلد ۲۳ ص ۱۸۲)

#### نماز میں سونے والے کی امامت

نماز میں سونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور نماز میں پچے ضل نہیں آتا۔البت اگر کوئی منطعی قر اُت میں ایسا کرے جس ہے معنی بدل جائیں اوروہ فلطی مفسد نماز ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی مگراس میں سونے والاغیر سونے والا ہرا ہر ہے۔

#### تعویذ گنڈ اکرنے والے کی امامت

چونکہ آیات قرانیہ اورادعیہ ماتورہ سے تعویذ گنڈ اکر نادرست ہے۔اس لئے ایسا کرنے والے کی امامت میں کچھ کراہت نہیں۔البتہ اس میں جھوٹ اورافتر اپردازی کی خصدت موجب نسق اور معصیت ہے اورا لیے تحص کے چیچے نماز مکروہ ہے۔
خصدت موجب نسق اور معصیت ہے اورا لیے تحص کے چیچے نماز مکروہ ہے۔
(قروی دارالعلوم جلد ۳ ص ۱۸۸ ہے والہ ردالتھ ارجلداول ص ۵۲۳)

### غير مختون كى امامت

سوال: بغیر ختنہ ہوئے مخص کے پیچھے نماز پڑھناشر عاکمیا ہے؟
جواب: خضنہ سنت ہے جو مخص بلا عذراس کو چھوڑ دے وہ تارک سنت ہے اگر باو جود قدرت
ووسعت کے بدن کو نسل واستنجا کر کے پاک نہیں رکھتا۔ تب اس کوامام ہرگڑ نہ بنایا جائے
اوراگر پاک رکھتا ہے تو پھراس کی امامت درست ہے نماز اس کے پیچھے ہوجائے گی۔اگر چہ
اس تارک سنت کے مقابعے ہیں مامل سنت کی امامت مقدم ہے۔ ( نتروی محمود یہ جدماص ۱۹۸)
بشر طیکہ وہ اتفاقی طور پر غیر مختون رہ گیں ہو،اور خشنہ کے سنت ہونے کا قائل ہو۔
بشر طیکہ وہ اتفاقی جلد ہم جائے ہیں جائے ہوں کا مناب ہوں کو ایک میں جو ہاور خشنہ کے سنت ہونے کا قائل ہو۔

#### معترور كى امامت

طاہر(پاک شخص) کومعذور کی اقتداء کسی طرح جائز نبیں، ہال معذور کوطاہر کی اقتداء کسی طرح جائز نبیں، ہال معذور کوطاہر کی اقتداء دوسرے معذور کو جائز ہے بشرطیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں، اگر دونوں کاعذر میں حدہ علیحدہ ہے تو جائز نبیس۔

اگراما م شرعی طور پر معذور نبیں ہے بلکہ اتفاقیہ طور پروہ عذر بھی ہوجا یا کرتا ہے تو پھراس کی امامت درست ہے۔ ( فتاوی محمود پیجلد اص ۱۰۰)

نامرد کی امامت

سوال: ۔(۱) اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نامر دہو جائے تو اس کی اقتداء جائز ہے یانہیں؟

(۲) شروع پیدائش ہی ہے کوئی شخص اگر نامر دہوتو اس کی اقتداء جائز ہے یانہیں؟
جواب: ۔(۱) اگر کوئی ہائع نہ ہوتو ج ئز ہے۔ (۲) جو ئز ہے بشرطیکہ خنتی نہ ہواور خنتی کی اہ مت
عورت کے لئے جائز ہے مرد کے نئے تا جائز ہے۔ (فاوی مجمود پیجلد اص ۱۰۱)

طوا نف زاده کی امامت

موال: ایک حافظ صاحب میں ، نوش الحان نمازروزہ کے پابنداور خلیق بھی میں ،قر آن شریف یاد ہے لیکن ولد الزنالیعنی ایک طوائف کے لڑکے میں کیاان کوامام بنایا جاسکتا ہے ،ان کے پیچھے فرض نماز اور تر واتح پڑھنا جائزہے یانبیں؟

جواب: ۔ اگریہ حافظ صاحب صالح اور نیک اور معاشرت کے لحاظ سے محفوظ ہیں تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے ، ولدالزنا ہونا الی صورت میں موجب کراہت نہیں۔ ( کفایت المفتی جلد سام ۲۲)

حمل ساقط کرانے والے کی امامت

سوال: ایک شخص نے کنواری لڑک ہے نکاح کیادوماہ بعد شخیص کرائی تو معلوم ہوا کہ منکوحہ کو یا بنے فاہ کاحمل حرام ہے۔ بہتب اس حمل کو باعث رسوائی سمجھ کر قصد آسا قط کرا کر پھر دوبارہ

نکاح کیااب اس کے پیچھے نماز جائز ہے یائبیں؟

جواب: پهصورت مسئوله میں نکاح سیج ہو چکا تھا جمل ساقط کرا کر دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ تھی البتہ وضع حمل ہے پہلے صحبت کرنا ورست نہ تھالیکن اگر حمل نکاح کرنے والے ہی کا ہوتو اس کے لئے وضع حمل سے پہلے بھی ہم بستری درست ہے،قصد احمل کوسا قط کرنا،الیم صورت میں بخت گناہ ہے ،اگر باوجودعلم کےابیا کیا ہے تو تو بہ کرنالا زم ہے اورتو بہ نہ کرے تو اسکواما م نه بنایا جائے ، بشرطیکہ دوسراتخص امامت کااہل ہواور جب بیصدق دل ہے تو بہ کر لے تو امام بنانے میں کوئی مضا تقانبیں ہے۔ ( فتاوی محمود پیجلد ۴ ص ۹۳ )

گنڈ ہے دارنماز بڑھنے والے کی امامت

سوال:۔زید کونماز پڑھنے کی عادت نہیں مگروہ امامت کرنے کی لیافت رکھتا ہے تو اگر اہل محلّہ اس کی تنخواہ مقرر کر کے اس کوامام بنالیس اوروہ اس لا کیج کیوجہ ہے امام بن جائے اور نماز کا عادی ہوجائے تو اس کے چیجھے تماز پڑھنی جائز ہے یانہیں؟ اگروہ خود بغیر تنخواہ کےاس نہیت ے امام بن جائے کہ لوگ میری عزت کریں گے اور نماز کاء دی ہو جائے تو اس کے چیجیے نمازير هناجائزے يائيس؟

جواب:۔ جب تک نماز کاعادی نہیں تھا فاحق تھا تو اس کی نماز مکر وہ تحریجی تھی ، جب تو بہ کر کے نماز کا عادی ہو گیا تو اس کی امامت جائز ہوگی ، کچھ تنخواہ مقرر کر کے امامت کرے یا بلا تنخواہ کے دونوں حالتوں میں اس کی امامت سیحے ہے۔

ر ہانیت کاسوال تو وہ التد تعالیٰ کومعلوم ہے تھش قیاس ہے اس کی نیت کو فاسد کہہ لراس کی امامت کوتا جا ئزنہیں کہا جا سکتا۔ ( فتاوی محمود بیجلد وص۹۳)

# نومسلم لڑ کے کی ا مامت

سوال: نومسلم لڑ کا شرگ ا حکام ہے بخو بی واقف ہوتو نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ جواب:۔اس کی امامت بلا کراہت سیجے ہے اور جو مخص یہ کہتا ہے کہ اس کے بیجھے قمارُ جائز مہیں ، و وہلطی پر ہےاس کومسکلہ معلوم ہیں ہے۔ ( فآويٰ دارالعلوم جلد٣ص٣٠٠ بحواله ر دالتمار جلداولص ٥٣٠ **)** 

#### لنجے کی امامت

سوال:۔زیدکابایال ہاتھ بازوے کٹاہواہے،قر آن مجید کے قاری ہیں،سنت کے مطابق ان کی داڑھی ہے اور علم فقہ ہیں ان کووا قفیت ہے، کیاان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یانہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو نماز میں کراہت ہے یانہیں؟

جواب: پونکہ اس سے معذور سے طبعًا نفرت ہوتی ہے، نیز اس کے لئے طہارت کاملہ ممکن نہیں ،اس لئے دوسر ہے سیجے امام کی موجود گی میں ان کی امامت مکروہ تنزیبی ہے،اگراس سے زیادہ مستحق امامت کوئی شخص موجود نہ ہوتو کوئی کراہت نہیں۔

(احسن الفتاوي جيد ٣٦٩ م بحواله روالمختا ببطيداول ص ٥٢٥ )

### خنثیٰ کیامامت

سوال: بہجڑے کی امامت درست ہے یانہیں؟ اور نماز مقتد ہوں کی ہوگی یانہیں؟ جبکہ یہ ہجڑا تنبع سنت وشر بعت ہوا ور نمازی وویندار ہواورداڑھی بھی شریعت کے مواقف ہو۔ جواب: اگراس خنتی میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو اس کی امامت صحیح ہے اوراگرزنانہ علامتیں زیادہ ہوں تو اس کی امامت میج ہے اوراگرزنانہ علامتیں زیادہ ہوں تو اس کا امام بنا صحیح نہیں، بلکہ ہم جنس کا بھی امام نہیں بن سکتا ، البنداس کے بیجھے عورتوں کی افتدا ، درست ہے۔

(احسن الفتاوي جيد٣ص ٢ ٧٤ بحواله ر دالمختار جلداول ص٠٣٠)

#### زیرناف کے بال نہ بنانے والے کی امامت:۔

سوال: اگرکوئی شخص موے زیریاف بوجہ کمزوری کے نہ بنائے س کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: نمازاس کی سیح ہے اوراس کے سیحیے ٹماز ہوجاتی ہے۔ (فقوی دارالعلوم جلد ۳ م ۱۵۵) اگر معقول عذر نہ ہوتو ہر جمعہ کوصاف کرنا چاہیے اور جا لیس دن سے زیادہ مجھوڑ ہے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (روالحقار فی کتاب الحظر جددائس ۳۵۸)

### بويلے کی امامت

سوال: بس کی منه میں ایک بھی دانت نہ ہو، جس کی وجہ ہے حروف کی ادائیگی برابر نہ ہو یا جس کے یا وس کی انگلیاں ادھرادھر رہتی ہیں اورا چھا شخص السکتا ہے تو امامت کیسی ہے؟ جواب: سب صور توں میں نماز ہو جاتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ امام ایسے شخص کو بنا کمیں جس سے مقند یوں کونفرت نہ ہواور وہ امام صالح نماز کے مسائل سے واقف ہواور قرآن نثر یف اچھا پڑھتا ہو۔ ( نتروی دارالعلوم جلداول ص ۱۲۱ بحوار دو الحقار جلداول ص ۵۲۰ باب ال مامت )

#### مصنوعی دانت والے کی امامت

مصنوعی دانت والے کی امامت درست ہے اس لئے دانت لگوانا فقہاء نے درست کھے اس لئے دانت لگوانا فقہاء نے درست کھے درست کھوا ندی کا ہی کیوں نہ ہو بلکہ امام محد سونے کا دانت لگوانا بھی درست کہتے ہیں۔( فآویٰ دارالعلوم جلد ۳۸ ملاس ۲۰ بحوالہ ردالخار کتاب الحظر جلد ۵۵ ۲۸)

### قاتل كى امامت

سوال: قاتل سے قصاص نہیں لیا گیا ، اور نہ مقتول کے ورثاء سے خون معاف کرایا گیا ، قاتل نے فقط تو ہر کرلی اور حق العباداداکرنے کی ذمہ داری اس کے سرباقی رہی جس کی وجہ سے اسے فاسی قرار دیا جائے گا ، یا نہیں ؟ اور اس کے جیجے نماز مکر دہ ہوگی یا نہیں ؟ جواب: ورمخنار میں ہے کہ قاتل کی صرف تو ہدواستغفار کافی نہیں ہے جب کہ مقتول کے دارث معاف نہ کر دیں۔ (تفصیل دوالہ قارباب البخایات جلداول ص ۲۰۰ میں ملاحظہ ہو) وارث معاف نہ ہوگا اور فاسق اس سے اتنی بات معلوم ہوئی کہ محض تو ہدے قبل کا گناہ معاف نہ ہوگا اور فاسق رہیگا اور نماز اس کے چیچے مکر وہ ہوگی۔ (فناوی دارالعلوم جلد سامی ۱۱۲)

#### عورتول كاامام بننا

صحت امامت کے لئے ایک شرط (امام کا) حقیقی معنوں میں مرد ہوتا ہے لہذا عورت اور خنتیٰ مشکل (لینی ابیامخنث جس کی جنس متعین نہ کی جاسکے ) کا امام جنا جبکہ اس کے چیچے مردمقندی ہوں ، درست نہیں ہے ،لیکن اگر عورتیں مقندی ہوں تو ان کی امامت کے لئے مرد ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اگر کو کی عورت اپنی جیسی عورتوں یا مخنث کی امام ہے تو درست ہے۔ ( کتاب الفقہ جلداول ص ۲۵۳)

امام کے عاقل ہونے کی شرط

صحت او مت کی شرائط میں ہے ایک شرط عقل ہے لہذا فاتر العقل کی اوامت ، اگر اس کو جنون ہے افاقہ نہیں ہوتا تو درست نہ ہوگی ، البتہ اگر اس کی حالت البی ہے کہ بھی افاقہ ہوجا تا ہے اور بھی جنون الاتی ہوجا تا ہے توافاقہ کی حالت میں اس کی اوامت سیح ہوگی اور جنون کی حالت میں اس کی اوامت سیح ہوگی اور جنون کی حالت میں بالا تفاقی باطل ہوگی۔ ( کتاب الفقہ جلداول سم ۱۵۴)

خوا نده صحف كاان يره ه كى اقتداء كرنا

امامت کے سیح ہونے کی ایک شرط ہے کہ اگر مقتدی خواندہ ہے توامام (بھی) خواندہ ہو۔ ناخواندہ مخض کاخواندہ کی امامت کرنا سیج نہیں ہے۔

اور (خواندہ بوکہ جس کے بغیر اللہ ماتی قرات سے واقف ہوکہ جس کے بغیر بغیار درست نہیں ہوگئی ،پس اگر کسی گاؤں کا امام اتی قرات جا نتا ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگئی ،پس اگر کسی گاؤں کا امام اتی قرات جا نتا ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگئی تو تعلیم یافتہ کے لئے جا کڑے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، کیکن اگر وہ آمی فراندہ کا امام بننا (قطعاً ناخواندہ) ہے تو اس کے لئے اپنے جسے ناخواندہ کا امام بننا کے علاوہ کسی اور کا امام بننا درست نہیں ہے قطع نظر اس کے کوئی خواندہ کھی ان کے ساتھ شریک جماعت ہو یا شہو۔ ورست نہیں ہے قطع نظر اس کے کوئی خواندہ کھی ان کے ساتھ شریک جماعت ہو یا شہو۔ ( کتاب الفقہ جلداول میں ۲۵۲۲)

امامت کے لئے صحت مند ہونے کی شرط

سحت امامت کے لئے ایک شرط رہ ہے کہ امام کسی معذوری میں جنلانہ ہو ( ایمنی کوئی ایسامرض لاحق نہ ہوجس سے اس کا شارشر کی معذوری میں ہو) مثلاً سلسل البول یعنی پیشا ب کا نہ رکنا۔ وائی پیس میں جی میں ہوتے رہنا اور نکسیر کا جاری رہنا وغیرہ۔ پس اگر امام ان میں ہے کسی مرض میں جبتلا ہوتو اس کے لئے ایسے اشخاص کی امامت

مسیح نہیں جن کو بیمرض لاحق نہ ہولیکن اپنے جیسے معذور ں کی امامت جائز ہے بشرطیکہ وہ بھی امام والے مرض میں مبتلا ہوں۔

اگرامراض مختلف ہیں مشلّا ایک پیشاب کامریض ہاور دوسرے کی تکسیر جاری ہے توان میں سے ایک کے لئے دوسرے کا امام مبتا درست نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ جلداول ص ۲۵۵)

دوران عدت نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال: ایک شخص نے عدت کے دنوں میں نکاح پڑھایا ہے اس کی امامت کیسی ہے؟
جواب: اگر باوجود علم کے ایسا نکاح پڑھایا تو نکاح پڑھانے والا اور اس نکاح میں شریک
ہونے والے اور باوجود قدرت کے اس نکاح کوندرو کئے والے سب گناہ گارہوئے ،سب
کے ذمہ تو بیعلی الاعلان لازم ہے۔ اگر اس شخص ہے بہتر امامت کے لائق دوسرا آ دمی موجود
ہوتو اس شخص کی امامت مکروہ ہے دوسرے کوامام بنانا جا میئے ، تا وقت کے تو بدنہ کرلے۔

موتو اس شخص کی امامت مکروہ ہے دوسرے کوامام بنانا جا میئے ، تا وقت کے تو بدنہ کرلے۔
(فقاد کی محمود بیجلد اص ۱۱۳)

رہن سے فائدہ اٹھانے والے کی امامت

شامی کی تحقیق یہ ہے کہ نفع اٹھا تا مر ہونہ زمین ہے سود میں داخل ہے اور کسل قوض جو نفعا فہ ہوگا اور فہ ہوگا وہ عاص وفاسق ہوگا اور فہ ہو رہو آ میں داخل ہے لیس جو تخص اس فعل حرام کا مرتکب ہوگا وہ عاص وفاسق ہوگا اور فاسق ہوگا اور قاسق ہوگا اور استان کے پیچھے نماز مکر وہ ہے۔ (فآوی دارالعلوم جلد اس اابحوالہ دوالوقار جلد اور ایسے تخص کوامام زمین مر ہونہ کا نفع مرتبن کو لینا سیجے نہیں ہے کہ سود میں داخل ہے اور ایسے تخص کوامام بنانا ممنوع ہے ، نمازاس کے چیچے اگر چہ بحراب ادام وتی ہے لیکن مستقل دائی امام نہ بنانا جا ہے ۔ (فآوی دارالعلوم جلد سوم جلد سوم کا ہوالہ دوالحق ارباب الامامت جلد اول ص ۵۲۳)

#### عاق کی امامت

صدیث شریف میں ہے''صلو اخلف کل ہووفاجو ''پس عاق مسممان ہے کافرنبیں اس لئے نماز اس کے پیچھے نے مگر مکروہ ہے کیونکہ عاق والدین اور عق استاد فاسق ہے اورا مامت فاسق کی مکروہ ہے۔( فآدی دارالعلوم جلد ۳۳ سر ۱۲۲ بحوالہ ردالمختار باب الا مامت جدد ول ص۵۲۳)

### تم تولنے والے کی امامت

ایساتخص امام بنائے کے لائق نہیں ہے ،اس حالت میں اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے مخلّہ والوں کو جاہیئے کہ اس کومعز ول کر کے لائق تر کوامام بنا نمیں۔

( قرّ وي ارالعلوم جلد ٣٥ ساك الجواله روالحقّارياب الامت جيد اول ص ٥٢٥ )

#### سفید بال اکھڑ وانے والے کی امامت

موال: امام صاحب اپنی دازهی کے سفید بال اکھڑوادیتے ہیں ان کے پیچھے نماز سے انہیں؟ یانہیں؟

۔ جواب: ۔ بیغل اچھانہیں ہے، مکروہ ہے اور تماز اس کے پیچھے تی ہے، مگر ایبانہ کرتا چاہئے۔ ( فقاوی دار العلوم جند ۳ ص ۱۰۱ بحوالہ ابودا ؤ دکتاب التر غیب ص ۱۹۶)

# مرتكب كبائركي امامت

سوال: ایک امام صاحب اکثر محلّہ کے لوگوں کے ساتھ فیبت کیا کرتے ہیں نیز بہت ہاتوں میں جھوٹ بولنا بھی ثابت ہوا، پاک عورت پرزنا کی تہمت لگائی ،اور بھی بعض ہا تیں ناقابل فرکر ہیں کیا ایسے آدی کوفات کہا جائے گایا نہیں؟اس کے لئے شرقی تھم کیا ہے؟ جواب: فیبت کرنا کسی پاک و امن پر تہمت لگانا وغیرہ گناہ کمیرہ ہے ایسے امور کا ارتکاب کرنے والافاس ہے ،اور فاس کی امامت کروہ تح کی ہے اگر کوئی بہتر امامت کا اہل آدمی موجود ہوتو امور فہکورہ کے مرتکب کوامام نہ بنانا چاہیئے بلکہ دوسر مے شخص کوامام بنانا چاہئے اگر میشخص صدق ول سے تو بہر لے اور اپنی ایسی حرکتوں سے باز آجائے تو پھر اس کی امامت کا اگر میشخص صدق ول سے تو بہر لے اور اپنی ایسی حرکتوں سے باز آجائے تو پھر اس کی امامت کرادی جائے ،اگر وہ نہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ شخص فہکورہ کومسکلہ تمجھا کر اور فتنہ کا اندیشہ ظام ہر کر کے تو بہ کرادی جائے ،اگر وہ نہ مانے اور فتنہ کا اندیشہ ہوتو اس کو امامت سے علیحہ ہ کرکے کسی دوسر سے بہتر شخص کو امام مقر رکر دیا جائے۔

اوراگراس کی علیحدگی میں فتنہ اور دشواری ہوتو کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ کی جائے۔( فقاویٰ محمود بیجلد ۲ ص ۲ • ابحوالہ روالبختار جلد اول ۸۸۴)

### بلاٹو یی وعمامہ والے کی امامت

سوال:۔ایک امام صاحب کے سر پر نہ ٹو پی تھی اور نہ پگڑی صرف ایک جا درتھی جو تمام بدن پر اوڑ ھرکھی تھی ایک مقتدی نے امام ہے کہا کہاس طرح سے نماز مکر وہ ہے۔امام صاحب نے کہا میں اس طرح پڑھاؤں گا جس کی مرضی ہو پڑھے اور جس کی مرضی نہ ہونہ پڑھے اس کے بارے میں شرکی کیا تھم ہے؟

جواب: \_ ننگے سرنماز پڑھنااور پڑھانا جبکہ عمامہ اورٹو پی موجود ہو مکروہ ہے ،معززلباس بہن کرنماز پڑھنااور پڑھانا چاہیئے تا ہم فریضہ صورت مذکورہ سے ادا ہوجا تا ہے۔ ( فری محمود بیجلد ۲۳ س)

#### جنبی کیا مامت

سوال:۔اگر کوئی شخص ناپا کی کی حالت میں امامت کرے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب:۔وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے ادرسب نماز بوں کی نماز کوبھی غارت کرتا ہے،اگر اس طرح نماز پڑھنے ہے نماز کااستخفاف مقصود تو یہ گفر ہے۔

( فآويٰ محمود پيجلداص ٢ ٤ بحوالېڅ مي جيداول ص ٥٥)

### جاہل چور کی امامت

سوال: ۔ زیداما م ہے صرف حافظ ہے وہ بھی ملط پڑھتاہے اورا گرموقع ملے تو چوری بھی کر لیتا ہے ، غسالی اس کا بیشہ ہے ، نکاح سابقہ پر ویگر نکاح کرادیتا ہے، مسجد میں رہتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے ، ورنہ قضاء کر دیتا ہے قوم کواس نے نفرت ہے ،اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: ۔ اگر واقعی بیاموراس میں موجود ہیں اوراس سے بہتر امامت کا اہل آ دمی موجود ہے تو اس کو امام بنانا جا ہے ، اگر بیشخص ان امورے تو بہ کو امام بنانا جا ہے ، اگر بیشخص ان امورے تو بہ کر لیے اور آئندہ الی مصنوعات نہ کرے نیز قر آن شریف سیج پڑھے تو اس کی امامت منع شہیں ہے۔ (فآوی محمود بیجلد اص ۱۰۵)

فيشن برست كى امامت

سوال: ایک شخص جس کے سر پرانگریزی بال ، داڑھی شخشی ہو، لباس بھی صافحین کانہ ہو توالیٹے خص کااز خودامامت کے لئے مصلے پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

جواب: جس شخص کے سرئے بال ، داڑھی ، لباس خلاف شرئ ہوں اس کونہ دوسرے لوگ امام بنائیں نہ وہ خود اور مت کے لئے مصلے پر جائے۔ چونکہ ایساشخص فاسق ہے اور فاسق کو مستقل امام بنانا مکروہ تح کی ہے۔ ( فقادی محمود یہ جلد اس کے بحوالہ ردالحقار جلد اول سے کے ا

اگر حافظ (امام) اپنی فتیج عادتوں کو جھوڑ دینے کا عہد کریے توامام تر اور کے بنا کے بیں اورا گرانگار کریے تو امام اوراس وجہ ہے اگر بیں اورا کارکر ہے تو اس وجہ ہے اگر نمازی اس ناراض ہوں تو ان کی نارانسکی حق ہوگی ، حدیث میں ہے ''شرعی سبب ہے اگر نمازی امام ہے ناراض ہوں تو ان کی نارانسکی حق ہوگی ، حدیث میں ہوتی ۔' اگر حافظ اپنے طرز نمازی امام ہے بیجھے نماز مقبول نہیں ہوتی ۔' اگر حافظ اپنے طرز زندگی کو بد لئے کے لئے تیار ہوتو س کو امام بنایا جا سکتا ہے ، ورند امامت کا مقدس منصب اس کے سیر دند کیا جائے۔( فق وی رہیمہ ص کا اس بحوالہ در مختار مع شامی جلد اول ۵۲۲)

<u> بح</u>ے کی امامت

صیح قول میہ ہے کہ نابانغ کے پیچھے بالغ کوفل نماز میں بھی اقتداء کرناضیح نہیں اگر ایسا کرلیا گیا تو نفل کا عادہ اصیاط کرلیا جائے۔''(فرآوی محمودیہ جلد میں 22)

فآوی دارالعلوم جلد ۳س ۱۱ پرید مسئلہ اسطر جے "حنفیہ" کا سیح نہ بہب ہے کہ نابالغ کی افتد اء بالغین کوفرض وفل کسی میں درست نہیں ہے۔ پس تر اور کی بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوگ ۔ فد بہب سیح حنفیہ کا ہے اور بالغ پندرہ سال کی عمر میں شار ہوگا، بشر طیکہ اس سے مہلے کوئی علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی، لہذا جب تک لڑکا بالغ نہ ہوجائے اس کوامام نہ بنایا جائے۔

و بیے بچہ کانفلوں میں قرآن مجید سنتے رہیں، یعنی وہ لڑ کانفل کی نبیت باندھ کر کھڑا ہوجائے اور سننے والے دیسے ہی بیٹھ کراس کا قرآن شریف سنتے رہیں،اور جب پندرہ سال کا ہوجائے تو امام تر اور کے بنادیں۔'(بخوالہ روالتی ارجلدہ ص ۵۳۹)

ہوگی تر اور کے صرف نفل ہے اور بالغ کی سنت مؤکدہ۔ دوسر ہے بچے کی نفل شروع کرنے سے بھی واجب نہیں ہوتی اور بالغ پر داجب ہوجاتی ہے۔ بس بچے کی نماز ضعیف ہوگی اس پر بالغ کی قومی نماز کا بنا کرنا خلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں رہے گا۔ ہوگی اس پر بالغ کی قومی نماز کا بنا کرنا خلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں رہے گا۔

فآویٰ محمودیہ میں ہے کہ نابالغ کوتراوت کے لئے امام بنانا درست نہیں ہے ،البتہ اگروہ نابالغوں کی امامت کرے تو جائز ہے۔ ( فآویٰ محمودیہ جلد ۲ ص ۳۵۰) ر مستخدہ

امامت كالمستحق

سوال: عیدی نماز کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہوابعض کہتے ہیں کہ عیدی نمازا ما م صاحب جو ہمیشہ پڑھاتے ہیں وہ پڑھا کمیں اور بعض کا اصرار حافظ کے لئے ہے اور کہتے ہے کہ حافظ کے ہوتے ہوئے امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آخرکار نمازا مام صاحب نے پڑھائی اور حافظ صاحب نیت تو ڈکر چلے گئے ،اس صورت میں کیا کرنا چاہیئے ؟ جواب: تنفر قد مسلمانوں میں براہے ، نماز حافظ کے پیچھے بھی ہوجاتی ہے اور امام صاحب کے پیچھے بھی نفسانیت بری ہے جو کوئی نفسانیت سے جماعت سے میلحدہ ہوا، اور نیت تو ڈکر نماز سے چلاگیا،اس نے براکیا اور گئم گار ہوا، تو ہہ کرے، اور سب کو باہم اتفاق سے رہنا چاہیے اور اتفاق کے ساتھ امام مقرر کرنا چاہیئے ۔ (فاوی وار العلوم جلد سامی ۱۹۹) کا انتخاب ہوتا کہ کوئی اختلاف راہ نہ پاسکے ،کین اگر اختلاف پیدا ہی ہوجائے تو کشر ت رائے پر فیصلہ کرنا چاہیے اور پھر سب ہی کواکٹریت کا فیصلہ شلیم کر لینا چاہیے ۔)

امامت میں شیخ وسید کی شخصیص نہیں

نمازسب کے پیچھے ہوجاتی ہے شیخ دسید کی شخصیص نہیں ہے ایکنی وسید کی نماز غیر شیخ دسید کے پیچھے ہوجاتی ہے امام کوامامت کالائق ہونا چاہیئے انسب کی اس میں پچھ قیدنہیں ہے جو بخض نماز کے مسائل ہے واقف ہواور متقی ہووہ ہی زیادہ حقدارا مامت کا ہے خواہ سید ہو، یا دُ کا ندار ہو، یا بوڑ ھاہو یا جوان ہو، فرضیکہ کوئی بھی بیشہ والا ہو۔

( فآدي دارالعلوم جلد ٣١٣ سام ٢١٩ بحواله ردالحقّار جلداول ص٥٢٣ )

جس امام ہے بعض مقتدی ناراض ہوں اس کی امامت

کتب فقہ میں ہے کہ اگرام میں کو کی نقص نہ ہوتو مقتد ہوں کی نارانسکی کا اثر نماز میں پچھنیں۔امام کی نماز بلا کراہت درست ہے اور گناہ مقتد ہوں پر ہے۔

اوراگرامام میں بیکھ شری نقص ہواور مقدی اس وجہ سے ناخوش ہوں تو امام کے اوپر مواخذہ ہے اوراس کا امام بنتا کر وہ ہے۔

ا الرامام میں کوئی خلل یا تقص نه ہواور مقتدی بلاوجه اس ہے ناراض ہوں تو اس کا گناہ ان مقتد بول بر ہی ہوگا۔ (نن وی دارانعلوم جد ۳ص۱۰ ابحوله روا پختار جلدادل ۵۲۲)

غیرصالح اولا دوالے کی امامت

''اگر کو کی شخص خو د صالح اور لائق امامت ہو، تو اس کی امامت میں پیچھ کراہت نہیں ہے بلکہ احق بالا مامت ہے۔''( فروی دارالعلوم جلد ۱۰۲ ص۱۰۱)

جس امام کی بیوی ساڑی باندھتی ہواس کی امامت

پیش امام کی امامت میں اس ہے کھے کراہت نہیں ہے۔ ( نزاوی دارالعلوم جلد ۳۰ س ۳۰۰)

لڑ کی کی شادی پررو پہیے لینے والے کی امامت

الزکی کے والدین کوشوہر سے یاشوہر کے والدین سے پچھ روپید لینے کوفقہاء نے رشوت اور حرام نکھا ہے لیس کو والیس کرنا ضروری ہے اور تو ہاس کی یہی ہے کہ روپید والیس کر دو ایس کر دوست کر دو ہے اور فاسق الام مار دوست کر دوبید والیس نہ کیا تو فاسق رہا اور فاسق کی امامت کمروہ ہے اور فاسق الام بنانے کے لائق نہیں ہے اس کے اور اس کے معاونین کے پیچھے ٹماز اگر چہ ہوجاتی ہے لیکن مکروہ ہوجاتی ہے لیکن کمروہ ہوجاتی ہے لیکن کمروہ ہوجاتی ہے۔ (فآوی دار العلوم جلد میں ۲۲ بحوالہ روالحقار جلد اول میں ۲۳ ہے الامامت)

#### مسجد کامال اپنی ذات پرخرج کرنے والے کی امامت

(مسجد کا مال اپنی ؤات پرخرج کرتا) میصری خیانت ہے ،اور ضمان اس کے ذمہ لازم ہے ،اوراگروہ امام تو بدند کر ہے اور ضمان اداند کر ہے توامام رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ (فقادی دارالعلوم جلد ۳ ص ۱۷۸ بحوالہ ردالمختار جلد اول ص ۵۲۳)

### شيعه كي امامت

شیعہ کے پیچھے ٹی کی نماز نہیں ہوئی ، چونکہ ان کے بعض عقائدا سے ہیں جوموجب کفر ہیں ،لہذااس صورت میں نماز کا سیح کفر ہیں ،لہذااس صورت میں نماز کا سیح نہ ہوناامریقین ہے ،اورا گرشیعہ نالی نہ ہوتب بھی احتیاط لازم ہے کہ عقید ہ امر مخفی ہے اور سب شیخین سے جوعندالبعض کفر ہے،اور قذف عائشہ سے جو بالاتفاق کفر ہے،اور قبی شیعہ خالی نہیں ہوتا۔ (فاوی دار العلوم جلد ۳۰۲)

موجى،غسال اورنومسلم كى امامت

موچی ، غسال اور نومسلم کے پیچھے نماز ورست ہے اور کھن اس وجہ ہے ان کی امت میں پیچھ کراہت نہیں ہے البت اگر کوئی دوسری وجہ کراہت کی ہوتو نمازان کے پیچھے کروہ ہوگی اور بہتر امامت کے لئے وہ خص ہے جوسائل نماز ہے واقف ہواور قرآن مجید تی مردہ کو اور مسالح ہو۔ ( قادی دار العلوم جلد ۲۳ مردہ کو سام ۱۲۰ بحوالہ دوائخار جداول ۱۳۵ مردہ کو خسل دینے اور تجہیز و تکھین کرنے سے امامت میں خرائی نہیں آتی ، لیکن اہل محلہ کے لئے نہایت بری اور شرم کی بات ہے کہ وہ اپنام سے ایسے کام لیتے ہیں جن کوخود کرنا پیند نہیں کرتے بلکہ ذالت کا کام سیجھتے ہیں ،ان کو چاہیئے کہ مسل میت وغیرہ میں خود کو خوسل دینا فرض کھا ہے ہوں تو امام سے سیکھ لیس اسکوذات کا کام نہ جھیں کیونکہ میت کو خسل دینا فرض کھا ہے ہوں تو امام ہے۔ ( فقاوی مجمود ہے جلدے سیم)

غيرمقلد كي امامت

سواں: فیرمقلد کے پیچے،مقلد کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: غیرمقلدا مام اگرری بت اس امر کی کرتا ہے کہ وہ امرنماز میں نہ کرے جس سے خفی کی نماز فاسد بیا مکر وہ جواور متعصب نہ جو تو اقتداء اس کی درست ہے۔

( فيَّاويْ دارالعلوم جلد٣٠٨ ص٠٨ بحوالية رمخيَّار جيدا ولَّ ص٢٦ )

### منكرين جديث كي امامت

قادیانی فرقہ جو کہ حدیث کامنکر ہے وہ کا فر ہے ان کے چیجے نماز ارست نہیں ہے اور غیر مقلدول کا فرقہ جو کہ اپنے آپ کواہل حدیث کہتا ہے وہ بھی در حقیقت اہل حدیث نہیں ہیں ،ان کے چیجے بھی نماز مکروہ ہے ،امام عالم حنفی کو مقرر کرتا چاہیئے (فرقہ منکرین حدیث کی امامت بھی درست نہیں ہے،علاء نے ان کے کا فرجو نے کا فتو کی دے ویا ہے۔ حدیث کی امامت بھی درست نہیں ہے،علاء نے ان کے کا فرجو نے کا فتو کی دے ویا ہے۔ (فرقہ کے کا فرجو کی دے ویا ہے۔ کا فرجو کی دار العلوم جد میں ایکوالہ عالمگیری کشوری باب الا مامت جلداول ص ۸۳)

# گانا بجانے والی کی شوہر کی امامت

اگرامام اپنی عورتوں کے روکنے پرقادر بہوں ادر پھر نہیں روکتے تو وہ لوگ گنہگار ہیں،ان کے ذمہ داجب ہے کہ عورتوں کونشا کستہ اور ناجا کر افعال ہے منع کریں۔اگر وہ روکنے پرقادر نہیں، یارو کتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں مائٹیں تو پھران پرعورتوں کے ان افعال کا گناہ نہیں اوراس صورت ہیں ان کی امامت میں بھی اس سے کراہت نہیں آتی،البت اگر باو جودقد رت کے نہیں روکتے ، بلکہ عورتوں کے افعال ندکورہ (ناچ ،گاناہ غیرہ) کو اگر باو جودقد رت کے نہیں روکتے ، بلکہ عورتوں کے افعال ندکورہ (ناچ ،گاناہ غیرہ) کو جودا کہ مقاطعہ کرنا مناسب ہے۔ بشر طیکہ دوسر اضحاص امامت کے لائق ان سے بہتر موجود ہو،اگر مقاطعہ کرنا مناسب ہے۔ بوزہ مقاطعہ کرنا مناسب ہے۔ (فرادی محمود پر جلد ہے ۔) کو اگر مقاطعہ کرنا مناسب ہے۔

نامحرموں سے بردہ نہ کرنے والی کے شوہر کی امامت

سوال: (۱) زید کی بیوی اپ ماموں اور چھاکاڑ کے سے بردہ نہیں کرتی ہے بلکہ سامنے آتی ہے اور زیداس کوئی تشدہ نہیں کرتا تو آتی ہے اور زیداس کوئی تشدہ نہیں کرتا تو زیان سے منع کرتاہے کوئی تشدہ نہیں کرتا تو زید بربیوی کے پردہ نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں اور ، زید کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے،

یا طروہ اورزیدکوس قدرتشدد کرنا جا بینے ،اگرشدد کرنے سے فساد کااندیشہ ہوتو پھر بھی تشدو كري يأتيس؟

ا گرزید کی بیوی اورزید کا بھائی عمرایک ہی مکان میں رہے ہوں دوسرے گھر میں رہنے کی گنجائش نہ ہوتو الی صورت میں ہروہ کی کیاصورت ہوگی ،اگرزید کی بیوی عمرے ہروہ نه کرے تواس کا گناہ عمر کو بھی ہوگا یا نہیں؟

جواب: ۔ (۱) چیااور ماموں کے لڑ کے سے شرعاً پر دہ ضروری ہے، اگر زید کی بیوی ان سے یردہ نہیں کرتی تو گنبگار ہے اور زیدکو منع کرنا ضروری ہے ،اگر منع نہ کرے تو گنبگار ہوگا، زیدکوتشد دکرنا اوراپی بیوی کو پرده نه کرنے پرشر مامارنا بھی درست ہے،اً سرنا قابل برداشت فساد کا خیال ہواوراس وجہ سے زیدانی ہوی پرتشددند کرے،اور بلاتشددکے وہ نہ مانے تو شرعاً زید پر گناہ نیں اول صورت میں زید کی امامت مکروہ ہے جب کہ اس ہے بہتر امامت کا اہل موجود ہو، ٹاتی صورت میں زید کی امامت کروہ نہیں۔

پردہ ہرحال میں ضروری ہے خواہ اندیشہ فساد ہویا نہ ہو، مگر شریعت نے جن مواقع کو منتنی کردیا ہے وہ مستی ہیں۔

ا کروسعت ہے توزید کے ذمہ اپنی بیوی کے لئے مستقل مکان کا انتظام کرتا ضروری ہے جس میں اس کا بھائی وغیرہ کوئی نہ رہتا ہو، اگروہ پر دہ کرنے کو کہتا ہے اور زید کی بیوی با وجود کوشش وفہمائش کے بردہ نہیں کرتی تو اس کا گناہ زید کے ذرمینیں ہوگا۔

( فآوی محمود بیجلد ۲ می ۹۹ بحواله خیرییص ۱۱۸)

# جس کی عورت بے پر دہ ہواس کی امامت

اگرامام اپنی عورت کو بے بردگی ہے منع کرتا ہوا دراس کے اس فعل ( بے بردگی ) ہے راضی نہ ہو گرعورت خاوند کی بات نہ مانے توامام پراس کامواخذہ نبیں ہے اوراس کی امامت جائز ہے۔( کفایت انمفتی جلد ۳ ص۸۰)

اگرا ہام کی بیوی شرعی طور پر پر دونہیں کرتی اور وہ بے پر دگی ہے نہیں روکتا ، بلکہ اس کے اس قعل ہے خوش ہے اور اس ہے بہتر امامت کا اہل و دسر ایخف موجود ہے تو ایسی حالت میں اس کوامام بنانا مکروہ ہے ، کیونکہ ایسانخفی شرعاً فاسق ہوتا ہے اگروہ (امام) بے پروگ ہے روکتا ہے اور بیوی نہیں مانتی تو امامت مکروہ نہیں۔ (فقاوی محمود ریجلدے ص ۴۵)

جس امام کی لڑ کیاں بے پر دہ ہواس کی امامت

سوال: جس نے اپنے جوان لڑ کیوں کونامحرم اشخاص کے یہاں رکھ رکھ ہواورا گراس کو سمجھاویا جاتا ہے تو گراہی کے چندالفاظ زبان سے اوا کرتا ہے۔ایسے شخص کی امامت کا کہائتھم ہے؟

جواب: نامحم اشخاص سے پردہ فرض ہے اور نامحرم کے ساتھ ضوت حرام ہے پس اگر شخص فہ کورہ اپنی جوان لڑکوں کو نامحرم سے بردہ کرانے پر قادر ہے لیکن پھر بھی نہیں کراتا تو گئہگار ہے اس کواپنے اس فعل سے بچناضر وری ہے اورا گروہ بازند آئے اورا ہے بہتر امامت کا اہل موجود ہوتو شخص قد کورہ کواہ م نہ بنایا جائے ، ایس حالت میں اس کی امامت مکر وہ ہے، اور دوسر سے اہل شخص کواہ م بنانا جا سنے اور خاص کر جب کہ سمجھانے پر گمراہی کے الفاظ بھی زبان سے نکالی ہوائی جانت میں اس کی امامت میں ان کے الفاظ بھی زبان سے نکالی ہوائی جانے میں اس کی امامت سے زیادہ احر آز کرنا چاہئے ، گوان الفاظ بر جب تک ان کی تعین نہ وکوئی تھی نہیں لگایا جا سکتا۔ (فرادی محمود پیجلد اص اور)

ضد میں طلاق دینے والے کی امامت

سوال: ایک شخص نے موادی عالم ہوکرا پی عورت کوشش اس وجہ سے طلاق دی کہ میرے بہنو کی نے میری بہن کوطلاق دی لیعنی ایک کی بہن دوسر ہے کو بیا ہی تھی ، جب پہلے اس نے مولوی صاحب کی بہن کو طلاق دی دی تو مولوی صاحب نے بھی ضد میں اس کی بہن کو طلاق دے دی تو مولوی صاحب نے بھی ضد میں اس کی بہن کو طلاق دے دی ہے کھر ملاوازی مہر خرج نہیں دیتا تو ایسے ظالم کے پیچھے نماز پڑھنا اور سلام کلام کا معاملہ رکھنا کیسا ہے؟

جواب ۔ جولوگ اس ظلم یا اس سے بڑے ظلم (حق اللہ یاحق العباد کے تلف کرنے میں) ملوث نہ ہوں ان کوچاہیئے کدا یسے شخص کواپنی نماز کے لئے امام تجویز نہ کریں۔ سلام کلام وغیرہ ترک کرنے سے بہتریم سے کہ ان کواصلاح پراآ مادہ کریں ورند آج کل سلام وکلام ترک کرنے ہے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ بسااو قات طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے خاص کر اہل علم حضرات جن کاکسی صاحب نسبت ہزرگ ہے اصلاحی تعلق نہ ہو ،اورخو دفکر اصلاح ہے خارج ہوں۔(فناویٰمجمود بیجلد۴ص ۷۸)

#### رکوع و پیجود جلدی کرنے والے کی امامت

سوال: بے جونماز میں اس قدر جلدی کرے کہ مقتدی تین شبیج بھی پوری نہ کر سکیس توا ہے مام کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہے؟

جواب: اتنی جلدی کُرنا مکروہ ہے اہ م کومقتد ہوں کی رے بت اس قدر جاہئے کہ جس ہے وہ لوگ کم از کم تین تین مرتبہ رکوع تجدہ میں تبہیجات کہہ لیں۔ ( فآوی محمود پیجلد ۲س ۱۰۸)

#### بدعتی کی امامت

موال: کیا برعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائزہے؟ اور کیا ایسا تخص امامت کے قابل ہے؟ جواب: ۔ آج کل کے فرقہ مبتدعہ کے عقائد صد شرک تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کے سیجھے نماز نہیں ہوتی ،البنۃ اگر کوئی برعتی ،شرکیہ عقائد نہ در کھتا ہو بلکہ موصد ہو،صرف تیجہ جالیہ وال وغیرہ جیسی بدی بت میں مبتلا ہواس کی امامت مکروہ تحریجی ہے۔

کوئی سی العقیدہ امام مل جائے تو بوعتی کی اقتداء میں نمازنہ پڑھے،ورنداس کے تیجھے پڑھے کی اقتداء میں نمازنہ پڑھے،ورنداس کے تیجھے پڑھ کے بیادہ جماعت نہ چھوڑے، بدعتی کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نمازاگر چہ مکروہ تحریبی ہے مگروا جب الاعادہ نہیں۔

یہ ایسے بدعتی کا حکم ہے جومشرک نہ ہو، شرکیہ عقا نکدر کھنے والے کا حکم لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز قطعانہیں ہوتی \_(احسن الفتاوی جلد۳ص ۲۹۰)

#### مود و دی عقا کدر کھنے والے کی امامت

سوال: جماعت اساامی ہے تعلق رکھنے والے حافظ صاحب کے پیچھے قرآن سنناج تزہم یانبیں؟

۔ جواب:۔ایسے خص کی امامت مکر دہ تحریم ہے ،اگر فرائض میں صحیح العقیدہ امام میسر نہ ہوتواس کے پیچھے پڑھ کیں۔ گرتر او تک بہر کیف اس کی اقتد اومیں نہ پڑھیں سی امام نہ طے تو تنہا و پڑھ لیں ۔ (احسن الفتا و کی جلد ۳۳ س ۲۹۱)

#### خضاب لگانے والے کی امامت

موال: جوحافظ صاحب داڑھی کو خضاب لگاتے میں کیاہ ہ تروائے کی تماز پڑھا کتے میں؟ جواب: ۔ سیاہ حضاب لگانے والا فاسق ہے، لہذا ہیں اقتدا، میں تراوئ پڑھنا مکروہ تو اب نے مطاب لگانے والا فاسق ہے، لہذا ہیں اقتدا، میں تراوئ پڑھنا مکروہ تحریح ہوا ہے۔ سالح امام نہ ملے تو تراوئ تنہا پڑھ لیں۔ تحریح ہول کے مطابق مکروہ تنز بھی ہے۔ صالح امام نہ ملے تو تراوئ تنہا پڑھ لیں۔ (احسن الفتادی جلد مام ۲۹۳)

### سنيماد تكضے والے كى امامت

سوال:۔ایک حافظ صاحب سنیم اور ناٹک دیکھنے اور ناچ گانے کی بھی بہت شوقین ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھٹا کیما ہے؟

جواب:۔جو خص سنیما دیکھتا ہواور تا ج گانے کی محفلوں میں شرکت کرتا ہواہیا شخص منصب امامت کے قابل نہیں ہے۔اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

اگرتوبہ نہ کرے اور امامت بھی نہ جھوڑ ہے تو دوسری مسجد میں نماز پڑھنی جاہیے، اگر دوسری مسجد نہ ہوتو تنہا پڑھئے کی بجائے اس امام کے پیچھے پڑھ لے اس لئے کہ جماعت کی اہمیت اور تا کیدزیادہ ہے۔ (فروی رحیمہ جدم ۲۲۸ بحوالہ شامی باب الامامت جلداول س ۵۲۵)

# ملی ویژن دیکھنے والے کی امامت

موال: کیاا بسےاہام کی اقتداء کرنا جوٹیلی ویژن دیکھتا ہوجائز ہے؟ جواب: یہ ٹیلی ویژن دیکھنانا جائز ہے اورا بسے امام کی اقتداء مکروہ تحریمی ہے گرنماز ہوج ئے گیلوٹا ناضروری نہیں۔(احسن الفتاوی جلد ۳سم ۲۸۸)

> جس کے بہاں شرعی پر دہ نہ ہواس کی امامت سوال ۔ اگرامام صاحب کی بیوی پر دہ نہ کرے تواس کی امامت جائز ہے یہ بیں؟

جواب: ۔ جس شخص کے یہاں شرعی پردہ کا اہتمام نہ ہووہ فاسق ہے اس کا اہام بنانا جا ئزنہیں اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ (احسن الفتاویٰ جلد ۳۳ ص ۴۸۹)

اگرامام اپن عورت کوب پردگ ہے منع کرتا ہواوراس فعل ہے راضی نہ ہو ہگر عورت فام پراس کا مواخذہ نبیں اوراس کی امامت جائز ہے۔ عورت فاوند کی بات نہ مانے تو امام پراس کا مواخذہ نبیں اوراس کی امامت جائز ہے۔ (کفایت المفتی جلد ۱۹ ص ۸۰)

نصی کیامامت

سوال: بسشخص کو جبراً خصی کیا گیا ہواس کی امامت جائز ہے یانہیں؟ جواب: فصی سے طبعاً قدرے انقباض ہوتا ہے ،اس لئے اس کی امامت مکروہ تنزیبی ہے البتہ اس سے زیادہ مستحق امامت موجود نہ ہوتو کوئی کراہت نہیں (احسن الفتادی جلد ۳سم ۲۸۱)

ہجڑے کی امامت

ججز اجب علم باعمل ہواور باقی سب جاہل ہوں تو اس کی امامت جائز ہے۔ ( فآوی دارالعلوم جلد ۳ ص ۲۲ بحوالہ ر دالتخار باب الا مامت جلداول ص ۵۲۳)

### نسبندی کرانے والے کی امامت

مرم ومحترم جناب مفتیان کرام دارالعلوم بعدسلام مسنون! مندرجه ذیل سوالات کے جوابات مرل عنایت فرمائیں۔

- (۱) نسبندی کرائے والے کے امام چھے نماز عروہ تنزیبی ہے یاتح میں؟
  - (۲) اگراهام کی نسبندی زبردی کی گئی تو کیا تھم ہے؟
- (۳) اہام نے نسبندی خودتو نہیں کرائی لیکن اپنی بیوی کی کرائی تو اس امام کے بیچھے نماز درست ہے یانہیں؟
  - الجواب:\_
  - (۱) توبے بہلے مروہ تحریمی اور توب کے بعد بلا کراہت درست ہے۔

(۲)، (۳) دونول صورتول میں بعد تو ہدواستغفاراس کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ الجواب من والله تعالى المعلى الرحمن من المعنى المع

مفتی دارالعلوم دیوبند نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۹-۱-۸-۱۳۱ ه

نسبندی کے ہاوجود آ دمی مرد ہی رہتا ہے عورت یا مخنث کے حکم میں نبیس ہوجا تا۔

اس لئے امامت کے مسئے ہیں بھی اس کے احکام عام مردول کے ہیں۔

اس کی امامت درست اور جائز ہے اگر اس کی نسبندی جبراً کی گئی ہے تواب اس کاقصور بھی نہیں اورا گراس نے ازخو در ضااور رغبت ہے کرائی ہوتو موجب فسق ہے۔

تو یہ اورندامت کے بعد کراہت ختم ہوجائے گی، جب تک تائب نہ ہو چونکہ نسبندی ناج کزے اور خلق اللہ میں تبدیلی ہے،اس کے فاسق ہونے کے باعث اس کی ا مت مکروه ہوگی۔( جدید فقہی مسائل ص ۵۹)

## د بوانے کی امامت

جنون اور دیوانگی ایس ہو کہ کسی وقت اس کوہوش نہ آئے اورایس حالت میں نماز پڑھائے تواس کی چیھیے نماز درست نہیں اورا گرنماز پڑھانے کے وقت ہوش میں ہوتو اس کے چیجے نماز سیجے ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم جلد ۱۳ سا سے الہ شامی جلداول ۲۰۳۰)

جماع يرغير قادر كي امامت

سوال: مِخنث امام نہیں ہوسکتا ،لیکن اگر کوئی شخص امراض کی وجہ ہے نا قابل جماع ہوجائے تو پیخص ا، م ہوسکتا ہے پانہیں ،جبکہ جماعت میں یہی تخص صاحب نصل و کمال ہے؟ جواب: عنین لیعنی نامرد کی امامت سیح ہے نامرد کا حکم خنثی کا سانہیں ہے لہذ امعذور مذکور کی امامت سيح ب\_ ( فآوي دارالعلوم جلد ١٠٥٠)

اس موقع پرحاشے ہیں بیرعبارت بھی موجود ہے کہ خلتی کی امامت تواس کئے ، رست نہیں ہے کہ اس کے عورت ہونے کا حمّال ہوتا ہے اور عنین ( نامرد ) میں اس طرح

كا يُو كَى احتمال نهيس ہوتا۔''

## وہم کی وجہ سے امامت چھوڑے یا نہیں؟

سوال به ميں عرصه ہے امامت كرتا ہوں ،اب جھ كوہ ہم ساہونے لگاہے كه وضونوٹ كيا ہوگااس وجہ ہے قلب كے اندر به تقاضا ہے كہ امامت ہے علىحدہ ہوجاؤں، شرعاً كيا تھم ہے؟ جواب: روہ م پر بچھ كار بندنہيں ہونا چاہينے اورا يہے وسو ہے كود فع كرنا چاہينے اور لاحسول و لاقبو فه الا بالله اكثر پڑھتے رہيں۔ اور جب تك يفتين ، وضواؤ شنے كانہ ہواس وفت تك پچھ النفات اس طرح نہ كرنا چاہيئے اورا مامت كرنا چاہينے۔

صدیث شریف میں آیاہے کہ ''جب تک حدث (ریح خارج ہونے) کی آواز یا بد بومعلوم نہ ہواس وقت تک وضوئیں ٹو ٹیا۔'( فل وی دارالعلوم جند ۳۳ سر ۱۲۸ بحوالہ مشکلو ق باب مالو جب الوضو)

جونمازیں اس نے پڑھائی ہیں اگران میں ریاح خارخ ہونے کالیقین نہیں نونمازیں سب کی ہوگئیں۔ (فناوی دارالعلوم جلد ۳۳ ص۳۳)

#### سوزاك والليخض كي امامت

سوال: ایک امام کومرض سوزاک ہے دھبہ برابرآ تار ہتا ہے ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگر وہ شخص عذر کی حد کو بینے گیا ہے اور معذور ہوگیا ہے کہ ہروفت دھبہ آتا ہے کوئی وفت نماز کا خالی نہیں رہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز غیر معذورین کی سیح نہیں ہوگی اس کوامام نہ بنایا جائے۔ (فآوی دارالعلوم جند ۳۳ م ۱۳۰۶ کوالہ روالحقار ہاب الامامت جلداول م ۱۸۵)

#### مسافر کی امامت

سوال: ۔ امام مسافراگر چار رکعت پوری پڑھ لے تو مقتدی جومسافرنبیں ،ان کی نمازاس کے پیچھے ہوگی یانبیں؟

جواب: ۔۔امام کی آخری دورکعت نفل ہیں ،اورمقتدی کی فرض اور فرض پڑھنے والے کی اقتداء

ممل ومدلل معنی مسل نقل پڑھنے والے کے پیچھے تیج نہ ہوگی اس لئے مقتد یوں کی نماز تیجے نہ ہوگی۔ البيته اگرمقندی آخری دورکعتیں اٹنے طور پر بڑھیں ،امام کی اقتداء کو ظ نه رکھیں توان کی نماز سیح ہوج کیگی۔ (احسن الفتاوی جلد ۳ مس ۳ ۲ م)

#### انعامی بونڈر کھنے والے کی امامت

سوال: کیاالیا شخص امامت کے لائق ہے جو پرائز بونڈر کھے اوراس پرانعامی رقم وصول کرے، اور انعام سودی رقم ہے تقسیم ہوتے ہیں؟

جواب:۔انعامی بونڈ ،سوداور تمار کامجموعہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے ۔اس کئے انعامی بونڈر کھنے والا فائن ہے اور اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ (احسن الفتاوی جلد ۳س ۲۹۷)

نامحرم عورتوں ہے ہاتھ ملانے والے کی امامست

سوال: جو شخص نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملا تا ہواس کے پیچھے نماز پڑ ھنا کیسا ہے؟ جواب: ۔ تامحرم عورتوں ہے ہاتھ ملانے والہ فاسق ہے،اس لئے اس کی اما مت مکروہ تحریمی ہے۔(احس الفتاویٰ جلد سص ۲۹۹)

بینک ملازم کی امامت

سوال:۔اوقاف کے ملازم ائمہ جن کی واڑھی ایک مشت ہے کم ہے، نیز بینک ملازم حفاظ وقراءداڑھی خور کی امامت میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:۔داڑھی خور بینک میں ملازمت کی وجہ سے سودخور بھی ہے ،ان دو گناہوں میں سے ہرایک موجب نسق ہے،اس لئے اس کی امامت مکر وہ تحریمی ہے(احسن الفتاوی جلد ۳۰۳)

#### ابرص اور جذامی کی امامت

جس کو برص ہوا در برص بھی معمولی نہ ہو بلکہ بدن میں پھیلا ہوا ہوا درلوگ اس ہے نفرت کرتے ہوں تو اس کوا مام بنا نامکروہ ہے۔ جذا می کا درجہ تو اس معاملے میں برص سے برد صابوا ہے کہ جذام اگر پھیلا ہوا ہوا ور

ہروفت ٹیکتا ہوتو ایسے تخص کومسجد میں آتامنع ہے اس سے جماعت بھی ساقط ہے اوروہ امام بھی نہیں بنایا جاسکتا۔

( فآوی محمود بیجلد ۳ ص ۸ بحواله روالمختار جلداول ص ۸ سام و بحواله فآوی بهندیه جدداول ص ۱۳۳۱ )

#### سودخور کی امامت

سوال: یسود خوراور داڑھی منڈوانے والے کے پیچھے نماز ہوگی یانبیں اوران کواما م بنانا درست سے مانبیں؟

( فآويٰمحمود پيجلد ٢ص٨ بحواله درمي رجلداول ص ٢ ٢٢)

## مرتكب مكروه كي امامت

سوال: کروہات کے مرتکب اور سنت ومستجات کی پابندی ندر کھنے والے کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟

جواب: \_ مکر وه ہو گئے \_ ( فآوی محمود پیجلد ۲ ص ۸ بحوالہ طحطاوی علی مراقی الفلاح ( مصری ۲۳۵ )

#### قوالی سننے دالے کی امامت

اگرکوئی امامت کااہل دوسرافخص موجود ہوتو قوالی سننے والے اور عرس میں شریک ہونے والے کوامام نہیں بنانا حامیے ۔ (فناویٰ محود پیجلد ہم سم ۸ بحوالہ طحطا دی علی مراتی الفلاح (مصری)

## اگلی بیثت میں خراب نسب والے کی امامت

اگراولا دصالح اور قابل امامت ہومثلاً بیام ہومسائل شریعت ہے واقف ہوتو اس کے چیچے ماز بلاکراہت سے جا بلکہ افضل ہے۔ (فرق کی دارالعلوم جدس سے ۱۳۹۰)

متہم بالزنا کی امامت

موال: ایک عورت اپنی زبان ہے کہتی ہے کہ فلال امام نے میرے ساتھ زتا کیا ہے اوروہ شخص انکار کرتا ہے، اس میں شرعا کیا تھم ہے؟ جواب عورت کے کہنے سے مرد پرزنا کا جُوت نہیں ہوسکتااوراس کی امامت میں پہر کراہت نہیں آتی۔ (فرآوی دارالعلوم جلد ۱۱۳ ص ۱۱۸)

#### ولدالزنا كي امامت

ولدائز نا، والد کے نہ ہونے کی وجہ سے صحیح تربیت یافتہ نہیں ہوتا نیز اس سے طبعاً انقباض ہوتا ہے اس لئے اس کی امامت کروہ تنزیبی ہے۔

اورا گراس میں بید ملت کراہت نہ پائی جائے بلکہ وہ عام متقی ہوتو کراہت باتی نہ رہے گئی نہ دوسر وں کی سبت اس کی امامت افضل ہے اور یہی تھکم دوسرے دینی مناصب کا ہے۔ (احسن الفتاویٰ جید ۳۹س ۲۹۵ بحوالہ ردالیخ ارجلداول ۵۲۳)

طوا کف کے گھریرورش یا فتہ بچہ کی امامت

سوال: ایک بچہ کے والدین بجین میں مرکئے اس نے طوائف کے گھر پر ورش پائی ،قر آن شریف بھی پڑھ لیا ، و دامامت کرسکتا ہے یانہیں؟ ،

جواب:۔وہ لڑکا جس نے طوا کف کے گھر پرورش پائی ہے اگراس نے قر آن شریف پڑھ لیا ہے،اورمسائل نمازے واقف ہے تو اس کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ ہواں کی امامت بلا کراہت درست ہے۔
( نماوی دارالعلوم جلد عوص ۱۹۱)

## زانی تائب کی امامت

زانی اگرتائب ہوج ئے اور پیچھے افعال شنیعہ سے توبدکر لے اور اکثر نمازی اس کی امامت میں کچھے کراہت امامت میں کچھے کراہت نہیں ہے۔ (قناوی دارالعلوم جلد ۱۳ میں ایکوالہ مشکلہ قاشریف باب التوبیص ۲۰۲)

#### غيرشادي شده كي امامت

موال: بعض لوگ كہتے ہيں كہ جس كا نكاح نہ ہواس كى امامت جائز نہيں ، جبكدامام صاحب يول كہتے ہيں كہ جس كا نكاح نہ ہواس كى امامت جائز نہيں ، جبكدامام صاحب يول كہتے ہيں كہ يس علم دين وصل كرر ما ہوں ، فارغ ہونے كے بعد نكاح كرول جا يس كى

بات سیجے ہے؟ غیر شاوی شدہ امامت کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:۔امامت صحیح ہونے کے لئے امام کا شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے اگروہ یا کبازی کی زندگی گز ارر ہاہواورعلم دین حاصل کرنے میں مشغول ہوادر تعلیم پوری کرکے شادی کے لئے کہتا ہوتو کیا براہے؟

جولوگ خوائخواہ بیچھے پڑے ہیں اورامامت کونا جائز قرار دیتے ہیں وہ زیادتی کررہے ہیں ،اگرابھی شادی ہوگئ اور تعلیم رک گئی تواس کے حق میں کتنا ہڑ انقصان ہوگا۔ البت علیم پوری ہونے کی مدت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو مقتد یوں کو چاہئے کہ شادی کا انتظام کردیں۔ ( فآوی رجمیہ جلد ۲ ص ۳۵۱ )

اگراس پرشہوت کا خلبہ بیں تو اس کے ذمہ شادی ضروری نہیں اور اس ہے اس کی امامت میں خلل نہیں آتا البتہ اگر اس پرشہوت کا خلبہ ہے اور خیالات پراگندہ رہتے ہیں توبہ نسبت اس کے ایسے خص کوامام بنانا افضل ہے جس کی بیوی موجود ہے اور خیالات پراگندہ نہیں رہتے بلکہ اس کواطمینان حاصل ہے اور امامت کی ابلیت بھی رکھتا ہو۔

( نآويٰ محود پيجلد ڀم ٧ )

## جوشادی شدہ ایک سال تک گھرنہ جائے اس کا تھم

سوال: -جمارے امام صاحب و هائی سال ہے امامت کررہے ہیں اوران کی شاوی کوتین سال ہوئے ہیں اوران کی شاوی کوتین سال ہوئے ہیں کچھان پڑھلوگ کہتے ہیں جوشادی شدہ امام ایک سال تک اپنے گھرنہ جائے اس کی امامت جائز نہیں ہوتی ، یہاں پراس کی وجہ ہے جھڑا ہور ہاہے، سجھے کیا ہے؟

جواب: ۔شادی شدہ مردا پی عورت کے اجازت اور رضامندی کے بغیر چار ماہ سے زیادہ مدت دور ندر ہے۔ (شامی جلد ۲س ۵۲۷)

اس امام کی بیوی نے اجازت دی ہوگی ،اورملازمت کی وجہ سے دوررہنے پررضامندہوگی،لہذااس کے پیچھے نماز سے ہونے میں شبہ ندکرنا جاہیئے۔

( فآوی رحمیه جلد ۴ ص ۳۵۷ )

# مخنوں سے پنچے پائجامہ پہننے والے کی امامت

سوال: امام کا پانجامہ نخنوں سے نیجا ہے، تجدہ میں جاتے وفت دونوں ہاتھوں سے پانجامہ کو اور چڑھا لینے ہیں اور پھر تجدہ میں جاتے ہیں ، یہ فعل نماز میں ہرد کعت میں برابر جاری رہتا ہے ہم ان کے پیچھے نماز بڑھیں یانہیں؟

جواب: اما م مذکورکوالیانہ کرنا جا میئے کیونکہ اول تو نخنوں سے نیچا یا تجامہ نماز سے باہر بھی بہننا حرام اور ممنوع ہے بیدامرموجب نسق امام ہے اور فاسق کے چیچھے نماز کروہ ہے اور امام بنانا فاسق کو بغیر تو بہ کے مکروہ ہے۔

دوسرے نمازیں باربارالی حرکت کرتا بھی نہیں جاہیے کہ اس میں بھی کراہت ہے اور بعض صورتوں میں بھی کراہت ہے اور بعض صورتوں میں نماز کے فاسد ہونے کا خوف ہے بہر حال امام فدکور کوفعل فدکور ہے روکنا چاہیئے اور اگروہ بازند آئے تو اس کومعزول کروینا چاہیئے ،اور اگراس پر قدرت ند ہوتو اس کے چھے نماز پڑھنا جائز ہے اور جماعت کا ثواب حاصل ہوجاتا ہے۔

( فآوی در العلوم جلد ۳ ص ۱۵ ابحواله ر دالمختار با ب الا مامت جید اول ص ۵۲۳ )

ببینٹ بہننے والے کی امامت

سوال:۔ایک شخص بینٹ پہن کرنماز پڑھا تاہے اس کے لئے کیاتھم ہے؟ نماز ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: \_نماز ہوجائے گی \_ (احسن الفتاویٰ جلد ۳۸ Mm)

چوڑا یا جامہ بہننے والے کی امامت

اس کے چیجھے ٹم زمینے ہے اس کئے کہ چوڑے یا نیچ کا یا جامہ بہننا درست ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم جلد ۱۳س میں ۱۳۰)

وهوتی پہن کرامامت کرنا

سوال: \_ دھوتی اور دو پلی ٹو پی اور او نیچا کرتا پہن کرامامت کرتا درست ہے یانہیں؟

جواب ٔ ۔اگرسترعورت (پردہ پوشی) پوراہے تو نماز ہوجاتی ہے کیکن بہتر یہ ہے کہ عمامہ اور لباس شرعی کے ساتھ نماز پڑھائے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٣٣ ص ٢٦ ابحواله ردالخآر باب شروط الصعوة عبداول ص ١٤١)

## شلوارقيص يهن كرامامت كرنا

نمازیں اکثر اوقات نخنے یا پیرڈھک جاتے ہیں مردکواتی کمی شلوار بہنا کہ جس سے شخنے یا پیرڈھک جا تی ہیں مردوہ ہوجاتی ہے، نماز میں پیریا شخنے سے شخنے یا پیرڈھک جا کیں تاجا کڑے اور نمازاس سے مکروہ ہوجاتی ہے، نماز میں پیریا شخنے نہ ڈھکییں قبیص بہننا جا کڑے لیکن کرتا افضل ہے ہرجگہ ہرصلحاء کا لباس ہے ، وہ اختیار کرتا چاہیئے ۔خصوصا نماز اور امامت کے وقت ۔ (فآوی محمود بہجلد ہے 12)

#### صحت کے ساتھ نہ پڑھنے والے کی امامت

سوال: جو خص قر اُت صاف صحت کے سرتھ نہ کر سے یعنی الف اورخ ،ت اور ط ،ت اور ط ،ت اور س ب یا س ، ج اور ح اورض ، ڈ ، ل ، ظ میں فرق نہ کر ہے توا سے امام کی اقتداء کرنی ورست ہے یا نہیں اور اگر بعض لوگ بستی والے ایسے امام کور تھیں تواس کا گناہ امام پر یابستی والوں پر ہوگا؟ جواب: ۔ اگر اس ہے بہتر مسائل ہے واقف قر آن شیح پڑھنے والا بقیج سنت ہوتو اس کو امام نہ بنانا چاہیے اور امام نہ کورکو امامت سے علیحدہ کردیا جائے۔ بشر طیکہ اس میں فتنہ نہ ہواگر اس ہے بہتر دوسر افخض امامت کے لاکق موجود نہ ہو بلکہ سب اس طرح پڑھنے والے ہوں تو پھراس کی امامت میں بھی مضا کقت نہیں ، لیکن تھیج حروف کی کوشش ہر حال لازم ہے ،جس کا پھراس کی امامت میں بھی مضا کقت نہیں ، لیکن تھیج حروف کی کوشش ہر حال لازم ہے ،جس کا تارک گناہ گار ہے۔ ( فاوی محمود یہ جلد ۱۳ س س کے کوالہ در مختار معر دالمخار جلداول ص کے سے ا

#### رشوت خور کی امامت

اگراس ہے بہتر امام موجود ہوتو رشوت خورکوامام بنانا کھروہ ہے۔ ( فتروئ محمود بیجلد ۴ س ۲۷ بحوالہ ردالمختار جلداول ص ۲۷ ۲

### تارك جماعت كي امامت

سوال: ۔ تارک جماعت کی اہ مت جمعہ وعیدین میں شرعاً درست ہے یانہیں؟ جواب: ۔ جو شخص بلاعذر ترک جماعت کاعادی ہواس کواما م بنانا مکروہ تحریمی ہے بہ حالت مجبوری اس کے پیچھے جونماز ادا کی جائے گی اس کااعادہ لازم نہیں ہوگا۔

( فتاوی محمودیه جلد تاص ۱ کیجواله روالمختار جلداول ص ۱۳۷۱ و بحواله شرمی جدداول ص ۳۷۶)

### اہل حدیث کی امامت

سوال:۔اہل حدیث کے پیچھے تماز ہوگی یانہیں اور بیدال سنت والجماعت میں شامل ہیں انہیں؟

جواب: اہل حدیث اگرائمہ مجہتدین پرسب وشتم نہ کریں اور فرائض وواجبات میں حنی مسلک کی رعایت کر کے نماز پڑھا نمیں توان کے چیچے نماز درست ہوجائے گی۔ایسے اہل صدیث بھی اہل سنت والجماعت ہے الگ نہیں جو کہ دیا نمذاری سے حدیث پڑمل کرتے ہیں اور فقہاء سے بغض نہیں رکھتے۔(فروی کھودیہ جلد اصلاح)

## رضاخانی کیامامت

موال: ایک شخص بریلوی خیال کا ہے اس کاعقیدہ ہے ہکہ رسول النبولیانی عالم الغیب ہیں اور آپ مخص بریلوی خیال کا ہے اس کاعقیدہ ہے ہکہ رسول النبولیانی عالم الغیب ہیں اور آپ مختار کل ہیں ، نیز آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور پیخص ایک مسجد میں اما مت بھی کر تا ہے ، کیااس شخص کے پیچھے نماز ورست ہے یانہیں؟

جواب: ۔ بیصفت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے حضور اللہ تھے کے لئے اس صفت کو ماننا ہے دلیل ہے بلکہ خلاف نص ہے ، اسلئے ایسے شخص کوا مام بنانا درست نہیں ۔ تمام نمازیوں کو چاہیئے کہ ایسے شخص کوا مام بنانا درست نہیں ۔ تمام نمازیوں کو چاہیئے کہ ایسے شخص کوا مامت سے ہٹا کر دوسرے شجیح العقیدہ مسائل طبیارت اور نمازسے واقف بتیع سنت آدمی کوا مام تجویز کریں ورنہ سب گنہگارہوں گے۔

( نن وي محمود بيجيد ٣٥ م ١٩ المدور مقارم مرد المقارجلداول ٢٤٦)

## کمیونسٹ بارٹی کوووٹ دینے والے کی امامت

سوال(۱) کمیونسٹ پارٹی کاممبر بٹمنا اوراس کو کامیاب بنانے کے لئے ووٹ دینا جائز ہے ہیں اور ووٹ دینے والے کے پیچھے ٹمازیڑھنا کیسا ہے؟

(۲) زید کمیونسٹ ککٹ سے ٹا وُن ایر یا کامبر ہے اور اس کا حمایت بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۳) کبرهافظ قرآن ہے،اس نے کمیونٹ امید دار کوکامیاب بنانے کے لئے دوٹ بھی دیا ہے۔ اس کے چھے نماز تراوی پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: کیونسٹ اپنی اصل کے اعتبار ہے فد ہب اسلام کے مخالف ہیں اوران کے اس بنیادی نظر ہے کی پابندی کرتے ہوئے ان کی پارٹی کاممبر بنانا فد ہب اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کو ووٹ دینا ہے ،اس بات کو بچھتے اور اعتقاد کرتے ہوئے مہر بنے والے اوراس کو ووٹ دینا ہے ،اس بات کو بچھتے اور اعتقاد کرتے ہوئے مہر بنے والے اوراس کو ووٹ دینے والے کوامام بنانا درست نہیں ، بعض اعتقاد کرتے ہوئے مہر بنے والے اوراس کو ووٹ دینے والے کوامام بنانا درست نہیں ، بعض آدی فد ہب اسلام کے معتقد اور پابند ہو کر بھی بعض سیاسی اور وقتی مصال کی بناء پر کمیونسٹ یا کسی اور خالف اسلام کے معتقد اور پابند ہو کر بھی بعض اور ان کی اس مصلحت کے پیش نظر ، بی کے مسلمان ان کو دوٹ و بیج ہیں ،ان کا سیحم نہیں ہے ، لیکن اس دوش سے ایک خالف اسلام پارٹی کو فروغ ہو کر اقتد ار حاصل ہوتا ہے جس ہے ،بہت سے لوگوں کو خلط فہم بر بن پارٹی اسلام کے خلاف نہیں بلکہ موافق سمجھیں گے ،اور جب ایسے لوگ مجبر بن اور کیونسٹ بارٹی اسلام کے خلاف نہیں بلکہ موافق سمجھیں گے ،اور جب ایسے لوگ مجبر بن جا میں گے تو وہ کمیونسٹ جنہول نے ان کو واقع یہ کمیونسٹ بھی کرووٹ دیا ہے ان سے اپنے مطالبات پورے کرا میں گے جو اسلام مخالف ہوں گے۔

اوراگریداس میں کوشش نہیں کریں گے تو ووٹ دینے والے ان کو غدار اور مکار قرار دیں گے تو ووٹ دینے والے ان کو غدار اور مکار قرار دیں گے اور بی غداری و مکاری سب اسلام کے سررتھی جائے گی اورائئندہ ندایسے ممبر کریسی اعتبار ہوگا اور ندایسے ووٹ دینے والوں پر جو کمیونسٹ پارٹی کا سہارالے کرایک مسلمان کوممبرینا ممل ۔

نیز بیکمل ایک شریف سپی آ دمی مجهی اختیار نبیس کرسکتا که خودمسلمان مواور دنیا کو نیز بیکمل ایک شریف سپی آ ممل دیرا ہے آپ کو کمیونسٹ ظاہر کرے اور ووٹ حاصل کرے۔ایسے مخص پر اس کاخمیر ا نتبائی ملامت کرے گااسلام میں ایسے ممل کی ہرگز اجازت نہیں۔

نبی کریم اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے والے جولوگ ضمیر کے خلاف کہتے اور عمل کرتے تنصان کی سخت مذمت قرآن یاک وحدیث میں آئی ہےا بیےلوگوں پر نبی کریم ماالله كاعتماد نه تقااور نه خودان كى يارتى كوران لوگول كاحال يقار مذبذ بين بين ذالك لاالمي هو لاء و الاالمي هو لاء. ( قَنَّا وَكُمُّوهُ بِيَجِلْدِ ٱصْ ٨ )

#### غيرمعزز كي امامت

سوال: کیاامامت کاحق سوائے معزز قوم کے دوسری قوم کو ہوسکتا ہے یانہیں؟ بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ صرف مندرجہ ذیل قوموں کے آدمی نماز پڑھاسکتے ہیں۔ یعنی سید، شیخ، مغل، پٹھان اور دوسری قوم کوا مامت کاحق حاصل نہیں ہے شرعا کیا تھم ہے؟ جواب:۔ جماعت کا استحقاق ہراس مسممان کو ہے جواہلیت امام ہونے کی رکھتا ہے پھرجس قدرلواز مات امامت مثلاً مسائل علم ، تجوید وقر أت اور صلاح وتقوی اس میں زیادہ ہوگا اس قدروه اولسب می والمیق بالامامت متصور ہوگا۔ (لیعنی سب میں سے زیادہ مستحق ہوگا) در مختار وغیرہ میں ہے کہ جس میں اہلیت ،امامت کی ہووہ امام ہوسکتا ہے۔

اس تھکم میں جملہ اقوام اور اہل حرفہ برابر ہیں (تمام پیشہ کرنے والے اور ہر برا دری کے لوگ مراد ہیں )البتہ اگرشرافت علمی وغیرہ کے ساتھ شرافت نسبی (خاندانی ) بھی مثلاً وہ قریشی ہو،سیدہو، یا شخ ہو، یا انصاری ہوتو وہ انصل ہوگا۔مقابلہ دوسر بےحضرات کے ''ٹسپ الاشوف نسباً "كامال ــــــــ

ان لوگوں کا قول جو یہ کہتے ہیں کہ سوائے شیخ وسید دغیرہ کے سی کے پیچھے نما زنہیں ہوتی ،غلط ہے ،کوئی قوم ہوخواہ سیدیا نیٹنٹے یا پٹھان وغیرہ یا نور باف(جولاہے) یا مُداف(روئی وصنے والے ) اور حجام ( نائی ) وغیرہ جولائق امامت ہیں ،ان کے پیچھے نماز سیجے ہے اور ان میں زیا دہ علم وتقویٰ وقر اُت والوں کور جیح دی جائیگی۔اورا گرسب علم وتقویٰ اورقر اُت میں برابر ہیں توجواشرف ہےنسب کے اعتبار سے وہ زیادہ مسحق امامت ہوگا۔ اللہ کے زو یک بزرگ تروہ ہے جو تقی زیادہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ان اکر مکم عنداللہ اتقاکم۔

کین با وجود سعادت و تقوی کے اگر تر افت نسبی بھی ہوتون و علمی نور ہے لین حقیر کسی مسلمان کو اور کسی بیشہ ورکو بچھٹا درست نبیس ہے۔ انسمال مو منون احو ق (عام مسلمان بھائی ہیں ) کواس موقع پر ضرور یا در کھنا جا ہیئے۔

( فآوي واربعوم جلد ٣ص ٨١ بحواله روالخمار باب الإمامت جلداول ص ٥٢١ )

## صحيح مخارج برغيرقا دركى امامت

سوال: ایک امام صاحب اجھا پڑھنے والے نہیں ہیں ، اور کی حروف مجھ میں نہیں آتے ، پچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امامت ہے معزول کرویا جائے ، وہ یہ کہتے جی کہ میں نے چونکہ نے دانت لگوائے ہیں اس لئے تاروں کی وجہ ہے آواز بھاری ہوجاتی ہے۔ باتی رہااشکال حروف سجھ میں نہ آنے کا تو امام صاحب کا کہنا ہے کہمام حروف بجھتا ہوں کیا ان کی امامت ورست ہے؟ جواب: ۔ اگر بیام حروف کو ان کے مخارج سے صبحے طرح سے اداکر تا ہواور قریب سے سننے والے تمام حروف کو بخو بی سمجھ بھی سکیس توبہ امام زیادہ حقد ارب امامت کا ، اس کو برقر اررکھنا چاہیے اور اگر حروف کو سمجھ بھی سکیس توبہ امام زیادہ حقد ارب امامت کا ، اس کو برقر اررکھنا چاہیے اور اگر حروف کو سمجھ کھر یقہ سے مخارج سے اداکر نے کی قدرت نہ کو برقر اررکھنا چاہیے اور اگر حروف کو سمجھ طریقہ سے مویا اور کوئی سبب ہو، اور قریب سے سننے والے تمام حروف کو بخو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھے کیس تو اس کی امامت درست نہیں ۔ والے تمام حروف کو بخو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھے کیس تو اس کی امامت درست نہیں ۔ والے تمام حروف کو بخو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھے کیس تو اس کی امامت درست نہیں۔ والے تمام حروف کو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھے کیس تو اس کی امامت درست نہیں۔ والے تمام حروف کو بخو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھے کیس تو اس کی امامت درست نہیں۔ والے تمام حروف کو بخو بی صاف اور واضح طور پرنہ بھی کیس تو اس کی امامت درست نہیں۔

اگر قرآن شریف ایبانلط پڑھتاہے کہ جس کی معنی گر جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بالکل ان پڑھلوگوں کی جن کو تین آ بیتی بھی صحیح یا دنہیں نماز درست ہے اور جس کو تین آ بیتی صحیح یا دنہیں نماز درست ہے اور جس کو تین آ بیتی صحیح پڑھنے والے کوامام بنا نا چاہیئے جس ہے سب کی نماز درست ہو جائے۔(فآوی محمود پہ جلد ہے 190)



#### فرض پڑھ ھینے کے بعد پھرفرض کی امامت

مسئلہ یہ ہے کہ جس نے فرض پڑھ لیے ہوں ، وہ پھرامام ، فرض پڑھنے والوں کانہیں ہوسکتا ، جس نے اپنی ٹماز فرض تنہا پڑھ لی تو فرض اس کے ادا ہو گئے اب ان کوفل نہیں کرسکتا ، بلکہ اگر دوبارہ ای ٹماز کو پڑھے گا تو وہ نفل ہو گی اور نفل پڑھنے والے کے بیچھے فرض پڑھنے والے کے بیچھے فرض پڑھنے والوں کی ٹماز نہیں ہوتی ۔ ( نروی ، رابعلوم جلد ۳۳ س۸ ۱۰ بحوالہ روالحقار باب الا ماست جدداول ص ۵۳۲ ش

## ایسے خص کی امامت جس کے ذمہ قضاء نماز ہو

موال: زیدصاحب ترتیب ب، اورایک مسجد میں امام ہاتفاق ہاں کی ایک نماز قضاء ہوگئی دومری نماز کی جماعت کا وقت ہوگیا، گروہ اس سے پہلے قضاء نماز نہیں پڑھ سکا اس لئے زید نے اس وقت وقتی نماز پڑھادی، اور مزید چارنمازیں گزرنے کے بعد قضاء نماز پڑھ لی، اس صورت میں مقتد یوں کی نماز میں کوئی فساوتو نہیں آیا؟

جواب: اس صورت میں مقتد یوں کوچاہیے کہ وہ امام کو پہلے تضاء نماز پڑھنے کا موقع دیں امام کولازم ہے کہ امامت نہ کرے، بلکہ کوئی دوسرافخص نماز پڑھائے، اور بہ تضاء نماز پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہو، اس طرح زید نے نماز پڑھادی تواس کی نماز کی طرح مقتد یوں کی نماز بھی موقوف ، وگئی، اگر فوت شدہ نماز کی قضاء سے پہلے الیمی پانچ نمازوں کا وقت گزرگیا کہ ان کی ادائی کے وقت قضاء نماز بھی یا تھی توسب کی نمازیں درست ہوگئیں۔ روالتخار جلداول ص ۱۹ می عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے یاو ہونے کی صورت میں مقتد یوں کی نماز کا کوئی الگ تھم نہیں بیان کیا گیا، اس سے تابت ہوا کہ امام کی طرح مقتد یوں کی نماز بھی باتہ خرجے ہو جائے گی قانون تبعیت کا مقتصیٰ بھی بھی ہیں ہے۔

(احسن الفتاوي جيد مع مهم ٢٠٠)

جس امام کے ذمہ وترکی قضاء ہو

سوال: -زیدا کیے مسجد میں امام ہے، آخر شب آگھ نہ کھلنے کی وجہ سے زید کے وتر قضاء ہوگئے اور ایسے وقت بیدار ہوا کہ فجر کی جماعت کا وقت قریب تھا اس لئے وقر کی قضاء پڑھے بغیر فجر کی جماعت پڑھا تھے وقت بیڑھی، تو مقتہ یوں کی نمازیں گئی جماعت پڑھا دی ووسرے دن اشراق کے وقت وقر کی قضاء پڑھ لئے اواس کا کیا تھم ہے؟ مسجح ہول کی یا نہیں؟ گر دوسرے دن فجر سے قبل وتر کی قضاء پڑھ لئے اواس کا کیا تھم ہے؟ جواب: - امام کی طرح مقتہ یوں کی نمازیں بھی موقوف تھیں، قضائے وقر سے قبل چھ نمازوں کا وقت قضاء کا وقت گر رجائے سے سب کی نماز سے جمل وقر کی قضاء پڑھ لیتن تو امام اور مقتہ کی سب کی نمازیا دہوا گر دوسرے دو نطاوع آفتاب ہے قبل وتر کی قضاء پڑھ لیتن تو امام اور مقتہ کی سب کی درمیا ٹی نمازیا طبح اور مقتہ کی سب کی درمیا ٹی نمازیا طبح اور مقتہ کی سب کی درمیا ٹی نمازیا طبح اور مقتہ کی سب کی درمیا ٹی نمازیا طبح اور مقتہ کی سب کی درمیا ٹی نمازیا طبح اور تیل مقتل میں ۔

تنفیسے:۔امام کوابیا کرناجا ئزنبیں،اگراس دوران میںامام پاکسی مقتدی کاانقال ہوگیا تو فضاءرہ جانے والی نماز دل کاعذاب امام پر ہوگا۔(احسن الفتادی جلد۳ص۵۰۳)

سنت موکدہ نہ پڑھنے والے کی امامت

سوال: ۔اگر جماعت ہے پہلے سنت مؤکدہ نہیں پڑھ سکا توامام ہوسکتا ہے یانہیں اور مقتدیوں کی نماز میں کچھ فرق آئے گایانہیں؟

جواب:۔وہ خص امام ہوسکتا ہے اور مقتد ہوں کی ٹماز میں کچھ کراہت اور خلل نہ ہوگا۔ ( فراد کی دارالعلوم جلد ۳اص ۹۲)

احسن الفتاوی جلد ۱۳۳۷ پرید مسئله اس طرح ہے ''امام کو وقت معین کی رعابیت رکھنا لازم ہے اس لئے جماعت کے وقت سے پہلے سنتوں سے فراغت کا اہتمام کرے اگر سیمی کسی عذر کی وجہ ہے تا خیر ہو گئی تو مقتد بول کو چاہیئے کہ ام م کوسنتیں ادا کرنے کا موقع دیں۔ ادرا گرابیا نہیں کیا گیا اور بغیر سنتیں ادا کے نماز پڑھادی تو بھی درست ہے۔

مستقل امأم كاحق

سوال: ایک امام ایک جگه امامت پرمتعین ہے کیا اس جگه دوسر افخض جواس ہے کم میں زائد

ہو بلااجازت امامت کرسکتا ہے بانہیں؟ اگرنہیں کرسکتا تو بلااجازت نکاح خواتی کس طرح كرسكتاب؟

جواب:۔احادیث اورروایات نقیمہ ہے میاثابت ہوگیا ہے کہ جو مخص امام کسی محلّہ کا ہواس کی موجود کی میں اس کی مرضی کے خلاف دوسراامآم نہ ہواور نکاح خوانی کے لئے شارع علیہ السلام نے قاضی نکاح خوال کومعین اورمقر رنبیں کیا بلکہ میکام اولیاء کے سپر دکیا گیا ہے جس کی تقصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پس نکاح خوانی کوامامت پر قیاس کرتا تھے نہیں ہے۔ ( فآه ي دارالعلوم جيد ٣ص ٨ بحواليه ردالخنّار باب الا م مت جلداول ص٥٢٣ )

موجود ہا مام كى اجازت ضرورى ہے سوال: ايك مسجد بين امام مقررہے اس كى موجودگى بين اس سے زيادہ افضل شخص اگر آ جاتا ہے تو مقتدی امام صاحب کے اجازت کے بغیراس کوامام بنالیتے ہیں یفعل جائز ہے بالهيس؟

جواب: \_مسجد کا جوامام مقرر ہوا دراس میں امامت کی اہلیت ہوتو و ہ امام مقرر ہی دوسر ہے مخص کی نسبت امامت کازیا دہ مستحق ہے اگر چہ دوسرا مخص افضل واعلم واقر اہو ہمکین اگر چند مقتذیوں نے اس دوسر کے خص کوامام بنادیا تواس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔

ر دالمختار جلدا ول ۱۳۳۵ میں ہے کہ اگر زیا وہ فضیلت والے کوکسی مقتدی نے ام م بنادیا ہے تو کوئی مضا نقہ بیس ہے لیکن بہتر رہے کہ بغیرا جازت امام معین کے امامت نہ کی جائے۔( فرآ وی دارالعلوم جلد ۳ ص ۸۲)

نائب امام کی موجودگی میں کسی اور کی امامت

سوال: \_محلّه کےامام صاحب موجود نہیں لیکن وہ اپنا نائب کسی مقتدی کو بنا گئے ہیں اس نائب کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا امامت کرنا کیساہے؟ جواب: ۔ نائب امام کے ہوتے ہوئے دوسرے مخص کوخودامامت کے لئے آ سے نہیں بڑھنا جاہیئے۔(فاویٰمحمودیہ جلد۲۳۲س ۷۷)

#### ضرورت کے وفت بلاا جازت امام بنانا

سوال: من یاعصری نماز کاوقت قسر نیب السخت ہے اور پیش امام صاحب موجو رقبیں۔ (نامعلوم ضرورت یاستی کی بناء پروہ مسجد میں موجو دنبیں) تواب اگر مقتریوں نے کسی پڑھے لکھے کوآگے ہڑھادیا تواس کی بلاا جازت امام، امامت کرنا کیسا ہے؟ جواب ۔۔ درست ہے۔ (فاوی مجمود بیجلد ۲۳ س)

## امام کی اجازت مقندی کے لئے شرط ہیں

موال: ـ زیدامام متجدہے ۔ بکرے کہتاہے کہتم ہمارے چیجے نماز نہ پڑھنا،تو کیا بکرزید کے چیجے ٹماز پڑھ سکتاہے یانہیں؟

جواب: ۔ زید کے بیٹھے بکرنماز پڑھ سکتا ہے اورنماز سے ہے ، زید کی اجازت اور عکم کی ضرورت نہیں ہے ، بکر ہر حال میں اس کے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے اور زید کا بیہ کہنا بیجا اور خلاف شریعت تھا۔ ( فآوی دارالعلوم جلد ۲س ۸ ابحوالہ روالمختار باب شروط الصلوٰ ۃ جلداول ص ۳۹۸)

## قعده اخير ميں امام فوت ہوگيا تو كياتكم ہے؟

, اس صورت میں نماز باطل ہوجائے گی ، دوبارہ پڑھنی پڑے گی ، ،

( فَأَوْ ى رحِيميه ج ٣٣ مِي ٣٨ بحواله شامي ج اص ٥٨٨ )

## شافعی امام کاانتاع اختلافی مسائل میں

سوال: (۱) امام شافعی المذاہب کے پیچھے حنقی مقتدی کوسورہ جج کے بجدہ ثانیہ کے وقت بجدہ تلاوت کرنا چاہیئے یانہیں نیز سورہ جج ہیں شافعی امام تو سجدہ نہ کرے گا مقتدی اس وقت کرے یا بعد میں ساقط ہو گیا؟ (۲) نیز حنق امام کے ساتھ فجر میں قنوت پڑھے یانہیں اگر پڑھ لیا تو نماز فاسد تو نہ ہوگی۔ (۳) عید میں تکمیرات زائدہ شافعی امام کے پیچھے چھے کہیں یا بوجہ متا بعت امام نو ،اگر نو پڑھیں تو نماز ہوئی یانہیں؟ (۴) اگر عصر کا وقت حنفیہ کے نزد یک نہ ہور ہوا ور شافعی امام ابتدائے وقت میں عصر پڑھے تو کیا حنقی افتداء کرسکتا ہے اگر کرلی تواعادہ

واجب ہوگا یانہیں؟

جواب (۱) اوم کی متابعت سورهٔ حج کاسجده ثانیه مقتدی کوکرلین چاہیئے۔ (شامی جداول ص۱۰۸) اورسورهٔ ص سجده امام نه کرے تو مقتدی کوبھی نہیں کرنا چاہیئے کیونکه سجده سورهٔ ص مختلف فیہ ہے اوروہ جوب اتباع امام تفق علیہ (شامی جلداول ص ۴۹۰) جب نماز میں سجدہ نه کیا تو بعد میں بھی نہ کرے گا۔

(۲)مقتدی کوایک حالت میں خاموش کھڑار ہٹا چاہیئے اگرقنوت پڑھے گا تو مکر وہ کامرتکب ہوگا۔( درمختارجلداول ص• ۷)

(٣) نوتکبیریں امام کی متابعت میں کہنے سے نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔

(شای جلدادل ۱۹۳۳)

(۲) بہتریہ ہے کہ عصر کی نماز مثلین سے قبل نہ پڑھی جائے تاہم اگر کسی نے پڑھی تو سیح جوجائے گی۔ (کبیری ص ۲۲۵)

امام شافعی المذہب کے متعلق اگر وثوق ہو کہ وہ حنفیہ کے مذہب کی رعایت کرتا ہے تو حنفی کواس کا افتداء جائز ہے۔

اگرونو ق ہے معلوم ہے کہ حنفیہ کے مذہب کی رعایت نہیں کر تا تو اس کا افتداء درست نہیں ،اورا گررعایت اور عدم رعایت کچھ معلوم نہیں تو افتد او مکروہ ہے۔ (فردی محمود بیجلد اس ۹۵)

## شافعی اوراہل حدیث کی امامت

سوال: خفی مسلک والے کی نماز اہل حدیث یا شافعی امام کے پیچھے ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب: ۔ اگر میدیقین ہوکہ امام نماز کے ارکان وشرائط میں دوسرے مذاہب کی رعایت کرتا ہے تواس کی اقتداء میں بلاکر اہمت جائز ہے اور اگر رعایت نہ کرنے کا یقین ہوتو اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز سے زبوی نہ دوگی۔

اورجس کا حال معادم نہ ہواس کی قند اء کمروہ ہے، آج کل غیرمقلدین کی اکثریت یہی نہیں کہ رعایت مذا ہب کا خیال نہیں رکھتی ، بلکہ اس کو خلط جھتی ہے اور عمد آاس کے خلاف اہتمام کرتی ہے اور اس کوثو اب مجھتی ہے اس لئے ان کی افتد اء ہے جہاں تک ممکن ہوا حر از لازم ہے، مگر ضرورت کے وقت ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے۔

لازم ہے، مگر ضرورت کے وقت ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، جماعت نہ چھوڑے۔

پیفسیل اس وقت ہے جبکہ بیام صحیح العقیدہ ہو، اگر اس کاعقیدہ فاسد ہے مقلدین کومشرک جانتا ہے اور سب سلف کرتا ہے تو اس کی امامت بہر صال مکروہ تحر کی ہے۔

کومشرک جانتا ہے اور سب سلف کرتا ہے تو اس کی امامت بہر صال مکروہ تحر کی ہے۔

(احسن الفتاوی جد ۳۵ سام ۱۸۲۰ کوالے روالحقار جلداول ص ۵۲۹)

شافعی امام کی اقتداء میں رفع پدین

سوال: فید ند مباحثی ہے، وہ باجماعت نمازایک ایسے امام کے پیچھے پڑھتاہے جوشافعی یا صنبلی ہے، لہذازید نہ تو آمین زور ہے کہتا ہے اور ندر فع یدین کرتا ہے، چونکہ بیامام کی اتباع یا تقلیہ نہ ہوئی تو ایسی صورت میں زید کی نماز تیجے ہوئی یانہیں؟ ای طرح شافعی یاصنبلی ، حنی امام کے پیچھے نماز پڑھے اور وہ امام کی اتباع کے خلاف رفع یدین کرے اور آمین زورہ کے، اس کی کیاصورت ہے؟

جواب:۔ان اموریش امام کی اتباع یا زم نہیں۔لہذا حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے اور شافعی کی حنفی کے پیچھے درست ہے،احناف رفع یدین نہ کریں۔

(احسن الفتاويُ جلد ٣٥٣ س١٣ بحوال مردالحنّار جلداول ص٠٨٠)

حنفی مقتدی اگرشافعی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھے تو اس کو تکبیرات عید میں اتباع شافعی امام کی کرنی چاہیئے ،کیکن شافعی وغیرہ امام کی مستقل طور پر فجر میں پڑھی جانے والی قنوت رفع یدین اور نماز جنازہ کے چارسے زائد تکبیروں میں اتباع نہ کی جائے کہ وہ منسوخ ہیں۔ (فتاری جید جلداول ص ۲۷۳)

حنفی امام شافعی مقتد بول کی کس طرح امامت کر ہے

سوال: میں حنی المذہب ہوں، شافعی المذہب کے کمتب میں پڑھا تا ہوں، بھی بھی جمری نماز پڑھا تا ہوں ، تو اگر میں شافعی المذہب مقتدیوں کالحاظ کرکے سورہ فاتحہ کے بعداتی دریاموش رہوں جنتی دریمیں وہ لوگ جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لیس، پھر دوسری سورت

شروع کردوں تواس میں کوئی حرج ہے؟

جواب: حنی امام کے لئے اس طرح (سورۂ فاتحہ کے بعد سورت ملانے میں) تاخیر جائز نہیں ہے ہمنوع ہے۔''نماز ناقص اور واجب الاعادہ ہوگی لیعنی دو بارہ نماز پڑھنی پڑے گ۔ سجدہ سہوبھی کافی نہ ہوگا کیونکہ صورت مستولہ میں قصداً تا خبر کی گئی ہے بیہ ہوتبیں

ہے کیونکہ جان ہو جھ کر کیا گیا ہے۔ ( فآوی رحیمیہ جلداول ص١٢٦)

حنفی امام شوافع کوحید کی نماز پڑھاسکتا ہے گراہنے طریقہ پر پڑھائے۔مقتدیوں کو اس کا اتباع کرنا ہوگا اورا کر مقتدی رضا مند نہ ہوں تو ان میں ہے کوئی امام بن جائے اور حنفی اس کی افتد اء میں نمازیز دلیں اوران کوامام کی انتاع میں تکبیریں زیادہ کہنی ہوں گی۔ ( فناوی رجميه جلد ٢٥٩ ص ٣٥٩ بحواله ورمختار مع شامي جلداول ص٧٢)

نا پاک حالت میں نماز پڑھادی تو کیا حکم ہے؟

سوال:۔اگر کسی امام نے حالت حدث یا حالت جنابت میں نماز پڑھادی توان نمازو<u>ل</u> کا کیا تھم ہوگا جبکہ بیہ یا د نہ ہو کہ اس وفت کون کون نمازی تھے اور کس کس کوا طلاع وے؟ جواب:۔ورمختار میں ہے کہ اگرامام نے حالت جنابت میں یا حالت حدث میں نمازیڑ ھادی تواس کولازم ہے کہ مقتد ہوں کواطلاع کردے۔

لیں امام ندکورکو چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے جوجومقند اوں میں یادآ جائیں ان کو اطلاع کرد ہے کہ فلاں وقت کی نماز کا اعادہ کر کیس کیونکہ وہ نما زنہیں ہوئی تھی اور جو یاد نہ آئے اس کی نماز ہوگئی۔اس کواطلاع نہ ہونے میں پچھ حرج نہیں ہے اگر پھر بھی یا دآ جائے تو اس کوبھی اطلاع کردی جائے اورخود امام مذکوربھی اس نماز کا اعاد ہرکرے اوراس گناہ ہے تو یہ واستنعفار کرے\_( فقاویٰ دارالعلوم جلد۳ص۷۷۲ بحواله روالحقار بابالا مامت جلداول ص۵۵۳)

عرصه درازتک امامت کے بعداقر ارکفر

موال: \_ا بکے محض مدت تک نماز پڑھا تار ہااب وہ خودا پنے کفر کا اقر ارکرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں امامت کرتار ہاہے، کیامقند یوں پراس مدت مدیدہ کی تمازوں کااعادہ

واجب

جواب: ۔ اُگراس کے کفر پرسوائے اقر ارکے اور کوئی ولیل نہیں تو اس کواقر ارکے وقت ہے مرتد قر اردیا جائے گا گذشتہ زیائے میں اس کی افتد اے میں پڑھی گئی نمازیں درست ہیں۔ (احسن الفتادی جلد میں ۱۷ بحوالہ روالی جلد اول ۵۵۴) (عنوان ہا تی ص ۱۷)

کیاتراوت پڑھاناامام کی ذمہداری ہے؟

سوال: ۔ امام صاحب پانچوں وقت نماز پابندی نے پڑھاتے ہیں گرتر اور کے سانے کی عادت نہیں رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں تر اور کی پڑھا تا امام کی ذمہ داری ہے، شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ تر اور کی ہیں جب کہ امام قرآن شریف سنانے سے عاجز اور قاصر ہیں تو الکہ نہ نہو تکیف کے برخوان کے دمہ دار ہیں۔ اگر مقتدی حضرات تر اور کی میں قرآن شریف سننے کی سعادت حاصل کرنا جا ہے ہیں تو اس کا انتظام مقتدی حضرات خود کریں امام صاحب کو مجبور نہ کریں۔

بوجہ اللہ تر اوت کی پڑھانے والا نہ مل سکے تو کسی حافظ کورمضان کے لئے ٹائب اہام مقرر کر فیس۔عشاء وغیرہ ایک دونمازیں اس کے ذھے لا زم کر دینی چاہئیں اوروہ تر اوت کے بھی پڑھائے تو اجرت دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ( فناوی رجیمیہ جلد ۴۳س ۳۴۹)

#### تراوت کمیں امامت کاحق

سوال: يرکرايک مسجد ميں امام مقرر مواہ اور حافظ قرآن ہے زيد بھی حافظ قرآن ہے اور وہ زمانہ بعيد ہے اس مسجد ميں تراوح پڑھا تا تھا گراب بکر کہتا ہے ميں امام مقرر مواموں۔ تراوح پڑھا نے کہ ميراقد کی حق ہے قرکس کوحق ہے؟ تراوح کی جی امام مقرر ہوگيا ہے تو تراوح کی بھی امامت کاحق ای جواب: صورت مسئولہ ميں جبکہ بکرامام مقرر ہوگيا ہے تو تراوح کی بھی امامت کاحق ای کوحاصل ہے۔ ( فقاوی وار العلوم جلد ہم المام بھر رہوگيا ہے تو تراوح کی بھی امامت کاحق ای کوحاصل ہے۔ ( فقاوی وار العلوم جلد ہم ہم الد ورمخار جلد اول ص ۵۲۳ ہا ہا مامت)

تراويح ميں معاوضه کی شرعی حیثیت

موال: رمضان شریف میں ختم قرآن شریف کی غرض سے حافظ صاحب کا لینے ویے کی

نیت سے سفناسنانا اور بعد میں لیٹادینا کیساہے؟ نبیت دونوں کی لینے وینے کی ہوتی ہے بغیراس کے سنناسنا تانہیں ہے اگر کسی مسجد میں قر آن شریف نہ سنایا جائے محض تر او تکے پڑھنے یر اکتفا کیا جائے تو وہ لوگ فضیت قیام رمضان ہے محروم ہوں گے یانہیں؟ جواب:۔اجرت برقر آن شریف پڑھنا درست ہیں ہے اس میں تواب بھی تہیں ہے اور بحکم ''المعرو ف کالمشروط'' جس کی نیت لینے دیئے کی ہے وہ بھی اجرت کے تھم میں ہے اورناجائز ہے۔اس حالت میں صرف السم تسر کیف ہے تر اوشکے پڑھنااوراجرت کا قرآن شریف نەسننا بہتر ہے ۔اورصرف تراویج ادا کرنے ہے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔(نروی وارانعلوم جدیوس۲۳۲ بحوالہ روالحتیارم بحث التر اوس جلداول ص-۲۲)

امامت تراوح کے لئے بلوغ شرط ہے

مسئلہ میہ ہے کہ اگراڑ کے میں اور کوئی علامت بلوغ مثلاً احتلام وانزال نہ یائی جائے تو بورے پندرہ سال ہونے پرشرعاً بالغ سمجھ جا تا ہے بیں جس کی عمر مکم رمضان شریف کو چودہ سال گیارہ ماہ کی ہوئی اس کی امامت ،تر اوت کے اور وتر میں درست نہیں ہے کیونکہ سیجے ند ہب امام ابوحنیفہ کا یمی ہے کہ نابالغ کی امامت ،فرائض ونوائل اور داجب میں درست تنبیں ہے البنتہ اگر کوئی علامت بلوغ کی یائی جائے تو درست ہے۔

نیز چودہ سال کے عمر کے لڑے کے پیچھے فرائض وتر او تائج کچھ درست نہیں ، جب تک بورے پندرہ سال کا نہ ہو جائے البتہ چودہ سال کی عمر میں بالغ ہونے کے آثار بیدا ہو چکے ہوں اور دہ بھی کہے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں تو اس کے پیچھے درست ہے۔ ( فآويٰ دارالعلوم جلد مهم ۲۲۷ ردالخيّار باب الا مامت جلداول ص ۵۳۹ )

#### معذورجا فظ کی امامت

حافظ صاحب اگرعذر کی وجہ ہے بیٹھ کرتر اوس کی اور مقتدی حضرات کھڑے ہوں توبعض فقہاء نے کہاہے کہ سب کی نماز سیحے ہوجائے گی اور بعض فقہاء نے کہاہے کہ مقتدیوں کا بیٹھنامستحب ہے تا کہ امام کی متابعت باقی رہے ، مخالفت کی صورت نہ ممل دیدلل رہے۔( دونوں صورتیں جائز ہے) (ترجمہ عالمگیری جلداول ص ۱۸۹)

جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس کی امامت

سوال: یعشاء کی جماعت ہوگئی۔اس کے بعد تراویج کی جماعت ہونے لگی تو حافظ صاحب جنہوں نے ابھی عشاء کے فرض ادانہیں کیئے تھے نمازتر اوت کی پڑھانے کے لئے کھڑے ہو گئے اور دور کعت تر اوت کے پڑھا دی ،مقتد یوں میں ہے بعض نے اعتر اض کیا تو حافظ کو ہٹا دیا گیااس کے بعدا، م صاحب کی اقتداء میں بقیدتر اوس کا ادا کی گئی۔ دریا فت طلب امریہ ہے کے مقتدیوں کی پہلی دورکعتیں ہو کمیں یانہیں؟ اگرنہیں ہو کمیں تو کیاان کااعادہ ضروری ہے؟ جواب: یصورت مسئولہ میں تراویج کی دورگعتیں قابل اعادہ تھیں کیونکہ تراویج عشاء کے بعدے سکے ہیں۔

اسی وفت اعادہ کر لیڈ تھااورا گراعادہ نہیں کیا گیا تو بعد میں مہنج صادق ہے مہلے تنہا پڑھی جاسکتی تھی۔اب وفت نکل گیااس کی قضاء نہیں ہے۔استنففار کریں اوران دور کعتوں میں جتنا قرآن شریف پڑھا گیا تھااس کولوٹایا نہ گیا ہوتو دوسرے دن لوٹالیا جائے۔ ( قَآوِيُّ رهِميهِ ص ٢٣٥ بحواله كبيري ص ٣٨٥ )

### وتركى امامت

وترکی جماعت کا امام فرض نماز کے امام کے علاوہ ہوسکتا ہے۔ ( فناوی دارالعلوم جدیم ص ۱۵۸) یہ جومشہور ہے کہ جوشخص فرض نماز پڑھائے وہی وتر پڑھائے اگر دوسر اسخف وتر پڑھائے تو ج ئزنہیں۔ بیفلط ہے دوسر آتخص وتر پڑھا سکتا ہے ، درست ہے۔

(فآوی رشید به کامل ۳۹۸)

بیصورت جائز ہے، تراوت کے پڑھانے والا وتر بھی پڑھا سکتا ہے جب کہ وہ بالغ ہو کیونکہ نابالغ کے پیچھے نہر اور کے درست ہے اور نہ ور \_ ( فقاوی دار العلوم جسم ۱۹۲)

امام صرف فرض پڑھائے اور حافظ ور

سوال:۔امام صاحب اگرعشاء کے فرض اور ونز پڑھائے یا صرف فرض پڑھا نمیں اور حافظ

صاحب تراوح پڑھائیں تو کیا عکم ہے؟

جواب:۔اس میں مضا نَقد نہیں ،حضرت عمرُ قرض نماز اور وتر پڑھاتے تھے اور حضرت انی بن کعب ؓ تر او تکے پڑھاتے نتھے۔اس طرح سے امام صرف فرض پڑھائے اور حافظ صاحب تر او تکے اور وتر پڑھا کمیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔

( فرقادی رخیمیہ جلد سم ۱۹۹۳ بحوالہ مالگیم ی جلداول ۱۹۳۳ ب نوٹ: تفصیل کے لئے دیکھنے احقر کی کتاب۔ ( مکمل ومدل مسائل تر اوس کا شلی و مریش سے امامت

نمازکوئی مشینی عمل نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے جس میں انسان اپنے پوری وجود،
ظاہری اور باطنی کیفیت، قلب وروح وول ود ماغ ، زبان اعضاء (جوارح) اور حرکات و
سکنات کے ساتھ فدا کے حضورہ ضربوتا ہے، یہ فدا ہے ہم کلا می اور قلب کے خوف وعاجزی
سکنات کے ساتھ فدا کے حضورہ ضربوتا ہے، امام جو کچھ پولٹا ہے وہ گویا غیت درجہ احترام و
اوب اور خشوع وخضوع کے ساتھ اپنے مقتد یوں کی بات خدا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔
اوب اور خشوع وخضوع کے ساتھ اپنے مقتد یوں کی بات خدا تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔
خوف وخشیت ، تواضع وا کلساری ، اوب وشائشگی اور خوف ورج کہاں ہوسکتا ہے اس لئے نقہی
فقطہ نظر سے ہٹ کرعبادت و بندگی کی روح اور اس کی شان و کیفیت بھی اس کے مغایر ہے کہ
انسان ان مصنوعی کل پرزوں کی افتد اء میں نماز اوار کرنے گئے فقہی امتبار ہے ' افتد اء' وغیرہ کا فاصلہ نہ ہو، بردی نہر ، یا کسی پل

( قَنَّا وَيٰ ہِنْدِ بِهِ جِلْدَا وَلَ صُ٢٥)

یکی تکم ٹیلی ویژن میں بھی ہے کہ اگراصل امام اور مقتدی کے درمیان صفوں کے سلسل کے بغیراس قد رفصل ہوتو اقتداء درست نہ ہوگی اوراگر بڑا مجمع ہواور صفوں کا سلسل ہوتو اقتداء درست نہ ہوگی اوراگر بڑا مجمع ہواور صفوں کا سلسل مجھی قائم ہوالبتہ نمازگاہ میں آسانی اور نقل وحرکت کے اندازہ کے لئے مختلف جگہ ٹیلی ویژن لگادئے جا تمیں تو تماز ہوجائے گر لیکن عمل کراہت سے خالی نہ ہوگا اس لئے کہ ٹی وی کی نقہی لگادئے جا تمیں تو تماز ہوجائے گر لیکن عمل کراہت سے خالی نہ ہوگا اس لئے کہ ٹی وی کی نقہی

حیثیت سے قطع نظر نماز کے سامنے اس طرح صور توں کا آنا بجائے خود بھی مکروہ ہے اور اس لئے بھی کہ اس سے خشوع متاثر ہوگا۔ جہاں تک نقل وحرکت کی اطلاع کا مسئلہ ہے تووہ لاؤڈ چیکر سے بھی ممکن ہے۔ (جدید فقہی مسائل ص۵۸)

#### شيب ريكار ۋے امامت

نیپ ریکارڈ سے نہ امامت درست ہے اور نہ اذان ۔ اس کے کہ امام اور مؤ ذن وہی ہوسکتا ہے جو 'ناطق' اور '' گویا' ہوا ور ٹیپ ریکارڈ میں خود گویا کی نہیں ہے بلکہ ایک ہے ارادہ غیر مختار نقل کرنا ہے ، اذان وامامت عباوت ہے جو ارادہ غیر مختار نقل کرنا ہے ، اذان وامامت عباوت ہے جو قلب کی کیفیت کے ساتھ انجام دی جاتی ہے اور ٹیپ ریکارڈ ایک جامد اور غیر حساس شے ہے جس کی آواز کو عباوت نہیں کہا جاسکتا اس کی آواز کی حیثیت مستقل' بول' کی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ تا التی محض ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیپ ریکارڈ پر طلاق دیتے ہوئے کے کہ میں نے طلاق دیتے ہوئے کے کہ میں نے طلاق دیدوں ہے اور تین دفعہ بجایا جائے تو طلاق ایک بی واقع ہوگی اس کی تکرار کیوجہ ہے اصل طلاق میں تکرار نہ ہوگا۔ کوئی اس طرح ٹیپ پر ہزار کا اقر ارکرے اور اے بار بار بجایا جائے تو اقر ارایک بی ہزر کا ہوگا ، اس لئے کہ اس آ و زکی حیثیت تابع کی ہے۔

لہذااس طرح دی گئی اذان اوراہامت،اذان واہامت نہ ہوگی، بلکہ محفق اس کاصوتی اور لفظی تکرار ہوگا،اس کی نظریہ ہے کہ فقہاء نے سکھائے ہوئے پرندوں کی آواز اور تلاوت کواصل تلاوت کا درجہ نہیں دیا ہے اوراس لئے اس کی وجہ سے مجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ (جدید فقہی مسائل ص ۵۸ بحوالہ فتا وی ہندیہ سے ۱۸۲)

## امامت کاسب سے زیادہ ستحق

حنفیہ کنز دیک امامت کا زیادہ مستحق وہ ہے جونماز کے درست یا نا درست ہونے کے مسائل کوزیادہ جانتا ہواور کھلے گنا ہول سے پچتا ہو۔ اس کے بعدوہ مخص ہے جوقر آن مجید کی تلاوت اور تجوید میں بڑھ کر ہو،اس کے بعد جواسلام لانے والوں میں دوسروں پرمقدم ہواور پھروہ جو تمریمیں سب سے بڑا ہواور مقدی اورامام دونوں پہلے ہے مسلمان ہوں ، پھروہ جس کی جسمانی ساخت بہتر ہو، پھروہ جس کی جسمانی ساخت بہتر ہو، پھروہ جس کی حسمانی ساخت بہتر ہو، پھروہ جو خاندان میں سب سے اعلیٰ ہو، پھروہ جس کالب س زیادہ سخراہوا گران تمام امور میں سب برابر ہوں اورامامت کے بارے میں باہمی نزاح وجھاڑا ہوتو قرعداندازی ہے مالی جائے ور نہ جسے بھی چا ہامت کے لئے آگے کردیں۔ اگرلوگ قرعداندازی پرراضی نہوں توجس کے حق میں اکثریت کی رائے ہوا سے اگرلوگ قرعداندازی پرراضی نہوں توجس کے حق میں اکثریت کی رائے ہوا سے امام بنالیا جائے اگر بھی اکثریت نے غیر ستحق کوامام چن لیا تو براکیالیکن گن ہوئیں ہے بیتمام مسائل اس صورت میں جیں جب کہ قوم کاکوئی بادشاہ بیاس جگہ کا جہاں لوگ جمع ہوئے ہیں مالک یاد ظاف ہا نے والا نہ ہو ، زندا مامت کے لئے سب سے مقدم سلطان (بادشاہ) ہے بھرصاحب خاندای طرح کسی مسجد کامقررشدہ امام ۔۔

اگر گھریں مالک اور سرایہ داردونوں ہوں تو زیادہ تن کرایہ دارکا ہے اگر وہ گھر لسی
عورت کا ہوتو جتی امامت اس عورت کا ہے لیکن اس عورت پر واجب ہے کہ وہ امامت کیلئے سی
کواپنانا سب بنادے کیونکہ عورت کا امام بنیادرست نہیں ہے۔ (سما سافقہ جدان ل س ۱۸۳)
مامت کا مسئد بڑا اہم اور عظیم الشال ہے اس لئے امام اعلی درجہ کا متی و پر ہیزگار
عالم ، عامل ، عاقل ، اخلاق جمیدہ سے متصف ، حسن قر اُت سے اچھی طرح واقف ، حجے العقیدہ
شدرست وجبہہ الصورت نم زکے مسائل کا جانے والا ، اور ظاہر عیوب سے پاک ہونا
حالم کی عیب والا یعنی اند عنا، اولا ، ہاتھ کٹا ہنگر انہ کے جشم ، بیارا پا بج وغیرہ مبیں ہوتا
طاہری عیب والا یعنی اند عنا، اولا ، ہاتھ کٹا ہنگر انہ کے جشم ، بیارا پا بج وغیرہ مبیں ہوتا
ہے۔) نیز ہے جس صروری ہے کہ نماز پڑھنے والوں نے امام کواپنی مرضی اور خوشی ہے امامت

#### ا مامت کے مکروبات کا بیان

(۱) فاسق کاامام بنیا مکروہ ہے؛ ہاں وہ اپنے جیسے کاامام ہوتو مکر دہ ہیں۔

(۲) برعتی کی امامت مکروہ ہے، لیکن بدعت گفرتک نہ پنجی ہو۔

امام کا نماز کوطول دینا مکروہ تحریم سے ، بجز اس صورت کے جب کہ کوئی تخص محدود (r) اشخاص کاامام ہواور دہ لوگ طول دیئے پر راضی ہوں ، کیونکہ آنخضر متعلقہ کا ارشاد ہے "من ام فلیخفف ( یعنی جوامام مودہ تما رمختم کر ۔۔)

نا بینا سخص کا امام بننا کمروہ تنزیم ہی ہے ہاں آ سروہ سب میں انتقل ہو( تو مکروہ تبیس (4)

ہے) یہی حکم ولد الز تا ( نا جا ئز اولا د ) کا ہے۔

عالم کی موجود کی میں بے علم کا امام بنتا ،خواہ دیبات کا ہویا شہر کا باشندہ۔ (a)

کوری چنی صورت والے بے ریش کڑے کاامام بنتاءاگر چہ وہ زیادہ علم (r)رکھتا ہو بھروہ تنزیبی ہے، بیر کراہت اس صورت میں ہے جب کدا، مت سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ و ،اگراییا اندیشہ نہوتو مکر وہ بیس ہے۔

ایسے محص کاامام بنتاجو بے وقوف ہواور بھونڈ اہو یا فائج زوہ یا کوڑھ کا مریض ہو جس کے برص کے داغ تھلے ہوں ،اور جزامی اورایا جج کاجو پورے قدموں پر کھڑانہ ہوسکتا ہو۔ نیزجس کا ہاتھ کٹا ہواہواس کا امام بنتا مکروہ ہے۔

ان کی امامت بھی مکروہ ہے جواجرت لے کرلوگوں کی امامت کرے کے البتہ وقف کرنے والے نے اس کی اجرت کے لئے شرط لگا دی ہوتو اس کی امامت مکروہ نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ اجرت یک گونہ صدقہ وامداد ہے۔

اس مخض کی امامت مکروہ ہے جوفر وعی مسائل میں مقتدی کے مسلک ہے اختلاف رکھتا ہو۔ بشرطیکہ اس امر کا اندیشہ ہو کہ وہ ایسے اختلاف کی برواہ نہ کرے گاجس سے نماز بإوضوجا تاربهتا ہے کیکن اس امر میں شک نہ ہو۔ بایں طور کہ وہ جانتا ہو کہ اے اختلاف کی یرواہ ہے یا بیک اس سے اختلاف کاعلم بی نبیس تو امامت مکروہ ند ہوگی۔

(۱۰) امام کادوسرے تمام مقتدیوں ہے ایک ہاتھ یازیادہ او کچی جگہ پر کھڑاہو نا مکروہ ہے۔اس ہے کم او کچی جگہ ہوتو مکر و ونہیں ہے اس طرح مقتد بوں کا بھی امام ہے اتنی او کچی جگه برجونا مکروه ہے۔

<sup>(</sup>۱) متیاخرین فقها ، نے امامت کی اجرت جائز قرار دی ہے ، پس دور حاضر میں ایسے خص کی امامت بالاكرابيت درست ہے۔

ان دونوں صورتوں میں گراہت ای حالت میں ہوگی جبکہ اں مے ساتھ اس کے ساتھ اس کے کہ کا سے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کہ پرکوئی فر دواحد بھی شریک جماعت نہ ہوا گرایک شخص بیازیادہ اشخاص اس کے ساتھ (اس جگہ پر) کھڑے ہوجا کمیں تو کراہت ندر ہے گی۔

(۱۱) اس شخص کاامام بنتا مکروہ ہے جھے لوگ ناپسند کرتے ہوں اوراس کی کسی وین خرابی

کے باعث اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کتراتے ہوں۔

(۱۲) نماز جنازہ کے سواغورتوں کی جماعت مکروہ تحریجی ہے۔ اگر جنازہ کی نمازعورتیل پڑھا جائیں تو اہام عورت ان کے درمیان (صف کے اندر) کھڑی ہوجیے ان آ دمیوں کی جماعت جن کاستر ڈھکا ہوائہ ہو۔ عورتوں کا جماعت جس حاضر ہونا مکروہ ہے خواہ جمعہ باعث کا میرکا دن ہو یارات کو وعظ ہو، ہال دن جس ضرور تا کہیں پر دہ کے ساتھ آ ناجا کڑے جب کہ کسی خرابی کے بیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

(۱۳) اسی طرح مرد کے لئے عورتوں کا امام بننا مکروہ ہے جبکہ جماعت والے ایسے گھر میں ہوں جبال ان کے ساتھ مردمقتدی نہ ہوں یاعورتیں امام کی محرم جیسے مال یا بہن نہ ہوں۔ (کتاب الفقہ علی المذ اجب الاربعہ جلداول ص ۱۸۸)

(۱۳) سیمسی خصی ، زینے یا نامرد کا امامت کے عہدہ پرتقر رکیا جانا ، کمروہ ہے اسی طرح اس کی بھی امامت مکروہ ہے جس کی باتوں میں عورتوں کا ساانداز ہو، یا جو تا جائز اولا دہولیکن ایسے اشخاصِ اگرمقرر شدہ امام نہ ہوں تو ان کے امامت مکروہ نہیں ہے۔

(۱۵) کسی غلام کاا، م مقرر کیا جانا مکروہ ہے۔

(۱۲) غیرمختون کی امامت کروہ تنزیبی ،اسی طرح اس شخص کی امامت جس کا حال معلوم نہ ہو کہ نیکو کارہے یا بد کارہے ، یا وہ شخص جس کا نسب معلوم نہ ہو۔

(۱۷) امام کامسجد کے محراب میں نفل پڑھنا یا محراب کے اند ہیئت نماز میں محض بیٹھنا مکروہ ہے

(١٨) نابينا تخص كاامام بنتاجائز بتاجم بينا افضل ب\_(كتاب الفقه ص ١٩٩)

## لاوڈ سپیکر (مانک) پرامامت

لا وڈسپیکر کے ڈرایعہ نماز درست ہے یا نہیں؟ ابتداء میں منداور بیرون ہند کے عیوء

کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف تھا، بعض حضرات کی رائے تھی کہ لاوڈ سپٹیکر کی آواز بعینہ امام کی آواز بعینہ اللہ اس آواز کی بازگشت ہے۔اس طرح اس آواز پرمقتد یوں کی نقل وحرکت گویاامام کے بجائے ایک دوسری آواز کی بناء پرہوگی اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ مقتدی امام کے بجائے ایک دوسری آواز کر کت شروع کردیں۔

اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے باوجود نماز کے لیے لا وڈسپیکر کا استعال سی مقابلے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے نماز کے باہرایک شخص کی تعقین پرنماز بول نے نقل وحر کت کی ، چٹا نچہ بیت المقدس کے بجائے فرند کعبہ کوقبلہ بنایا گیا اور مدینہ کے مضافات کی بعض مساجد میں جہاں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے لوگ نماز اوا کرر ہے تھے ،قبلہ کی تبدیلی کی اطلاع ایک شخص نے دی اور سمھوں نے اپنارخ بول لیا ۔ ظاہر ہے بیقل وحرکت ایک ایسے خص کی آواز برعمل میں آئی جونماز سے با ہرتھا۔

اب بیہ بات پایٹ تھنٹ کو پہنچ جگی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آوازا مام کی آواز کی نقل اوراس کا چر بہنبیں ہے بلکہ بعینہ امام کی وہی آواز ہے جواس کی زبان سے نکلتی ہے اس طرح اب لاوڈ سپیکر سے نماز وامامت کے جواز پر علما وکا اتفاق ہو چکا ہے۔

بعض علاء اس کے استعال میں ایک گوند کراہت بیجے ہیں اور ناگر برنضرورت ہی پراس سے کام لینے کو درست سیجھے ہیں۔ ان کی دلیل میہ ہے کہ فقہاء نے بلاضرورت امام کی آ واز کوتقویت دینے والے ''مکبرین' کے تقر رکومکروہ اور بدعت قرار دیا ہے لہذا ہی تھم لاؤڈ پیکیر کا بھی ہوگا مگر بیاستدلال قابل غور ہے کہ مکبرین کی آ واز بعیندامام کی آ واز نہیں ہوتی جبکہ لاؤڈ پیکیر کا جب گران دونوں کوایک جبکہ لاؤڈ پیکیر کونے کے مراب خرور ہے کہ لاؤڈ پیکیر کونے ہوگا ہے گھران دونوں کوایک درجہ کیونکر دیا جاسکتا ہے ہاں میضرور ہے کہ لاؤڈ پیکیر کونے ہیں گران کے استعال کرنا چاہیے کہ اس کی آ واز من سب حدوداور مجد میں رہے جیسا کہ آج کل یہ بات ممکن ہوگئی ہے۔ (جدید فقہی مسائل سے ے)

ا ما م جمعہ کے لئے باہر جائے یا ظہر کی ا مامت کرے؟ موال: گاؤں کے امام صاحب جمعہ کے دن دوسرے تصبہ یا شہروغیرہ میں جمعہ پڑھنے کے لئے چلے جاتے میں امام کواپے گاؤں میں جماعت ظہر کرنی بہتر ہے یادوسری جگہ جمعہ پڑھنا؟اس حدیث کا مطعب کیاہے؟ کہ''جس نے تین یا چار جمعہ ترک کیئے گویااس نے اسلام کو بیٹے دکھلائی''۔

جواب: ۔ اس صدیت شیف میں وعید، ترک جمعہ پر آتی ہے اس کا مطلب تو ہہ ہے کہ جس جگہ جمعہ فرض ہواور پھرکو کی شخص جان ہو جھ کر بلاعذر جمعہ ترک کر ہے تو اس کے لئے ہیہ وعید ہے اور جمعہ وہاں ادائمیں ہوتا، وہاں یہ وعیداور حکم نہیں ہے اور جمعہ وہاں ادائمیں ہوتا، وہاں یہ وعیداور حکم نہیں ہے بلکہ ان کے لئے بی تھم ہے کہ ان کو گا وک میں ظہر با جماعت اداکر فی چاہیئے ۔

الیکن اگر کو کی شخص قصبہ یا شہر میں جاکر جمعہ پڑھے تو اور جو شخص اور جو شخص تصبہ یا شہر میں جاکر جمعہ نہ قصبہ یا شہر میں نہ جائے وہ گاؤں میں ظہر کی نماز پڑھے اس کو اس قصبہ یا شہر میں جاکر جمعہ نہ بڑھنے ہے کچھ گن و نہ ہوگا۔ (فاوی دار العلوم جلد ۵ س ۲ مجول ہوا کہ عد جلد اول ص ۲ س)

## امام جمعه میں قر اُت طویل کرے یا خطبہ

خطبه خضر ہونا جا ہے اور قراکت سنت کے موافق ہونی جا ہے جسے سورہ سبع اسم ربک اعلیٰ وغیرہ۔(نروی دارالعلوم جلدہ ص۹۳ بحوالہ ردالخار باب تجمعہ جیداول ص۵۸)

## امام كاخطبه كي حالت ميس كسي كانعظيم كرنا

سوال: امام نے خطبہ کی حالت میں خطبہ بند کر کے کسی کی تعظیم کی اوراس کوممبر پرچڑھا دیا پھر ہاتی خطبہ اوانہیں کیا تو نماز ہوئی یانہیں؟ جواب: نماز ہوگئ گرآئند وا بیانہ کرنا چاہئے۔

( فرّ وي دارالعلوم جلده ص ٩٩ بحواله ردالتخار باب الجمعه جلداول ص ٧٥٨ )

## امام وخطیب کی عدم موجود گی کاحکم

موال: ـ (۱) نماز اورخطبہ بین مقررہ وفت پرامام صاحب اور تدنائب صاحب حاضر ند ہوں تو کیو آ دھا گھنٹدانتظار کر کے بعد نولی صاحب کسی دوسرے کوامام بنا سکتے ہیں؟ (۲) دوسراتخص نماز پڑھا سکتا ہے پانبیں وہ نماز تیجیج ہوگی پانہیں؟

(۳) خطیب صاحب اکثر بنج وقته نماز میں غیرہ ضرر ہے ہیں اور تجارت کرتے ہیں ان کے چھے ٹماز درست ہے یانہیں؟

جواب:۔(۱)وہ بناسکتے ہیں۔(۲)دوسرا شخص نماز پڑھا سکتا ہے اوروہ نماز سیج ہے۔ (۳)نماز درست ہے۔( فتاوی دارالعلوم جلدہ ص۱۳۱)

منبر کے درجات کی تعداد

حضورا کرم این کے تمبر کے تمین درجے تھے،اس کی موافقت اولی ہے اور کمی وزیادتی بھی جائز ہے۔(احسن الفتاوی جلد مهم ۱۲۰۰)

کیاا مام کامنبر پر کھڑا ہونا ضروری ہے؟

منبر پر کھڑے ہو کرخطبہ پڑھنا درست ہے۔حضورا کرم علیہ خلفائے راشدین کا بہی معمول تھا۔ (احسن الفتاوی جلد ۴ص ۱۳۵ بحوالہ روالحقار جلد اول ص ۲۵۰)

منبر کے کس زینہ پرخطبہ دے؟

اس میں شرعا کچھ تحدید نہیں ہے جو نسے درجہ (سیرھی) پر کھڑ اہوجائے جا کز ہے اور سنت منبر پر چڑھنے کی ادا ہوجائے گی۔

لیں اس سے زیادہ کچھ قیدشر عانہیں ہے، دوسرے یا تیسرے جس درجہ پر کھڑا ہوجائے درست ہے،اس میں کچھ سوئے او بی کسی کی نہیں ہے۔

( قَنَا وَيْ دارالعلوم جند٥ص ٢ اا بحواله ردالحقاباب الجمعة جنداول ص • ١٤)

خطبه ميں افراد کی شرط

سوال: ـ(۱) اگرامام نے تنہا خطبہ پڑھایا صرف عورتیں ۱۰ ریجوں ک مائے خطبہ پڑھا تو ہے جائز ہے یانہیں؟

(۲) اگرایک یادوافراد کے سامنے خطبہ پڑھے،اور تین یہ زیدو وآ دمیوں کے ساتھ نماز پڑھے

توورست ہے یانہیں؟

جواب:۔جائز جہیں کیونکہ جمعہ کے خطبہ کے لئے امام کے علاوہ کم از کم تمین مردوں کا ہونا ضروری ہے جن سے جماعت قائم ہو سکے۔(احسن الفتادی جلد ۴ صسے)

امام كاعصالي كرخطبه وينا

اس سے متعلق عبارات فقیہہ مختلف میں۔صورت تطبیق یہ ہے کہ فی نفسہ سنت غیرمؤ کدہ ہے مگراس کا التزام واستمرار کروہ بدعت ہے۔ (احسن الفتاوی جلد ۴ ص ۱۳۲)

تطبیق کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ ضرورت ہوتو چھڑی ہاتھ میں رکھ لے پچھ حرج نہیں ہے اورضرورت نہ ہوتو شہیں ہے۔

( فرق وی دارالعلوم جلد ۴۵ سال ۱۹ بحواله ردالخنار باب الجمعہ جلداول ۲۵ سال ۱۵ عصا ہاتھ میں لے کر خطبہ پڑھنا ٹابت تو ہے لیکن بغیر عصا کے خطبہ پڑھنا اس سے زیادہ ٹابت ہے لیے اور نہ لیٹا بہتر ہے اور خطبہ نے کہ عصا ہاتھ میں لیٹا بھی جائز ہے اور نہ لیٹا بہتر ہے اور حنفیہ نے اس کو اختیار کیا ہے لیس اس کو ضروری سمجھنا اور نہ لینے والے کو طعن وشنیع کرنا درست نہیں اسی طرح لینے والے کو ملامت کرنا درست نہیں سے طرح لینے والے کو ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی جلد ص ۲۱۲)

اذ ان خطبه كاحكم

مہلی صفت کی قیدتو کہیں نہیں ملتی ، البتہ کتب فقہ کے الفاظ امسام السمنبسر ، عند الممنبر اور بیس یدی الممنسر سے ثابت ہوتا ہے کہ بیا ذال منبر کے سامنے اور قریب ہوئی چاہیئے۔ منبر سے قریب ہونے کا مطلب بیٹیس کہ صف اول ہی ہیں ہو۔ دیسے منہ سے منبر سے قریب ہونے کا مطلب بیٹیس کہ صف اول ہی ہیں ہو۔

(احسن الفته وي جلد من ۱۲۱ بحواليه جامع الرموز جلدا ول ص ۱۸) . مسر

کیاا مام اقامت سے بہلے مسکّلہ بتا سکتا ہے؟
موال: اقامت سے پہلے مسکّلہ بیان کرنایا وعظ وقعیحت کرنا جائز ہے
یان بین ؟
یانہیں؟
جواب: مخترطور پرکوئی مسکہ بتانا اور امر بسالہ معروف و نھی عن الم بکر (برائی ہے

ر و کنااور بھلائی کا حکم کرنا ) جائز ہے،طویل وعظ جائز نہیں۔

(احسن الفتاويُ جلد ٣٥٣ المحواله روالحقّ جلداول ص • ٧٤)

## خطيهاور جمعه مين قصل هونا

سوال: \_ جمعهاورخطبه میں زیادہ فصل ہوجائے تو کیا خطبہ کا اعادہ ضروری ہے؟ جواب: \_خطبہاور جمعہ میں معتذبہ فصل ہوجائے ہے اعاد وُ خطبہ ضروری ہے۔ (احس افتادی جدیری سالتا کے الدیم سالا جوالہ ردالحقار جدداول ص اے)

غيرخطيب كيامامت جمعه

خطبہ جمعہ وینے والے کے علاوہ دوسرے شخص کی امامت جائز ہے بشرطیکہ نماز پڑھانے والاشخص خطبہ میں حاضر ہوا ہو،خواہ کل خطبہ میں یا بعض میں۔ (احسن الفتادی جلد سے سلاما)

## کیاا مام جمعه سنت پڑھنے والوں کا انتظار کرے؟

خطیب کوانتظار کرنا ،سنت پڑھنے والوں کی فراغت کالازم نہیں ہے ، جب مقررہ وقت ہوجائے ،خطیب خطبہ کے لئے کھڑا ہوسکتا ہے ،اس پر پچھ مواخذہ اور گناہ نہیں ہے کیونکہ امام متبوع ہے، تابع نہیں ہے،مقتدیوں کوتو بیتکم ہے کہ جس وقت خطیب جمعہ کے لئے منبر پر آجائے تو نوافل وسنن نہ پڑھیں ،لیکن خطیب کو بیتکم نہیں ہے کہ وہ فراغت کا انتظار کریں تو اس میں پچھ حرج نہیں ہے،لیکن انتظار کریں تو اس میں پچھ حرج نہیں ہے،لیکن انتظار کریں تو اس میں پچھ حرج نہیں ہے،لیکن انتظار نہ کرنے سے امام گنبگار نہ ہوگا۔

( فنّا ويٰ دارالعلوم جدد ۵ص۲۷ يحواله مشكلوة شريف جدراول ص۱۰ اباب الجمعه ر دالمخيّار جلداول ص ۲۷۷ )

#### خطبه برخصنے كاطريقه

صدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت میں جا خطبہ دیتے تو چشم مبارک سرخ ہوجاتی ،آواز بلنداورطرز کلام میں شدت آجاتی اوراییامعلوم ہوتا کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا جاورا ٓ پِ مخاطبین کواس خطر عظیم ہے آگاہ فر مار ہے ہیں۔ (مسلم شریف جلداول ٣٨٣)

ر جوش مقرروں کی طرح آپ ہاتھ تونہیں پھیلاتے تھے،البتہ عجف نے یا گاہ موقع حاضرین کوخط ہے کہ داتا ہر مالم خطیب حسب موقع حاضرین کوخط ہ کر نے اور خطبہ کوئر غیب وٹر تیب کے انداز میں بڑھے تو جائزاور مسئون ہے کیے دانداز میں بڑھے تو جائزاور مسئون ہے کیے دانداز میں بڑھے تو جائزاور مسئون ہے کہ مسئون ہے کیے دائم میں ہوئے گئے ہے تا بت نہیں 'بدائع' میں ہے کہ آخضرت کھی دائر کے دائر کے دائر کے کھڑ ہے رہے تھے۔ (جلداول ص ٢١٣) اس لئے علامہ ابن چر وغیرہ مخفقین دائیں ہائیں رخ کرکے کھڑ ہے رہے بدعت کہتے ہیں (شامی جلداول ص ٢٥٩) ہاں رخ سامنے رکھ کروائیں ہا کیں نظر کرنے کو معنی میں حرج نہیں ہے۔ (ردالمقار علااول ص ٥٩٠) ہاں رخ سامنے رکھ کروائیں ہا کیں نظر کرنے میں معنی اور مضمون سے واقف ہو۔ ناواقف شخص میں معنی کے دوائف جو۔ ناواقف شخص الی غلطی کرسکتا ہے جو وائف کی نظر میں معنی اور مضمون سے وائف ہو۔ ناواقف شخص الی غلطی کرسکتا ہے جو وائف کی نظر میں معنی اور مضمون سے وائف ہو۔ ناواقف شخص الی غلطی کرسکتا ہے جو وائف کی نظر میں معنی اور مضمون سے وائف ہو۔ ناوائف شام کے دوائف وہ ہو۔ ناوائف الدارا فتیار کیا جائے۔ (فاؤنی رہیم ہے جلداول ص ٢٩٣)

## کیا خطبہ میں جہرشرطہ؟

خطبہ میں اس قند رجمر( زور سے پڑھنا )شرط ہے کہ پاس بیٹھنے والامن سکے۔ (احسن الفتاویٰ جلد مہم ۱۳۸۳)

## غلطى برخطيب كولقمه دينا

چونکہ خطبہ میں کوئی متعین مضمون پڑھناضروری نہیں ہے۔اگرایک مضمون میں خطیب رک گی (اورآ گے چل نہ سکا) تو اور کچھ پڑھ سکتا ہے۔
لہذائقمہ وینے کی ضرورت نہیں ،اور حالت خطبہ میں برشم کا تکلم (بات جیت کرنا)
ناجائز ہے،اس کے لقمہ وینا بھی ناجائز ہے۔ (احسن الفتاوی جلد مص اسما)
کیا مکبر کے لئے امام کی اجازت ضروری ہے؟

سوال: \_ جمعه وعبيرين ميس بلااجازت امام بمكبيريكاركردكوع وسجده ميس كهناتا كه نم زيول

کوسہولت ہو، جائزے بانہیں؟ ایک عالم امام فرماتے ہیں بلااجازت امام تکبیر پیکار نے سے مکیر کی نماز نہیں ہوتی چھچے کیا ہے؟

جواب ۔ ٹمازیوں کی سہولت اور اطلاع کے لئے تکبیر پکار کر کہنا درست ہے،اس میں امام کی اجازت ضروری نبیس ہے،اس میں امام کی اجازت ضروری نبیس ہے،اس عالم امام کاندکورہ قول غلط ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم جلد ۵ص ۱۵)

عید کا خطبہ سی نے دیااور نماز کسی اور نے پڑھائی

ال طرح نماز ہوجاتی ہے گر بہتر دمناسب یہ ہے کہ خطبہ اور نماز ایک ہی شخص پڑھائے۔ ( فآوی دارالعلوم جلد ۵ص۸۸ ابحوالہ ردالتخار باب الجمعہ جلداول ص ا ۷۷)

کیاامام دوجگہ عید کی امامت کرسکتا ہے؟

دوجگہ عیدین یا جمعہ کی نماز دومر تبہ نہیں پڑھا سکتا ،اگرابیا کیا تو دوسری مرتبہ والے مقتد بول کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ امام کی دوسری نماز نفل ہوئی اور نفل پڑھانے والے کے پیچھے فرض اور واجب پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ( فتاوی دارالعلوم جلدہ ص۲۲۴)

#### اجرت پر جمعه وعیدین پڑھانا

امامت پراجرت لینافقهاء نے جائز لکھا ہے۔ ( فآوی دارالعلوم جلد۵ص۲۲۲)

مراہق خطبہ پڑھےاور بالغ نماز پڑھائے

افضل میہ ہے کہ امام وخطیب ایک ہی ہونا چاہیے تاہم اگر مراہق وی شعور خطبہ پڑھے اور بالغ آ دمی نماز پڑھائے تب بھی درست ہے۔ ( فمآوی محمود پیچلد ۲ س۳۲)

امام كاخطبه مين ذكرِمعاويه كرنا

سوال: مے حضرت مولا نا دوست محمد اور حضر ت مولا ناعبدالستارصا حب مدظلہ نے جو خطبات شائع کئے ہیں جن میں سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضورا کرم دیائے کی بقیہ تمین صاحبز ادیوں کے نام مجمی درج ہیں اورصحابہ میں سے باقی صحابہ کے ساتھ حضرت سیدنا معاوید کا نام بھی درج ہے۔ مجمی درج ہے۔ یہ خطبات جمعہ میں پڑھنا جائز ہے یانہیں؟اگر جائز ہیں تو صرف مباح کی حد تک

یا موجود و حالات کے بیش نظرافضل ومو کدہے؟ اگریہ جائز وافضل ہے تو ہمارے می کدین متفذیبن ومتاخرین کے زیانے میں جوخطیات مروج تصان میں مندرجہ بالانام کیوں درج نہیں تھے؟ نیزیہ کہ ان خطیات ہے اکا برسلف صالحین مثلاً حضرت تھا نوگ کے مسلک ہے انحاف تولازم نہیں آئے گا؟

جواب: بہرز ماند کے خطبہ کے مضمون کی ترتیب میں اسلام میں پیدا ہونے والے فتنوں سے مسلک اہل سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے چنا نچہ حفزات صحابہ کرام کے اسائے مبارکہ اوران کے لئے دعاء اوران کے مناقب خطبہ میں لانے سے روانفل وخوارج کی تردیداور مسلک اہل سنت کا املان مقصود ہے ، سابق زمانہ میں جو فقنے تھے ان کی تردید کے لئے ان بی صی بھاذ کر کا فی تھ جو مطبوعہ خطبول میں مذکور ہیں۔

موجودہ دورکا ایک نیا فتنہ ایک الی جماعت کاظہور ہے جوایئے آپ کواہل سنت کا دعویٰ کرتی ہے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے عقبدت کا دعویٰ کرتی ہے مگر قلوب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے عقبدت کا دعویٰ کرتی ہے مگر قلوب بعض صحابہ رضی اللہ عنہما سے متعلق ان کے قلوب کی نجاست ان کی زبان وقلم سے مسلسل اہل رہی ہے۔

مسلک اہل سنت ہیں کسی صحابی ہے ادنی ہے ادنی برگمانی کی گنجائش نہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں ذرای برگمانی بھی اللہ تعالی کے غضب اور جہنم کی موجب ہاں لئے بدلوگ اہل سنت سے خارج ہیں اور الحادیس روافض کی راہ پرچل رہے ہیں نیز روافض کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سواد وسری صاحبز اویوں ہے بھی بغض ہے، اس لئے ان فتنوں کی تر دید کے پیش نظر خطبہ میں حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ اور بنات مکر مات رضی اللہ عنہاں کے مناقب اور فضائل کا ذکر اور ان کے لیئے رضی اللہ عنہم کہنے کا معمول بنانا چاہئے۔ اس سے حضرت تھانوی قدس سرہ کے مسلک سے انجراف لازم نہیں آتا، ہلکہ ان کے چاہئے۔ اس سے حضرت تھانوی قدس سرہ کے مسلک سے انجراف لازم نہیں آتا، ہلکہ ان کے مسلک کی تا تید ہوتی ہیں۔ ان ہیں بیاضا فیہ مسلک کی تا تید ہوتی ہے اس لئے کہ ان کے خطبات جس نظریہ پرجنی ہیں۔ ان ہیں بیاضا فیہ مسلک کی تا تید ہوتی ہے اس لئے کہ ان کے خطبات جس نظریہ پرجنی ہیں۔ ان ہیں بیاضا فیہ مسلک کی تا تید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے خطبات جس نظریہ پرجنی ہیں۔ ان ہیں بیاضا فیہ مسلک کی تا تید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے خطبات جس نظریہ پرجنی ہیں۔ ان ہیں بیاضا فیہ مسلک کی تا تید ہوتی ہوتی کیا گیا ہے جس کی تفصیل او پر بتائی جا چکی (احس الفتاء کی جلد میں کے تعالی ہوتی کے تا کہ کہ کیا گیا ہے جس کی تفصیل او پر بتائی جا چکی (احس الفتاء کی جلد میں کی تو بلد میں کینوں کے تا کہ کو تا کید کی کا کہ کہ کیا گیا ہو بر بتائی جا چکی (احس الفتاء کی جلد میں کیا گیا ہے۔

#### بعدنماز جمعه دعا مخضر باطويل؟

دعاء ميں زيادہ طول شددينا جا سيئے۔

( فتاوی دارانعلوم جلد ۵ م ۱۰ بحواله ردالتخارصفت انصنو و جلداول ۱۰۹ م ۱۳۹۳) اور بیدمسئله کفایت المفتی جلد ۳۲ م ۲۸۹ میں اس طرح ہے کہ:'' دعاء اتنی مانگی جائے کہ مقتد بوں پر شاق نہ ہواوران کو تطویل نا گوار نہ ہو۔''

امام كاجمعه كى ثانى دعاءكرا نا

جمعہ کے بعد سنتیں پڑھ کر ہر شخص اپنی نماز سے فارغ ہوکر دعاء کرایا کرے ، یہ بہتر اور مستحب ہے نیکن سنتوں سے فارغ ہوکر سب کا منتظر رہنا اور امام صاحب اور مقتد ہوں کا پھر مل کر دعاء کرنا جیسا کہ بعض علاقوں میں اس کا رواج ہو چکا ہے اور اس پر اتنا صرار ہوتا ہے کہ سب وشتم اور طعن ولعن کی نوبت آتی ہے بیٹا بت نہیں بلکہ غلاطر یقد ہے اس کو چھوڑ تا چاہیئے ۔
سب وشتم اور طعن ولعن کی نوبت آتی ہے بیٹا بت نہیں بلکہ غلاطر یقد ہے اس کو چھوڑ تا چاہیئے ۔
سب وشتم اور طعن ولعن کی نوبت آتی ہے بیٹا بت نہیں بلکہ غلاطر ا

امام جس وقت نمازے فارغ ہو، مع مقتد ہوں کے سب اکٹھے دعاء مانگیں پھری نیش اور نفلیں پڑ ہے کہ است نہیں ہے اور نیش اور نفلیں پڑ ہے کرا ہے کاروبار میں جائیں ، دوبارہ سہ بارہ دعا مانگنا ثابت نہیں ہے اور نماز ہوں کومقیدر کھنا دوسری تیسری دعاء تک جائز نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم جلد مہص ۱۳۰)

امامت میں ایٹے مسلک کی رعایت

سوال: عیدین میں امام حنی ہے اور نصف مقندی سے زائد شافعی ہیں اور نصف سے کم حنی ہیں تو امام کوئس کے ڈہب کے موافق نماز پڑھانی چاہیئے؟ چواب: عیدین کی نماز میں امام حنی اپنے نہ ہب کے موافق تکبیرات زواید کہے لیعنی تین

تکبیرات ہررکعت میں علاوہ تکبیرا فتتاح اور رکوع کے۔ مقتدی جوشافعی المذہب ہیں وہ اپنے ندہب کے موافق تکبیرات بوری کر لیں اگران کے نزد کی بیدجائز ہو کہ خفی امام کے پیچھے تکبیر ت پوری کر لی جائیں الغرض امام خفی کوان کے ندہب کا اتباع ضروری نہیں ہے، لیکن امام اگران کی رعابت ہے ان کے

#### مذہب کےموافق تکبیرات کے گاتواس میں بھی *یکھ حرج* نہیں ہے۔

( فرآوی دارالعلوم جلد۵ص ۲۲۹ بحواله ردالخمّار باب العیدین جلداول ص۱۱۳)

# اگرامام تکبیرات عیدین بھول جائے؟

موال: اگرامام ، نمازعید کی تنبیرات زوا کد کہنا بھول جائے اور رکوع میں پہنچ کریادآ نمیں تو کیارکوع میں بیرزوا کد تکبیرات کے ،اور رکوع کی تنبیجات جھوڑ دے یارکوع سے اٹھ کر کھڑا ہوکر تکبیرات کہدکر بھررکوع کا اعادہ کرے؟

جواب: اليي صورت ميں نه جميرات زوائدركوع ميں كے نه ركوئ ہے اوث كر كھڑا ہوكر كے، نه بحدہ سہوكر ہے، كه برصورت ميں نمازيوں كو پر بيٹانی ہوگی اوران كی نماز خراب ہونے كاقوى امكان رہے گا۔ اليم حالت ميں سجد ؤسہوس قط ہوجا تا ہے اور نماز كا اعادہ بھی واجب تہيں ہوتا، اس مسئلہ ميں فقباء كے دوسرے اقوال بھی ہيں، جوكہ بحر، بدائع، فتح القديروغيرہ ميں نہ كور ہيں ليكن روالحقار جلداول ص ١٦٥ ميں علامہ شامی نے اس كوا ختياركيا ہے جو يہاں ورج كيا گيا ہے۔ (فتاوی محمود يہ جلدا ص ١٦٥)

#### جمعه وعبيرين مين سجده سهو

سوال:۔اگر جمعہ یا عیدین کی نماز میں کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تواما م کو سجدہً سہوکر نا جا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگر جمع کم ہے کہ مقتدی سب بہوجا کیں گے کہ امام نے بحدہ سبوکیا ہے تب تو سجہ م سبوکر لیا جائے ، اگر مجمع زیادہ ہے کہ مقتدیوں کو پہتنہیں چلے گا بلکہ وہ سمجھیں گے کہ امام نے نماز قتم کرنے کے لئے سلام پھیرویا ہے تو سجدہ سبونہیں کرنا جا ہیئے۔

( فأوى محمود بيجلد ٣٠٨ م ٣٠٨ بحواله طحطا وي ص٣٥٣ )

### عیدین میں دعاء کس وفت کی جائے؟

سوال: عیدین میں امام دعاء کس وقت کرائے نماز کے بعد یا خطبہ کے بعد؟ جواب: عیدین کی نماز کے بعد مثل دیگر نمازوں کے دعاء ما نگنامستحب ہے،خطبہ کے بعد دعاء ما تنگنے کا استحباب کسی روایت سے تابت نہیں ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد دعاء کرنے کا استحباب ان بھی حدیث وں اور روایات سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعاء کا استحباب ان بھی حدیث وں اور روایات سے معلوم ہوتا ہے جن میں عموماً نمازوں کے بعد دعاء مقبول ہوتی ہے۔حصن حصیمن میں وہ احادیث مذکور میں اور جمارے کا بہی معمول رہاہے۔

( فتأوي دارالعلوم جلد۵ص ۲۲۹ بحواله ردالخيّار جلداول ص ۹۵ س)

# نقش ونگاروالےمصلے پرنماز پڑھانا

مصلوں پر جو کعبہ وغیرہ کانقشہ ہوتا ہے چونکہ وہ اصل نہیں ہے بلکہ اس جبیاا یک مصنوی نقشہ ہے لہذا احترام ضروری نہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے اہانت کا خیال بھی نہیں ہوتا اس لئے اگر نا دانستہ اتفہ تی ہیر پڑجائے تو گن ونہیں ہوگا ،اور بہتر تو یہ ہے کہ ایسے مصنے پر نمازنہ پڑھی جائے کہ خشوع وخصوع میں ضلل ہوگا۔اور نمازی روح خشوع وخصوع میں ضلل ہوگا۔اور نمازی روح خشوع وخضوع میں ضلل ہوگا۔اور نمازی روح خشوع وخضوع میں ضلل ہوگا۔اور نمازی روح نمازی کے سامنے نقش ونگار کا ہوتا فیاری کی توجہ اور خیال کو اپنی طرف متوجہ کریگا۔

آنخضرت مینانی نے حضرت عائش کے دروازے پرخوبصورت پروے و کیے کر فرمایااں کو ہٹالواس کے بہل بوٹے میری نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں۔

(صحیح بخاری شریف جلداول ص۵)

آپ نے پھول دار چا در بھی اپنے لئے پیندنہیں فر مائی اور فر مایا کہ یہ چا در مجھے نماز میں غافل کرتی ہے۔ (صحیح مسلم شریف جلداول ص ۲۰۸)

اس صدیث کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ محراب مسجداور قبلہ کی ویوار کی نقش ونگار کی کراہت اس لئے ہے کہ میہ چیزیں نمازیوں کے خیالات اور تو جہات کواپی طرف مائل کرتی ہیں اور آئخضرت علی ہے نے پھول دار جاور کوا تارد بے پریمی علت بیان فرمائی تھی کہ اس کے نقش ونگار نے میری توجہ نمازے ہڑادی۔

(نووی شرح مسلم، (فآوی رجمیه جلد ۱۳ ص ۱۲ بحواله فآوی رجیمیه جلد ۱۳ ص ۱۷۱) کعیه کی تصویروا لے مصلوں پر نماز پڑھنے میں شرماً کوئی حرج نہیں اوراس تصویر ے خانہ کعب کی تعظیم میں کو کی فرق نبیس آتا۔ ( نتاوی محمودیہ جلداول ص ۱۱۱)

امام چوکی براورمقندی فرش بر

موال: گرمی اور برسات میں بچھواور سانپ کے خوف سے اگر عشاء اور صبح کی نمازامام صاحب ہمجد کے فرش پر چوکی بچھا کر پڑھا کمیں اور مقتدی فرش پر پڑھیں، تو کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ اگروہ چوکی ایک ذراع (۴۴ سینٹی میٹر) کے بقدراو کچی ہے تو مکروہ ہے ورنہ جائز ہے، بہر حال ایسانہ کرٹا بہتر ہے۔

( فآويٰ ١٠ رابعلوم جلد ٣٣٣ سه ٣٣٣ بحواله روالحقّار باب ما يفسد الصلوَّة جلدا ول ١٠٣ )

امام فرش پراور مقتدی مصلے پر

اگراہام کے پنچے جائے نماز ہواور مقتدیوں کے پنچے نہ ہویا برنکس ہوتو نماز دونوں صورتوں میں صحیح ہے( فقاویٰ دارالعلوم جلد ہم ااا )اس لئے کہ اس سے کوئی خرابی پیدانہیں ہوتی صرف جگہ کا پاک ہونا ضر دری ہے خواہ اس پر جائے نماز پچھی ہویا نہ ہو۔

(حاشية قناوي دارالعلوم ديو بند جلد ١١١)

امام کانیج کی منزل میں کھڑا ہونا

سوال: ایک مسجد تین منزلہ ہے ، نیج کی منزل میں امام کھڑا ہوتا ہے، اور نیچے کی منزل میں اور اور نیچے کی منزل میں اور اور کی منزل میں اور اور کی منزل میں مقتدی کھڑے ہوجائے گی اور اور کی منزل میں مقتدی کھڑے ہوجائے گی انہیں؟ طریقہ ندکور پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:۔افتداء می موجائے گی مگرامام کو نیچے کی منزل میں کھڑا ہونا چاہیئے ،بالائی منزل پر ہلاضر درت کھڑانہ ہو۔

مبركي اصل وضع اورامت كے متوراث تعامل كے خلاف ہے۔ (احس الفتادي جلد ٣٥١)

مسجد کی بالائی منزل میں جماعت

گرمی کی دجہ ہے مسجد کے جماعت خانہ یا صحن مسجد کو چھوڑ کر حبیت پر عشاءاور تراوی

وغیرہ کی امامت کرنا نکروہ ہے۔

ہاں! جن صاحب کو جماعت خانہ اور سخن میں جگہ نہ ملے اگر وہ حیجت پر جا کر نماز پڑھیں تو بلا کراہت جا ئز ہے، یہ مجبوری ہے۔

۔ کعبہ شریف کے اوپرنماز پڑھنا ( بے ادبی اور بے ترمتی کی وجہ ہے ) مکروہ ہے ہاں!اگرنقمیراورمرمت کی وجہ ہے چڑھنا ہوتو مکروہ نہیں ہے اسی طرح ہے کوئی بھی مسجد ہو، اس کی حجیت پر چڑھنا مکروہ ہے اور اسی بناء پر یہ بھی مکروہ ہے۔

گرمی کی شدت ہے جیبت پر جماعت نہ کریں 'مگریہ کہ مسجد میں گنجائش نہ رہے تو اس مجبوری کی وجہ ہے جیبت پر چڑھنا مکر وہ نہ ہوگا۔

بہرحال گرمی کی شدت ضرورت اور مجبوری نہیں پیدا کرتی کیونکہ اس ہے بہی ہوتا کو محبول کرمی کی شدت فروری نہیں پیدا کرتی کے مشقت ہڑھ جاتی اور جب مشقت ہڑھ جاتی ہے قاجروثواب زیادہ ماتا ہے۔ اس کومجبوری نہیں کہا جاسکتا۔ فقادی عالمگیری جلدہ صلاح سام ہے۔ کہ تمام مسجدوں کی حجبت پرچڑھنا مکروہ ہے اس لئے شخت گرمی ہیں ججبت پرچڑھ کر جماعت کرنا مکروہ ہاں اگر ممجد شک ہواور نمازیوں کے لئے وسعت نہ ہوتو ضرور تا باقی اوگوں کا او ہرچڑھنا کروہ نہیں ہے۔ گرمی ہیں مسجد کے صحن ہیں باجماعت نماز بغیر جرج کے صحنح ہے ، اگر کسی جگہ محن اضل مسجد نہ ہوتو جماعت کے لوگ متفق ہوکر داخل مسجد نہ ہوتو جماعت کے لوگ متفق ہوکر داخل مسجد کی نبیت کرلیں۔ (تو وہ مقام مسجد ہیں داخل ہوج کے گا) اور اس پر مسجد کے جملہ داخل م جاری ہوں گے۔ ( فقوی ارجہ جادس سام بحوالہ نہیں کہ اور اس بر مسجد کے ادر کرمی کو غیرہ کی وجہ ہے بالائی مزل ہیں جماعت برنماز اور پرچڑھنا اور پخل منزل ہیں جماعت برنماز موج ہے گا کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے اللائی مزل ہیں جماعت کرنا مکروہ نہیں ہے۔ (احسن الفتاوی جلد سے بالائی مزل ہیں کامجد کی حجبت پرنماز مواج ہے کہ مقتد یوں کا معجد کی حجبت پرنماز موج ہے اللائی مزل ہیں جماعت برنماز موج ہے کہ مقتد یوں کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے کہ مقتد یوں کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے کہ مقتد یوں کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے کہ مقتد یوں کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے کہ مقتد یوں کامجد کی حجبت پرنماز موج ہے البتہ مسجد کے اندر جگہ شد مطنے کی وجہ سے بالائی مزبل ہیں جماعت پرنماز موج ہے البتہ مسجد کے اندر جگہ نہ ملئے کی وجہ سے بالائی مزبل ہیں جس راحت الفتاد کی جہدے کے مقتد یوں کام جماعت کی حجبت پرنا کے مقتد یوں کام جماعت کی حجبت پرنا کی حجبت کے داخل میں الفتاد کی جہدا کے کہد کے کہ مقتد یوں کام حجب کی حجبت کے داخل کے داخل میں الفتاد کی جہد سے بالائی مزبل ہیں جس کے داخل ہو اس کی حجبت کی حجبالہ کی حجب کی حجب کے داخل کے دور کے اندر جگہ کے داخل کے دور کس کی حجب کے داخل کی حجب کے دائی کی حجب کے دائی کی حجب کے دور کس کی حجب کے دور کی حجب کے دور کس کی حجب کے دائی کے دور کس کی حجب کی حجب کے دور کس کی حجب کی حجب کے دور کس کی حجب کی حجب کے دور کس کس کی حجب کی حجب کی حجب کی حجب کی حجب کے دور کس کی حجب کی حجب کے دور کس کی حجب کی حجب کی حجب کی حجب کی حجب کے دور کس کس کی حجب کی حجب کے دور کس

اگرمسجد میں امام کے نیجے منزل خالی ہو؟

سوال: مسجد کے نیچے دوایک منزلہ مکان ہام کے کھڑے ہونے کی جگہ تھوں تہیں ہے

بلكه خالى ہے ،اس میں کچھ ترین تونیس؟

جواب:۔اگرامام کے کھڑ ۔ ہونے کی جگہ نیچے ہے خالی ہے تو پچھ حرج نہیں ہے بھوں ہونااس جگہ کاضروری نہیں ہے۔(فآوی دارالعلوم جلد ۱۲۲س)

# امام كادرميان محراب يسيهث كركه ابهونا

سوال: امام کونماز کے لئے محراب کانصف حصہ چھوڑ کردائیں یابائیں کھڑے ہوکرنماز پڑھانا کیما ہے ؟ اگرمحراب کے اندر ہی منبر بناہوجیسا کہ اکثر مسجدوں میں ہوتا ہے تواس صورت میں ایام کوکس جگہ کھڑ اہونا جا ہے؟

جواب: محراب سے مقصدیہ ہے کہ امام صف کے تھیک نیج میں کھڑ اہو،اور بیسنت ہے ہیں اگر کھراب سے مقصدیہ ہے کہ امام صف کے تھیک نیج میں کھڑ اہو،اور بیسنت ہے ہیں اگر محراب سے عین درمیان جھوڑ کردائیں یا اگر محراب کے عین درمیان جھوڑ کردائیں یا بائیں جانب ہٹ کر کھڑ اہونا کھروہ ہے خواہ منبر محراب کے اندر ہویا نہ ہو، بہر حال محراب کے درمیان کھڑ اہونا جا ہے۔

اکثر مساجد بیں ویکھا گیاہے کہ امام منبر کوچھوڑ کر بقیہ محراب کے درمیان میں کھڑا ہوتاہے مکروہ ہے۔اس کی اصلاح لازم ہے ،اوراس مسئلے کی اشاعت ضروری ہے بلکہ س سے بھی زیادہ تغمیر مساجد بیں اس اصلاح کی اشد ضرورت ہے کہ منبر کی جگہ دائیں جانب چھوڑ کرمسجد کے تھیک درمیان میں اس طرح محراب بنائیں کے محراب کاعین وسط جہاں امام کھڑا ہوگا۔ وہاں ہے مسجد کا دونوں طرف فاصلہ برابر ہو۔

(احسن الفتادي جلد ٣ ص ٢٩٣ بحواله ر دالمختار جلد اول ص ٣١ )

### امام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا

سوال: ۔امام کے محراب کے اندر کھڑے ہونے سے ٹماز مکروہ ہوگی یانہیں؟ جواب: ۔امام پاؤں محراب سے باہر رکھے ، بلاعذر محراب میں پاؤں رکھنا مکروہ تنزیمی ہے، وجہ کراہت میں دوتول ہیں۔

(۱) محراب میں کھڑ ہے ہونے سے دونوں طرف کے مقتدیوں پرامام کی حالت مشتبہ

رہتی ہے،البتہ اشتباہ ندہونے کی صورت میں کوئی کر اہت نہیں۔

(۲) اہل کتاب سے تشبہ ہے اس بناء پر جانبین میں مقد یوں کیلئے کوئی اشتباہ نہونے کے باوجود بھی امام کامحراب میں کھڑ اہونا مکروہ تنزیبی ہے۔ اگر قدم محراب سے ہاہر ہوں تو کراہت نہیں رہتی۔ (جلد ۳۳ س ۲۰۱۳ س افتادی جلد ۳۳ س ۱۳۱۱)

نمازیوں کی کثرت کی وجہے امام کا درمیں کھڑا ہونا

سوال:۔رمضان المبارک میں تمازیوں کی کثرت اورمسجد کا فرش جھوٹا ہونے کی وجہ ہے امام کومسجد کے درمیں کھڑے ہوکر تمازیڑھا نا جائزہے یانہیں؟

جواب: امام کے در میں کھڑ ہے ہونے کوشامی میں مکر وہ لکھ ہے اورامام اعظم کا بیقول نقل کیا ہے اس لئے امام کو چاہیئے کہ اگر ضرورت در میں کھڑ ہے ہونے کی ہو، نماز یوں کی کشرت وغیرہ کی وجہ سے تو قدم در سے باہر رکھے اور بجدہ اندر کے جھے میں کرے تو بہتر ہے۔ ورنہ بضر ورت در میں کھڑ ہے۔ ورنہ بضر ورت در میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھانے سے بھی نماز ہوجاتی ہے۔ لیکن بچااس ہے بہتر ہے بضر ورت در میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھانے سے بھی نماز ہوجاتی ہے۔ لیکن بچااس ہے بہتر ہے اس در الحقار باب ما یفسد الصلو قوما کیرہ فیما جداول سے ۱۲۹ میں المراد دالحقار باب ما یفسد الصلو قوما کیرہ فیما جداول سے ۱۲۹ میں المراد دالحقار باب ما یفسد الصلو قوما کیرہ فیما جداول سے ۱۲۹ میں در الحقار باب ما یفسد الصلو قوما کیرہ فیما جداول سے ۱۹

جگہ کی نگی کی وجہ سے امام کا در میان میں کھر اہونا

سوال: \_ جوم کی وجہ ہے صفول کا توازن نہ ہو، اہام ومقدی برابر کھڑ ہے ہوجا کیں یعنی چھوٹی میں کو سیع ہوئی جس میں سابقہ مبحرصرف با کمیں جانب آئی اور سجد و موجود ہ کے میں محراب کے مقابل صرف اہام اپنے با کمیں دوآ دئی کھڑ ہے کر کے جماعت کرائے جوفی الوقت خارجی جگہ مبحد کی سیڑھیوں کا راستہ ہالی صورت میں جماعت کا کیا تھم ہے؟ جواب: \_ بلاضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، گر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بلا کراہت جائز ہے۔ جواب: \_ بلاضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، گر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بلا کراہت جائز ہے۔

امام کودرمیان میں کھڑا ہوتا چاہئے ، دونوں طرف برابر مقتدی کرنے چاہئیں ہاں ایک طرف زیادہ مقتد ہوں کا کھڑا ہوتا خلاف سنت ہے، طریقتہ سنت ہے کہ جس وتت جماعت کھڑی ہود دلوں طرف مقتدی برابر ہوں بھر بعد میں جوآ کرشریک ہوں ان کو بھی ہی لحاظ رکھنا چاہیئے کہ حتی الوتع دونوں طرف برابرشریک جماعت ہوں اورامام کا حدے زیاد ہ جہریا حدے زیادہ اخفاء( آہتہ یازورے ) دونوں خلاف سنت ہے۔

( فمآ وي دارالعلوم جلد ١٣٥٥ عـ ١٣٨٧ بحواله ردالحقّار جلدا ول ص ٨٢ )

### جس مسجد میں محراب نہ ہوا مام کیسے کھڑ ہے ہو؟

سوال: ایک مسجد میں امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے امام صاحب ایک قدم کے قریب مقتد یوں ہے آگے کھڑے ہوتے ہیں آدھی صف اس کے دائیں اور آدھی صف بائیں بچے میں جگہ خالی ہے تو کیا تماز درست ہے؟

جواب:۔ جب مسجدا تی بھگ ہے توامام کا پھی میں کھڑ اہو تا درست ہے جس طرح ایک مقتدی ہو تو دائن طرف کھڑ اہو تا ہے۔اس طرح تمام آ دمی دائن طرف اور ہا کیں طرف کھڑے ہوجا کیں۔ (فآوی مجمود ریب جلد اس ۸۲)

### امام کے دائیس بابائیس کھڑا ہونا

## مقتدی کے کہنے برامام کانماز میں آگے بڑھنا

سوال: امام صاحب حسب تواعد شرعیہ ایک مقتدی کے ماتھ نماز پڑھار ہے تھے دوسری رکعت کی قر اُت ختم ہونا چاہ رہا تھا کیونکہ رکعت کی قر اُت ختم ہونے سے پہلے ایک اور مقتدی آ کرشائل جماعت ہونا چاہ رہا تھا کیونکہ پہلے مقتدی کو پیچھے بٹنے کا موقع نہیں تھا اس لئے دوسرے مقتدی نے امام صاحب سے کہا

آپ ایک قدم آگے بڑھ جائے ، چنانچہ امام صاحب نے ایک قدم بڑھ کرقر اُت بدستور جاری رکھی اور نماز ختم کردی۔ زید کہتا ہے کہ سب کی نماز فاسد ہوگئی کیونکہ مقتدی کو بچائے کہنے کے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے تھا، کیا نماز کے اعادہ کی ضرورت ہے یانہیں؟ جواب:۔اس صورت میں بعض فقہاء کا قول نماز کے فاسد ہونے کا ہے گرمیجے یہ ہے کہ نماز ہوگئی ہے۔واقعی اس مقتدی کو اشارہ ہے امام صاحب ہے آگے بڑھنے کو کہنا چاہیے تھالیکن بہر حال نماز ہوگئی اس کولوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔

( فيّ وي دارالعلوم جلد ٣٨ سبحواله برداله تمّار باب الا مامت جلداول ص٥٣٣ )

# اگرامام کے ساتھ ایک شخص ہو؟

موال: اگرامام کے ساتھ صرف ایک مقتدی نماز پڑھتا ہوا ور دوسرا آجائے یا جماعت کی پوری صف بھر سے مقتدی کو پوری صف بھر سے مقتدی کو کھینچ ناضروری ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگرامام کے ساتھ ایک مقتدی ہے چردوسرا آجائے تو بہتر یہ ہے پہلامقتدی چیجے ہوجائے اور دونوں امام کے چیچے ہوجائیں اوراس میں بیشر طائعی ہے کہ اگر مقتدی کی نماز کے فساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو چیچے کو ہٹا دے در نہ نہ ہٹائے ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ چیچے کرنے کی ضرورت اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو کہ وہ چیچے ہٹ جائے گا اوراس کو یہ مسئلہ معلوم ہو۔
کی ضرورت اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو کہ وہ چیچے ہٹ جائے گا اوراس کو یہ مسئلہ معلوم ہو۔
اس طرح صف میں اسلے کھڑ ہے ہونے کا تھم ہے اگر صف میں ہے کوئی شخص اس کے چیچے ہٹانے ہے ہے تکلف ہٹ جائے تو ایسا کرے ور نہ تنہا کھڑ اہوجائے جیسا کہ شامی میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ (فاوی دار العلوم جد ۳۵ میں ۲۵ ہو الحق الر دوالتھار جد اول ص ۵۳۱)
میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ (فاوی دار العلوم جد ۳۵ میں ہو مقتدی چیچے ہٹ آئیں اوراگر

(مطلب میہ ہے کہ اگر پیچھے آنے کی جگہ ہے تب تو مقندی پیچھے ہٹ آئیں اوراگر چیھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے تو پھرامام کوآ کے بڑھنا چاہیئے اوراگراس کی بھی مخبائش نہیں ہے تو دوسرا مقندی امام کے بائیں طرف کھڑا ہوجائے ذرا پیچھے ہٹ کرجیسا کہ پہلامقندی کھڑا ہے۔)

### صرف عورت یا بچه مقتدی هوتو کهال کھڑا ہو؟

سوال: ـ زیدایئے گھر میں جماعت سے نماز پڑھار ہاہے۔ اگرمقندی صرف ایک نابالغ لڑکایاصرف ایک عورت ہو یا بچہاور عورت دونوں اقتداء کریں توبیہ کہاں کھڑے ہوں؟محرم اور فیرمحرم عورت میں کیا کچھ فرق ہے؟

جواب: ۔ بچہ اہام کے دائیں ج نب کھڑ اہواورعورت اہام کے پیچھے ،عورت محرم ہویا نیرمحرم دونوں کا بہی حکم ہے۔ (احسن افتاوی جلد ۳۹س ۳۹۹ بحوالہ ردالخیار جلداول ص۵۳۰)

## مقتذى ايك مرديا ايك بچه بهوتو كيسے كھڑ ہے ہوں؟

سوال: مسجد میں جماعت کے دفت امام کے علاوہ ایک مرداور ایک نابالغ لڑ کاموجود ہے ان کی صف بندی کس طرح کرنی چاہیئے؟ جواب: مرداور نابالغ بچہ دونوں ل کر کھڑے ہوں۔

(احسن الفتاويٰ جلد٣ص٠٠٣٠ بحواله ردالخنّار جلداول ص٣٣٥)

### اقتذاء كيشرعي حدود

سوال: ۔ اقتداء کے لئے شرعی کیا حدود مقرر ہیں۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں کون می جائز ہے اورکون می ناجائز؟

- (۱) امام بلندمقام پر ہے ہمقندی نیجے خواہ دائیں یا ہائیں یا پیچھے پھراس کی دوصور تیں ہیں ، ایک بید کہ امام سے قریب ہوں خواہ درمیان میں دیواروغیرہ حاکل ہویانہ ہو، دوسری صورت بیدکہ امام سے دورہوں خواہ دیواروغیرہ حاکل ہویا نہو۔
- (٢) امام نيج كے مقام برب اور مقتدى اوپر ، اس كى بھى مذكور ہ بالا چارصورتيس ہونگى ۔
- (۳) افریقه میں اکثر مکانات کا زیریں حصہ فرش ، کا ٹ اور چوبیں کا ہوتا ہے اور اس کے نیچے زمین تک قد آ دم کے برابر کم وہیش مجوف ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں جماعت خانہ کے زیریں حصہ میں بھی مقتدی کھڑے ہوسکتے ہیں یانہیں؟
- (٣) مسجد كے متصل رہنے والا يا دورر ہنے والامگراييا كة تكبيرات انتقال وغيره من سكتا

ہاریا فخص اپنے مکان میں اقتراء کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ۔ (۱) و (۲) امام اگر تنہا او پنجے مقام پر ہوتو مکر وہ ہے اور اگر امام کے ساتھ کچھ مقتدی ہوں ہوں تو پھرکسی حالت میں کراہت نہیں ہے۔ دور اور نزدیک جب کہ مفوف متصل ہوں دونوں درست ہے۔ (۳) اس میں بھی وہی جواب ہے کہ اگر امام کے ساتھ بعض مقتدی ہیں حصہ زیریں (پنجے کا حصہ) میں کھڑ ہے ہو کر اقتداء کرنا درست ہے۔ (۴) مسجد کے امام کی، حصہ زیریں (پنجے کا حصہ) میں کھڑ ہے ہو کر اقتداء کرنا درست ہے۔ (۴) مسجد کے امام کی، اپنج مکان جل سے مکان جی مکان جک سے مکان جا ہے تو اس وقت اپنے مکان جا ہے۔ اس مسجد کی اقتداء جا تر ہے۔ اس جا ہو ہے اور العلوم جلد سے مکان جس رہے ہوئے امام مسجد کی اقتداء جا تر ہے۔ (قادی دار العلوم جلد سے مکان جس رہے ہوئے امام مسجد کی اقتداء جا تر ہے۔

مقتدی کے امام سے آگے بردھ جانے کا حکم

سوال: مسجد میں جماعت کے دوران دوسری منزل کے نمازی امام ہے کچھآ گے بڑھ گئے ہیں،ان کے نماز فاسد ہوگئی یانہیں؟

جواب: ۔ اگر مقتدی کی ایزی امام کی ایزی ہے آگے ہوگئی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر ایزی ہوا۔ برابر ہوتو نماز ہوجائے گی، اگر چہ تقتدی کے پاؤں کی انگلیاں امام کے پاؤں ہے آگے ہوں۔ البتہ اگر مقتدی اور امام کے پاؤں میں اتنازیادہ تفاوت نہ ہوکہ دونوں ایزیاں برابر ہونے کے باوجود مقتدی کے پاؤں کا اکثر حصہ امام کے پاؤں سے آگے بڑھ گیا تو نماز نہ ہوگ۔ (احسن الفتاوی جلد سوس ۲۹۸ بحوالہ دوالمختار جلد اول سے ۱۵)

#### نماز کے اوقات کون مقرر کرے؟

بہتریہ ہے کہ امام اور مقتدی سب کی متفقہ دائے سے شریعت کے مطابق مقرر کیا جائے ، اگر مقتدی ناواقف ہوں اور شرعی وقت کی شناخت نہ رکھتے ہوں تو امام وقت مقرر کر کے اعلان کرد ہے اور اس کی سب یا بندی کریں۔ (فقاوی محمود میجلدے ص ۱۸)

## مقررہ وفت سے پہلے نماز پڑھانا

ا گرنماز كاونت بى نه بروا بوتونماز برهنا برهانا ناجائز ب- اگرونت تو بوگياليكن

سی عارض کی وجہ سے دفت مقررہ سے دوجارمنٹ پہلے امام نے نماز پڑھادی اور پابند جماعت نمازی بھی آ چکے تھے اتواس میں مضا کقہ نہیں ۔اگر پابند جماعت نمازی نہیں آئے تھے اتو دفت مقررہ تک ان کا انتظار کرنا جا ہیئے ۔ ( فقادی محمود پیجلد سے ۱۳۷)

کیاا مام پرمتعین وقت کااہتمام کرناضروری ہے؟

عمو فامساجد میں جب امام صاحب نماز کے جی وقت پڑیں جیجے تو نمازی اعتراض کرتے ہیں ،ان کو دوجا رمنٹ انتظار کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے ،حالانکہ انتظار نماز کی حدیث ہے اور اڈ ان کے بعد پور ہے وقت ہیں کسی دفت بھی جماعت کرنے کی اجازت ہے اور وقت کا تعین محض سہولت کے لئے ہے، تا کہ نمازی اس وقت پرجمع ہوجا کمیں۔ سوال بدیبیں کہ۔۔

"(۱) امام كالتظاركيات تاجات يأنبيس اوركتنا انظاركياجائع؟

(۲) کیاامام پرگھڑی کے وقت کی الیم پابندی کہ دو جارمنٹ بھی تا خیر نہ ہو، ازروئے شرع ضروری ہے؟

(۳) جوامام اکثر دوجار منٹ دریے معجد میں پہنچ کرنماز پڑھا تا ہواں کوکس بات کی احتیاط ضروری ہے؟

(٣) جونمازي تاخير پر مجديس شورونل ميات بين اورج جاكرتے بين ان كاكياتكم ب

(۵) نی کریم ایستان کے زمانہ میں اور قرون اولی میں کس طرح عمل رہاہے؟

(٢) فقهاء كرام اس مئله مين كياتفصيل بتاتے بين؟

جواب: حضورا کرم نظی کے کہ ماند مبارک اور قرون اولی میں نیز حضرات فقہاء رحم اللہ تعالی کے دور میں ندو نیوی مشاغل زیادہ ہے اور نہ ہی گھڑیاں تھیں ،اس لئے جماعت کا اصول سدر ہاکہ وقت ہوجانے کے بعد اذان ہوئی اور اس کے بعد نمازیوں کا اجتماع ہوگیا، جماعت ہوگئی۔

اس زمانہ میں ایک طرف دنیوی مشاغل میں مصروفیت ،اشہاک اور دوسری جانب وین سے ففلت اور دوسری جانب وین سے ففلت اور با امتنائی کے پیش نظر گھڑیوں کی سمولت سے استفادہ ناگڑ میہ وگیا ہے، الہذا آج کل کے حالات نے بیش نظر گھڑی سے وقت کی تعیمین اور امام کے لئے وقت معیمن کی با بندی ضروری ہے۔

با بندی ضروری ہے۔

حضورا کرم آلی اورمحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے زمانہ میں لوگوں کے اجتماع کو کو خطور اکرم آلی کے استحداد میں لوگوں کے اجتماع کو کو خطور کا میں مقتمی کے مقبل اور کا کہ کا دیا ہے جائے ہیں ، اجتماع کو کو کا میں مقتصلی ہے کہ معین وقت سے تا خبر نہ کی جائے۔

علاوہ ازیں قرون اولیٰ کے ائمہ تنخواہ نہیں لیتے تھے،اوراس زمانہ کاامام تنخواہ دارملازم ہے،اس لئے بھی اس برمتعین وفت کی پابندی لازم ہے،البتہ نمازیوں کوامور ذیل کا خیال رکھنا شروری ہے۔

(۱) اگر کبھی بیقصائے بشریت امام کوجار پانچ منٹ تاخیر ہوجائے تو بےصبری اور چیخ و پکار کے بجائے صبر دخل سے کام لیں۔اوراس تاخیر کوکسی عذر پڑمحول کر کے امام پر زبان درازی اورطعن سے احتر از کریں۔

(۳) ۔ اگر سمجھانے کے باوجود امام کی روش نہ بدلتی ہوتو منتظمہ امام کومعز ول کرسکتی ہے، مگراس صورت میں بھی امام ہے متعلق بدز بانی اوراس کی غیبت ہرگز جائز نہیں۔

(احسن الفتاوي جلد ٣٠س ٣٠١)

اگرامام ٹھیک وفت پرتیار ہوکرنماز کے لئے مسجد میں پہنچے تو اس میں کوئی مض نقلہ نہیں۔ وفت سے پہلے مسجد میں ندآنے ہے نماز مکر وہ نہیں ہوتی ،البت اذ ان س کرفوری تیاری شروع کردینا چاہیئے تا کہ بین وفت پرمقند یوں کوانتظار نہ کرنا پڑے۔ (فآدی رجمیہ جلد تاص ۹۱)

# نمازشروع کرنے میں امام متولی کا پابند نہیں

نماز کے اوقات ، شریعت کی جانب سے مقرر ہیں ،گراس میں وسعت ہے،اس کے ایسے وقت نماز شروع کی جائے کہ شرع کے نز دیک وہ وقت مستحب ہواور پا بند جماعت نمازی اکثر اس وقت آجاتے ہوں۔اگرمتولی جماعت شروع کرانے میں اس کی رعایت رکھتا ہے تب تو اس میں کوئی بچھ مضا کقہ نہیں ۔اگراس کی رعایت نہیں رکھتا بلکہ صرف اپنی آمد پر موقوف رکھتا ہے خواہ وقت مستحب ہو یا غیر مستحب ،خواہ اکثر جماعت کے پابند نمازی

آگے ہوں یا نہ آئے ہوں ، بلکہ جب خود آگیا تو نماز فورائشروع کراد ہے،اور جب تک خود نہ آئے ہوں یا نہا کہ استخب نکل کرونت مکروہ میں داخل ہوگی ، یا بھی وقت مستحب نکل کرونت مکروہ میں داخل ہوگی ، یا بھی وقت مستحب شروع نہیں ہوا تو ایسی حالت میں اس کی رعابیت شرعاً ببند بدہ نہیں اور امام کواس میں اس کی اتباع بھی نہیں کرنی چاہیئے نماز شروع کرنے میں امام مستقل ہے متونی یا اور کسی میں اس کی اتباع بھی نہیں کرنا چاہے کہ تا بع بیں ۔ تا ہم امام کوالیار و بیا اختیار نہیں کرنا چاہے جس ہے۔ تمام مقتد یوں کو تکایف ہو۔ (فقادی محمود یہ جلد مے ۱۲۷)

# امام كاكسى فرد كے لئے جماعت میں تا خير كرنا

سوال:۔اکٹر جہلاءمتولیون ،اہ م عالم پرحکومت کرتے ہیں مثلاً نماز کے اوقات مقررہ پر جب امام نمازشروع کرنے کاارادہ کرتا ہے تو متولی کہتا ہے کہامام صاحب ذرائھہر بیتے،فلاں نہیں آیا ہے۔کیاا نظار ہو ئزہے؟

جواب: فمازیوں کے اجتماع کے بعد کسی فرد کے انتظار میں جماعت میں تاخیر کرنا جائز نہیں، البتہ کوئی شخص شریر ہواوراس سے خطرہ ہوتو اس کے شرسے بیخنے کے لئے تاخیر کی جاسکتی ہے۔ البتہ کوئی شخص شریر ہواوراس سے خطرہ ہوتو اس کے شرسے بیخنے کے لئے تاخیر کی جاسکتی ہے۔ (احسن الفتادی جلد ۳۳ سے اللہ دوالمجار جداول ۴۳۳ )

جوفض متولی ہوکرا ہے واسطے ایس تا کید کرے اور تاخیر کرے وہ گناہ گارہے،اور ایسوں کا انتظار بھی درست نہیں ہے۔ ہاں عام مسلمانوں کا انتظار درست ہے بشر طبیکہ دوسروں کو جو حاضر ہو جکے ہیں، تکلیف نہ ہو،اور وفت بھی مکروہ نہ ہوجائے مگر رئیسوں اور دنیا داروں کا انتظار نہ کرے۔وقت پرسب آ جا کیں یا اکثر آ جا کیں تو تماز پڑھائے۔

( فْنَاوِيْ رْشِيد بِيهَا لِي ص ٢٨٧ )

#### کیاا مام کے لئے عمامہ ضروری ہے؟ (۱) عمامہ ستحب ہے۔

(۲) عمامہ ہاندھ کرنماز پڑھاٹا،بطورعادت ثابت ہےنہ کہ بطورعبادت۔ (۳) عمامہ ہاندھ کرنماز پڑھانااولی مستخب ہے۔

#### (۴) بلانمامه بھی نماز مکروہ ہیں۔

(۵) حضور ملی بقے ہے بلاعمامہ نماز ٹابت ہے۔

(۲) امرواجب كاسمامعامله امرمستحب كے ساتھ كرنانا جائز ہے۔

(2) جن شہروں میں بلائمامہ کے معزز مجانس میں جانا عار کی بات ہو، وہاں

نمازیھی بلاعمامہ کروہ ہے۔

(۸) بھی بھی مستحب کے مقابل رخصت بینی تھی مبرح پر بھی ممل کرنا چاہے خاص کرالیمی جگہ جہاں مستحب پراصرار کیا جاتا ہو کہ اس سے مندوب، صد کراہت تک پہنچ جاتا ہے۔اس کی وجہ سے فساد پر آمادہ ہونا تو ہڑی جہالت اور گناہ ہے۔

( فَيْ وَيُ مُحْمُودِ بِيجِلدِ عِصْ ٥٦)

عمامہ باندھ کرنماز پڑھانامستیب ہے،لیکن بغیرعمامہ کے بھی بلاکراہت ورست ہے،البتہ جس جگہ علیہ کا تنارواج ہوکہ بغیرعمامہ کے سی معزز مجلس میں نہیں جاتے ہوں بلکہ اپنے گھرسے بھی نہ نکلتے ہوں توالی جگہ بغیرعمامہ نماز پڑھانااور پڑھنا مکروہ ہے۔

( فآوی محمود بیجلد ۱۳ ص ۲۷)

عمامہ باندھ کرنماز پڑھانامستحب ہے، کین بھی بھی نہ باندھاجائے تا کہ عوام اس کو لازم اور ضروری نہ بھے لیں۔ ( فرآوی رجیمیہ جلد میں ۳۵۷ )

### رومال ليبيث كرنماز يرزهانا

موال:۔ایسارومال کپیٹ کرنماز پڑھائے کہ جس میں سرکاورمیانی حصہ کھلار ہے تو کیا نماز ہوگی یانہیں؟

جواب: ـ ٹو پی میہننی چاہیئے ، تماز کے وقت اس طرح سر پررومال لیبیٹنا مکروہ اور منع ہے۔ فآویٰ قاضی خان میں ہے سر پررومال اس طرح لیبیٹنا کہ درمیانی حصہ کھلارہے ، بیمکروہ ہے۔ (فآویٰ رجمیہ جلداول ۱۸۵ بیجوالہ فآویٰ قاضی خان جلداول ۱۸۵ بیجوالہ فآویٰ قاضی خان جلداول ص ۵۷)

\*\*

### عمامها ورشمله كي لمبائي

سوال: کتفالمبا عمامہ با ندھنا سنت ہے اوراس کا کتنا شملہ پیجھے چھوڑ نامسنون ہے؟ اگرکوئی سرین تک چھوڑ ہے تو نماز میں نقصان آتا ہے بینہیں؟ ایک محص کہتا ہے اگر شملہ سوابالشت ہے زیادہ چھوڑ ہے تو نماز مگر وہ تح بی ہوتی ہے اس بارہ میں شرعا کیا تھام ہے؟ جواب نہ در میان ہوتا رہیں ہے ہمامہ کا شملہ پیچھے چھوڑ نامستحب ہے اور وسط ظہر نعنی کمر کے در میان تک شملہ کا ہونا مستحب ہے اور بحض نے کہا ہے ایک بالشت ہوگا اوراس شخص کا بہ کہنا ہے کہ اگر سوابالشت سے زیادہ شملہ کیھوڑ ہے تو نماز مکر وہ تح کی ہوگی ، فلط ہے۔ وسط ظہر تک ہوتا شمدہ کا بالشت ہونا ، بیسب امور ستحبہ میں سے بیں۔ اس کے خلاف کر نا مگر وہ تح کی مونا منہیں ہے اور نماز مر وہ تح کی مونا کہ مرکی جڑ تک لینی سرین منہیں ہے اور شملہ کے بارہ میں در مخار میں ہے تھی سے کہر وہ تم ہونا کہ مرکی جڑ تک لینی سرین کے شروع تک بھی شملہ کا ہونا مگر وہ نہیں ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کمر کی جڑ تک لینی سرین کر مونا ہو یا بڑا۔ اس طرح عمامہ کے طول کر شروع تک بھی شملہ کا ہونا مگر وہ نہیں ہے۔ شملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس طرح عمامہ کے طول کر البائی کی شرعا کوئی خاص حذبیں ہے۔ شخصرے مناف کا عمامہ بھی بارہ ہاتھ کا محامہ کھی بیں فرمایا۔ پس اور بھی بارہ ہاتھ کا عمامہ کھی نہیں فرمایا۔ پس اور بھی بارہ ہاتھ کا عمامہ کھی نہیں فرمایا۔ پس اور بھی بارہ ہاتھ کا عمامہ کھی نہیں فرمایا۔ پس اور بھی بارہ ہاتھ کا عمامہ کھی نہیں فرمایا۔ پس اور بھی سات ہاتھ کا اور دوسروں کوآپ نے کے کہ تعین لمبائی والے عمامہ کا تعین فرمایا۔ پس

( فَنَّ وَيُ دَارِالْعَلُومِ جِلْدِ مِهِمَ السِمِ السِمِ الرَائِقَ بِالسِيلِيفِيدِ الصِلْوُ قَادِيا كِيمِ البِي

امام برمقتدی کی رعایت

سوال: -جوامام قرائت ختم کرنے کے بعدرکوع میں جاتے وقت لفظ ابتدا کبرکواس قدرلمیا کرکے کہتا ہے کہ اکثر نمازی اس سے پہلے رکوع میں جے جاتے ہیں کیاالی صورت میں مقتد یوں کی رعایت کے لئے معمولی قرائت اور دیرینہ لگا کررکوع میں چلا جانا امام پرواجب ہے یانہیں؟

جواب: ۔ بے شک مقتد یوں کی رعایت ایسے موقع پر مناسب ہے اور تکبیر کوزیادہ طویل نہ کرے، بلکہ مختصر کرے تا کہ مقتد یوں کی تحبیر پہلے ختم نہ ہو۔ اور مقتد یوں کومناسب ہے کہ دیریں تکبیرشروع کریں تا کہ امام پرسیقت نہ ہوجائے۔

( نَ وَيُ دارالعلوم جلد٣ص٩٣ بحواله محكَّوٰة شريفٍ ص١٠١)

## امام کے لئے تسبیحات کی تعداد

منفرد ( تنہایڑھنے والے ) کواجازت ہے خواہ تین مرتبہ تبیحات پڑھے یا پانچ یا سات یااور زیادہ ، مگر طاق پڑھے۔

البتہ امام زیادہ تنہیجات نہ کیے بلکہ اس کالحاظ رکھے کہ مقدی اظمینان کے ساتھ تین بار بیج پوری کرلیں۔ (احسن الفتاوی جلد ۳۵۳ کوالہ روالحقار جلد اول ۳۷۳ س) مستحب میہ ہے کہ امام پانچ ہار تیج پڑھے۔اگر تین بار کیے تو اس طرح کیے کہ مقتد یوں کو تین بار تیج کہ کم مقتد یوں کو تین بار تیج کہ کم مقتد یوں کو تین بار تیج کہ کے کم مقتد یوں کو تین بار تیج کہ کے کم مقتد یوں کو تین بار تیج کہ کے کا موقع میسر آئے۔ (فقاوی رجمیہ جلد ۴ ص ا ۲۵۳)

## امام صاحب سنتیں پڑھنے والے کا انتظار کریں یانہیں؟

سوال: ظهر کی نماز دو ہے ہوتی ہے، ابھی دو بجنے میں تین منٹ باقی تھے، ایک شخص نے سنتوں کی نبیت ہا تھے، ایک شخص نے سنتوں کی نبیت ہا ندھ لی، تیسری رکعت میں دون کھے تو کیاامام صاحب کواتن تاخیر کرنے کی اجازت ہے یانہیں کہ وہ شخص چاررکعت پوری کرلے؟

جواب: ۔ اس قند را جازت ہے ( فرآدی دارالعلوم جلد ۳ ص ۲۷ بحوالہ فرآدی عالیکیری جلداول ص۵۳ )

مقتدی نه کیس توامام تنهانماز پرهسکتا ہے

موال: ایک مسجد فاصلہ پر ہے، اس لئے اس میں اکثر جماعت نہیں ہوتی امام جوہ ہاں مقرر ہے اس صورت میں مقتد یول کے نہ جنہنے پر تنہا نماز پڑھ لئے ترک جماعت کا گناہ تو نہ ہوگا؟ جواب: اس صورت میں ترک جماعت کا گناہ امام صاحب پرنہیں ہے بلکہ جب کوئی نہ آئے تو امام ، اذان وا قامت کہ کر تنہا نماز پڑھ لیا کرے، اس میں جماعت کا ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا اور مسجد کا حق بھی ادا ہوگا۔

( فآوي دارالعلوم جلداول ص٥٣٥ بحواله ردالخمّار باب احكام المسجد جلداول ص١١٢ )

#### امام کے لیے عین آ دمی کا انتظار

سوال: کیاا یک فض کے باعث جماعت میں تاخیر کرنا جائز ہے جبکہ مستقل امام موجود ہو۔
اگروہ فض نہیں آتا تو بجائے ایک ہے کے ڈیڑھاور دو ہیج جماعت ہوتی ہے اور اس کے بلانے کے لئے، پے در پے آدی بھیجا جاتا ہے۔ یہ فعل شریعت کی نظر میں مذموم ہے یاممروح؟ جواب: وقت مقررہ پراگر اور نمازی آجائے تو کسی خاص شخص کا انتظار جائز نہیں گر جب وقت مستحب میں گنجائش ہواور تو م پرگرانی بھی نہ ہو، یا یہ شخص شریراور فقنہ پرداز ہوتو کسی وقت مستحب میں گنجائش ہواور تو م پرگرانی بھی نہ ہو، یا یہ شخص شریراور فقنہ پرداز ہوتو کسی فقد را نظار میں کوئی مضا اُقد نہیں ۔ اگروہ دینی امور میں مشغول رہتا ہے تو اس کوئمازی اطلاع کرنے میں مضا کھ نہیں ہے۔ (فقاوی مجمود بہ جلد ۲۲ سے ۱۳۲۳ بحوالہ طحطاوی جلد اول ص ۲۲۰) امام اگر کسی دئیا دار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام اگر کسی دئیا دار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام اور مکم دونوں گنہگار ہیں ، گرنماز ان کے چیچے بوجاتی ہے۔ (فقاوی رشید یہ کامل ص ۲۲۸)

## آنے والے کے لئے قرائت بارکوع لمباکرنا

سوال:۔اگرامام نمازی کے آنے کی وجہ سے قرائت یارکوع لمباکرے کہ نمازی شامل ہوجائے ،تو کیا گنبگار ہوگا؟

جواب:۔اگرامام نے کسی نمازی کو پہچان لیا،اوراس کی خاطرقر اُت یارکوع کولمبا کرلیا تو مکر وہ تحریمی ہے،البتہ بدون پہچانے لمبا کرنے میں کوئی کراہت نہیں (احس الفاویٰ جلد ۳۱۳س۳۱۳)

### امام کے سلام کے وقت اقتداء کرنا

سوال: امام صاحب نے نماز ختم کی پہلاسلام پھیرتے ہوئے ابھی 'السلام' کالفظ بولا '' کالفظ بولا '' کالفظ بولا '' مائیکم' نہیں بولا کہ سی نے اقتداء کی ،اس کی بیافتداء جیجے ہوگی یانہیں؟ جواب: فرنماز شروع کرے۔ جواب: فرنماز شروع کرے۔ جواب: مذکورہ بالا اقتداء تیجے نہیں ہے۔ دوبارہ تکبیرتج بمد کہ کرنماز شروع کرے۔ (فرادی رجمہ جداص ۲۰۵ بحوالہ شامی جلداول سے ۲۰۵)

# ذاتی رجش کی بناء پر جماعت ہے گریز

سوال: بعض لوگ ذاتی رنجش کی بناء پراپنے امام کے جیجے نماز نہیں پڑھتے اور دوسر بے نماز نہیں پڑھتے اور دوسر بے نماز یوں کو بھی نماز نہیں ہوتی تو کیاان کا بیہ قول درست ہے؟ قول درست ہے؟

جواب:۔امام ہے د**ل صاف ن**در کھنا اگر چہ براہے ،لیکن نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ ( نق دی محمود بہ جلد ۲ ص

#### بغیروجہ شرعی امام کے پیچھے نماز کا ترک

کتب فقہ میں لکھا ہے کہ امام بے قصور ہو، اور لوگ اس کی اقتدا ، ہے کر اہت کریں تو گن ہ نماز چھوڑنے والوں پر ہے اور اگر امام میں قصور ہوتو اس امام کو امامت کرنا ایسے لوگوں کی جواس کی امامت سے ناخوش ہوں مکر وہ ہے۔

( فتّ ويُ دارالعلوم جلد ۳ ص ۷۷ بحوايه ر دالحقّار باب الإ مامت جلدا ول ص ۵۲۳ )

### امام ومقتد يول كوكب كحر اجونا جابيع؟

اگرامام پہلے ہے مصلے سے قریب ہوتو جب مکبر ( تکبیر کہنے والا ) حسی عملسی السلواۃ کے ،امام صاحب اور مقتدی سب کھڑ ہے ، ہوجا کیں اور اگرامام صاحب مفوف کی طرف سے آ کیں تو جس صف پرامام پہنچتا جائے اس صف کے نمازی کھڑ ہے ہوتے جا کیں ، یہاں تک کہ جب امام مصلے پر پہنچ تو سب کھڑ ہے ہو چکے ہول۔ آگرامام صاحب سامنے سے آ کیں تو جسے ہی امام پر نظر پڑ ہے سب نمازی کھڑ ہے ، ہوجا کیں ، مصلے تک پہنچنے کا انتظار ہے آ کیں تو جسے ہی امام پر نظر پڑ ہے سب نمازی کھڑ ہے ، ہوجا کیں ، مصلے تک پہنچنے کا انتظار مہرس۔

میلی صورت میں حسی علمی المصلون پر کھڑ ہے ہونے کولکھا گیا ہے، تواس کا مطلب سے کہ اس کے بعد نہ بیٹھار ہے (مثلاً کو کی شخص تبیع پڑھ رہا ہے اور ختم ہونے سے مسلح تجمیر شروع ہوگئ تو مکبر کے حسی علمی المصلون پر پہنچنے تک اگر بوری کر سکے تو بوری کر کے تو بوری کر کے تو ہوئے تب کر لے ، اس کے بعد نہ بیٹھار ہے ) پس اگر شروع اقامت ہی کے وقت کھڑ ابوجائے تب

بھی مضا کھنہیں۔( فیادی محمود یہ جید ۲ ص ۱۸۱)

اس وقت کھڑا ہونا چہنے لیکن احادیث میں توصفیں سیدھی کرنے کی نیز درمیان میں جگہ نہ چھوڑ نے کی بہت تا کیدآئی ہے اور عام طور پرلوگ مسائل ہے تا آشنا ہیں۔اس لئے تکمیر شروع ہونے سے پہنے ہی صفیں سیدھی کرلی جا کمیں تا کہ تکبیر بھی سب سکون سے سن سکیس ،اوراس وقت کسی قتم کا شور نہ ہو۔ ( فقاوی مجمود یہ جلد اص ۳۲۲)

امام کے پیچھے کسے لوگ کھڑے ہوں؟

قاوی دارالعلوم جلد ۳۵۷ کے حاشیہ پر ہے کہ ''امام کے پیچھے کھڑ ہے ہونے کا حق تا تو قانو نا بھی ان ہی کو ہے جو پہلے آئیں۔اس لئے امام کو دسط میں رکھنے کا حکم ہے اور پھراگرصف پوری ہوجائے تو دوسری صف بھی امام کے سامنے ہی سے شروع ہوتی ہے۔
پھراگرصف پوری ہوجائے تو دوسری صف بھی امام کے سمامنے ہی سے شروع ہوتی ہے۔
لیکن اگر اہل علم کودوسرے لوگ ترجیح دیں اور اپنی جگہ امام کے پیچھے کھڑ اکریں تو یہ فعل بھی (ایسا کرنا) درست بلکہ مطلوب ہے۔

(فآوی دارالعلوم جدم ۳۵۷ بخوالدردالختار باب جوازالایثار بالفر ب جلداول ۵۳۲ ) جب کوئی شخص امام کے پیچھے کھڑا ہوگیا ہے تو کسی دوسر نے نمازی یاامام کواس کاحق نہیں کہ اس کی جگہ ہے اس کو ہٹا دے ، ہاں اگروہ خود بٹنے پر رضا مند ہوجائے تو مضا کقہ نہیں۔ (فآوی مجمود بیجلداص ۱۹۲ بحوالہ طحطاوی ص ۳۰۳)

امام کے پیچھے موذن کی جگہ تعین کرنا

مسجد میں کسی کے لئے بھی جگہ متعین کرنا جائز نہیں موذن اگرامام سے قریب رہنا چاہتا ہے تو دوسر سے نمازیوں سے پہلے آجائے ، درنہ جہال بھی جگہ طے وہیں اقامت کہہ دے، اقامت کے لئے صف اول یا مام کے پیچھے (قریب کی) کوئی قید نہیں۔

(احسن الفتاوي جيد ١٩٥٣)

## امام كاتكبير كے دفت مصلے برہونا

بيضرورى ہے كه جب امام مصلے بركم ابهوت كبيرشروع كى جائے بلكه امام جب كه معجد بيل موجود بوئ كي جائے كا بهيا كه درمت ہے۔ امام كبيران كرخود مصلے برآجائے گا ، جبيا كه درمخارك اس عبارت سے ظاہر بوتا ہے۔ ويسقوم الامسام والموسم حين حي على الفلاح اذا كان الامام لقرب المحراب والافيقوم كل صف ينتهى اليه الامام على الاظهر \_الخ (فراوئ دارالعلوم جلد اس الماء كواله ردالخ ارجلداول ص ٣٧٧)

تكبيركے بعدامام كا ديرتك رك كرنيت باندھنا

سوال ۔ایک شخص نے ظہر کی سنتوں کی نبیت باندھی صرف ایک رکعت پڑھی تھی کہ تکبیر ہوگئی، جس وفت تک شخص فدکورہ کی جاررکعت پوری نبیس ہوئی امام صاحب مصلے پرنبیس گئے، جب وہ جاروں رکعتیں اداکر چکا تب امام صاحب مصلے پر پہنچے اور پہلی تکبیر سے نماز اداکی گئی، فماز ہوگئی انہیں؟

جواب: ۔اس صورت میں نماز ہوگئی اور تکبیر کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

( فآوي دارالعلوم جيدهم سام بحواله ردالحقار باب الاذ ان جلدادل ص ٢ )

# امام نے بغیر تکبیر کے جماعت شروع کردی تو کیا حکم ہے؟

سوال: امام صاحب نے مصلے پر کھڑ ہے ہوکرمقتد یوں کو تکبیر کے لئے کہا تکبیر میں کسی وجہ سے تاخیر ہوگئی ،امام نے بقدر تکبیر تاخیر کر کے بوجہ ضعف ساع کے نہ سنااور نبیت باندھ لی تو نمازیا تواب جماعت میں کچھڑج واقع ہوگایا نبیں؟

جواب:۔اس صورت میں نماز ہوگئی اور تو اب جماعت بھی مل گیا ،اورا قامت جو کے سنت ہے، متروک ہوگئی لیکن بوجہ عدم سماع (نہ سننے کی وجہ ہے ) ایسا ہوا اس لئے پچھ گناہ نہیں ہوا۔ (فقاوی دارالعلوم جلد ۲ صحوالہ عالمگیری معری جدداول ص ۵ باب الا ذان)

مرک امام کے عمامہ باند ھنے وقت اقامت ختم ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ امام کے عمامہ باند ھنے وقت اقامت ختم ہوگئی تو کیا حکم ہے؟ سوال: \_امام مصلے پرعمامہ یارہ مال با ندھ رہاتھا بموذ ن نے تکبیرختم کر دی ،امام نے کہ پھر تکبیر کہو،تو کیادو بارہ تکبیر کی ضرورت تھی؟

جواب: ــ د و بار ه تکبیر کہنے کی اس صورت میں ضرورت ندھی۔

( فَيْ وَى وَ رَا يَعْلُومُ جِلْدًا صِ ١٤ الْبِحُوالِيهِ وَالْغِنَّارِ بِأَ بِاللَّهِ أَانَ جِنْدَاولِ صِ ٣٧ ٣٤ )

امام كے قد قامت الصلوة برباتھ باند صنے كاحكم

سوال: \_ا گرکوئی امام بوری تکبیر نه ہونے دے ، ہمیشہ قد قامت الصلوٰ قریسیت باندھ لے

جواب: بہتریہ ہے کہ بھیر نتم ہونے پرامام نیت بائد سے اورا گرفتہ قامت پر نیت باند سے تو پیجی جائز ہے تمریبلی صورت اولی ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم جلد اص ۱۱۳)

اصح اورمعتدل مذہب ہیہ ہے کہ جب تک تکبیرے فارغ نہ ہو، س وقت تک امام نمازشروع نہ کرے، کیونکہ اس میں یوری تکبیر کا جواب سب دے تکیس گے جو کہ مستحب

حديث من بركبس وقت مكمر فبلاف المست المصلواة كهمّاتها تو المخضرت الصلحة اقامهاالله و ادامها يرصي يتحر ( فآوي دارالعلوم جلد اص ٢١١ بحوالدحديث ابودا وَ دومشكو ق)

# امام کس طرح نبیت کر ہے؟

اس طرح نیت کرے:۔

- میں خالص خدا کے لئے نماز پڑ ھتا ہوں۔ (1)
- فرض نمازیرٌ هته ہوں ( واجب وغیرہ ہوں تو اس کا خیال کر ہے ) (r)
  - جس دفت کی نماز ہو( ظہر ہو یاعصر وغیرہ)اس کا تصور کرے۔ (m)

وكفي مطلق نية الصلوة لنفل وسنة وتراويح ولا بدمن التعين عند النية لفرض ولوقضاء وواجب دوں عدد ركعاته وينوي المقتدي المتابعة (تؤيرالابصار)

امام کوامامت کی نیت کرناضروری نہیں ہے چنانچہ تنہا تماز پڑھنے والے کے پیچیے کوئی نیت باندھ رہاہے تو اس کوامامت کی نیت کرلیٹی چاہیئے تا کہ اس کوامامت کا تو ابال جائے۔ ہال!مقدی کے لئے اقد اء کی نیت کرناضروری ہے۔

( فَيْ وَيْ رَحِيمِيهِ جِلْدٍ، ول ص ١٦٤ بحوالية ورمخيّار مع شامي جِلْدِاهِ ل ٣٩٣ )

نماز کی نبیت کس زبان میں ضروری ہے؟

نیت دل کے اراوہ کو کہتے ہیں ، زبان سے کئے کی ضرورت نہیں۔ اگر کیے بہتر ہے اور زبان سے کسی زبان ہیں اردوفاری وغیر ہ میں کہدلیں تو کوئی حرج نہیں۔

( فآوی دارانعلوم جیدتانس ۴۹ بخواله عائمگیری مصری جیداول ص ۴۱ )

امام كومقتذى عورت كى نىيت كرنا

اگرعورت مرد کے کا ذی ندکھڑی ہوتو امام کواس کی امامت کی نیت کر ناضرور کی نہیں ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم جلد ۲۹ س ۲۹ بحوالہ ردالختار باب فی الذیة جلداول ۱۳۹۳)
حنفیہ کے نز دیک صحت نماز کے لئے امام کا امامت کی نیت کرنااس حال میں شرط ہے جبکہ وہ عورتوں کی امامت کرر باہو پس اگر عورتوں کا امام بننے کی نیت نہیں کی تو عورتوں کی نماز فاسد ہوگی ، ہاں امام کی نماز شحیح ہوجائے گی۔ ( کتاب الفقہ جلداول ۱۲۲۳)
حنفیہ کہتے ہیں کہ امامت کی نیت صرف ایک صورت میں لازم آتی ہے جبکہ کوئی شخص عورتوں کی امامت کرر ہاہوتا کہ محاذات لینی عورت کے مرد کے برابر کھڑے ہوجائے کے مسئلے میں گڑ بڑ ندہو۔ ( کتاب الفقہ علی المیذ اہب الا ربعة جلداول ۱۲۳ کی مسئلے میں گڑ بڑ ندہو۔ ( کتاب الفقہ علی المیذ اہب الا ربعة جلداول ص ۲۳۹)

زبان ہے جی نیت کے خلاف کا حکم

نیت صرف ارادہ ہے ہوجاتی ہے، زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ زبان سے قلبی نیت کا اونی ورجہ یہ زبان سے قلبی نیت کے خلاف بھی ہوجائے تو نماز ہوجائے گی۔ قلب کی نیت کا اونی ورجہ یہ ہے کہ کئی کے سوال کرنے پرفور آبتا سکے کہ کیا پڑھنا چا ہتا ہے۔ قلبی نیت ہیں نفل ،سنت اور ترواح وغیرہ کسی فتم کی تعیین کی ضرورت نہیں۔ مطلق نماز کی نیت کافی ہے البتہ فرض اور

واجب میں صرف اتن تعیین ضروری ہے کہ ظہر کے فرض میں یا عصر کے اور واجب میں بید کہ وتر میں یا نذر ، اور ان میں دن اور رکعات کی تعداد کی نبیت کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں بھی قلبی نبیت کی غیطی مصرنہیں ۔

اگرنماز سے قبل زبان اور دل میں اختلاف پایا جائے تو قلب کی نبیت کا اعتبار ہے، زبان کی غلطی معتبر نبیں اور اگرنماز شروع کرنے کے بعد دل سے نبیت بدلے تو معتبر نبیں۔ زبان کی غلطی معتبر نبیں اور اگرنماز شروع کرنے کے بعد دل سے نبیت بدلے تو معتبر نبیں۔ (احسن الفتادی جلہ ساص ۱۹، سے الدوالہ درمخار جید اول ص ۳۹۰)

# تکبیرتح بمہ کے بعد نبیت کرنے سے نماز نہ ہوگی

سوال: \_ زید نے تکبیرتح بید کہد کر ہاتھ ناف پر ہاندھ کر پھر زبان سے بوری نیت کر کے تعوذ، تسمید، فاتحداور قراکت کر کے نماز یوری کی تو نماز ہوئی یانہیں؟

جواب: ﷺ بہرتم یہ ختم ہوئے سے پہلے نیت ضروری ہے۔ اس لئے زید کی نماز نہیں ہوئی اور اگر تکبیرتم بمہ ختم ہونے سے قبل اول میں نماز کی نیت کر لی تھی تو اگر چہلی نیت کیوجہ سے نماز کی ابتداء سیجے ہوگئی گر بعد میں نیت کے الفاظ کہنے سے نماز فاسد ہوگئی۔

(احسن ابفتا وي جلدساص سوا بحواله روالمختار جلدا ول ص ۴۸۸ )

### تحریمه میں انگلیوں کی کیفیت

تکمیرتر بیرے وقت انگیوں کونہ کھولنے کی کوشش کرے اور نہ آپس میں ملانے کی ، بلکہ اصل حالت برر ہنے وے ، انگوٹھوں کو کا نول کی لوسے لگائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے (احسن الفتادی جلد۳عم ۱۹ بحوالہ روالمخارج لمداول ص ۵۰)

# امام تكبيرتحريمه ميں عجلت نەكر بے

ردالحقار باب ال مت جلداول ۵۳ کی عبارت و یصف الاهام النج "سے بیدواضح ہوتا ہے کہ اورصف سیدھی بیدواضح ہوتا ہے کہ اورصف سیدھی کرنے کا اورصف سیدھی کرنے کا تھم کرنے کے بین اور موجوا مینے کہ تکبیر تحریم بید ہیں ایسی عجلت نہ کرے کہ صف بوری ہویا نہ ہو اور سب نمازی برابر کھڑے ہوں یاند ہول فورا نیت باندھ نہ ہو اور سب نمازی برابر کھڑے ہوں یاند ہول فورا نیت باندھ

اورجو ہرہ میں ہے:اصح میہ کہ اولا نمازی دونوں ہاتھ اٹھائے جب دونوں ہاتھ کانوں کےمحاذات میں پہنچ کرتھبر جائیں تب تکبیرشروع کرے۔(جو ہرہ جلداول ص ۴۹) صورت مسئولہ ہیں نماز ہوگئی کیکن ہاتھ ہاتھ جاتک جمیر موثر کرنے کی عادت غلط اور مکروہ ہے۔ یہ نتاء پڑھنے کا تحل ہے نہ کہ جمیر کہنے کا بھیر ہاتھ ہا ندھنے تک نتم ہو جانی چاہیے ہاتھ ہا ندھنے تک نتم ہو جانی چاہیے ہاتھ ہا ندھنے تک موخر کرنے ہیں یہ بھی خرابی ہے کہ او نچا سننے والا اور بہرامقتدی امام کے رفع یدین کود کی کر تبیر تحریم یہ کہے گا تو اہ م سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے کی بناء پراس کی اقتداء اور نماز تھے نہ ہوگی ، کیونکہ اگر تکبیر کا پہلا غظ 'اللہ'' کہنے ہیں مقتدی سبقت کرے ، یا لفظ اللہ امام کے ساتھ شروع کر می مرلفط' آگر کہا امام کے نتم کرنے سے پہلے خم کردے تب بھی اقتداء اور نماز موجود کی تکبیرات کا مسئون طریقہ سے ہے کہ رکوع کے لئے جھکنے کے جواب ۔۔ (۲) رکوع و جود کی تکبیرات کا مسئون طریقہ سے ہے کہ رکوع کے لئے جھکنے کے ساتھ تکبیر شروع کردے اور دوطرح کی کراہت لازم آئی ہے۔ ایک کراہت ترک کل کی کہنا خل ف سٹت اور مگروہ ہے اور دوطرح کی کراہت لازم آئی ہے۔ ایک کراہت ترک کل کی کی کہنا خل ف سٹت اور مگروہ ہا جانے کے وقت ان کو کہنا چاہیے تھا۔ بیان کا کل تھا جس کوترک کردیا۔

ووسرى كراجت اوائے بيخل كى لينى جس وقت تكبير كہدر باہے۔سبحان ربى العظيم ياسبحان ربى العظيم ياسبحان ربى الاعلى كينے كاوقت تقا تكبير كاونت نبيس تھا۔اس وقت تكبير بے محل ہے۔(مدية المصلى ص ٨٨ ٥٣٣ وكبيرى ص ٣٢٥)

مختصریہ کہ امام کا بیٹمل خلاف سنت ہے۔انہیں سنت کے مطابق عمل کرنالازم ہے۔( فتاویٰ دھیمیہ جلداول ص۲۳۳)

تکبیرتح میرتح میرک بعداوروتر میں دعائے قنوت سے پہلے ،ای طرح نمازعید کی پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے وقت ہتھا تھ کر باندھ لیے جائیں۔ ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھنا کہیں سے ثابت نبیں ۔

اختلاف اس بات میں ہے کہ ثناء اور قراکت کرنے کی حالت میں ہاتھ باندھے یا چھوڑے رکھے۔امام ابوصنیفہ کے نز دیک اورامام ابو پوسف ؓ کے نز دیک ہاتھ باندھنے کا حکم ے (ان کے نزویک ہاتھ باندھنا قرائت کے آواب میں سے ہے) یعنی جب نمازشروں کرنے کااراوہ کرے نوا پی ہمتھا بل اٹھائے کرنے کااراوہ کرے نوا پی ہمتھا بل اٹھائے بھر تکرنے کو ان کو کا نول کے مقابل اٹھائے بھر تکبیر کیے بلامد کے منیت کرتے ہوئے بھروا ہے باتھ کو ہائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے تحریرے بعد بلاتا خیر کے ٹناپڑھے۔

( نزّوى رهيميه جند ٣٢ سيء الجوالية رااا بينياح ص ٧ والجوام ة النير ة جنداول ص٠٤ )

# امام کوتکبیرات کس طرح کہنی جا میئے

اکثر و بیشتر اماموں کود یکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت تخبیرات انتقالیہ ہر کت انتقالیہ کے ساتھ ساتھ نہیں کہتے ، بلکہ بھی تو نتقل ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہیں اور بھی دوسر ۔ رکن تک جنینے سے بہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاً قیام کی حالت سے نتقل ہو کر رکوع میں جاتے ہیں تو بعض امام جھکنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور امام اس قد رجلد اللہ اکبر کہتے میں کہ رکوع میں پورے طور پر بہنینے سے پہلے ہی اللہ اکبر کی آ داز ختم ہوجاتی ہے۔ اور ای طرح سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے ہیں۔

واضح رہے کہ ان دونوں صورتوں میں تکبیر کی سنت کامل ادانبیں ہوئی۔کامل سنت اس دفت ہی ادا ہوتی ہوئی۔کامل سنت اس دفت ہی ادا ہوتی ہے جبکہ ایک رکن سے دوسر ہے رکن کی طرف منتقل ہوئے کے ساتھ ساتھ تکبیرات شروع کر ہے اور جونہی دوسر ہے رکن میں پہنچے ہمبیر کی آ واز بند ہوجائے اور بعض امام اللہ اکبرکواس طرح کھینچتے ہیں کہ دوسر ہے رکن میں پہنچ جانے کے بعد بھی پچھ دریت کہ اور بعض امام اللہ اکبرکواس طرح کھینچتے ہیں کہ دوسر ہے رکن میں پہنچ جانے کے بعد بھی پچھ

( مسائل سجده مبوص الع بحوال كبيرى ص ١١١٣)

بعض اہام تکبیر کہنے میں بڑی ہے احتیاطی کرتے ہیں اور الندا ہو کہنے کے بجانے الندا کہار کہتے ہیں، یعنی ہااور راکے درمیان الف بڑھا ویتے ہیں۔ ای طری ہفت امام اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ای طری ہفتی ہا اور آلندا کبر کہتے ہیں۔ یہ دونوں صور تین ہا گی خلط ہیں۔ ان دونوں صور تین ہا گی خلط ہیں۔ ان دونوں صور تین میں تماز فاسمد ہوجاتی ہے اور اً برنگبیر تح میمہ میں اس طری کہد دیا تو نماز کا

شروع کرنا ہی سیجے نہ ہوگا۔( مسائل بجدہ مہوض سائے

ملامہ تنائی رحمہ اللہ تعالی نے حلیہ وغیرہ سے تقل فرمایا ہے کہ تکبیر میں اہم ذات
اللہ 'اللہ' اورا کبر کے الف کو تھینے کر بڑھنا مفسد نماز ہے ،اورلام کواتنا کھینچنا کہ ایک الف
مزید بیدا ہوجائے مکروہ ہے،مفسد تبین،ای طرح باء کو تھینچنا مکروہ ہے۔ باکی مدے مفسد
ہونے میں اختاف ہے اور رابر چیش کھینچ کر بڑھنا مفسد تبین ہے۔

گرنمبہ جہل کی وجہ سے متاخرین کا یہ فیصلہ ہے کہ اعراب اور مدکی غلطی مفسد نہیں۔ البتہ اگر کوئی سنمیہ کے باوجود اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی نما زنہیں ہوگی اور ندط خوال کوامام بنانا بہرصورت نا جائز ہے۔ بجزاس مجبوری کے کہ کوئی سیجے پڑھنے والاموجود شہو۔ (احس الفتادی جلد مسمس سے

تحريمه ميں عام غلطی

بعض مرتبہ مقتدی بھی الی ملطی کر پیٹھتے ہیں کہ جس ہے ان کی تماز فاسد ہوجاتی ہے ،مثلا امام کے تکبیر تح بیر اللہ اکبر کہنے ہے بہدے مقتدی لتدا کبر کہدویتے ہیں یاا م کے لفظ التہ کہدویتے ہیں۔ان دونوں صور توں میں نمی ز کا شروع کرنا التہ تحتی نہیں ہوتا۔ان مقتدیوں کو چاہیئے کہ دوہ پھر سے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کرامام کے چھے نہیت باندھیں۔(مسائل ہجدہ سہوس ۲ کے حالے صغیری ص ۱۳۳)

اکثر مقد ہوں کو دیکھ جاتا ہے کہ اگرامام رکوع میں چلا گیا تواس کے ساتھ رکوع میں خلا میں تواس کے ساتھ رکوع میں خلے میں شریک ہوئے رکوع میں جلے میں شریک ہوئے رکوع میں جلے ہوئے ہیں ،اس طور پر کہ ان کی القدا کبر کی آ داز رکوع میں پہنچ کر ختم ہوتی ہے۔

اس طرح نماز میں شریک ہونادرست نہیں ہمیرتر کید ہونادر کے ہونے تک کھڑا ہونا فرض ہے، لینی سید سے کھڑے ہوئے تک کھڑا ہونا فرض ہے، لینی سید ھے کھڑ ہے ہوکرالقدا کبرکی آ وازختم ہوجائے اس کے بعدرکوع کے لئے جھکنا چاہینے ۔اگر تکبیرتح بمد بحالت قیام لینی قیام کی حالت میں ختم نہ ہول تو اس کا نماز میں شمول سیجے نہیں ہوا۔ ( کفایت المفتی جلد سم ۱۹۳۳)

مسنون طریقہ بیے کہ قیام کی حالت میں تکبیرتج بمہ کر فور اُ دوسری تکبیر کہتا ہوا

رکوع میں چلاجائے بھیرتر کے بعد ہاتھ نہ باندھے رکوع میں امام کے ساتھ ذرای شرکت کائی ہے۔ یہاں تک کہ اگر مقتدی اس حالت میں رکوع کے لئے جھکا کہ امام رکوع سے اٹھ در ہاہے مگر امام ابھی سیدھانہیں ہونے پایاتھا کہ اس کے ہاتھ رکوع تک پہنچ گئے ، تو اس کو یہ رکعت مل گئی ، اس لئے کہ ایک تنہیج کے ہرا ہر (بقدر نسبیح فی واحد فی) رکوع میں کھیم ناواجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات چھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات چھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات جھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہیجات بھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ بھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ تنہ بھوڑ کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ بھی تنہ بھی تنہوں کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ بھی تنہ ہو کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ ہو کرامام کی انتاع واجب ہے ، اس کے بعد بقیہ تنہ ہو کرامام کی انتاع واجب ہو کرامام کی بھی تنہ ہو کرامام کی انتاع واجب ہو کرامام کی انتاع واجب ہو کرامام کی انتاع کی بھی کرامام کی انتاع کی بھی کرامام کی کرامام کرامام کی کرامام کی کرامام کی کرامام کرامام کرامام کی کرامام کراما

### تكبيرمين جهركي مقدار

سوالی ۔ امام کا بعض تجمیرات کواس طرح جہر (زور) سے بوانا کہ مجد سے باہر مڑک تک سائی و ساور بعض تحمیرات کواتن آ ہت ہونا کہ دوسری ، تیسری صف دالے بھی ندمیں ، کیسا ہے؟ جواب: امام کوقر اُت اور تحمیرات کے جہر میں درمیانی طریقہ کواختیار کرنا چاہیے ، اور قدر حاجت کے موافق جہر کر ما چاہیے اور یہ فرق اور تعاوت تحمیرات کے درمیان ، کہ بعض کو جہر مفرط سے ادا کرنا اور بعض کوقد رحاجت سے بھی کم کردینا ندموم اور بے اصل ہے ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صرف سلام میں قو فقہاء نے پہلکھا ہے کہ دوسرے سلام کو پہلے میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صرف سلام میں قو فقہاء نے پہلکھا ہے کہ دوسرے سلام کو پہلے ملام سے پچھ بست ، واز ہے کہیں اور اس کے علاوہ اور کی جہر میں تفاوت درجات نہیں ہے۔ سلام سے پچھ بست ، واز سے کہیں اور اس کے علاوہ اور کسی جہر میں اور اس سام کو بہلے دوتا ور سے تعمیر کہنا مسئون ہے ۔ اس لئے اس کے ترک سے بجدہ سہو اور نہیں البت ترک سنت کا گن ہ ہوگا اور جہر کی صدید ہے کہ پوری صف اول تک آ واز بہنی ۔ امام کے لئے زور سے تعمیر کہنا مسئون ہے ۔ اس لئے اس کے ترک سے بجدہ سہو تو نہیں البت ترک سنت کا گن ہ ہوگا اور جہر کی صدید ہے کہ پوری صف اول تک آ واز بہنے ۔ اس القادی جادات سے کہا اور البتی رجادا و سے اور البتی رجادا و سے داری الفادہ و کی جادات میں البت ترک سنت کا گن ہ ہوگا اور جہر کی حدید ہے کہ پوری صف اول تک آ واز بہنے ۔ اس القادی جادات میں البت ترک سنت کا گن ہ ہوگا اور جہر کی حدید ہے کہ پوری صف اول تک آ واز بہنے۔

## قر اُت میں جہر کی مقدار

سوال:۔امام تراوت کو غیم و میں جبری نمازوں میں قر اُت کس قدرزورے کرے؟ جواب نہ افضل ہے ہے کہ امام جبری نمازوں میں بلاتکلف اس قدرزورے پڑھے کہ مقتدی قر اُت س سکیں ،اس سے زیادہ تکلف کر کے پڑھنا مکروہ اور منع ہے۔ استادر ہانی ہے 'ولاتحھر بصلاتک و لاتحافت بھاو ابتع بین ذالک سبیسلا ع(بن سرایل پرونمبر۵اع۱۲)اورندتم اپن نمازوں میں زیاوہ زورے پڑھواورنہ بالکل آہتہ پڑھو،اس کے نیچ درمیانی راہ اختیار کرو۔

مفتسرین فرمات بیں کہ نماز میں درمیانی آواز سے قرائت کرنی چہتے ،اس سے قلب پراٹر ہوتا ہے ، نہ اس قدرزور سے پڑھے کہ قاری اور سامع ووٹوں کو تکلیف ہوکہ اس سے حضور قلب بیں خلل آج ئے۔ (خلاصة ولنفیر جد۳ ص ۱۷، وقیسر فتح المة ن جدھ ص ۹۹)

فقہاء کرام زور سے پڑھنے ہیں دوبا تیں ضروری قرار دیتے ہیں۔ اول بیک پڑھنے وا۔ اپنے اوپر غیر معموں زور نہ ڈالے (بیکروہ ہے) دوسرے بیکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ مشاہ تبجد کے وقت کوئی سور ہا ہو یا کچھ لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ ان کے پاس کھڑے ہوکراتی بلند آوازے قرات کرنے لگیں کہان کے کام میں ضل ہوتو یہ بھی مکروہ ہے۔ ان دولوں باتوں کے بعد تبیسری بات بیہ ہے کہ جماعت کی کمی زیادتی کالحاظ کرتے ہوئے اس کے بموجب قرات کریں۔ مشان مقتد یوں کی تین صفیں ہیں، آپ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ تبیسری صف تک آواز بہتی ترین سے اس سے زیادہ زور سے نہ پڑھیں کہ باہر سے آواز بی بیٹے۔

فقیہ ابوجعقر کا یہ تول ہے کہ جتنی بلندا واز سے پڑھے اچھاہے، بشرطیکہ پڑھے والے پر تعب نہ ہواور ان کے بہی ہے کہ افتار صلح کے برتعب نہ ہواور کسی کو کلیف نہ بہنچ گرووسر نے فقہاء کا بہ تول ہے اور رائج مہی ہے کہ بقدر صروت آواز بلند کر سے کہ تبیسری صف تک آواز بہنچ ، البتہ اگر صفی نہ نہ کہ اور زیادہ ، البتہ اگر صفیل نہ البتہ الرق اللہ میں میں ہونی تو آواز کواس سے بھی بلند کر کتے ہیں۔ بشر طیکہ اپنے او برزیادہ روز میں دور نہ بڑے۔ (فرق کی رہیم جلداول ص ۱۵۳ بحوار طحطادی علی مراتی انفلاح ص ۱۳۵ وروی افسل فی واجب السنو قاجد اول ص ۱۵۳ بحوار طحطادی علی مراتی انفلاح ص ۱۳۵ وروی افسل فی واجب السنو قاجد اول ص ۱۵۳ بحوار طحطادی علی مراتی انفلاح ص ۱۳۵ وروی ا

## ا مام قومه اور جلسه اطمینان سے کرے

سوال: - ہمارے اور م صاحب رکوع کے بعد تو مد میں سیدھے کھڑے ہوئے بغیر مجدہ میں سیدھے کھڑے ہوئے بغیر مجدہ میں طیل علے جاتے ہیں اور مع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ درمیان میں ذرا بھی نہیں تھم ہے، نہ سانس توڑتے ہیں۔اس طرح سجدہ کے بعد جلسہ کی حالت میں کرتے ہیں او یکی حال سجدہ میں جانے اور سجدہ سے اٹھنے کی تکمیرات کی ہے،ان تکمیرات میں وقفہ نہیں کرتے ،ان کود کھتے ہوئے مقدی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ شرعا کیا تھم ہے؟ جواب۔اس طرح عاوت کر لینا نبط ہے نماز مکروہ ہوتی ہے اور قابل اعدہ ہوجاتی ہے۔ تو مہ اور جلسہ کواظمینان سے اواکرنا ضروری ہے۔

ای طرح حفزت ابوجمیدساعدیؑ آنخضرت بیانی کے قومہ کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت بیان فرمایارک اٹھاتے تو برابرسید ھے کھڑے ہو جاتے بہال تک کہ مرمبارک کا جوڑا پی جگہ ٹھبر جاتا۔'(مشکوۃ جلداول ص ۵۷)

آنخضرت النيافية كى نمازك مطابق اپي نماز هونی ضروری ہے ،آپ كاار شاد ہے '' مجھے جس طرح نماز پڑھو۔'' ہے جے جس طرح نماز پڑھو۔'' اگر ہم خود ہی آنخضرت النافیة كی نماز كے مطابق اداكرنے كی کوشش نہ كریں اور فلاف سنت نماز پڑھیں تو نماز مقبول نہ ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی۔حدیث شریف میں آیا ہے خلاف سنت نماز پڑھیں تو نماز مقبول نہ ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی۔حدیث شریف میں آیا ہے کہ '' آنخضرت مقبول نہ ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی۔حدیث شریف میں آیا دراس نے نماز کے نماز مقبول نے نماز مقبول نے نماز کا میں ایک طرف تشریف فرما ہے۔ایک شخص آیا اور اس نے نماز

پڑھی پھرآپ کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے فر مایا وہلیکم انسلام واپس جاؤ نماز پڑھوتم نے نمازنیس پڑھی۔ وہ واپس ہوا نم زپڑھی، پھرآیا، آپ نے پھریمی فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نمازنیس پڑھی۔ دویا تین مرتب یہی ہوا۔ تیسری یا چوتھی مرتب میں اس نے عرض کیایارسول التعافیٰ میں تواس ہے بہتر نمازنیس پڑھ سکتار آپ جھ کونماز پڑھنی سکھا وہ بجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلدرخ کھڑے ہوجاؤ، پھر التدا کبر کہو، پھر جوتم کو یا دے جا تا آس نی سے پڑھ سکتے ہو، پڑھو، پھر جھکا اور پھر اطمینان سے رکوع کر و پھر ہوگا ور پھر احمینان سے سید سے کھڑ ہے ہو جاؤ۔ پھر بحدہ میں جاؤادر اطمینان سے سید سے کھڑ ہے ہو جاؤ۔ پھر بحدہ میں جاؤادر اطمینان سے سید سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر بحدہ میں جاؤادر اطمینان سے سید سے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر بحدہ میں جاؤادر اطمینان سے ساتھ تھم کھم کررکوع اور ہرا یک کوادا کرو۔ (مشکلو ق شریف باب صفح الصلو ق ص ۲۱ ک

فقداور صدیث کی تقیم یجات کود کیھئے ان میں بار باراطمینان کی ہدایت کی گئی ہے۔

آپ کے اہام صدحب اگر اطمینان کے ساتھ تھی بھی کر رکوع ، مجدہ ، قومد وجلہ نہیں کرتے ، سمع القد لمی تقریبات کے خات کے خات کے خات کرتے ، سمع القد لمی تقریبات کے خات کے خلاف کرتے ہیں ، جو سراسر ہاد بی اور کردہ ہے۔ مشکل قص ۸۳ پر ہے' ، بدتر اور سب سے خلاف کرتے ہیں ، جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بیار سول القد نماز میں کس طرح پر اور انہیں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بیار سول القد نماز میں کس طرح چوری کرتا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ نماز میں چوری سے ہے کہ رکوع و جودکو تھیک طور پر ادانہیں کرتا پھر آپ نے نے ارشاوفر مایا۔ القد تعالی اس شخص کی نماز کی طرف نہیں و کھتا جورکوع و جود میں اپنی پیچے کو تا برت نہیں رکھتا۔''

آپ نے ایک فض کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا کدرکوع وجود پوراادانہیں کررہاتھا تو فرہایا ''تواللہ سے نہیں ڈرتا کداگر توای عادت پرمرگیا تو دین محمدی پر تیری موت نہ ہوگ ۔''
آپ نے فرہایا ہم میں ہے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہو،اوراپی چینے کو تابت نہ رکھے اوراس کا ہرایک عضوا پی اپنی جگہ پرقر ارنہ پکڑے۔

ای طرح آنخضرت نیا ہے فرہایا جو فض دونوں سجدوں کے درمیان جینے کے وقت اپنی جیئے کو درمیان جینے کے وقت اپنی جیئے کو درمیان جینے کے وقت اپنی جیئے کو درمیان جینے کے درمیان جینے کی جینے کی جینے کی درمیان جینے کی جینے کی درمیان جینے کے درمیان جینے کیا ہونے کے درمیان جینے کے درمیان جینے کی جینے کی درمیان جینے کے درمیان کے درمیا

آپایک نمازی کے پاس ہے گزرہ ، دیکھا کہ ارکان اور تو مہ وجلہ بخوبی اوا نہیں کر تا تو فر مایا کہ اگر تو اس عادت پر مرگیا تو قیا مت کے دن میری امت میں نہا تھے گا۔

منقول ہے کہ مومن بندہ جب نماز کواچھی طرح ادا کرتا ہے اور اس کے رکوع وجود کو بخوبی بخوبی بندا تات ہے اور فرشتے اس نماز کوآ سان کو بخوبی بخوبی ہوجاتی ہے اور فرشتے اس نماز کوآ سان پر لے جاتے ہیں ، نماز اپنے نمازی کے لئے دعاء کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالی تیری حفاظت کی ، اور اگر نماز اچھی طرح ادا نہیں کرتا اور اس کے رکوع و بحدہ اور قوم کو بج نہیں لہتاتو وہ نماز سیاہ رہتی ہے اور فرشتوں کواس سے کراہت ہوتی ہے اور فرشتوں کواس سے کراہت ہوتی ہے اور فرشتوں کواس سے کراہت ہوتی ہے اور اس کو جاتے وہ نماز اس نمازی کے لئے بددعاء کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالی تجھ کوشا کے کرے جس طرح تو نے مجھے ضائح کیا۔

اور کہتی ہے کہ اللہ تعالی تجھ کوشا کے کرے جس طرح تو نے مجھے ضائح کیا۔

(قادی رجمہے جلہ اس کی میں کے بادیا صرح کا کور کی جے ضائح کیا۔

امام كاحسن آواز كے لئے كھانسنا

سوال: ۔ اگر فرض نماز میں امام صاحب بلاعذر کھکاریں جو محض حسن آواز کے لئے ہو، جس کی تعداد تین مرتبہ تک پہنچ گئی ہوتو اس کھکارنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی یانبیں؟ جواب: ۔ درمخنار کی عبارت میں ہے، حسن صوت (اچھی آواز) کرنے کے لئے کھکارنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ،اگر چہ تین باریا کم وثبیش ہو۔

( نآويٰ دارالعلوم جلد ٣٥ بحواله در مختار باب ميفسد الصلوٰة جلداول ٣٧٨)

# بغیر ثناء کے قرات کرنے کا حکم

سوال: اگرکوئی امام تمبیرتحریمہ کے بعد فور اُبغیر ثناء (سبحا نک الخ) پڑھے ،سور ہُ فاتحہ شروع کرے تو کیا تھم ہے؟

جواب: بناء نہ پڑھنے کی عادت بنالین تو ندموم حرکت ہوگی باقی اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی ،اس لئے کہ قرائت نناء ( نناء کا پڑھنا) محض مستحب ہے اور ترک مستحب ہے نماز میں قباحت نہیں آتی۔ ( مکمل و مدل مسائل تراوی کس ۲۰)

## کیاا مام مقتدیوں کی ثناء کاانتظار کرے

سوال:۔امام ثناء(سبحاںک السلھم النح ) پڑھ کر قراً تشروع کروے، یامقتدیوں کی ثناء پڑھنے کا انتظار کرے؟

جواب، ۔انتطارنہ کرے ( قر اُت شروع کردے۔ )

( فَيْ وَى دارالعِيوم حِلد ٢٣ سم ١٦ بحواله ردالحنَّار بإب صفة الصلوَّة جلداول ص ١٧١ )

نمازيين بسم التدكاحكم

سول: امام بر ہررکعت میں ہم القد کا پڑھنا الحمداور سورت کے ساتھ واجب ہے یہ بیں؟
اورامام ومنفر دیے سے مستحب صورت ، حنفیہ کے مذہب کے مطابق کیا ہے؟
جواب: در دالمخار باب صفۃ الصلوۃ جلداول ص ۱۵۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کوالحمد سے
بہلے بسم القد کا پڑھن سنت ہے اور بعض وجوب کے قائل ہیں ۔اور سورت سے بہلے اگر چہ
مسئون نہیں ہے کیکن مکروہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ مستحب اور بہتر ہے ( فناوی دار العموم جدم اص ۱۸۳)

#### قرأت ميں ترتيب كالحاظ

سورتوں کو تربیب سے پڑھن واجب ہے۔ پس پہلی رکعت میں تُبَّب نَ بِدا اور دوسری میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مثلاً میں رکعت میں ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کرنا مثلاً میں رکعت میں اُللہ پڑھنا مکروہ ہے اور دوسری رکعت میں قبل ہو اللّٰہ پڑھنا مکروہ ہے اور اُوافل میں ایب کرنا درست ہے اور ایک رکعت میں مثلاً سور ہ مزمل پڑھ کر قبل ہو اللّٰہ کے اس کے ساتھ ملانا مکروہ ہے۔ اس طرح دوسری رکعت میں معوذ تین یعنی ایک رکعت میں دوسورتیں پڑھنا بھی اچھا نہیں ہے ، اگر چے نماز جیجے ہے۔

( فأوى دارانعلوم جدياص ٢٢٣ بحواره ردالحقار فصل في القرأة ح اص ٥١٠)

نصف آیت سے قرات کی ابتداء کرنا کیسا ہے؟ اس طرح نماز تو ہوجاتی ہے لیکن ایسا نہ کرنا چاہیئے ، کہ بیدامر، نامشر وع اورخلاف

#### امام نے جہری نماز میں سرأیر ها

سوال: اگر جہری نماز میں امام دو تین آیتیں آہت پڑھ گیا ، لقمہ دینے کے بعد یااز خوداس کویاد آگیااب وہ سب کو جہرے پڑھے یا جہال سے یادآیا و بیں سے آواز سے شروع کرے؟ اور سجدہ مہوکرتا ہوگایائیں؟

جواب: \_ جہاں ہے یا دا یا و ہیں ہے جہرشر و ع کرد ہے۔ ( فقا وی محمود بیجلد ۱۳ ص۱۷)
جہری تماز میں تین آیات کی مقدار سہوا سر اپڑھنے ہے تجدہ سہولا زم ہوگا۔ اسی طرح سری نماز میں جہراً پڑھنے کا حکم ہے۔ سورہ فاتحہ اگر سرا پڑھی ہے تو جہری نماز میں اس کو جہراً پڑھ کہ جہراً پڑھ کر تجدہ سہورہ کو جہراً پڑھ کر تجدہ سہوکرلیا تب بھی نماز درست ہوجائے گی۔ ( فقاوی محمود بیجلد ۱۵ سے ۱۵)

# امام کولقمہ دینے کی تفصیل

امام اگر تنی مقدار قرات کے بعدا ٹکا ہے کہ جس کے بعدر کوع کر دینا مناسب تھا،
تب مام کورکوع کر دینا چاہیئے۔ گراتی مقدارے پہلے ہی اٹک گیا تو اس کو چاہئے کہ دوسری
سورت جویا دہو پڑھ دے، وہیں اٹکا ندرہے، امام کواس کی اٹکی ہوئی جگہ کو بار بار پڑھنا کروہ
ہے اور مقتدی کو چاہیئے کہ لقمہ دیئے میں جلدی نہ کرے بلکہ تو قف کرے کہ شایدا مام رکوع
کردے یا دوسری سورت پڑھ دے یا خودہ ی اٹکی ہوئی جگہ کو نکال کرھیج پڑھ لے، جلدی لقمہ
دینا مقتدی کے حق میں محروہ ہے۔

جب امام رکوع نہ کرے اور نہ دوسری سورت پڑھے، نہ خود نکال پائے تو لقمہ دے دے مخواہ تین آیت پڑھے کہ نہ خواہ تین آیت پڑھ چکا ہویا اس سے کم ،نماز کسی کی بھی فی سدنہ ہوگی ،امام کی نہ مقتدی کی۔ ( فآوی محمود بیجلد ۲ س ۱۸۵ بحوالہ طحطا وی س ۱۸۳)

### امام كاسورتول كوخلاف ترتيب بردهنا

سوال:۔امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورۂ کافرون پڑھی اوردومری رکعت میں سورۂ کوٹر یاسورۂ قریش پڑھی تو اس طرح قر اُن کی ترتیب کےخلاف پڑھنے ہے تماز درست ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ تر تبیب سورہ واجبات تلاوت میں سے ہے ، واجبات نماز سے نہیں لہذااس طرح پڑھنے سے مجدہ سہونہیں ، ہاں عمد اُس طرح پڑھنا مکروہ ہے، نسیا تا (بھول کر) پڑھے تو مکروہ بھی نہیں ۔ (فقاوی دیمیہ جلداول ص ۲۳۲ بحوالہ شامی جدداول ص ۵۱۰)

### مقتدی کے لقمہ دینے سے امام کا آیت سجدہ پڑھنا

امام صاحب سجدہ کی آیت بھول گئے اور متفتدی نے پڑھ کرلقمہ دیااورامام نے وہ آیت بڑھ کر سخدہ کیا تو رہام نے وہ آیت بڑھ کر سجدہ کیا تو بہ بجدہ کافی ہے اس صورت میں دو سجدے واجب نہیں۔ آیت بڑھ کر سجدہ کیا تو بہ بجدہ کافی ہے اس صورت میں دو سجدے واجب نہیں۔ (فقادی رجمہ جدس میں 40)

### واجب قرأت كى مقدار

سوال: قرآن مجیدگی چھوٹی ہی تین آیتیں جوایک رکعت میں کائی ہوگئی ہیں ،کون می ہیں؟ آیت گول o کمڑے کی ،ٹی ج تی ہے یاج، ص، ز، ط، وغیرہ پر مائی جاتی ہے ۔ایک بڑی آیت کے مقابلہ میں چھوٹی تین آیتیں کائی ہو گئی ہے بانہیں؟ جواب: ۔واجبات تماز میں سے بیے کہ سورہ فہ تخد کے بعد تین آیات چھوٹی یا ایک آیت بڑی جوچھوٹی تین آیتوں کے برابر ہو پڑھے۔چھوٹی سورت جس میں تین آیتیں ہیں 'انسا اعطینک المکوثر '' ہے۔ یہ سورت اس کے مائند کوئی دوسری سورت الحمد کے بعد پڑھنے اعطینک المکوثر '' ہے۔ یہ سورت اس کے مائند کوئی دوسری سورت الحمد کے بعد پڑھنے ہوں اور ہوں آیت وہی تھی جاتی ہے جس پر گول نشان اس صورت سے مواجب ادا ہو جو تا ہے ،اور آیت وہی تھی جاتی ہے جس پر گول نشان اس صورت سے ہو o اور ہڑی آیت کی مثال آیت الکری یا آیت مداینہ ﴿ اِذَا تَذَا اِنَا تُنَا مَ اِللہ مِنَا وَ اِلْسَالُ ﴿ أُنْسَالُ ﴿ أُنْسَالُ ﴿ اُنْسَالُ اِلْمَالُونَ اِللّٰ مَنْ اِللّٰ مَنْ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

. ( نتّ وي دا رالعلوم جلد تاص ٢٣٥ بحوابه ردالختّار بإب صفة الصلو ة جيداول ص ٢٣٣) نماز میں قرات ایک آیت کی مقدار فرض ہے الجمداور کوئی سورت یا تنین آیات یا ایک آیت طویلہ واجب ہے۔ حضر میں مفصلات کا پڑھنا سنت ہے لیمن قبر وظہر میں سورہ حجرات سے آخر ہروج تک کوئی سورت اور عصراور عشاء میں اس کے بعد ہے لم مین تک اور مفرب میں اس کے بعد سے لم مین تک اور مفرب میں اس کے بعد سے ختم تک ، اس کے علاوہ بھی کھی مخصوص سور توں کا پڑھنا ثابت ہے ۔ لیکن مقتد ہوں کے حال اور وقت کی رعایت لازم ہے۔

( فَمَاوِيٰ مَحْود بِينَ ٢ص ٥٨ ابحواله شامي ج اص ٣٦٠ )

### نماز میں مختلف سورتوں کے رکوع برا ھنا

سوال: کوئی امام اس طرح قرائت کیا کرے مثلاً اس کوہر پارہ کا آیک ایک رکوع یاد ہے اور ہرنماز میں ایک رکوع پڑھتا ہے۔اس طرح بالتر تیب تمام ختم کر لیتا ہے، پھر بعد ختم ابتداء سے شروع کردیتا ہے۔اس طرح جائز ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اس طرح پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے ، نیکن افضل میہ ہے کہ ہرایک رکعت میں پوری سورت پڑھے۔ اس طریقے سے کہ جس طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ تا ورظہر کی نماز میں طوال مفصل اور مغرب میں قصار مفصل میں ہے کوئی سورت پڑھے مفصل اور مغرب میں قصار مفصل میں ہے کوئی سورت پڑھے (فاری مارالعلوم جلداص ۲۳۲ بحوالہ عالمگیری مصری جلدادل ص ۲۷)

### نماز کی قر اُت میں آیٹ کامعمول

مختف اوقات کی نماز کی قرائت میں رسول التعاقب کامعمول یے تفا، ظہر کی نماز میں تطویل ،عصر میں تخفیف ،مغرب میں قصار مفصل ،عشاء میں اوساط مفصل اور فجر کی نماز میں طوال مفصل ۔ "دمفصل" قرائن شریف کی آخری منزل کی سورتوں کو کہاجاتا ہے لیمی سورہ جرات سے آخرقر آن تک ، پھراس کے بھی تین حصے کئے گئے ہیں۔ جرات سے لے کرسورہ بروج تک کی سورتوں کو ' طوال مفصل' کہاجاتا ہے اور بروج سے لے کرسورہ نہ ہے ہیں تک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' کہا جاتا ہے اور بروج سے لے کرسورہ نے کہ میں مورتوں کو ' قصار مفصل' کہا جاتا ہے۔ (معارف الحدیث جلد سام کے کہا کہا کہا کہا کہا ہے اور بروج کے ایک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' کہا جاتا ہے۔ (معارف الحدیث جلد سام کے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے کہا کہا گئے کہا ہے کہا کہا کہا گئے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا گئے کہا ہے کہ کر آخر تک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کر آخر تک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' کہا ہے کہ کر آخر تک کی سورتوں کو ' قصار مفصل' کہا ہے کہا

#### امام كاخلاف سنت قرأت كرنا

سوال: فبحر اورظهر میں سور ہ تجرات سے سور قاہر وج تک اورعصر وعشاء میں سور ہ الطارق سے لم یکن الذین تک اور ورزوں میں سے اسم سے لم یکن الذین تک اور ورزوں میں سے اسم میں الذین تک اور ورزوں میں سے اسم ربک ،سور ہ القدر ،سور ہ الکافرون ،سور ہ اخلاص ۔ان سور توں کا اس طرح پڑھنا سنت ہے مامستی۔؟

۔ اگر کوئی مندرجہ بالاسور آول کے علاوہ اور کوئی رکوع یا تین جیارآ پہتیں کہیں ہے پڑھے تو وہ امام تارک سنت ہے یا نہیں؟ اور ان سور تول کے نہ پڑھنے سے تماز کے ثواب میں شرکے کی ہوتی ہے یانہیں؟

جواب - ہاں اس تر تیب ہے سور تیں نمازوں میں بڑھنا سنت ہے گرسنت مؤکدہ ہیں۔اس کے بجائے دوسرے رکوع پڑھ لینے میں کوئی کراہت ہیں ہے، ہاں خلاف اولی ہے۔ (کفیت المفتی جلد ۳۰۷)

## قرأت کے اخیر لفظ کورکوع کی تکبیر کے ساتھ ملانا

موال: امام مماحب كاسورة فاتحدك بعد سورت كآخرى لفظ پروقف كرنا بلكه الله اكبرك ساته وصل كركركوع مين جانا ، مثلا و السلسه السمستعان على تصفون الله اكبر سنت كيموافق ہے يانبير؟

جوا ب:۔اگراً خری لفظ ثنا ، پرنتم ہوتو اس کورکوع کی تکبیر کے ساتھ ملاکر پڑھنااولی ہے۔ اگراییانہ ہوتو وقف کر کے تکبیر کہنااولی ہے( فاوی محمود بیجندامی ۲۱ بحوالہ ثنامی جلداول ص۳۳)

# سَمِعَ الله لَمَن حَمَده كَلْيُحُ اوا يُكُلَّى

سوال: ایک امام صاحب سمع الله لِمَن حَمِدَه کواس طرح پڑھتے ہیں کہ هولیمن سنے میں آتا ہے۔ آیا سیجے ہے یا غلط؟

جواب.۔اس طرح پڑھن باستبار قرائت کے ندو ہے میچ نہیں ہے۔ قرائت کے قاعدہ میں میہ ہے کہ ضمہ اور کسرہ ( چیش وزیر ) میں صرف واواور یا کی بوآ جائے نہ بیہ کہ صریح واؤیا ۽ لیعنی ہولیمن پڑھاجائے میہ بالکل غلط ہے۔ جا ہینے کہ وہ امام سنجع السلمہ لَمَن حَمَدُہ پڑھیں اور الیمی قر اُت ہے معاف رکیس \_( فراولی دار العلوم جلد ۴ ص ۸۸)

## امام کومتنبہ کرنے کا طریقتہ

موال: اگرامام صاحب سے سہوا قعدہ اخیرترک ہوگیا اور ان م قریب قیام کے پہنچ گیا، تو مقتذی کو سبحان انتد کہتے ہوئے کھڑا ہونا اولی ہے، یا بیٹھ کر سبحان انتد کیے ، اولی کیا ہے؟ جواب: یہ بیٹھے ہوئے کہنا اولی معلوم ہوتا ہے۔ جزئید کوئی نظر سے نہیں گزراا ور ورست دونوں طرح ہے۔ (فاوی دار العلوم جلد ۴۳ ص ۱۹۳)

امام كا دوسرى ركعت ميں كمبى قر أت كمبى كرنا

موال: امام صاحب نے صبح کی نماز میں اول رکعت سے دوسری رکعت میں قر اُت قصد آ دو جارا آیت طول دے دیا، اس صورت میں نماز بلا کراہت سمجے ہوگی یانہیں؟ حمار نہ اس صورت میں نماز صبح میں ایک اور وریشامی میں سام کے مومی میں آئی میں تمیں

جواب: اس صورت میں نماز سیجے ہے بلا کراہت ، شامی میں ہے کہ بڑی سورتوں میں تین آیات کی زیادتی کا امتیار نہیں ہے، البتہ جیموٹی سورتوں میں دوسری رکعت میں تین آیات کی زیادتی مکروہ تنزیبی ہے۔ ( فاوی وارالعلوم جلد ۴۳۸ بحوالہ شامی جلداول ص ۵۰ )

# دوسری رکعت کاطول دینے میں کس چیز کا اعتبار ہے؟

سوال: نماز میں اول رکعت ہے دوسری رکعت میں زیادہ قر اُت مکر دہ ہے۔ بیآ تیوں کے حساب سے ہے جاتے ہوں کے حساب سے یا بحساب کلمات کے؟

جواب: ۔ اگر آئیتی برابر یا قریب برابر کے ہیں تو عدد آیات کا اعتبارے کہ دوسری رکعت کی قر اُت تین آیات سے زیادہ نہ ہواہ را گر آیات متفاوت ہوں طول وقصر میں تو حروف وکلمات کا اعتبار ہے ۔ ( فرآو کی دارالعلوم جلد ۲۳ سے ۲۵۵ بحوالہ ردالخما رفعال فی القر اقا جلہ اول ص ۱۵۰) کا متبار ہے ۔ ( فرآو کی دارالعلوم جلد ۲۵۵ سے کراہت تنزیبی ہوگی ۔ (طحط وی ص ۱۹۳) مگریہ ان چھوٹی سورتوں میں ہے جن کی آیات چھوٹی بردی ہونے میں قریب قریب ہیں ورنہ بردی سات میں جن کی آیات چھوٹی بردی ہونے میں قریب قریب ہیں ورنہ بردی سات میں جن کی آیات میں بردے چھوٹے ہونے کا نمایاں فرق ہوہ حروف کی گئتی کا

اعتبار ہوگا، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ اگر دوسری رکعت میں جوسورت پڑھی گئی ہے۔اس کے زیادتی والے حروف پہلی رکعت کے سورت کے نصف کے برابر بیاز اکد ہیں تو کراہت ہوگ ورنہ بیں۔ جوسور تیں آپ سے ثابت ہیں وہ کراہت میں داخل نہیں۔

( فَمَا وَى مُحْمُودِ بِيجِلْد ٣ ص ٢٥ ابحواله شا في جِيداول ص ٣٧٣ )

## ہررکعت میں ایک ہی سورت پڑھنا

طریق سنت ہیں ہے۔ کہ ایک سورت کو ہار ہار پہلی اور دوسری رکعت ہیں نہ پڑھیں بلکہ مختلف سور قیل ہررکعت ہیں ترتیب کے لحاظ سے (ترتیب کے ساتھ) پڑھیں مثلا پہلی رکعت ہیں قبل سواللہ پڑھنی چاہیئے ای طرح بھی کوئی سورت اور بھی کوئی سورت بڑھنی چہئے ، یہبیں کہ پہلی رکعت ہیں قبل سواللہ اور دوسری رکعت ہیں بھی قبل سواللہ پڑھی جائے۔ بیطر یقہ غیر مقلدوں کا ہے کہ ہرایک رکعت ہیں سور ہ اخلاص ہیں بھی قبل سوائلہ بڑھی جائے۔ بیطر یقہ غیر مقلدوں کا ہے کہ ہرایک رکعت ہیں سور ہ اخلاص ہی کوئی اور سورت یا دنہ ہوتو مجبوری ہے ۔ پس جولوگ حنی ہیں ،سنت طریقے کے موافق قر اُت کریں۔ ہرایک رکعت ہیں سورہ فاتحہ کے بعد مختلف سورتیں نماز ہیں پڑھی سورتیں ترتیب کے موافق پڑھیں۔ آنخضرت کا تھی ہے۔ ہمیشہ مختلف سورتیں نماز ہیں پڑھی ہیں ایسانہیں کیا کہ صرف سورہ اخلاص کو ہر رکعت ہیں پڑھا ہو۔

( فر وي وارالعلوم جلد ٢ ص ٢٣٣ بحواله روالحقار جلداول ص ١٨٥٥)

#### قرأت مسنونه

موال: منماز کی کمابوں میں جولکھ ہے کہ مثلام نحرب کی نماز میں لے یہ کس المدین ہے سورہ الناس تک کی قر اُت مسئون ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قر آن تھیم سے اس وقت کی نمہ ز میں اتنی ہی قر اُت کی جائے جفنی ان سورتوں میں کی جاتی ہے، یاان ہی سورتوں کے پڑھنے میں زیادہ تواب ہے؟

جواب نے مسنون مبنی ہے کہ ان سورتوں کو پڑھاجائے بھی بھی ان سورتوں کے علاوہ دوسری سورتوں کا پڑھنا بھی ثابت ہے گرء م طور پران ہی سورتوں کو پڑھنا چاہیئے ۔ ( فق دی محودیہ جمداص اے ایک جلداول سے ۲۲)

## ہرر کعت میں پوری سورت پڑھنا

سوال: ایک امام صاحب نے منبح کی نماز کی پہلی رکعت میں سورؤیسٹین کا آخری رکوع پڑھ کراس کے بعدوالی دوسری سورت الصافات کا پہلا رکوع پوراپڑھا۔ایسا کرنے سے نماز ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:۔اک طرح ٹماز پڑھنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی، بلکہ درست ہوتی ہے کیکن ایک رکعت میں پوری سورت پڑھناافضل ہے۔

( فنّاوى محمودية جلد ٢٠٣ مي ٢٠٠ بحواله فنّا ويْ عالْمُكِيرِي جلداول ص ٨ ٧ )

## امام کے لیے خمیدافضل ہے

سوال: امام سَمِعَ الله لَمَن حَمَدَه ك بعدر بناالك الحمَد بحى كمِ ، ياصرف مقترى كمير. أصرف مقترى كميري

جواب:۔امام کی تخمید ہے متعلق دونوں قول ہیں ، کہنا افضل ہے۔

(احسن الفتاوي جلداول ص ٣١٣ بحواله روالحقار جلداول ص ٣٣٥ )

# امام کے لئے آمین کہنا کیسا ہے؟

سوال: \_امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کے یانبیں؟ جواب: \_امام اور مقتذی دونوں کے لئے آمین کہنا درست ہے \_

(احس الفتاوي جلد٣ص٣٦٣ روالخيار جلداول ص ٩ ٣٥ )

# رموزاوقاف برگھہرنے اور نہ گھہرنے کی بحث

سوال: الحسمدالله رب العالمين ٥ الرحمن الرحيم من شرالوسواس المخناس ٥ الذي حلق الموت المخناس ٥ الذي بوسوس على كل شنى قدير ٥ ن الذي حلق الموت والحيوة 'الآيه آيت لا براكر مانس ثم يا بند موجائي كي وجهت وقف كر اورا فيرلفظ كو نه ومراكراً على مثال اكروقف نه ومراكراً على برهما على الكروقف نه ومراكراً على برهما على الكروقف

كرليا موتو آكے الذي كه كرير صاحات يان الذي كه كر؟

جواب: آیت لا پر بضر ورت وقف کرو نینے میں پچھ حرج نہیں ہے اورلفظ ماقبل کو و ہرانے کی ضرورت نہیں ہے اورنماز میں پچھنل نہیں ہوگا۔

اور تنیسری مثال میں السذی اور ن السذی پڑھن دونو ں طرح درست ہے مگر وقف کی حالت میں المذی پڑھنا جا ہیئے۔( فرآوی دارالعلوم جلد ۲۲س ۲۲۷)

اصل بيب كه نست عيس پروقف كرنا اورندكرنا دونو لطرح جائز ب-اى هر حقل هو الله احد پرآيت كرن ندكرنا دونو لطرح تابت به بيس آگرآيت كى جائز اهدنا اور الله الصمد پر هاب ئا وراگرآيت ندكى جائز اوردقف ندكيا جائز أهدنا اور نالله الصمد پر هاب ئا آم الحرق بيل بوتا، اور قر اَت دونو ل طرح كرت بيل نالله الصمد پر ها ب ئا آم من بيل بي هو آن بيل بوتا، اور قر اَت دونو ل طرح كرت بيل كين زياده ترنست عين پر اوراً مد پر آيت كرنا اور اهدندا الصراط المستقيم اور الله الصمد علي ده پره هنا تابت به الهذا امام كو بي خر ورت نيس كده و ن اهدندا اورن الله الصمد علي ده پره هنا تابت به الهذا المام كو بي خر ورت نيس كده و ن اهدندا اورن الله الصمد پره هي بلكه جيسا كرق و او پره هي بين اس طرح پره هي بيكن آگراتفا قام اس ني اس طرح پره هديا تواس پراعتراض ندكيا جائز آن كونلط ندكها جائد

( فرآوی دا رالعلوم جلد ۲۴۷ )

اگرامام تجوید کی رعابیت نه کریے

سوال: امام تجوید جانے کے باوجود قرات تجوید سے ندکر ہے، مثلا آیت کی جگہ نہ تھہرا، یا بغیرا آیت کے جگہ نہ تھہرا، یا بغیرا آیت کے ساس لیا، وقفہ سَند پرسائس لیتے ہوئے تھہرایا وقف اور وقف لازم اور وقف النبی کا خیال نہیں رکھ یا مدکی جگہ قصر کیایا نون کی اظہار کی جگہ اخفاء کیا تو نماز جا تزہوگ مانہیں؟

جواب: ـ نماز جائز ہوگی \_ ( قاویٰ دارالعلوم جلد ۲ ص ۲۲۳)

امام كالبعض لفظول كود ومرتنبة قرأت كرنا

سوال: قرآن شريف مين بعض جگه چھوٹے حروف لکھے ہوتے ہیں مثلاً بسصطة، هسم

المصيطرون عليهم بمصيطر "ان إلى حكون ساح ف ومرتبه يردها جائه ہمارے علاقہ مین ان لفظول کود ومرتبہ پڑھتے ہیں سمجھے کیا ہے؟

جواب: \_لفظ بصطة ، اورهم المصيطرون اورعليهم بمصيطر كاويرس لكيف <u>ـــــ</u> مقصود ریہ ہے کہ بیلفظ س ہے پڑھا گیا ہے اورصاد ہے بھی بعنی تلاوت کرنے والاخوا وسین ے پڑھے یاصا و ہے نماز بھیجے ہے ،اور بیہ مطلب نہیں کہا ہے کلمات کودود فعہ پڑھے ، بلکہ جس قاری کا اتباع کرے اس کے موافق ہو تھے۔

( فَيْ وَى دارالعلوم جلد ٢٣ س٣ ٢٣ بحواله جر لين شريق سورةَ عَا شيص ٣٩٨ )

# تنکی وفت کے باعث فجر میں چھوٹی سورت پڑھنا

سوال: مصبح کی نماز میں وفت ننگ تھا،اس کئے امام صاحب نے اول رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری رکعت میں سور ۂ اخلاص پڑھی ۔ بعد میں ایک صاحب نے اعتر اض کیا کہ نماز مروہ ہوگئے۔ بڑی سورت پڑھنی جا ہئے تھی ، چیج کیا ہے؟

جواب:۔وہ نماز بلاکراہت سیجے ہوگئ، یہ کہنا کہ بینماز مکردہ تحریجی ہوئی غط ہے ایک مرتبہ آتخضرت في في في منازش قبل اعوذ برب العلق اور قبل اعوذ برب الناس پڑھی ہے ۔ پس معلوم ہوا کہ جب وقت تھوڑ اہو یا سفر وغیرہ میں جلدی ہوتو حچھوتی سورتوں کا فجر کی نماز میں پڑھنا در مت ہے۔

( فيّا ويُ دارالعلوم جلد ٢ص ٢٣٧ بحواله روالتيّار فصل في القراة جلداول ص٠٠٠)

# مہلی رکعت میں مزمل اور دوسری رکعت میں انم کارکوع پر<sup>د</sup> صنا

سوال:۔اہ م صاحب نے مغرب کی نماز میں اول رکعت میں الحمد کے بعد پہلا رکوع سور ہ مزمل کا پڑھااور دوسری رکعت میں پہلا رکوع آئم کا پڑھااور سجدہ سہوبھی نہیں کیا،نماز سیجے ہو گی

۔ جواب:۔اس صورت میں نماز سے ہوگئ اور بجدہ بہو بھی لا زم نبیں ہوا، مگر آئندہ اس طرح قرآنی ترتیب کے خلاف نہ پڑھنا جا ہے کہ اس طرح پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے۔

## حچونی سورت کا فاصله کرنا

سوال:۔امام نے پہلی رکعت میں اذا جاء اور دوسری رکعت میں قل ھوالقد پڑھی تو تماز ہو کی اینبیں؟

جواب: فرضوں میں قصد اُس طرح پڑھنا کہ ایک چھوٹی سورت کا فاصلہ کیا جائے جیسا کہ صورت مسئولہ صورت میں آئے جیسا کہ صورت مسئولہ صورت میں ہے، مکروہ ہے اور نماز ہوج تی ہے اور اگر مہوا ہو گیا تو پھے کراہت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

( فرّوى دارالعلوم جلدة ص ١٣٠٠ بحواله روالتخيّار فصل في القراة جلداول ص ٩٩٨ )

## حچھوٹی سورت کی مقدار

سوال: ۔وہ چھوٹی سورتیں کون می ہیں جن کو پہلی رکعت اور دوسری رکعت کی قراکت کے درمیان چھوڑ نے ہے۔ درمیان چھوڑ نے سے نماز کروہ ہوتی ہے؟

جواب: ۔ وہ سور تیں قصار مفصل کی لم مین سے آخر قر آن شریف تک ہیں۔

( فنَّاوِيُّ دارالعلوم جِيدًا ص٣٣٣ بحواله روالحنَّا رَفْعِل في القر إمَّ جلدا ول ص٣٠٥ )

## ا یک رکعت میں دوسور تنیں پڑھنا

سوال: عشاء یا صبح کی نماز میں امام ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھے تو کچھ کراہت تو نماز میں نہیں آتی ہے؟

جواب: ۔ ایک رکعت میں دوسور تمیں پڑھنا خلاف اولی ہے۔ نماز ہو جاتی ہے اورخلاف اولی سے مراد کراہت تنزیم ہے ( نآدی دارالعلوم جلد اص ۲۵۵ بحوالہ ردالقا فصل فی القراۃ جلداول ص ۵۱۰)

## ا یک سورت کود در کعت میں پڑھنا

سوال: ایک سورت کارکوع پڑھنا پہلی رکعت میں اوراس سورت یا دوسری سورت کارکوع پڑھنا دوسری رکعت میں یا ایک سورت کارکوع پڑھنا دوسری رکعت میں یا ایک سورت کا پڑھنا دوسری رکعت میں یا ایک سورت کو دورکعت میں پڑھنا جائز ہے یا خلاف اولی ہے؟

جواب:۔جواب اول میہ ہے کہ بیرسب خلاف استحباب ہے۔حفیہ ؒ کے نز دیک مسئون اور مستحب میہ ہے کہ پوری سورت ایک رکعت میں مفصل میں موافق تر تبیب فقہاء کے پڑھے جو معروف ہے اور کتب فقہہ میں مذکور ہے۔ پس جز دسورت کا پڑھنا خلاف افضل ومستحب ہے جس کا حاصل کرا ہت ننز یہی ہے نہ کہ کرا ہت تحریمی۔

( فَمَاوِيُ وَارِالْعَلُومِ جِلْدِمَاصِ٣٥٣ بحواليه رِدالْحِمَّارِ جِلْداول ص ٥٠٥ )

#### آيت كاشروع حجود كرية هنا

سوال: امام صاحب نے سور و قاتی کے بعد سور و فتنا کے آخری رکوع کی آخری آیت کو محمد رسول اللّه چھوڑ کر و اللّذین معهٔ سے پڑھا، نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: نماز ہوگی گرشروع آیت کا چھوڑ نااچھا نہیں ہوا۔

( فتأويٰ دارالعنوم جلد تاص ۲۲۳ بحواله ردالخنّا جنداول ص ۱۰ )

# ضالين كودالين برهنا

و، ظ ، خل کے حروف جدا گانہ اور ان کے مخارج الگ ہونے میں تو شک نہیں ہے ،
اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصدا کسی حرف کوکسی دوسرے مخرج سے ادا کرنا بخت بے
اد نی ہے اور بسااوقات ہا عث فسادنماز ہے گرجولوگ معذور میں اور ان سے یہ لفظ مخرج سے
ادانہیں ہوتا لیکن حتی الوسع کوشش کرتے رہتے ہیں ،ان کی نماز بھی درست ہے۔

اوردال پُرظ ہرے کہ خودکوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضاد بی ہے ،اپ مخرج ہے پورے طور پرادانہیں ہواتو جوخص دال یا ظاء خالص عمر آپڑھے اس کے چیجے نمازند پڑھیں مگر جوخص دال پرکی آواز میں پڑھتا ہے آپ اس کے چیجے نماز پڑھ لیا کریں جوخص باوجود قدرت کے ضادکو، ضادکے مخرج ہے ادانہ کرے وہ گنہگارہی ہے اوراگر دوسر الفظ بدل جانے ہے ضادکو، ضادکے تو نماز بھی نہوگی اوراگر کوشش وسعی کے باوجود ضادا پے مخرج سے ادانہیں ہونا تو وہ معذور ہے اس کی نماز ہوج تی ہے۔

اور جو خض خود ہے پڑھنے پر قادر ہے تو آیے معذور کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے مگر جو

مکمل ویدلل مستخص قصداً خالص ' دُ' یا طاء پڑھے تو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔ شخص قصداً خالص ' دُ' یا طاء پڑھے تو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی۔

( فآوی رشید به کامل ۱۲۷ وس ۲۸ ۲۸)

## ضادکے بارے میں مولا نامفتی محمد شفیع صاحب کافتوی

عوام کی تماز تو بارکسی تفصیل و تنقیح کے بہر حال ہوجاتی ہے خواہ ظاء پڑھیں یا دال یا زاء وغیرہ ، کیونکہ وہ قادر بھی نہیں اور سجھتے بھی یہی ہیں کہ ہم نے اصلی حرف ادا کیا ہے اور قرائے مجودین اورعلماء کرام کی تماز میں تفصیل مذکور ہے کہا گرغلطی ،قصد آیا ہے بروا ہی ہے ہوتو تماز فاسد ہے اورا گر سبقت لسانی باعدم تمیز کی وجہ سے ہوتو جا تز ہے۔

(جوام الفقه جلداول ١٣٣٨)

"تنبید: کیکن جواز اورعدم فسادے بیاثابت نہیں ہوتاہے کہ بےفکر ہوکر ہمیشہ پڑھتے رہنا جائز ہو گیااور پڑھنے والا گنہگار کھی ندرہے گا، بلکہ اپنی قدرت اور گنجائش کےموافق سیمج پڑھنے کی کوشش کرنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے ورند گنہگار ہوگاء اگر جدنماز فاسد نہ ہوجیب کہ عالمگیری مصری باب چہار مجلدا ول صہمے ہیں تضریح موجود ہے۔

( احقر محرشفیج امد یو بندی غفرله خادم دارالانت ء دارالعلوم دیو بند ۳۰ جمادی ۱ ما دلی ا**یسا**یهٔ )

# مفسدتما زغلطي

غلط پڑھنے ہے جولفظ ببیدا ہوتا ہے اس کے متعلق امام اعظم اورا مام محدّ یہ بحث نہیں کرتے کہ وہ لفظ قرآن پاک میں ہے ہائبیں ،ان کے نزد یک ضابطہ میہ ہے کہ پڑھنے کے اندرکسی کلمہ میں زیادتی با کمی کی وجہ ہے بشرطیکہ معنی بالکل بدل جا تمیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ورتبيس، جي "فحالهم لايؤمنون" بس لا تجور ويا يا" وعمل صالحاً فلهم اجرهم ''كَنْ جَلَّهُ وعسمل صالحاو كفرافلهم اجرهم' 'يرْحاتونماز فاسد بوجائكً كَ اور جن حروف میں امتیاز مشکل ہے ہوتا ہے وہ اگرایک دوسرے کی جگہ پڑھے جائیں تو نماز فاسرنبیں ہوتی جیسے میں ءصاداورضا و، ظاور ذال وغیرہ ۔اور جن میں امتیاز آسا ں ہے دہ اگر آیک دو۔ <sub>ر</sub>ے کی جگہ پڑھے جا کیں اور معنی بالظل بدل جا کیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جيے طالحات كى جگه صالحات براها كياتو نماز فاسد ہوج ئے گ۔

۔ اوراگرالفاظ کی تبدیلی ہے معنی بالکل بدل جائیں تو نماز میں فسادیقین ہے ور نہ

نہیں۔جے علیم کی جگہ خبیرو حفیظو غیرہ پڑھا گیاتو تماز درست ہے۔

اوروعداً علینا انا کنافعلین کی جگه غافلین پڑھنے ہے نماز قاسد ہوجائے گی۔
اوراگر دوجملول کے الفاظ بدل جا کی اورمعنی بھی بدل جا کیں تو تماز فاسد ہے جسے ان الابو ارلفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم میں جحیم کی جگه نعیماور نعیم کی جگہ جسمیم پڑھنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہاوراگر معنی نہ بدلے، جسے لھم فیھا زفیس و شھیق و ذفیر پڑھاتو نماز درست ہے۔

( فضائل الايام والشهو رص ٢٧٦) ( اشرف الا بين ح شرح نو رالا بينه ح ص٢٣٣ وامدا والمفتين ص ١١٩)

#### آیت کا کوئی حصہ چھوٹ جائے اور معند میں ایس نیزن اس

## معنی نہ بدلے ہوں تو نماز جائز ہے

سوال: امام صاحب نماز میں سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے، درمیان میں آیت بسنہ سند مشل القوم المذین کذبو بایات الله سہوا چھوٹ گئی، نماز ہوئی یا نہیں اور بجدہ سہوہ بوگا یا نہیں؟ جواب: اس صورت میں نماز میں کوئی تقص نہیں آیا اور بجدہ سہووا جب نہیں ہوا کیونکہ بجدہ سہو واجب نہیں ہوا کیونکہ بجدہ سہو واجب کے ترک کرنے ہے اور مرمیان واجب کے ترک کرنے ہے اور درمیان بقدرواجب قرائت ادا ہوگئی اور درمیان قرائت جھوٹ جانے ہے کی حرج نہیں۔

( فآوي وارالعلوم جديهم عديه لدروالحقار بابزلة القاري جلداول صا٩٥)

# تین آیت کے بعد مفسد نما زغلطی

موال: ـ اگرامام تمین آیت ہے زیادہ پڑھ کرفاحش منظی کرے تو نماز فاسد ہوگی یانہیں؟ جواب: ـ مضدنماز نلطی ،نماز میں کسی وفت بھی ہونماز فاسد ہوجاتی ہے،البتہ اس منلطی کو پھراوٹا کرسے کر لےاور سے پڑھ لے تو نماز ہوجائے گی۔

( فآوي دارالعلوم جلد مه ۵ عبحوالدر دالختار باب زلة القاري جعد ول ص ۹۰ ۵)

# نماز میں کسی کھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑنا

نماز پڑھنے والا کس کھی ہوئی چیز کود کھے لے اوراس کو بچھے لے قواس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوئی ، کیونکہ بینماز پڑھنے والے کا نعل نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری طور پراس کی سمجھ میں آجا تا ہے اس لئے کہ عام طورے اس پرنگاہ پڑھ جاتی ہے۔ اور د کیھنے والا اس کو سمجھ جاتا ہے۔

اس کئے علماء فر ماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے ایسی چیز ندر کھا جائے کیونکہ شہبات سے پچٹا ضروری ہےا درتی ند ہب کے ہموجب نماز درست ہوجائے گی۔

(اشرف الايضاح ،شرح تورالا يضاح ص١٣٧)

## حنفی امام کا قنوت کے لئے رعایت کرنا

سوال: یخنی امام ، شافعی مقتد یوں کی رعایت ہے نماز فجر کی دوسری رکعت کے تو مہیں اس قدرتو نف کر ہے کہ شفعی تنوت سے فارغ ہولیں تو یہ کیسا ہے؟ اس کی نماز ہوگی یانہیں؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیئے یانہیں؟ اگر نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہوگی یانہیں؟ اور کن امور میں شافعی مقتدی کی رعایت شفی امام کے لئے جائز ہے، شافعی مقتدی کی رعایت سے حفی امام سے پہلے ہو دہ ہوگر سکتا ہے یانہیں؟

جواب: در مختار میں ہے کہ 'امام کور عایت دوسرے ند جب والے مقتد ہوں کی مثلا شافعی المد جب مقتد ہوں کی مثلا شافعی المد جب مقتد ہوں کی مشلا شافعی المد جب مقتد ہوں کی مشخب ہے کیکن بشرطیکہ اپنے ند جب کے مکروہ کاار تکاب لازم نہ آتا ہوا ور شامی نے فر ، یا کہ مکروہ تنزیبی بھی اس میں شامل ہے یعنی اگر اپنے ند جب کے مکروہ تنزیبی کاار تکاب لازم آتا ہوتو رعایت ،مقتد یان شافعی المد جب کی نہ کر ہے ہیں بناء عدیدا مام حنفی نماز فجر میں رکوع سے اٹھ کرقومہ میں برعایت مقتدی شافعی اس قدر تو قف نہ کرے کہ وہ وعائے قنوت پڑھ لے کہ یہ تو قف مکروہ ہے۔

اورشامی میں اس کی مثال دی ہے کہ رکوع کے بعد زیادہ تھبر نے کوچھوڑ ناواجب ہے( یعنی کم تھبر ناچاہیئے )اس تو قف میں ترک واجب ہوگا جو کہ مکر وہ تحریمی ہے لہذا یسے اہم کے پیچھے نماز کروہ ہوگی۔ای طرح قبل سلام تجدہ سہوکر ناخٹی کو برعایت مقتدی نہ جا میئے کہ یہ بھی مکروہ منزیمی ہے۔ ( نآوی دارالعلوم بھی مکروہ منزیمی ہے۔ ( نآوی دارالعلوم جدس ۱۳۹۰ بوالدردالحقار کتاب الطہارة مطلب فی عرب مراعات الخلاف جلداول س ۱۳۳)

#### امام كاقنوت نازله يزهنا

حنفیوں کے نز دیک ہوفت نز ول حادثہ بصرف صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دوسری رکعت میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے اور ہاقی نماز وں میں جائز نبیں اور بلانز ول حادثہ کے کسی نماز میں کسی وفت جائز نہیں۔

ہاتھ لٹکائے رہے کیونکہ اس موقع پر ہاتھ کا باندھنانہیں آیاہے اوراٹھا نامجی حنفیہ کے قواعد سے چسپال نہیں ہے۔اس لئے احوط اور بہتر میں معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ ہے رکھیں اور مقتدی آ ہستہ آئین کہیں۔

( فناوی دارالعوم جدیم ۱۹۲۵ م۱۹۳۵ ما ۱۹۲۸ می ۱۹۲۸ می الزار دالحقار باب انوتر والنوافل جداول م ۱۹۲۸ می جب که کفار کی طرف ہے عام مسلمانوں پر کسی شم کاظلم وتشد د ہوتا ہو کہ مسلمان عام طور پر پر بیثان ہور ہے ہوں ،اس وقت اگر کوئی امام نماز فرض فجر میں دعائے تنوت نازلدر کوئی کے بعد دوسری رکعت میں ، بھی بھی پڑھ لے تو گنجائش ہے ، استخبات بھی ٹابت ہوتا ہے ، مگر یہ پڑھ ناتھا قید ہی ہوسکتا ہے بینبیں کہ اس کامعمول ہی کرلیا جائے ۔ایسے ہی اگر کوئی تنہا رات پر سے ناوافل میں پڑھ لے تو اس کی بھی گنجائش ہوسکتی ہے اور مقتدی امام کے سکتا ہے بینی وقفوں میں آمین کہتے رہیں ۔ ( فنا دی محمول ہے ملائا میں بیٹر ھے لئو اس کی بھی گنجائش ہوسکتی ہے اور مقتدی امام کے سکتا ہے بینی وقفوں میں آمین کہتے رہیں ۔ ( فنا دی محمود ہے جلد اس محمول ہی جلد اول میں ایس

#### دعاءقنوت نازله

اللهم اهدنا فيمن هديت وعافافيمن عافيت وتولما فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شرما قضيت انك تقضى و لايقضى عليك و انه لايذل من و اليت و لا يعزمن عاديت تباركت ربنا وتعاليت و نستغفرك و نتوب اليك وصلى الله على النبى الكريم . اللهم اغفر لناو للمؤمنين و المومنت و المسلمين و المسلمت و الف بين قلوبهم و اصلح ذات بينهم و انصرناعلى عدوك و عدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك و يكذبون رسلك و يقاتم و زلزل اقدامهم و انزل بهم باسك الذي لاترده عن القوم المجرمين.

-( كفايت المفتى حيد ٣٩س ٣٩٠)

## امام کائٹر ومقتد بول کے لئے کافی ہے

سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جونمازی کے آڑکرنے کیلئے اپنے سامنے لگائے یا کھڑا کرے ،خواہ وہ لکڑی ہویاد یواروغیرہ ہواورسترہ کھڑا کرنے سے مقصودیہ ہوتا ہے کہ اس کے ذرایعہ مجدہ کی جگہ ممیٹر ہوجائے اور جس کونمازی کے آگے سے گزرنا ہووہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر گنہگارنہ ہو۔

سترہ کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں نماز کھلی اور بے آ ڈ جگہ پر پڑھی جائے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہوتو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے ہے گزرنہ ہوتو اس کی پچھے ضرورت نہیں۔

متر دکی لمبائی ایک ہاتھ ہے کم نہ ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی کم ہے کم ایک انگلی کے برابر ہونی چاہیے اور ہاجہ عت کی صورت میں امام کاستر ہ تمام مقتد یوں کی طرف ہے کافی ہے۔ یعنی اگرامام کے آگے ستر ہ ہے تو مقتد یوں کے سامنے ہے گزر نے میں پچھ گناہ ضبیں ۔ خواہ ان کے آگو یا نہ ہولیکن ستر ہ کے ورے ہے گزرنا جا تز نہیں۔ ہاں اگر جماعت میں شریک ہونے کے لئے کوئی آنے والا پہلی صف میں فالی جگد فالی د کھے تو اس کو جائز ہے کہ دوسری صف کے آگے سے گزر کر پہلی صف میں فالی جگہ بننی کر جماعت میں شالی جگہ ہوئے۔

اس صورت میں قصور دوسری صف والوں کا مانا جائے گا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر مہلی صف میں خالی جگہ کوئر کیوں نہیں کیا۔ (مظاہر حن جدید جلداول ۲۴۵)

## ایک طرف سلام پھیرنے پرسامنے سے گزرجانا

سوال: ۔ زید نے نماز کا ایک طرف سلام بھیراتھا کہ بکرآگے ہے نکل گیا،تو بکر گنہگارہوگا یانہیں؟ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرتا دا جب ہے لہذا بکر گنہگارہوگا، توان کا کہتا ہے ہے؟

جواب:۔اس صورت میں بکر گنهگا رنہیں ہوگا کیونکہ پہلے سلام ختم ہوجاتی ہے بلکہ لفظ السلام ہوجاتی ہے بلکہ لفظ السلام لیجی علیہ کے بیار کا بہت ہوگا کیونکہ پہلے سلام واجب ہیں مگر سلام ٹانی خارج صلوق میں واجب ہیں مگر سلام ٹانی خارج صلوق میں واجب ہے اس لئے اگر کوئی سلام پہلے السلام کہنے کے بعداور علیم کہنے ہے قبل افتذاء کر ہے توضیح نہیں۔(احس الفتاوی جلداول س۲۰۰۲ کوالہ روابخ ارجلداول س۲۳۲)

## كتنے فاصلہ ہے گزرنا جائے؟

سوال: نمازی کے آگے سے تین صف چھوڑ کریا چارصف چھوڑ لکانا جائز ہوگایا نہیں؟
جواب: اگراتن چھوٹی مسجد یا کمرہ یاضحن میں پڑھ رہا ہو کہ اس کا کل رقبہ چالیس (۴۰) ہاتھ

۲۳ ۸ ۲۳ ۸ مربع میٹر) سے کم ہے تو نمازی کے سامنے سے گر رنا مطلقاً جائز نہیں خواہ قریب سے گزرے یا دور سے ، ہہر حال گناہ ہے ، البت اگر کھلی فضاء میں یا (۲۲ ۸ ۸ مربع میٹریاس سے گزرے یا حصر یا کمرہ میں یا بڑھے میٹریاس سے بڑی مسجد یا کمرہ میں یا بڑھے جن میں نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ کی جگہ پرنظر جمانے سے بڑی مسجد یا کمرہ میں یا بڑھے جن میں نماز پڑھ رہا ہے تو سجدہ کی جگہ برنظر جمانے سے بندہ نے اس کا اندازہ لگایا تو سجدہ کی جگہ سے ایک صف کے قریب ہوا، لہذا نمازی کے موضع قیام (کھڑے ہوئے کی جگہ سے صف کی مقدار (تقریباً آٹھ فٹ کے موضع قیام (کھڑے ہوئے کی جگہ ) سے صف کی مقدار (تقریباً آٹھ فٹ

مگرعام عبارات فقہاء کا منبادر مفہوم ہے ہے کہ جا لیس مہم بنتے ہاتھ (نوے مربع فٹ یا ۸×۳۸ مربع میٹر) مراد ہے۔ (احس الفتاءی جد۳ س ۱۳۰۶ء الدردالختار جداول س۵۹۳) بڑی مسجد یا بڑا مکان یا میدان ہوتو اتنے آگے ہے گزرنا جائز ہے کہ اگر نمازی اپنی نظر سجدہ کی جگہ پرر کھے تو گزرنے والا اے نظرنہ آئے۔ (کفایت المفتی جد۳ ص ۲۲۷) پس اگر کوئی شخص با ہر فرش پر نماز پڑھتا ہوتو اندر کے درجہ میں آگے کو گز رسکتا ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم جدیریس اوا بحوالہ ردالختار ہا ب ما یفسد الصلوٰ ۃ و ما یکر ہ فیبها جلد اول ص ۵۹۳)

## ستره کی مختلف صورتیں

سوال: \_اگرنمازی اپنے سامنے دی بیگ یا کپڑ ار کھلے تو اس کے سامنے سے گز رنا جا مُز ہے یانہیں؟

جواب: ۔ سترہ کم از کم ایک ہاتھ او نچا ہونا چاہیئے ،اس سے کم او نچائی کے سترہ میں اختلاف ہے۔ دراجج قول میہ ہے کہ بقدر ذراع (ایک ہاتھ) سترہ میسرنہ ہوتو اس سے کم بھی کافی ہے اور ضرورت کے وقت سترہ کے کئی صورتیں ہیں۔ مثلاً:

- (۱) کوئی ایسی چیز جوایک ذراع ہے کم بلند ہو۔
  - (۲) حجیزی وغیره لٹالینا،اگر کھڑی نہ ہوسکے۔
- (۳) سامنے سے خط تھینے لین۔ جھٹری اور خط طولاً لیعنی قبلہ رخ ہونا زیادہ بہتر ہے اگر چہ عرضاً بھی جائز ہے۔
  - (٣) جائے نمازیا کپڑا بچھا کراس پرنماز پڑھنا۔
- (۵) اگردوآ دمی گزرنا چاہیں توا یک نمازی کے سامنے اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوجائے دوسراگز رجائے ، پھروہ اس طرح نمازی کے سامنے ہوجائے اور پہلا گزرجائے۔
- (۲) ایک قول به بھی ہے کہ جالیس ہاتھ (۲۰ مربع فٹ یا ۲۰ ×۲۵ مربع میٹر) یا اس سے بڑی مسجد اور صحرا میں بجد ہ کی جگہ ہے بٹ کر گز رجا نا بغیر ستر ہ کے جا تز ہے۔ (احسن الفتہ وئی جدم سے اللہ دوالمخارجید اول ص ۵۹۳)

# سوتے تحص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا

سوال: کوئی شخص سور ہاہو،اس کے سامنے کھڑے ہوکر نماز پڑھنا بغیرسترہ کے جائز ہے یانہیں؟ اگرویسے ہی لیٹا ہویا نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ جواب: دونول صورتوں میں جائز ہے، بشرطیکہ لیٹنے والے کارخ نمازی کی طرف نہ ہو، بلکہ چیت یا قبلہ رخ لیٹ ہو، البتداگر لیٹنے والے پرکوئی کپڑ اپڑ اہوتو بہرصورت جائز ہے۔ چیت یا قبلہ رخ لیٹ ہو، البتداگر لیٹنے والے پرکوئی کپڑ اپڑ اہوتو بہرصورت جائز ہے۔ (احس الفتاوی جلد عص ۳۳۵)

## بارش کی وجہ سے نمازتوڑنا

سوال ٔ مسجد کے صحن میں نماز باجماعت ادا کرر ہے تھے۔ بارش زور سے شروع ہوگئی تو کیا نمازتو ژکراندرمسجد میں ادا کرنا جائز ہے یانبیں؟

جواب: بارش کی وجہ سے نمازتو ڑنا جائز نہیں۔ البتہ بارش سے کسی کومرض کا خطرہ ہویا بھیگنے سے ساڑھے تین ماشے (۳۲۳ گرام) جاندی کی قیمت کے برابر مالی نقصان ہور ہاہو تو ایسا شخص نمازتو ڈسکتا ہے۔ (احسن الفتاوی جلد ۳۳۸)

#### امام صاحب کااندهیرے میں نماز پڑھانا

موال: فرض نماز کے وقت امام صاحب روشی بجھا کرنماز باجماعت اداء کرتے ہیں بلکہ تراوی بھی پڑھتے ہیں۔ دریافت کرنے پرفر مایا کہ رسول امتعلق نے اکثر اندھ ۔ میں نماز ادا وفر مائی ہے مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ۔ یہ مسئلہ شرعی نہیں ہے۔ بتی بچھا کراندھیرے میں نماز پڑھنے کی کوئی تا کیزیں۔ بوقت ضرورت، بفقدرضرورت روشنی کرنااوراس میں نماز پڑھنابلا کراہت درست اور ثابت ہے۔ بلاضرورت اور ضرورت ہے زائدروشنی کرنااسراف میں داخل اور ممنوع ہے۔ ہے۔ بلاضرورت اور کردیے جارائدروشنی کرنااسراف میں داخل اور ممنوع ہے۔ (فقوی مجدودیے جلدام ۲۰۸)

## نماز میں کسی کوخلیفہ بنانا

فقہاء کی اصطلاح میں شخلاف ہے ہے کہ امام یا مقتد ہوں میں ہے کوئی شخص کسی نیک آدمی کوامام کا نائب بنادے ، تا کہ امام کے بجائے وہ آدمی نماز کی تحمیل کرے۔ بیصورت کسی سبب کے چیش آنے ہے بیدا ہوتی ہے ،مثلاً کوئی امام جماعت کے ساتھ ایک یادو رکعتیں یااس سے کم زیادہ پڑھے، پھر نماز کے دوران کوئی ایساامر چیش آئے جومقتد ہوں کے

ساتھ نماز کو بورا کرنے کے مانع ہو۔ جیسے کوئی ٹا گہانی مرض یا حدث (وضونُوٹنا) لاحق ہوجائے ۔ یا ایب ہی کوئی اورام رہ نع نماز پیش آ جائے تو ایسی صورت میں بیروا ہے کہ امام ایئے چیجے نماز پڑھنے والوں میں سے یا موجودہ اشخاص میں سے کسی کوامام کے طور پرآ گے کرو ہے ، تا کہ وہ باقی ماندہ نماز مقتدیوں کے ساتھ یوری کرے۔

اگرامام ایسانہ کر نے قرمقندی اپنے میں ہے کسی کا انتخاب کر کے اس امام کا قائم مقام بنالیس کیکن اس کمل کے سئے ٹرتو بولٹا چاہیئے نہ قلبہ کی جانب سے رخ پھیرٹا چاہیئے۔ ممکن ہے ریہ کہا جائے کہ آخر ایسا کرنے (امام بنانے) کی کیاضرورت ہے؟ کیا آسان طریقہ معلوم نہیں ہے کہ ایس کوئی روکا وٹ پیش آئے جوامام کونماز جاری کے رکھنے میں مانع ہو کتو وہ اس نماز کوتو ڑدے اور کسی نیک آدی کوامام بنا کر جماعت سے نماز اداکر لی جائے۔

اس کاجواب ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں نماز ایک نہایت قابل احترام کمل ہے۔ لہذا جب کوئی انسان نماز میں مشخول ہوگی اور خضوع دخشوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور مصروف دعا ہوا تو اسے چاہئے کہ جب تک نماز سے فارغ نہ ہوا یسے موقف کی پاسداری کرے، چنانچہ اس دوران کوئی ممثل جھول جائے تولازم ہوتا ہے کہ اسے پوراکرے اور سجدہ سہوے اس کی تلافی کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بات پیش آئے تو نمازیا جماعت کو باطل کردے تو وہ نمازیا جماعت کو باطل کردے تو وہ نمازیا جماعت کو باطل

ان تمام امورے عرض رہے کہ ایک بارشروع ہوجائے تواہے پورے طور پرادا کیا جائے کیونکہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔جس سے کسی حال میں خفلت نہ کرنی جاہینے ۔ ( کماب الفقہ جلد ول ص ۱۱۲،۷۱۱)

#### خلیفہ بنانے کے اسباب

فیفہ بنانے کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں کہ فلیفہ بنانے کا سبب یہ ہوسکتا ہے کہ امام کو ب اختیاری کی حالت میں کوئی حدث لاحق ہوجائے مثلاً نماز کے دوران ہوا (رزح ) خارج ہوجائے یا کہیں خون یا اورکوئی نجاست جوانسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے، بہہ نکلے (توامام خیفہ بناسکتا ہے) کیکن اگر نجاست جوانسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے، بہہ نکلے (توامام خیفہ بناسکتا ہے) کیکن اگر نجاست

لگ جائے جونماز جاری رکھنے سے مانع ہو، یایہ کہ اہام کاسترکھل جائے یا ایسی ہی کوئی بات چیش آ جائے تو ان حالات میں امام کی نماز فاسد ہو جائی گی ادراس کے ساتھ مقتد ہوں کی بھی نماز جاتی رہے گی۔

اس صورت میں کسی کونائب بنانا صحیح نہ ہوگا ،اس طرح اگرا مام قبقہ مار کر ہنس دے یا جنون یا ہے ہوشی وغیرہ کی حالت طاری ہوجائے ،جس کی تفصیل خلیفہ بنانے کے شرا کا میں آئے گی ، تب بھی وہ کسی کوخلیفہ نہیں بنا سکتا۔

کسی کوضیفہ بنانا اس وقت جائزے جب او معقدارفرض قر اُت کرنے ہے ماجز ہو نیز اگرامام کوخود کی مصرت کا یامال کے ضائع ہونے کا اندیشہ پیش آ جائے تو اسے جائز نہیں ہے کہ کسی کوخلیفہ بنائے بلکہ چاہیئے کہ وہ نماز کوتو ڑ دیاورمقندی جس طرح بھی بن پڑے وہ نماز از مرنو پڑھیں۔ (کتاب الفقہ جلداول ص۱۲)

#### تمازمیں خلیفہ بنانے کے مسائل

حنفیہ یے نزد کی (امام) کا کسی کواپنا ضلیفہ بنادینا انفل ہے۔ اگرامام نے کسی کواپنا ضلیفہ (نائب) نہ بنایا اور نہ مفتد ہوں میں سے کوئی خود ہی ) بغیر ضلیفہ بنائے آگے کھڑا ہو تو نماز باطل ہوجائے گی ہیں اگر وقت میں مخاکش ہوتو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیئے ،اگر وقت نگ ہوتو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیئے ،اگر وقت نگ ہوتو ضلیفہ بنانا واجب ہوگا۔ اس مسئلہ میں حنفیہ کے نزد یک جمعہ اور دوسری نماز وار ، میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اگراہام نے کسی کواپٹا خلیفہ بنایا اور مقتد یوں نے کسی اور کواپنااہام بنالیا تو اہام کے بنانے ہوئے خلیفہ کے علاوہ کسی اور کے بیجھے نماز سیجے نہ ہوگی۔

اگرمقتدیوں میں سے کوئی شخص خلیفہ بنائے بغیر خود ہی آ گے آگیااور پوری نماز پڑھادی تؤنماز درست ہوجائے گی لیکن اگراہ م یا مقتدیوں میں سے کسی نے خلیفہ نہ بنایا اورکوئی خود ہی بغیر خلیفہ بنائے آ گے آگیا مگراؤگوں نے الگ الگ نماز پڑھ لی توسب کی نماز باطل ، وجائے گے۔ (کتاب الفقہ جلداول صحالے)

# امام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: اگرامام کاوضوٹو نے جائے اوروہ نماز میں کسی کواپنا خلیفہ بنانا جاہے تواس کی کیاصورت ہے؟

۔ جواب:۔انتخلاف ( غلیفہ بنانے ) کے جمونے کے تین شرطیں ہیں۔

(۱) خلیفہ متعین ہوج نے کے بعد بقیہ شرائط صرف اما م کے لئے ہیں۔خلیفہ اور مقند ہوا کی نماز کے لئے نہیں۔اگراس کے بعد امام نے کوئی فعل منافی کیا تو خلیفہ اور مقندی کی نراز کہ ہوجائے گی۔

(۲) ار چالیس ہاتھ (۲۰ مربع فٹ ۲۵٪ مربع میٹر) سے جھوٹی مسجدیااس سے جھوٹی مسجدیااس سے جھوٹی مسجدیااس سے جھوٹے من میں بھا عت ہواہ ام کے اس سے باہر نگلنے سے پہلے فلیفہ متعین ہو،اورا کر کھلی فضایا ندکورہ رقبہ کے برابر بیاس سے بڑے کمرے بابر سے حن میں ہوتہ جہت قبلہ میں سترہ سے اور سترہ نتہ وقت موضع جود سے تجاوز کرنے سے قبل اور بقیہ تین اطراف سے صفوف سے تجاوز کرنے سے قبل اور بقیہ تین اطراف سے صفوف سے تجاوز کرنے سے قبل اور بقیہ تین اطراف سے صفوف سے تجاوز کرنے سے قبل کے سے قبل خیفہ متعین ہو ہو ہے۔

خلیفہ کے لئے بیشرطنہیں کہ اس کواہ م ہی متعین کرے ، بلکہ مقتدیوں نے کسی کو آگے کر دیایا کوئی شخص از خو دخلیفہ بن گیا تو بھی جائز ہے۔

بہتر ہے کہ امام خود خلیفہ بنائے ہمسبوق بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔اگرخلیفہ کو بقیہ رکھات کاعلم نہ ہوتو امام انگلیوں کے اشارہ سے بتاد ہے ،قر اُت باقی ہوتو منہ پر ہاتھ رکھ کراشارہ کر ہے، سورہ فاتح باتی ہوتو جہاں چھوڑی اس سے آگایک دوگلمات بلندآ واز سے پڑھ دے ،رکوع کے لئے گھنوں پر بجود کے لیے پیشانی پر بجدہ تلاوت کے لیے پیشانی اور زبان پر بجدہ سہو کے لئے سینہ پر ہاتھ رکھ کرخلیفہ زبانی پر بجدہ سہو کے لئے سینہ پر ہاتھ رکھ کرخلیفہ کو سمجھائے ، پھروضو سے فراغت تک اگر جماعت ختم نہ ہوئی ہوتو خلیفہ کی افتد اء کر ہے، ورنہ تنہانماز پوری کرے۔

افتداء کرنے کی صورت میں چھوٹے ہوئے ارکان میلے ادا کر کے امام کے ساتھ شامل ہو۔

اگر پانی مسجد کے اندر ہی ہے تو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ،امام وضوکر کے واپس اپنے مقام پرآ کرامامت کرے ،اس وفت تک مقتدی انتظار کریں گراس صورت میں بھی خلیفہ بنا ناجائز ہے۔

اگراما مضلیفہ کے ایک رکن اداکرنے سے قبل دضوکر کے آگیا تو ضلیفہ پیچھے ہٹ جائے اوراصل اوم ہی امامت کرے، بشرطیکہ امام مسجد سے نہ نکلا ہو۔ اگر بانی مسجد سے باہر ہوتو افضل یہ ہے کہ کسی کوخد فلہ بنا کرخو داز سر نونماز پڑھے، البتہ اگر وقت تنگ ہوتو ضلیفہ بنانا داجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ جدس سس س)

#### خلیفہ بنانے کے لئے شرائط اوراس کا طریقہ

مہلی شرط میہ ہے کہ امام جس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، اپنا خلیفہ بنانے سے پہلے وہاں سے باہر نہ جائے اگر امام باہر چلا گیا تو خلیفہ بنانا نہ امام کے لئے درست ہو گا اور نہ لوگوں کے لئے کیونکہ اس کے مسجد سے نکلتے ہی مب کی نماز باطل ہوجائے گی۔

دوسری شرط میہ ہے کہ جس کوخلیفہ بنایا جائے وہ امامت کا اہل ہو،لہذا اگر کسی ان پڑھ یا نا بالغ کوخلیفہ بنایا گیا تو سب کی نماز باطل ہوجائے گی۔

خلیفہ بنانے کا طریقہ رہے کہ امام اپنی ناک بر ہاتھ رکھ کر جھکے جھے ہن جائے۔الیا ظاہر ہوکہ اس کی نکسیرا ہے آپ بھوٹ گئی ہے۔ بیمل اگر چہ خلاف واقعہ ہوئیکن اس کی صلحت ظاہر ہے کہ اس طرح نماز کانظم اور اس کے عمومی آ داب مجوظ رہیں گے۔ تیسری شرط رہے ہے کہ موجودہ نماز کو جاری رکھنے کی شرطیس بوری ہوں اگر بیشرطیس نہ پائی گئیں تو نماز ہاطل ہوجائے گی اور اس کے لئے خلیفہ بنانا بھی درست نہ ہوگا۔وہ شرطیس گیارہ (۱۱) ہیں۔

(۱) اول بید که وہ حدث بے اختیاری کا ہو۔ (۲) دوسرے بید که وہ حدث اہام کے بدن سے بی تعلق رکھتا ہو، اگر ہابر ہے نجاست لگ گئی جو مانع نماز ہوتو اس نماز کو جاری نہیں رکھا سکتا۔ (۳) تیسرے بید کہ وہ حدث عسل واجب کرنے والا تہ ہومثلاً کسی (شہوت انگیز خیال سے انزال کا ہونا۔) (۴) چوشے بید کہ وہ حدث انو کھانہ ہومثلاً قبقہہ

مارکر بنستایا ہے ہوتی یا جنون کا طاری ہوتا۔ (۵) یا نجویں ہے کہ صدت کے بعداما م نے کوئی رکن ادانہ کیا ہو یا جلانہ ہو۔ (۱) چھٹے منافی نماز کوئی حرکت قصدا حدث کے بعدنہ کی ہوشلا ہے اختیاری میں جوحدث ہوگیا اس کے بعدقصدا کلام کرنے گے۔ (۷) ساتویں یہ کہ فیر ضروری عمل نہ کیا ہو مثلا ہے کہ بانی کے قریب ہوتے ہوئے بانی کیلئے دور جگہ چلا جائے۔ (۸) آٹھویں ہے کہ بغیر کسی مجبوری یا ججوم وغیرہ کے آئی تا فیر ظلیفہ بنانے میں کردے کہ آئی دہر میں کوئی رکن نماز کی ادا کیا جاسکے۔ (۹) نویں ہے کہ نماز پڑھنے میں انگشاف شہواہوکہ وہ نماز پڑھنے میں ماحب کردے کہ آئی دہر میں ان کہ نماز پڑھنے میں کردے کہ آئی دہر میں انہوں نہ کہ نماز پڑھنے میں کردے کہ انتی دہر میں انہوں نے کہ نماز پڑھنے میں کردے کہ انتی دہر میں انہوں نے کہ نماز اس جگہ کے علی وہ کسی اور جگہ ادا نہ کی جائے۔

لہذا اگراہام یا مقتدی کوحدث لاحق ہوااور وضوکرنے چلا گیا تو وضو کے بعد واپس آکراہام کے ساتھ نماز پڑھنا وا جب ہے، کیکن تنہا نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ وضو کے بعد خواہ اسی جگہ آکر نماز یوری کرے یا کسی اور جگہ بر۔

(كتاب الفله على المذابب الاربد جلداول ص١٥٥)

شرا يُطصحت بنا

سوال:۔اگر نمازمغرب یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہا ہو، تین رکعتیں یا دور کعتیں پڑھ چکا ہو،اس کا وضوٹوٹ جائے اوروہ دوبارہ وضوکرنے گیا تو وہ پوری نماز پڑھے گایا دور کعتیں یا ایک رکعت جورہ گئی تھی وہ پڑھے گا؟ کن صورتوں میں بناجا ئز ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ جواب:۔جواز بناکے لئے تیرہ (۱۳) شرائط ہیں۔

(۱) حدث میں بااس کے سبب میں کسی انسان کا کوئی دخل نہ ہو۔ اگر عمد اُوضوٹو ڑا یا کسی نے زخم کر کے خون نکال دیا ، تو بنائبیس کر سکتا ، اس لئے کہ پہلی صورت میں نفس حدث اور دوسری سبب حدث لیٹی زخم انسان کی طرف سے ہے ، کھانے سے خروج رق کر انسان کی طرف سے ہے ، کھانے سے خروج رق کر انسان کی طرف سے ہے ، کھانے ہے ۔ اور چھینکنے سے خروج رق کی مانع ہونا مختلف فیہ ہے۔ رق بنا سے مانع ہے ، اور چھینکنے سے خروج رق کی کا مانع ہونا مختلف فیہ ہے۔ دن سے ہو، اگر خارج سے کوئی نجاست اس پر گر گئی ہوتو بنا صد شرف نمازی کے بدن سے ہو، اگر خارج سے کوئی نجاست اس پر گر گئی ہوتو بنا

درست تبس

(٣) حدث موجب عسل نه بوء اگرنماز مین نیندا گئی اوراحتلام بوگیا تو بناصیح نبین \_

(٣) حدث نا درالود جونه ہومثلاً قبقہہ یا بے ہوشی۔

(۵) حدث کے ساتھ کوئی رکن ادانہ کرنا ، اگر مجدہ کی حالت میں حدث ہوالیتنی وضوثو ٹا اور مجدہ پورا کرنے کی نیت سے سراٹھایا ، یا وضو کے لئے جاتے ہوئے قر اُت میں مشغول رہا تو بتانہیں کرسکتا۔

(۲) علیے کی حالت میں کوئی رکن ادانہ کرنا ،مثلاً وضو کے بعد لوٹے ہوئے قر اُت کرنا ، ہاں آتے جاتے بیج پڑھنامنع نہیں۔

(4) نماز کے منافی کوئی کام نہ کرنا ،مثلاً قدرتی حدث کے بعد عمداً حدث یا کلام وغیر ہیا کنویں سے یانی کھینچنا۔

(۸) بےضرورت کام نہ کرنا ،مثلاً وضو کے لئے قریب جگہ چیوڑ کر دوصف سے زیادہ دور ہوجانا ، ہاں قریب مقام پراز دھام و بجوم کے باعث یا بھولے سے دور جانے میں کوئی حرج نہیں۔

(۹) بلاضر درت تین بارسحان رنی الاعلیٰ کئے کے بقد رمیں تا خیر نہ کرنا ، کے نگسیر پھوٹ جانے یا کسی عضو سے خون بند نہ ہونے کی وجہ سے تا خیر مصر نہیں ، وضو کے منتیں بھی ادا کرے ، اگر وضو کے صرف چا رفر ائض پراکتفا کیا تو بنا جا مُزنہیں۔

(۱۰) حدث سابق کا ظاہر نہ ہونا ،مثلاً موز ہ برستی کی مدت ختم ہونا ،مقیم کا پانی دیکھنا ،خروج وقت مستحاضہ۔

(۱۱) صاحب ترتیب کوقضاء نمازیادندآنا،البنداگریاد پرقضانه پڑھی بلکہ وقتی کی بناء کرلی، پھرمزید جپارلیعنی کل چیر (۲) فرض نمازیں اس کے ذمہ قضا ہو گئیں،تو بناوالی نماز سے ہوجائے گی۔

(۱۲) اگر مقتدی کوحدث ہویاا مام کوہوا دراس ہے کوئی خلیفہ بنادیا ہو، اور دضو ہے فراغت تک جماعت ختم نہ ہوئی ہوا در مقام ایسی جگہ ہو کہ دہ ہاں ہے اقتدا اس نے نہ ہو، تو بیشرط ہے کہ بیا مام یا مقتدی الی جگہ پر آگر بنا کر ہے جہاں ہے افتدا الیجے ہو۔
اگر مقد م وضو پر اقتداء کرسکتی ہو، یا وضوء ہے قبل جماعت ختم ہو چکی ہو، یا منفر دکو
حدث ہوا ہوتو ان تنیوں صور تول میں اختیار ہے کہ مقام وضو ہی میں بنا کر ہے یا
سما بیتی مقام پر لوٹ کر آئے ، مقام وضو ہی میں بناء افضل ہے۔

(۱۳) امام کوحدث بمواتواس کاالیے شخص کوخلیفدند بنانا جوامامت کی صلاحیت ندر کھتا ہو۔ بیجی منافی نمرز ہے، جس کا بیان نمبر سیس گزر چکا مگر بوجہ خفااس کو مستفل ذکر کیا گیا ہے۔ در حقیت شرائط ہارہ ہی ہیں۔

شرائط فدکورہ کے ساتھ بنااگر چہ جائز ہے مگراز سرنو پڑھناافضل ہے۔البتہ اگروقت کی تنگ ہوتو بناءافضل ہے بلکے زیادہ تنگ ہوتو واجب ہے۔استیناف کے لیےضروری ہے کہ پہلی تماز کوسلا پھیرکریا کسی فعل من فی ہے ختم کرے پھرنگ نماز شروع کرے،بغیرسلام یافعل منافی استیناف صحیح نہیں۔(احسن الفتاوی جلد ۳۳۵ میں ۴۳۵)

امام کوا گرخلیفہ بنانا دشوار ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: فقد کی کتابول میں امام بنانا جائز لکھ ہے گر چونکہ بید مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے، لوگ اس سے اس سے اس سے ناواقف میں اور امام کو خلیقہ بنانا دشوار ہوتا ہے ایس حالت میں کیا کرنا جا ہیے؟

جواب: فقد کی کتابوں میں صدث لاحق ہونے کی صورت میں خلیفہ بنانے کوج سُر لکھا ہے ضروری نہیں ہے اور یہ بی لکھ ہے کہ استینا ف افضل ہے۔

پس جب س تعم کا حالٰ ہے جو کہ آب نے لکھا ہے تو ایس حالت میں استینا ف ہی کرنا مناسب ہے تا کہ لوگ نعطن میں نہ پڑیں۔ پس پہلے ٹماز کو قطع کر دے اور کوئی عمل من فی ٹماز کر لے اور پھروضو کرنے کے بعد از سرٹوشروع کریں۔

( فآوى دارالعلوم جلد ٣٣ ص بحواله روالحقّار جلدا ول٣٣٥)



## ا مام كا بحالت سجد ه وضوڻو ٹ جا نا

سوال: \_اگرسجدہ کی حالت میں امام صاحب کاوضوٹوٹ جائے تو خلیفہ تس طرح مصلے مِآگے؟

جواب:۔اس صورت میں خلیفہ مصلے پرآ کرائ سجدہ سے شروع کر ہے اورامام جس کوحدث تجدہ میں ہواہے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لے تا کہ خلیفہ سمجھ جائے کہ امام کو سجدہ میں حدث ہوا ہے۔اس مجدہ کو پھرکرنا جا ہیئے۔

( فتأوي دارالعلوم جند ١٣ ص ١٣ يحواله ردالمختار جيداول ١٣٣٥ باب الاستخلاف )

# سورت بڑھتے ہوئے وضوٹوٹ جانے کا حکم

سوال: امام کوئی سورت پڑھ رہاتھا کہ وضوٹوٹ گیا۔اب جومقندی اس کا خلیفہ بناہے ،اس کو وہ سورت یا ذبیس جوامام پڑھ رہاتھ تو اب وہ کیا کرے؟

جواب:۔وہ کوئی اورسورت پڑھ کررکوع کردے بیضروری نہیں کہ ای سورت کو پڑھے بلکہ اگروہ امام واجب قراأت کے بقدر پڑھ چائے توبیہ خلیفہ اس کی جگہ جا کرفورارکوع میں جاسکتاہے۔(فتاوی دارالعلوم جلد۳ص۳۰۳ بحوالہ بحرالرائق جلداول س۳۹۱)

مسبوق خلیفه نماز کیسے بوری کرے

سوال: امام ظہر کی نماز پڑھ رہاہے ، مقتدی کا وضوثوٹ گیا جب وہ وضوکر کے آیا تو ام ایک رکعت پڑھ چکا، جب وہ آدمی آکرشامل ہوگی تو امام صاحب کا وضوثوٹ گیاوہ اسی آدمی کو اپنا خلیفہ منازیور کی کرے تو اپنی تیمن رکعتیں ہوتی ہیں اور اگر اپنی پوری کرے تو مقتدیوں کی پانچ رکعتیں ہوتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ جوتی ہیں اور اگر اپنی پوری کرے تو مقتدیوں کی پانچ رکعتیں ہوتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ۔ جس مقتدی کا وضوثوٹ گیا اور وہ وضو کرنے گیا اور اس کی ایک رکعت فوت ہوگئی تو وہ وہ اس کو بیتے میں کیا تھو شریک ہولی اور اگر اس نے ایس کو بیتے میں تھو شریک ہولی اور اگر اس سے اپنی فوت شدہ ہولی اور اگر اس سے اپنی فوت شدہ رکعت پڑھے پھر امام کے ساتھ شریک ہولی اور اگر اس سے اپنی فوت شدہ رکعت پہلے ادانہ کی اور اور ام کے ساتھ شریک ہوگیا اور پھر امام کا وضو ٹوٹ گیا ، امام نے اس

لاحق کوامام بنادیا تو اس کو جاہیے کہ جس وقت امام کی چوتھی رکعت پوری ہوجائے تو ہے تخص کسی مدرک کو خلیفہ بنادے جوادل سے امام کے سماتھ شریک ہوا تھا، وہ سلام پھیردے گاوہ تخص اپنی رکعت فوت شدہ اٹھ کر ہے۔ (فآوی دارالعلوم جلد ۳۳ سر ۲۵۳ بحوالہ ردالمخارجىداول ص ۵۵۸)

مسبوق كي امامت كاحكم

سوال: مسبوق کی امامت درست ہے یانہیں؟ مثلاً زیدنماز پڑھ رہاتھا، بکر دوسری یا تیسری رکعت میں شریک ہوا، جب زیدنماز سے فارغ ہواتو بکر باتی رکعت نماز کی پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوا، خالد آکراس کے بیچھے نماز پڑھے لگا، خالد کی نماز درست ہے یانہیں؟ جواب: مسبوق کی اقتداء درست نہیں ہے، وہ بحالت انفرادی امام کے فارغ ہونے کے بعداما منہیں ہوسکتا۔ ( فقادی دارالعلوم جلد ساس ۲ سے بحوالہ دوالیتیا رجلداول ص ۵۵۸)

عمل کثیرولیل کی تعریف

سوال: یمل کثیر جومف دصلوٰۃ (نماز فاسد کرنے والا) ہے اس کی کیا تعربیف ہے؟ اگر مثال سے واضح فرما ئیں توسیجھنے میں سہولت ہوگی۔

جواب: عمل کثیر کی تعریف میں پانچ قول ہیں (۱) ایساعمل کہ اس کے فاعل (کرنے والا)
دورے دیکھ کرظن غالب ہو کہ یہ تحص نماز میں نہیں ہے، جس عمل سے نماز میں نہ ہونے کاظن
غالب نہ ہو بلکہ شبہ ہودہ قلیل ہے۔ (۲) جو کام عادۃ دو ہاتھوں سے کیا جاتا ہوجیسے کمر ہا ندھنا
اور عمامہ با ندھنادہ کثیر ہے، خواہ ایک ہی ہاتھ سے کر سے ادر جو کمل عادۃ ایک ہاتھ سے کیا جاتا
ہودونوں ہاتھوں سے بھی کر بے تو دہ قلیل ہے، جیسے از ار بند کھولنا، اور ٹو بی سرسے اتارنا۔
(۳) تین حرکا سے متوالیہ ہوں لینی ان کے درمیان ابقدررکن وقفہ نہ ہوتو عمل کثیر ہے ورزقیل
(۳) ایساعمل کثیر ہے جو فاعل کوالیا مقصود ہوکہ اس کو عادۃ مستقل مجلس میں کرتا ہو، جیسے
نماز کی حالت میں بچہ نے خورت کا دودھ فی لیا۔

(۵) نمازی کے رائے پرموقوف ہے وہ جس عمل کو کثیر سمجھے دہ کثیر ہے۔

سلے تین اقوال زیادہ مشہور ہیں اور در حقیقت تینوں کا حاصل ایک ہی ہے اس لئے

کہ دوسرے اور تنیسرے قول میں مذکور عمل کے فاعل کود کیھنے سے غیر نماز میں ہونے کاظن غالب ہوتا ہے۔

فاكره: يعض عبارات مين شلاث حركات منواليه كي بجائة ثلاث حركات في ركن هي الاعلى كهاج سكي طام به كرات في ركن هي الاعلى كهاج سكي طام به كرات و دات مين تين حركتين واقع مول تو وه ي در ي بي كهلا كي گ

یوں بھی کہاجا سکتا ہے کہ ایک رکن کے ساتھ پے در پے ہونے کی بھی شرط ہے ، پس کسی طویل رکن میں ، تین حرکتوں کے اس طرح پیش آئے ہے کہ ان کے در میان بقدر رکن وقفہ ہو، اس سے نماز فا سدنہیں ہوگ ہیں۔ پہلے تول کے مطابق جو در حقیقت سب سے زیادہ صحیح اور اصل کی حیثیت رکھتا ہے ، تین پ در پے حرکتوں ہے نماز فاسد ہوجائے گی ، اس لئے کہ تین حرکتیں اگر پے در پے نہ ہوں تو ان کے دیکھنے والے کو اس کے بارے میں پہگان نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے ،خواہ وہ تینوں حرکتیں ایک ہی رکن میں ہوں ، خاص کر جب کہ رکن طویل ہواور حرکتوں کے در میں وقفہ بھی زیادہ ہو۔ (احسن اغتاوی عس میں)

سجدہ میں دونوں یا وَں اٹھ جانے کا حکم

سوال: نماز میں سجدہ کی حالت میں اگر دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہوگی یانہیں؟ نیز اگر نماز فاسد ہونے کا حکم ہے تو کس بناء پر؟

جواب:۔دونوں پاؤں میں سے کسی ایک کاکوئی جزایک تنبیج پڑھنے کے برابرزمین پر رکھناواجب ہے اورایک قول کے مطابق فرض ہے، تیسراتول سنت کا بھی ہے پہلاتول راج رکھناواجب ہے اورایک قول کے مطابق فرض ہے، تیسراتول سنت کا بھی ہے پہلاتول راج ہے، پس اگر پورے بحدے میں ایک تنبیج پڑھنے کے بفترردونوں پاؤں میں ہے کسی کا کوئی جزء زمین بررکھ لیا تو واجب اداموجائے گا۔

اگراتی مقدار بھی نہیں رکھا تو واجب کے جیموٹ جانے کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ ہوگی۔(احسن الفتاوی جلد۳س ۳۹۸)

# نماز میں سترکھل جانے کا حکم

سوال:۔الیم صدری پہن کرنماز ہوگی یانہیں جس سے کہ رکوع ویجود میں جاتے وقت ناف سے بینچے کا حصہ کھل جائے جس کوڈ ھکنا فرض ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے یانہیں؟ ستر کی گنٹی مقدار کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی؟

جواب: ۔ اگرصدری (شرٹ و غیرہ) میں ستر کھنے کاعلم ہونے کے ہاہ جو دنماز پڑھی ، یا غفلت کی وجہ سے ستر کا اہتمام نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی ، خواہ بہت تھوڑی مقدار میں اور تھوڑی ہوری کی وجہ سے ستر کا اہتمام نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی ، خواہ بہت تھوڑی مقدار میں یہ نفصیل ہے کہ اگر تمین بار مشب حان رہی الاعلی کہنے کے مقدار تک چوتھائی حصہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگ ۔ اس سے کم مقدار ہویا وقت اس سے کم ہوتو نماز ہوجائے گی ، جوعضو کھلا ہواس کا چوتھائی حصہ معتبر ہے اورایک عضومتعد وجگہ سے کھلا ہو، اور سب کا مجموعہ چوتھائی کے بقدر ہوگیا تو مفسد ہوگا اورا گرمتعد داعضا عمل جا نمیں تو مب کا مجموعہ ان میں سے چھوٹے عضو کے چوتھائی کے ہوگا اورا گرمتعد داعضا عمل جا نمیں تو مب کا مجموعہ ان میں سے چھوٹے عضو کے چوتھائی کے ہرا برہونا مفسد ہے۔

ناف کی محاذات ہے لے کر پیڑوتک جاروں طرف ایک ہی عضوشار ہوتا ہے۔ پیڑوکی ابتداء ناف ہے نیچے مدور خط ہے ہوتی ہے۔

(احسن الفتاوي جيد ٣٩٩ جواله ر دالمخار جيداول ٣٨٠)

# نماز میں شخنے ڈھانکنا کیساہے؟

سوال: منماز میں اگر شخنے ڈھکے ہوئے ہوں تو نماز میں کیا اثر پڑتا ہے؟
جواب: مرد کے لئے نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں شخنے ڈھا نکنا تاجا مز اور گناہ ہے۔
صدیث میں اس پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب اور بھی زیادہ برا ہے۔
نماز میں شخنے ڈھا نکنے سے اگر چہنماز ہوجائے گی مگر متنکبرین کا شار ہونے کی وجہ ہے مکروہ مہاز میں شخنے ڈھا نکنے مداڑھی کٹانے اور گانے بجانے کوان بدا تمالیوں کی فہرست میں شارقر مایا جن کی وجہ سے قوم اوط پر عذاب آیا ہے۔
میں شارقر مایا جن کی وجہ سے قوم اوط پر عذاب آیا ہے۔
میں شارقر مایا جن کی وجہ سے قوم اوط پر عذاب آیا ہے۔
(احسن الفن وئی جلد سے میں میں المراتی ص ۱۸۹)

## امام کاسجدہ میں جاتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا

موال: رکوع کے بعد مجدہ میں جات وقت ہاتھ گفتوں پر رکھنا سنت ہے یا مستجب؟
جواب: اٹھتے وقت گفتوں پر ہاتھ رکھنامستجب ہے ۔ تجدہ کی طرف جانے کی حالت میں گفتوں پر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ۔ عدم ثبوت کے علاوہ اس میں دوقب حتیں ہیں (۱)عوام ان کومسنون یا مستجب سجھنے لگے ہیں۔ (۲) قومہ ہے بجدہ کی طرف جانے کامسنون طریقہ سے کہ گفتے زمین پر تکنے ہے بل کم اور سیدنہ جھکے ۔ اس وقت گھنوں پر ہاتھ دکھنے کی عادت کا بیا تر و بکھا گیا ہے کہ گفتے زمین پر لگنے سے بل بی او پر کا دھر جھک جاتا ہے ۔ لہذا ایہ عادت ترک سنت کا باعث ہونے کی وجہ سے قابل احر از ہے۔ (احسن الفتاء کی جلد سام ۱۵)

البتہ اگر عذر کی وجہ سے گھنے بہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ پہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ پہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ پہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ پہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ پہلے رکھنامشکل ہو، تو اس صورت میں دایاں ہاتھ ہے کہا دکھی ہے، چھر دوئوں گھنے ایک ساتھ ر کھے۔ (احسن الفتاء کی جسم ۲۳ بحالہ ردالخار صورت میں دایاں ہاتھ ہے۔

امام کاسجدہ سے اٹھ کر کرتا درست کرنا

# نماز میں جا در کندھے سے گرجانے کا حکم

کندھے پر ڈال لیما چاہیئے ، کپڑے کالٹانا نماز میں تشویس کا باعث ہے اور تشویش کودور کرنے کے لئے ایک یادوبار ہاتھ ہلانا جائز ہے۔ نیز نماز میں کپڑ الٹکے رہنے کی ممانعت

#### ہے اور بیسدل میں داخل ہونے کی وجہ ہے تکروہ ہے۔ (احسن الفتاوی جند ساص ۱۳۳۸) نماز میں تہبیئد ورست کرنا

سوال: نماز میں ته بند کھل جانے کا اندیشہ ہوتو کیا اس کو دونوں ہاتوں ہے یا ندھ کتے ہیں؟ یا ته بندکوکس سکتے ہیں؟

جواب: - پہلے ایک ہاتھ سے ایک جانب کس لیں ۔ پھر تین بار مسبحان رہی الاعلی کہنے کی مقدار تک توقف کرنے کے بعد دوسرے جانب دوسرے ہاتھ سے درست کرلے۔ (احسن لفتاوی جدم سے ۲

## سجدہ میں جاتے وقت کیڑ اسمیٹنا

سوال: يبعض لوگ نماز ميں جاتے وقت اعادۃ تجدہ ميں جاتے وقت پا جامہ يا تہديد کواٹھ ليتے جيں کيا پيمکزوہ تحر کجی ہے يا تنزيم ي

جواب: \_مکروہ تحریمی ہے\_(احسن الفتاوی جلد ۳۰سے ۴۰۰ بحوالہ ر دالمختار جلد اول ص ۵۹۸)

# قیام میں دونوں قدم کے درمیان فاصلہ کی مقدار

فقهاء نے لکھا ہے کہ چارانگشت کا فاصلہ پیروں میں قیام کی عالت میں رکھنا چہیے اگر پچھ کم وہیش ہوگی تو نم زمیج ہے ، پچھ کراہت نہیں۔( فناوی دارالعلوم جلد ۳ص۱۵۱ بحوالہ ردالخنار باب صفحة الصلوٰ ق بحث القیام جلداول ص۱۲)

# ركوع سے اٹھ كرسيدھا كھڑا ہونا چاہيئے

سوال: بعض ائم درکوع کر کے سید ھے کھڑے نہیں ہوتے ۔ سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ ٹماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: ۔ اگر رکوع ہے اٹھ کرسید ھے کھڑے نہ بول تواس میں ترک واجب ہوتا ہے ۔ وہ تماز قابل اعاد ہ ہے ۔ ( فتاوی دارالعلوم جلد ہص ۵۵ بحوالہ ردالختار باب واجبات الصلوٰ 5 جلداول ص۳۲۳ )

# سجدہ سے جارانگل اٹھ کردوسراسجدہ کرنا

بقول بعض محققین اس میں ترک واجب ہے اور الیی نماز کا اعادہ واجب ہے۔ ( فآدی دارالعلوم جند ۴ ص ۵۵ بحوالہ ر دالتخار باب واجبات الصلوۃ جلداول ص۳۳۳ )

#### سجده میں ران اور بینڈ لی کا فاصلہ

سوالی: یہ بحدہ میں ران اور پنڈلی کو کتنا کشاوہ کیا جائے؟ کیاز اور یہ قائمہ بنانا چاہیے؟
جواب: در مختار میں ہے کہ اپنے ہاز وکو بلا تکلف طاہر کر ہے اور زان کو بیٹ سے دور رکھے۔
پس معلوم ہوا کہ سجدہ میں سنت اس قدر نے اور زاویہ قائمہ بنانا ضروری نہیں ہے
اور رہ بھی جب کہ جماعت میں نہ ہوتنہا ہو یا امام ہو ور نہ ایسانعل نہ کرے جس سے دوسرے
مقتد ہوں کو تکلیف وایڈ اہو۔ (فن وئی دارالعلوم جلد اس ۲۲س)

## سجدہ ہے اٹھتے ہوئے بلاعذرز مین کا سہارالینا

سوال:۔ دوسری رکعت میں قعدہ کے بعد جب کھڑا ہوتو ہاتھ بدستوررانوں پرر کھ کر کھڑا ہو یاڑ مین پرسہاراد ہے کر کھڑا ہو؟

جواب: بہاتھ گھٹنول اور رانول پررکھ کر کھڑ ابونا بہتر ہے اور اگر بھتر ورت زبین پررکھ کر کھڑ ابوتو ہے بھی درست ہے (فآوی دار العلوم جدماص ۱۹۰ بحوالہ روالخار باب صفتہ الصلوٰ ہ ص ۲۷۳)

امام صاحب عذر کی وجہ ہے سجدہ میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کروہ مہیں ہائے وقت پہلے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ کروہ نہیں ہے، بلاعذر پہلے ہاتھ رکھنا کروہ ہے۔ (بحوالہ طحطا وی ص ۱۵۳)

# تشہد میں انگشت سے اشارہ کرنا سنت ہے

سوال: \_سرحد کے علماء تشہد میں انگشت اٹھانے کوئع کرتے ہیں کہ بیٹے کماز میں نہ کیا جائے ، صحیح کیا ہے؟

جواب: \_حنفیہ کے نز دیک سیحے میہ ہے کہ تشہد میں اشارہ شہادت کی انگلی ہے سنت ہے درمختار میں متعدد کتب کے حوالہ ہے شہادت کی انگلی ہے اشارہ کرنے کو سیحے بتایا ہے۔ ( فآدیٰ دارالعلوم جلد تاص ۱۹۳۶ کوالہ درمختار باب صفعۃ الصلوٰۃ ص ۲۷۳)

# دائیں ہاتھ کی انگلی نہاٹھا سکتا ہوتو کیا کرے؟

اگر داہنے ہاتھ میں عذر ہے اور انگی نہیں اٹھاسکتا تووہ انگشت نہ اٹھائے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھانے کا حکم نہیں ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم ج ۲ ص ۱۹۳ بحوالہ ردالحقار باب صفۃ الصلوٰۃ ہے اص ۲۲ سے ۲۳)

# اشارہ کے وقت انگلیوں کے حلقہ کا حکم

تشہد میں شہادت کی انگل ہے اشارہ کی بیصورت ہے کہ ابہام اور وسطی کا حلقہ کر کے بنصر اور خضر کو بند کر ہے ، کتب فقہ حنفیہ میں اس کولکھا ہے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ماص ١٩١ بحواله ر دالمخيّار جلداول ص ٢٥٥ )

# تشہد میں انگی اٹھا کرکس لفظ برگرائے؟

شرح مدیہ اور امام حلوائی ہے تقل کیا ہے کہ کلااللہ پرانگی اٹھائے اور الااللّه پرر کھ دے۔ ( فآوی دارالعلوم جلد ۳۲ م ۱۸۹ بحوالہ روالحقار باب صفحة الصلوٰ 8 مطلب فی عقد الاصالع جلداول ص ۲۷۵ )

## انگلیوں کا حلقہ تشہد میں کب تک باقی رکھے

لاالسه الاالسله كني كوفت جب انگليول كوبنديان كوحلقه كرليا ہے تو مجراس كوفارغ ہونے تك وبيا بى ركھنا چاہيئے۔

شامی جلداول میں متعدد عبارتیں میں جن میں عقداصا بع کواشارہ کے بعد کھو لئے کاؤ کرنہیں ہے جواس بات کی صرح کے دلیل ہے کہ حلقہ بنا کراٹگلیوں کا کھولنا مناسب نہیں۔ ( قاوی وارالعلوم جلداص ۲۰۲ بحوالہ روالخیارص ۲۵۰۰)

## نماز میں رسول ًالٹد کی قر اُت

"عن جابربن سمره قال كان النبي عليه يقرء في الفحربق والقران المجيد ونحوها وكانت صلوته بعد تخفيفا.

تشری : شارهین نے آخری خط کشیدہ فقرے کے دومطلب بیان کیئے ہیں ۔ایک بید کہ فجر کے بعد کی آپ کی نماز میں یعنی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء یہ سب بہ نسبت فجر کے بلکی ہوتی تقی اوران میں بہ نسبت فجر کے آپ قر اُت کم فرمات شے ۔ دوسرا مطلب اس فقر ے کا بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی دور میں جب صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور آپ کے چھے جماعت میں سابقین اولین ہی سب ہوتے تھے ،آپ کی نمازیں عموما طویل ہوتی تھیں اور بعد کے دور میں جب ساتھ میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تھی اوران میں دوم سوم درجہ والے اہل ایمان بھی ہوتے تھے تو آپ نمازیں نبتا بلکی پڑھنے گئے۔ کونکہ جماعت میں مازیوں کی تعداد زیادہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ مریض یا نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتا تھا کہ پچھ لوگ مریض یا کمزوریا کم بحت یا ذیادہ ہو اُلوگ کی صورت میں اس کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ پچھ لوگ مریض یا کمزوریا کم بحت یا ذیادہ ہو اُلوگ کی صورت میں اس کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ پچھ لوگ مریض یا کہ در دریا کم بحت یا ذیادہ ہو اُلوگ کی صورت میں اس کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ پچھ لوگ مریض یا کہ در دریا کم بحت یا ذیادہ ہو اُلوگ کی صورت میں اس کا امکان زیادہ ہوتا تھا کہ پچھ لوگ مریض یا

(معارف الحديث جند ١٣٥ (٢٢٥)

فجری نماز میں رسول اللہ اللہ اللہ کی قرات ہے متعلق جوحدیثیں درج کی تمیں اور کئے کتب حدیث میں ان کے علاوہ جوروایات اس سلسلہ میں ملتی ہیں ان سب کو پیش نظرر کھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت اللہ کی قرات فجری نماز میں بہ نسبت دوسری نمازوں کے اکثر و بیشتر کسی قدرطویل ہوتی تھیں لیکن بھی جھی (غالبًا کی خاص واعیہ ہے) آپ فجری نماز بھی قبل یا ایھا الکافرون اور قل ہواللہ احد اور قل اعو ذور ب الفلق اور قل اعو ذہر ب الفلق اور قل اعو ذہر ب الناس جیسی چھوٹی سورتوں ہے بڑھادیے تھے۔

ای طرح ان حدیثوں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ عام معمول نماز کی رکعتوں میں مستقل سورتیں پڑھنے کا تھالیکن بھی بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی سورت بیس سے پچھ آیات پڑھ دیتے تھے۔ای طرح بھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دونوں رکھتوں میں ایک ہی سورت کی قرائت فرمائی ہے۔

جمعہ کی فخریس سورۃ ''الم تنزیل السجدہ''اورسورۃ الدھر پڑھنے کی تحکمت حضرت شاہ ولی اللّٰہ ؒ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان وونوں سورتوں میں قیامت اور جز اوسز ا کا بیان بہت موثر انداز میں بیان کیا گیاہے اور قیامت جیسا کہ احادیث سیحہ میں بتایا گیاہے جمعہ ہی کے ون قائم ہونے والی ہے۔ ای کئے غالباً آپ اس کی تذکیراوریاد وہائی کے لئے جمعہ کے فجر میں میں یہ دونوں سورتیں پڑھنا پندفر ماتے تھے۔ (والقداعلم معارف الحدیث جلد ۳۳۹) فجر میں بیدوونوں سورتیں پڑھنا پندفر ماتے تھے۔ (والقداعلم معارف الحدیث جلد ۳۳۹) فر اُت فجر کی مقدار

سوال: -امام صاحب سورة مسلک ، سسوره ینسیسن حفظ ہونے کے باوجود فجر کی تمازیس والسط حیٰ واللیل (۲)الم مشوح (۳)والتین اور (۴) سورة جسعه کا آخری رکوع پڑھتے ہیں، جس کی وجہ ہے بعض ٹمازیوں کی سنتیں فوت ہوجائے کا خوف رہتا ہے تواس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: من کی نماز میں امام کواتی مختصر آرات کی عادت بنالینا خلاف سنت اور کروہ ہے۔ کوئی خاص عذرت ہوتو امام اورا ہے، ی منفرو( تنہا پڑھنے والا ) منح کی نماز میں طوال مفصل لینی سور و تجرات سے لے کرسورہ کروت تک کی سورتوں میں سے ایک سورت ایک ایک رکعت میں پڑھے بیمسنون اور مستب ہے یا کسی اور جگہ ہے درمیانی درجہ کی کم ہے کم چالیس آیتیں پڑھے بیم ہے کم جاور متوسط درجہ بیہ ہے کہ بچاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بچاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں سے ساٹھ تک اوراس سے بہتر بیہ ہے کہ بھاس آیتوں تک بڑھے۔

اس سلسلہ میں امام اور مقتدیوں کی ہمت اور شوق کالحاظ رکھنا چاہیئے البتہ وقت کی تشکی یا کسی اور ضرورت اور عذر کی بناء پر قر اُت مختفر کرنی پڑے تو مضا نَقْدَ نبیس ہے، جائز ہے۔
تنگی یا کسی اور ضرورت اور عذر کی بناء پر قر اُت مختفر کرنی پڑے نو مضا نَقَدَ نبیس ہے، جائز ہے۔
( فتاوی دیمیہ جلداول ص ۵۵ ابحوالہ شامی جلداول ص ۵۰ کبیری ص ۳۰۳)

جمعہ کے دن فجر ہیں سورہ سجدہ پڑھنا

سوال:۔ زید کہتا ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دھر پڑھنامستحب ہے، کیا بیچے ہے؟

جواب: فیرکی نماز میں جمعہ کے دن میمکی رکعت میں سورہ سجدہ اوردوسری میں سورہ دور دور کی میں سورہ دور رہی میں سورہ دھر پڑھنافی نفسہ مستخب ہے لیکن اس پر مدادمت (پابندی) مکردہ ہے ،تا کہ عوام اس کو داجب شبیجے گئے۔

آج کل ائمہ مساجد نے اس مستحب امر کو بالکل ہی ترک کرر کھا ہے ۔ بیغفلت ہے،اوراس کی اصلاح لازم ہے۔ (احسن الفتاویٰ جلد ۳۳ ص ۸۱)

احادیث میں ہے شک ایسا آیا ہے لیکن حنفیہ اس کوبعض اوقات پرمحمول کرتے ہیں اوراس کی مستقل طور پر پابندی پسندنہیں کرتے کیونکہ وہ تعیین سورۃ کوکسی بھی نماز کے لئے منع کرتے ہیں لہذا بھی بھی ایسا کرلے تو حرج نہیں دوام اس پرنہ کرے۔

( فَنَّ وَيُّ دَارِلْعِلُومِ جِلْدِ الصِّ ١٢٧ )

# سورتوں کی عیمین کرنا

رسول الله على الله على من دونول رئعتول مي ملى الترتيب اكثر و بيشترسور و جمعه اورسور و من افقون ياسور و الله على الترتيب اكثر و بيشترسور و جمعه اورسور و منافقون ياسور و اعلى وسور و مناشيه پڙها كرتے تصاور عيدين كى نماز بيس بھى ياتو يهى دونول آخرى سور تنمي سور و اعلى وغاشيه پڙها كرتے تھے ياسور و ق والمقران المعجمه اور افتر بَتِ المسّاعة ـ

نماز ﴿ بَجُكَانه اور جمعه وعيدين كى نمازوں ميں قرائت ہے متعلق جوحدیثیں لکھی گئی ہیں اس سے دو ہاتیں سمجھ آتی ہیں۔

(۱) آپ کاا کثر معمول مید تھا کہ فجر میں قر اُت طویل فرماتے ہتے اور زیادہ ترطوال مفصل پڑھتے ہے۔ ظہر میں بھی کسی قد رطویل قر اُت فرماتے ہتے ،عصر مختصرا و رہلکی پڑھتے متھے اور ای طرح مغرب بھی بعشاء میں اوساط مفصل پڑھنا پہند فرماتے ہتے لیکن بھی بھی اس کے خلاف بھی ہوتا تھا۔

(۲) کسی نماز میں ہمیشہ کسی خاص سورت کے پڑھنے کا نہ آپ نے تھم دیااور نہ مملا ایسا کیا، ہال بعض نمازوں میں اکثر دبیشتر بعض خاص سور تیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ کیا، ہال بعض نمازوں میں اکثر دبیشتر بعض خاص سور تیں پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ (معارف الحدیث جلد ۳سم ۲۲۱)

## حضرت شاہ ولی اللّٰدُ کی رائے

حضرت شاه ولی اللّه این کتاب جمة الله البالغه مین تحریر قرمات بین که 'رسول الله

میں ہے۔ بعض نمازوں میں کچھ مصالح اور قوائد کے پیش نظر بعض خاص سور تیں پڑھنی میں سور تیں پڑھنی ہے۔ بیش نظر میں کی شدومروں کوتا کید کی کہ وہ ایبا ہی کریں ہیں اس بیند فر ما کیل نظر میں کے مصالح اور اور ان نمازوں میں وہی سور تیں اکثر و بیشتر پڑھے) ہارے میں اگر کوئی آپ کا اتباع کرے (اور ان نمازوں میں وہی سور تیں اکثر و بیشتر پڑھے) تو اچھا ہے اور جوابیانہ کرے تو اس کے لئے بھی کوئی مضا کھتہ اور جرج نہیں ہے۔''

(معارف الحديث جلداول ص ٢٦١)

نبی کریم الله جمعہ وعیدین کے علاوہ ووسری تمام نمازوں میں سورتیں معین کر کے منہیں پڑھا کر نے تھے۔فرض نمازوں میں چھوٹی بڑی سورتوں میں ہے کوئی الیسی سورت نہیں ہے جوآ گئے نہ بردھی ہو۔

اورنوافل میں ایک رکعت میں دوسور تیں بھی آپ پڑھتے ہے کیکن فرض نمازوں میں نہیں معمولا آپ کی بہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوا کرتی تھی۔

نمازين سلام عليم "كهني كاحكم

سوال: اگرامام السلام علیم کہنے کے بجائے صرف سلام یکم بغیر الف لام کے کہنے کیا تھم ہے؟
جواب: یہ یہ خلاف سنت ہے اس ہے نماز میں کراہت آئے گی بیاس وقت ہے جب کہ امام تلفظ ہی میں سلام ملیکم کے جب کہ الیا بھی ہوتا ہے کہ الف لوگوں کے سننے میں نہیں آتا امام تو السلام علیکم کہتا ہے، لوگ سلام علیکم سنتے ہیں تو یہ کروہ نہیں ہے۔ (کفایت المفتی جدم ص ۳۳۹) السلام علیکم خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے ، امام کو محمولیا جائے کہتے کر لے۔ (احسن الفتاوی جلد سام ۲۵۰۳ ہوالہ ردالحق رجلد اول ص ۲۹۱)

سلام میں صرف متہ پھیرنے کا حکم

سوال: نمازے خروج کے لئے سلام پھیرتے وقت قبلہ سے فقط مندی پھیر لے یا سینہ بھی؟ جواب: صرف منہ پھیرنا دونوں سلام کے لئے کافی ہے۔

( فرآوي دارلعوم جيد ٢٠١٢ بحواله ردالخرار باب آ داب الصلورة جلداول ٢٠٠٣ ) ٨٠٠ ٨٠٠ -

## سلام میں چہرہ کتنا گھمایا جائے؟

عن سعدابن ابی وقاص قال کنت اری رسول الله صلی الله علیه وسلم یسلم عن یمینه وعن یساره حتی اری بیاض خده. (رواه مسلم) حضرت سعدین ابی وقاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول التری فی کوفودد یکھا تھا کہ آپ سالام پھیرتے وقت وائیں اور بائیں جانب رخ فرماتے تھے اور چرہ مبارک دائی جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے مقارب تے تھے کہ ہم رضارمبارک کی سفیدی دکھے لیتے تھے۔ جانب اور بائیں جانب اتنا پھیرتے تھے کہ ہم رضارمبارک کی سفیدی دکھے لیتے تھے۔

امام ہے ہیلے سلام پھیرنا

سوال: ایک مقدی نے امام سے پہلے سلام پھیرلیاتو کیا مقتدی ذکور کی نماز ہوئی یانہیں؟
جواب: نماز ہوگئی مگراییا کرنا کروہ تحریکی ہے البتہ اگر کسی سخت مجبوری سے سلام پھیراجو
نماز جس باعث تھویش بن رہی ہوتو نماز کالونا ٹاواجب نہیں ۔ یہاں سوال بیدا ہوتا ہے کہ
۔۔۔۔۔۔۔امام کی متابعت جان ہو جھ کرچھوڑ نے کیوجہ سے بینمازلونانی پڑے گی یا
نہیں؟ اس سے متعلق کوئی صریح تھیم نہیں ملا۔ البتہ مقتدی کے سہوا واجب چھو شے پر سجدہ
مہوکے عدم وجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ بصورت عہد نماز کا اعادہ واجب نہیں۔
دوسرا جواب:۔ اتباع امام واجب ہے ۔اس لئے ام م سے بلاعذرہ جان ہو جھ کر پہل
کرنا کروہ تحریکی ہے۔ البتہ دی نگلنے کے خوف وغیرہ کی بناء پر پہل کرنے میں کرا ہت نہیں۔
کرنا کروہ تحریکی ہے۔ البتہ دی نگلنے کے خوف وغیرہ کی بناء پر پہل کرنے میں کرا ہت نہیں۔
(احسن الفتادی جلد سے محالے روالحقار جلداول ص ۲۹۰)

سلام مین امام سے بہلے سانس ٹوٹ جانے کا حکم سوال: مقتدی کا سمانس سلام پھیرتے وقت السلام ملیم کہنے میں امام سے پہلے ٹوٹ جائے تو مقتدی کی نماز ہوتی ہے بانہیں؟

جواب: \_مقتدى كى تمازيس،اس صورت ميس خلل نبيس آتا\_

( فعاوي دارالعلوم جلد اص ١٦٣ بحوالدر دالخيار باب صفية الصلورة جلد اول ص- ٢٥٩ )

سلام میں لفظ الله کو تصینے کا حکم

سوال: کیا مقتدی امام کے لفظ اسلام کہنے کے ساتھ ہی فوراً سلام پھیرد ہے یہ کچھ دہر کے بعد؟ اکثر انکہ مساجد، سلام میں افظ الته "کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں، کیا مقتدی بھی اس طرح کرے؟ یاوہ دونول طرف امام سے پہلے سلام کے کلمات ختم کرسکتا ہے؟

جواب: ۔ سلام اول میں لفظ السلام کہنے ہے نمازختم ہوجاتی ہے اس کئے اول میم ،امام سے پہلے کہنا کمروہ ہے۔ اس کے بعد کوئی وجہ کرا ہت معلوم نبیں ہوتی ۔ (احسن الفتاوی جند ۳۱۳س)

نماز فجر وعصر کے بعدامام کارخ بدلنا

سوال: فجر اورعصری نماز کے بعداما م دائیں جانب مزکر جیٹھے یامقند یوں کی طرف متوجہ ہوکر؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ دائیں جانب رخ کرکے بیٹھنامستخب ہے،اور مقتد یوں کی طرف رخ کر کے بیٹھنا خلاف استخباب ہے۔ ضیحے کیاہے؟

جواب: فلاصد جواب حسرات فقہاء تمہم القد تعالی فرماتے جیں کہ فرائض سے فارغ ہونے کے بعدارہ م کااس جیئت پر قائم رہنا بدعت ہے۔ اس لئے امام پنی جیئت تبدیل کر لے جس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی یا تو مصلے سے اٹھ کر چلا جائے ، یا دائیں یا بائیں یا مقتد ہوں کی طرف مڑکر جیٹھے۔

اگر نماز کے بعد سنتیں ہوں تو ان کوادا کرنے کے لئے مصلے ہے آگے پیچھے یادا کیں باکس طرف ہٹ کر پڑھھے۔ امام کے اس ہئیت پر قبلہ کی طرف رہنے میں آنے والوں کو جماعت باتی رہنے کا اشتباہ ہوسکت ہے۔ خطرہ ہے کہ کوئی اقتداء کر لے، اوراس کی نماز سیح نہ ہو۔ اس کے نماز سیح میں استیاں کی نماز سیح نہ ہو۔ اس کے نماز سیح میں استیاں کی نماز سیک نے اور اس کی نماز سیح میں استیاں کی نماز سیکھی نے اس کی نماز سیک کی

امام کوفیحراور عصر کی نمی زکے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھنا چاہیئے ،البتہ اگرامام کے سامنے بیٹھنا چاہیئے ،البتہ اگرامام کے سامنے بیٹھنا کروہ ہے۔لہذاای صورت میں وانعیں بائیس ہوکر بیٹھے۔اگر پہلی صف کے بیچھے والی کسی صف میں مسبوق ہو تواس کا سامن کرنے کے جواز میں اختلاف ہے۔علامہ شامی نے جواز کوتر جے دی ہے۔
(احسن الفتاویٰ جلد میں 19 ہوالہ روالحقار جلد اول میں ۱۳۳۹)

# نماز کے بعدامام کس طرف منہ کر کے بیٹھے

سوال: جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ نہیں ہیں ،ان نمازوں کے بعد امام کس طرف متوجہ ہو۔ دائی جانب یا ہا کس طرف متوجہ ہو۔ دائی جانب یا ہا کیس طرف یا مقتریوں کی طرف ،کون ساقول سیجے ہے؟

مونا کہ قبلہ بائیں جانب ہواولی (بہتر) ہے۔ ہونا کہ قبلہ بائیں جانب ہواولی (بہتر) ہے۔

( فَيْ وَيُحْمُودِ بِيجِلدًا ص ١٣٣٤ بحواله مر الَّي انفلاح ص ١٧٢١ مصري ﴾

وعاء کے وقت امام کا دائی طرف اور ہائی طرف کے جرنا دونوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور دونوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور دونوں یا توں کی شرعا اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تحر ماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ کرے کہ رہیمجھے کہ دائی طرف ہی چھرنا ضروری ہے۔ میں نے بار ہارسول اللہ آیا ہے کہ یا کمی طرف کو پھرے۔

سیکن بیریمی صدیث ہے ٹابت ہے کہ زیادہ تر رسول التیری ہے دانی طرف پھیرتے تھے۔ (مشکلوۃ ص ۸۷ باب الدعاء)

پس معمول بیہ رکھنا چاہیے کہ اکثر دائن طرف کو پھرے اور بھی کبھی بائیں طرف کو پھر جایا کرے۔( فاویٰ دارالعلوم جلد۲س ۸۹ بحوالہ غذیۃ امستملی جلداول ص۳۳)

## دوسری نمازوں میں مقتدیوں کی طرف رخ کرنا

سوال: ہمارے بیہاں پرظہر، مغرب، عشاء کے فرضوں کے بعد مقتد یوں کی طرف رخ کر کے دعاء کرتے ہیں۔ یفعل کیساہے؟

جواب: فلاف سنت براحس الفتاوي جلد السن المان الما

# فرض کے بعد آیۃ الکرسی پڑھنے کا حکم

موال نامام كوفرش كے بعد كتنى دريتك آية الكرى پڑھتے رہنا جامئے راما مصاحب اگر درير تك بينھے پڑھتے رہيں تو كيا مقتدى كوان كى بيروى لازم ہے ياد عاء كر كے سنت ميں مشغول ہوجائے؟ جواب: فرض کے بعد سنت ہے پہلے آیۃ الکری (تبیجات وغیرہ) اور او مخضر طور پر پورا کر کے سنت پڑھے تو کچھ حرج نہیں ہے اور وفت کی کچھ مقد ار معین نہیں ہے ۔لیکن زیادہ تا خیر نہ کر کے سنت پڑھے تو کچھ حرج نہیں ہے اور اوات کی کچھ مقد ار معین نہیں ہے ۔لیکن زیادہ تا خیر نہ کر ہے اور ایام الم خیر نہ کر ہے اور ایام اگر دیر تک جیٹھ پڑھتا ہے تو مقتد بول کو اس کا اتباع لا زم نہیں ہے۔ان کو اختیار ہے کہ وہ خواہ فور آیا بچھ پڑھ کر شتیں پڑھیں۔

( فنّاوی دارالعلوم جلد۳ ص ۱۹۲ بحواله ردالخنّ ریاب صفة الصلوّ قر جلداول ص ۳۹۳) دعااتنی مانگی جائے که مقتد بول پرشاق شه هواوران کوتطویل نا گوار شه هو۔ ( کفیت اُمفتی جید۳ ص ۲۸۹)

#### بعدتمازه بجگانه دعا

نماز ، نجگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء مانگنا سنت نبوی علیہ ہے۔ حصن حصین میں ۔۔۔۔۔دعا میں ہاتھ اٹھائے ہے اور بعد دعا کے منہ پر ہاتھ پھیرنے کی مرفوع احادیث موجود ہیں ان کود کیے لیے ہے۔ تمازوں کے بعد دعا کامسٹون ہونا بھی اس میں فدکور ہے۔ ترک دعا نماز کے بعد خلاف سنت ہے۔

( فآوی دارالعلوم جلد ۲ س ۱۹۹ بحواله مشکلو ق شریف کتاب الدعوات ص ۹۵ اوحصن حصین ص ۳۰) حضرت عرباض بن ساریهٔ سے روایت ہے کہ رسول النعابی فی نے فر ما باجو بندہ فرض نم زیز ھے اور اس کے بعد دل ہے دعا کر ہے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔

(معارف الحديث جلده ١٣٨)

نماز فجر وعصرمين طويل وعاء

جن فرائض کے بعد تنتین نہیں جیسے فجر وعصر ،ان میں دعاء کمی کرے اور جن فرائض کے بعد تنتین نہیں ہیں جسے فجر وعصر ،ان میں دعاء کمی کرے اور جن فرائض کے بعد منتین ہیں ان کے بعد امام مقتدی مختصر دع ما تگ کر شنین ادا کریں ،خواہ قصل مالا وارد کر کے بعد میں شنین پڑھیں اور پھرا جتماعاً دعاء کی ضرورت نہیں ہے ۔ کیونکہ دعاء اجتماعاً ایک ہی ہ دے۔ پھر دو ہارہ سنتوں کے بعد متفتد یوں کوامام کی دعاء کا انتظار کرنا اور اس کا التر ام کرنا ضروری نہیں ہے ( فیاوی وارالعلوم جدی ص ۹۷ بحوالہ عالیکیری مصری جلداول ص ۲۷ )

توٹ :۔

کواکٹر نمازی جمعہ کی سنتیں پڑھ کر ٹھر دل میں پڑھنا الفنل ہے بعض جگہ کا بید دستور شلط ہے

کہاکٹر نمازی جمعہ کی سنتیں پڑھ کر ٹھر ہے رہتے ہیں۔ امام سنتوں کے بعد دی کراتا ہے۔

روالحتار ہاب الوتر والنوافل (جلد علی ۱۳۸) ہے معلوم ہوتا ہے کہ نمازیوں کوسنت کے

لئے روکنا اجتماعہ و عاکر نے کا دستور عہد نبوی میں نبیس تھ اور نہ اب اس کا استرام درست ہے

اس لئے کہ حدیث کے خلاف ہے۔

نماز کے بعدد عاءآ ہستہ مائکے یاز ور سے

آ ہت دع کرناافضل ہے۔ تمازیوں کاحرج نہ ہوتا ہوتو تبھی بھی ذرا آواز ہے دعا کرے تو جائز ہے۔ ہمیشہ زور ہے دعا کرنے کی عادت بنانا مکروہ ہے۔ روایات ہے جہر (زور ہے) دعا مائگن ٹابت نہیں ہے۔ (فاوی رہیمیہ جلداول ۱۸۳)

دعاء آہت مانگناافضل ہے۔ اگر دعائی تعلیم تقصود ہوتو بلند آواز میں بھی مضا کقہ نہیں مگراس بلند آواز میں بھی مضا کقہ نہیں مگراس بلند آواز ہے جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں ضلل نہ ہو۔ نمازسلام برختم ہوجاتی ہے۔ (فآوی مجمود بیجلد اس کے بعد دعاء نماز کا جزئیس ہے۔ (فآوی مجمود بیجلد اس سے اعد دعاء نماز کا جزئیس ہے۔ (فآوی مجمود بیجلد اس سے ا

الفاظ دعامين عدم شخصيص

امام دعاء کے الفاظ کواپنے ساتھ مخصوص نہ کرے ،اگروہ دعاز درے کررہاہے جیسے کہا ہے اللہ مجھ پراور نبی کریم آلیہ پررخم فر مااور میرے ساتھیوں پر کسی بررخم نہ کرنا۔ (معارف مہند)

اس مقتدیوں کا تمائندہ ہوتا ہے۔ احادیث میں جومفردادالفاظ آئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ تماز میں جوامام سے فائدہ پہنچتا ہے اس میں مقتدیوں کو بھی حصہ ملتا ہے، امام مقتدیوں کا تمائندہ ہوتا ہے۔

اوراگرآ ہتہ دعا کررہے ہیں تو امام کوا جازت ہے کہ اپنے خاص دعا کرے (اوروں کے لئے بدد عاءنہ کرے) کیونکہ مقتدی بھی اپنے لئے دعا کررہے ہیں۔اس طرح نفس دعاء میں سب شریک ہوجا کیں گے۔ (معارف مدینہ جلد ۲ ص ۱۰۰)

# امام کی دعایر آمیں کہنا

سوال: ینماز کے بعد جود ما امام کے سرتھ ما تگتے ہیں اس میں آمین کہنا چاہیئے یا جومرضی ہود عا ما تگے ؟

جواب: \_ جود عاجا ہے ماننگے بیضر دری نہیں ہے کہ امام کی دعا پر آمین کیے۔ ( فروی ارالعلوم جلد ۲۳ بحوالہ روائتیار ہاب صفۃ الصلوٰۃ جیداول ص ۹ ۴۸ )

### دعامیں مقتدی کی شرکت

سوال: مقدی کواهام کے سلام کے بعد دعامیں اقتداء وشرکت ضروری ہے یا مستحب؟
جواب: مستحب ہے، (فآوی دارالعلوم جلد اس ۱۹۹۰ کوالہ ددالتخار جلداول ۱۹۵۰ وغنیة المستملی ص۳۳۰)
اگر مقتدی کو کچھ ضرورت ہے اور کوئی ضروری کام ہے تو سلام کے بعد فوراً چلے جانے میں کچھ گناہ نہیں ہے اور اس پر کچھ طعن ندکر نا چاہیے اورا گر دعا کے قتم تک انتظار کرے جانے میں کچھ گناہ نہیں ہے اوراس بیس زیاوہ تو اب ہے۔
اور امام صاحب کے ستھ دے میں شریک ہوتو بیا جھا ہے اوراس میں زیاوہ تو اب ہے۔
اور امام صاحب کے ستھ دے میں شریک ہوتو بیا جھا ہے اوراس میں زیاوہ تو اب ہے۔

# دعاکے وفت نگاہ کہاں رکھی جائے؟

وعاء ما تنگنے کے بعد آسان کی طرف نظراٹھانا اور تکنا، دعا کی وہ تابیند یدہ صورت ہے۔ جس سے آنخضرت منطق فر مایا ہے۔ اس لئے بیصورت اللہ کے ادب واحتر ام اور دعاما تنگنے والے کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیحر کت بے او بی یا گستاخی بن کردے کو تبولیت ہے کروم کردے۔ اس لئے اس سے بچنا چاہیئے۔ (حصن حصین ص ۲۷)

### دعاميں جلد بازی ہے احتر از

حضرت ابو ہر برہ کا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیت نے ارش وفر مایا کہ' جب اللہ سے مانگواور دعا کر وہ ہوائی کہ اللہ سے مانگواور دعا کروٹو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فر مائے گااور جان لواور یا در کھو اللہ اس کی دعا قبول نہ کر ہے گا جس کا دل دعا کے وقت غافل اور بے برواہ ہو۔''

آپ نے فرمایا: ہماری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے (اور جلد ہازی یہ ہے) کہ بندہ یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔'(معارف الحدیث جلدہ ص ۱۲۳ و۱۲۵)

دعاكے تم يركلمه يرد هنا

سوال: بہارے بہاں دستورے کہ دعافتم کرنے کے بعد جب منہ پر ہاتھ پھیرت ہیں تواس ونت کلم طیبہ لاالیہ الاالیام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم پڑھتے ہیں کیاشر بعت میں اس کا ثبوت ہے؟

جواب: دعاکے آخر میں درود شریف پڑھنااور آمین کے سوااور پکھ پڑھن ثابت نہیں۔ لہذامنہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھئے کا دستور بدعت ہے۔ جیسا کہ کھائے ہے فارغ ہونے کے بعد یا تلاوت کے بعد کوئی شخص دعائے ، تو رہ کے بجائے اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے تو ہر شخص اسے دین میں زیادتی اور بدعت سمجھے گا۔ (احسن الفتاوی جلداوں صرم سے)

# نمازکے بعدامام سےمصافحہ کرنا کیساہے؟

مصافحہ ومعانقہ اپنے طریقہ پرمسنون ہے۔سلام ،مصافحہ ،معانقہ داخل عبادات ہیں۔ عبادت کوصا حب شریعت کے تقم کے مطابق ادا کیا جائے تب ہی عبادت ہیں شار ہوگ اور ثواب کے عذاب ہوگا۔ مجمع البحرین کے مصنف نے اپنی شرح ہیں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عید کے دن ہوگا۔ مجمع البحرین کے مصنف نے اپنی شرح ہیں بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عید کے دن نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی نے اس کومنع کیا ،اس شخص نے کہا!اے امیر المؤمنین میں خوب جا نتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پرعذاب نہیں دے گا۔ حضرت علی نے قرمایا میں خوب جا نتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پرعذاب نہیں دے گا۔ حضرت علی نے قرمایا میں خوب جا نتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پرعذاب نہیں دے گا۔ حضرت علی نے قرمایا میں خوب جا نتا ہوں کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پرعذاب نہیں دیا تا وقت کے دسول حضرت علی نے قرمایا میں خوب جا نتا ہوں کہ اللہ تعالی کی کام پر ثواب نہیں دیتا تا وقت کے درسول اللہ علیہ تو ہوں ہو۔ پس تیری یہ نماز عبث ہے اللہ علیہ تا ہوں کہ اللہ علیہ تا ہوں کہ یہ تا ہوں کہ یہ تا ہوں کہ یہ تا ہوں کہ یہ تیری یہ نماز عبث ہے اللہ علیہ تھی ہو۔ پس تیری یہ نماز عبث ہے اللہ علیہ تا ہوں کہ یہ تیری یہ نماز عبث ہے اللہ علیہ تا ہو یا اس کو نہ کیا ہو یا اس کور نے کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری یہ نماز عبث ہے اللہ علیہ تا ہو یا اس کونہ کیا ہو یا اس کور نے کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری یہ نماز عبث ہے اس کونہ کیا ہو یا اس کور نے کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری یہ نماز عبد کیا ہو یا اس کونہ کیا ہو یا اس کور نے کی ترغیب نہ دی ہو۔ پس تیری یہ نماز عبد کیا ہو یا کور نے کی ترغیب نے دی ہو دی ہو کیا ہو یا کیا کور نے کی ترغیب کیا کیا ہو کیا ہو

اور فعل عبث حرام ہے۔ پس اندیشہ ہے کہ خداتعالی جھے کواس پر مذاب دے۔ اس لئے کہ تو نے اس کے پینیمبر کے خلاف کیا۔ (مجالس الا برارجلد ۸ص۱۲۹)

و کیھئے!اؤ ان عبادت ہے، وین کا شعاراوراسلامی علامت ہے اور جمعہ کے ہئے دو
اذا نیں اورا قامت پابندی کے ساتھ ہوتی ہے گرعید کے لئے نداذ ان ہے ندا قامت۔
اگر عیدگاہ میں اذ ان یا تکہیر پڑھی جائے تو ہر خض جا نتا ہے وہ بدعت ہوگ۔ای
طرح مصافحہ دمع نقد کا تھم ہے۔ عید وغیرہ نمازوں کے بعداس کا التزام بدعت ہے۔
شامی میں منقول ہے، کسی بھی نماز کے بعد مصافحہ کا رواج مکروہ ہے جس کی دلیل سے
ہے کہ سحابہ کرام تماز کے بعد مصافحہ نہیں کرتے تھے،اور کرایت کی ایک وجہ ہے تھی ہے کہ سے
روافش کا طریقہ ہے۔

ابن حجرشافعی فر ماتے ہیں کہ لوگ بنج گانہ نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں وہ بدعت مکروہ ہے شریعت میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

ابن الحائج کی کتاب المدخل میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں نے نماز فجر اور جمعہ اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کا جو نیا طریقہ ایجا دکیا ہے ، بلکہ بعض نے پانچوں نماز کے بعد بھی مصافحہ کا طریقہ ایجا دکیا ہے ، اس ہے منع کرے کہ یہ بدعت ہے۔ شریعت میں مصافحہ کسی مسلم سے ملاقات کے وقت ہے نہ کہ نماز وں کے بعد لہذا تربعت نے جو کم مقرر کیا ہے ای جگہ اس کو بجالا تے اور سنت کے خلاف کرنے والوں کورو کے۔

شارح مشکوۃ شریف فرماتے ہیں ہے شک شرعی مصافحہ کا وقت شروع ملاقات کا وقت شروع ملاقات کا وقت سر ہے۔ لوگ بل مصافحہ ملتے ہیں ہلمی ہاتیں کرتے ہیں پھر جب نماز پڑھ لیتے ہیں ،ال وقت مصافحہ کرتے ہیں ،یہ بال کی سنت ہے؟ اس لئے بعض فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ یہ طریقہ مکروہ اور بدعت سینہ ہے۔ (مرقات شرح مشکلوۃ جلد ۲ ص ۵۷۵)

ان مختفرت کی بناء پرضروری ہے کہ مصافحہ سے اجتناب کرے مگرایساطریقہ اختیار نہ کرے مگرایساطریقہ اختیار نہ کرے جس سے لوگوں میں غصہ اور تفرت تھیلے۔ ایسے موقع پر ملائلی قاری کی ہدایت کا خیال رکھے۔فرماتے ہیں کہ' جب کوئی مسلمان بے موقع مصافحہ کے لئے ہاتھ وراز کرے کا خیال رکھے۔فرماتے ہیں کہ' جب کوئی مسلمان بے موقع مصافحہ کے لئے ہاتھ وراز کرے

توہاتھ تھینے کراس کا دل نہ دکھائے اور بدگمانی کا سبب نہ ہے اور آ ہنتگی ہے سمجھائے اور مسئلہ کی حقیقت ہے آگاہ کرے۔ (فآوی رجیمیہ جلد ۳ ص ۲۷)

یہ مسئلہ احسن الفتاوی جلداول ص ۳۵۵ پراس طرح ہے'' شریعت میں مصافحہ کا موقع صرف اول وقت ملا قات ہے، نمازوں کے بعد مصافحہ حضورا کرم آبیتے اور صحابہ کرام اور ائمہ دین رحم مالقد سے ٹابت نہیں ، بلکہ بیر روافض کی ایجاد ہے اور بدعت ہے۔ اس لئے اس سے احتر از واجب ہے بلکہ بعض حضرات فقہاء رحم مالقد تعالی نے صراحة لکھا ہے کہ اس بدعت کے مرتکب کو بذر بعہ زجر وتو تخ رو کئے کی کوشش کی جائے۔ اگر پھر بھی باز نہ آئے تو بشرط قدرت نہ ہود ہاں رو کنا ضروری بشرط قدرت نہ ہود ہاں رو کنا ضروری نہیں۔ (بحوالہ روالحقار جلداول ص ۲۳۲)

#### دعائے مؤلف

رب اوزعنى ان اشكر نعمتك التى انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحاترضاه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين وتقبل منى هذا العمل وجنبنى فيه عن الخطاء والنسيان واجعله ذريعة للفلاح والنجاح فى الدنياو وسيلة اللنجاة فى الاخرة

محدرفعت قاسمی مدرس دارالعلوم دیوبند ۱۰مرم الحرام ۲۰۰۸ مطالق ۴ تمبر ۱۹۸۶ و بروز جمعه

### ماً خذ ومراجع كتاب

مصنف ومؤلف نام كتاب ى مرفع مفتى اعظم يا كستان الرباني بك ۋيوديو بند معارف القرآن الفرقان مكذ بواس نيا گاؤل للصنو موا. نامنظوراحمرصاحب تعماقي معارف الحديث مكتبه وارالعبوم ويوبند مفتى عزيز الرحمٰن صاحب فآوي دارالعلوم تمل ويدلل کتبه منشی اسٹیٹ (اندر ) سوات سيدمفتي عبدا رحيم صاحب فآوي رحميه مولا بارشيداحر كنكوبن كتب خاندر حيميه ويوبند فآوي رشيد بيكامل مفتى محمود الحسن صاحب مدخلا مكنبه محمود جامع مسجد شهرمير نكف فآوي تموديه موالا نااشرف می تقد نوگ ا دارہ تالیقات اولیائے و یو بنر امدا والفتاوي مطبع نولكشو لكهنؤ فآوي عالتكيري ملامدميداميراحجه كفايت المفتي باكتتافي سيداحمر طحطاوي مطبع محمري لابهور احسن الفتاوي مکتبه رمنی د یو بند ، مکتبه تھا نو می د یو بند الممرافعت قاتمي ستلب لفقه على لمذابرب الارجه مفتي م شفع دارالاشاعت كراحي بإكسان مظ ہرتی جدید مجلس تحقيقات اسلامي حيدرآ باد مساكل سجدهسبو مويا ناخالدسيف الله ولكث لكعن معارف مدينه مطبع لا بوريا كتان ييخ عبدالقادرجياإتي بدالغ صنائع كتب خانداعزاز بيدديوبند مفتی کفایت الله د ہلوگ مفتى رشيداحدلدهيا نوئ محاح سته مطبوعات محكمهاو قاف پنجاب لامور ردالختارعلى الدرالختار علامه عبدالرحمن طحطاوي على مراتى الفلاح اداره اسلامیات د یوبند صغيري افادات علام نواب قطب الدين مفتى حبيب الرحمن خيرآ مادي ا حراءا كيڈي ديوبند في دات مولا ناحسين احمد فيّ مسائل تراويح مكمل ومدلل بدرسها بدادااا بملام صدريا زارميرتك كتب خاندرشيد بياد بلي اه م ابوائس بر مان الدين نورالإيض ح امداداممقنين اماكتالي امدادا مفتين ملامدهاذ ؤالدين اني بكر محتب خاندرشيد بيدوبل أحديد فقهي مسائل سعیدا بچ ایم کمپنی ادب منزل کرا چی علامها بن عابدينٌ وغاية الطالبين



قرآن دسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تعمدیق کے ساتھ



حضرت مولا نامحمه رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



### ☆ كتابت كے جملہ حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں ۞

تكمل ويدلل مسائل ثماز

حضرت مولا نامحمر رفعت صاحب قائمي مفتى ويدرس دارالعنوم ديوبند

دارالتر جمه دکمپوزنگ سنشر( زیرنگرانی ابو بلال بر ہان الدین صدیقی )

مولا بالطف الرحمُن صاحب

بريان الدين صديقي فاضل جامعه دارالعلوم كرايجي ووفاق المدارس ملتان وخرينج مركزى دارالقراءمدنى متجدتمك منذى پشاورًا يم المسيحر بي پشاور يونيورش

جمادي الاولي ۱۳۲۹ه

اشاعت اول:

نام كناب:

کمپوزنگ:

تصحيح ونظير ثاني:

تاليف:

سَيْنَكِ:

وحیدی کتب خانه میثاور

استدعا:الله تعالی کے تصل وکرم ہے کتابت طباعت مصحیح اورجلدسازی کے تمام مراحل میں یوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزور ہے اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظراً ئے تومطلع فرہ ئیں انشاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیا جائے گا۔ منجانب: عبدالوماب وحيدي كتب خانه بيثاور

### (یگر ہلنے ک

لا بهور: کمتبدرهما نبیدلا بهور

الميز ان اردوبازارلا بور

صوالي: تاج كتب خانه صوالي

اكوژه خنك: كتنبه عهميها كوژه خنك

: مكتندرشيد را كوژه خنگ

مكتبهاسلاميه سوازي بنير

سوات: کتب خاند شید به منگوره سوات

تیمرگره: اسلامی کتب خانه تیمر گره

بإجوز: مكتبة القرآن والسنة خار باجوز

كراچى:اسلامي كتب خانه بالمقابل عدمه بنوري ٹاؤن كراچى

: مكتبه علميد سلام كتب ماركيث بنورى نا دَن كراجي

: کتب خاندا شر فیه قاسم سنشرار دوبازار کراچی

: زم زم پلشرزاره و بازار کراچی

: مکتبه عمر فاروق شاه فیصل کالونی کراچی

: مکتبه فارو تیه شاه فیصل کالونی جامعه فارو قیه کراچی

را دالینڈی: کتب خاندرشید بیراجه بازار را دالینڈی

كوئنة : كتندرشيد بدسرك روز كوئند بلوچتان

: حافظ كتب خانه محلّه جنگي بيثاور يشاور

: معراج كتب خاند قصه خوانی بازار بیثاور

# فہرست مضامیں

| صفحه     | مصمون                       | صفحه | مضمون                                  |
|----------|-----------------------------|------|----------------------------------------|
|          | تح یمہ کے سیح ہونے کی آٹھ   | 11   | انتياب .                               |
| ۳۳       | شرطين بين                   | ır   | عرض مؤلف                               |
|          | ركوع مين شامل ہوتے وقت      | 19** | تقىدىق مفتى محمودحسن صاحب              |
| 24       | تحكبيرتح يمه كأحكم          | 10°  | ارشاد كرامي مولانامفتي نظام الدين صاحب |
| =        | نجاست غليظه وخفيفه كي تعريف | 10   | رائے گرامی مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب |
| 12       | نجاست غليظه كالقكم          | l4   | تقريظ:مولانامفتى سعيداحمه صاحب         |
| -        | مجاست خفيفه كاحتكم          | 1A   | نمازکیاہ؟                              |
| -        | نماز کے اوقات               | 19   | صلوة كمعنى                             |
| 17/      | نجر كاونت<br>جر كاونت       | #    | ياخچ نمازوں كاثبوت                     |
| ø        | ظهر كاوفت                   | ř•   | نمازیں سب ہے پہلے کس نے پڑھیں؟         |
| 1"9      | عصركاونت                    | #    | نماز کی فضیلت                          |
| <b>#</b> | مغرب كاونت                  | rr   | مماز كاحقيق مقصد                       |
| ۱۲۰      | عشاء كاوتت                  | ۲۳   | تماز کے اجزاء                          |
| #        | وتر كاونت                   | 12   | نماز جامع عمادت كيول؟                  |
| fή       | عيدمين كاوقت                | m    | نماز کے تیج ہونے کی شرطیں              |
| *        | انماز جمعه كاوقت            | 1    | میل شرط<br>میلی شرط                    |
| -        | اوقات محروه                 | ۳r   | د دسری شرط                             |
| (""      | چنداصلاتی الفاظ کے معنی     | ۳۳   | تيسرى شرط                              |
| ۳۵       | جماعت كابيان                | 1    | حچەرقىمى شرط                           |
| #        | جماعت كالمختفر فضيلت        | اسلم | يانچوين شرط                            |

| صفحه | مضمون                                   | صفحه | مضموك                                      |
|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 120  | اگرمرنے سے پہلے قضاادانہ کرسکا؟         |      | لوپ کی حالت میں نماز پڑھنا؟                |
| -    | تضانمازون كافديد كب اداكياجات؟          | -    | ليكوريا كي مريض عورت كي نماز كاحكم         |
| 124  | قضانمازکس وقت پڑھنی تا جائز ہے؟         |      | عورتوں کی نمازے متعلق مسائل                |
| 144  | میت کی طرف ہے نماز وروز دادا کرنا؟      | [PPP | المازش اورت كامردكي براير كفرس اوجا؟       |
| 1    | مرض الموت ميں خو دفد ريه دينا؟          |      | سجدہ اور رکوع ہے متعلق مسائل               |
|      | اگرمرند پھراسلام قبول کرلے تووہ         |      | تنكبيرات كاسنت طريقه                       |
| 1    | نماز کیے پڑھے؟                          |      |                                            |
| I∠A  | رات میں بالغ ہونے پرعشاء کی قضاء        |      | قومهاور جلسه بيس دعا كانحتم                |
| 1    | كيا تضانمازي حيب كااداكي جائيس؟         | 10°C | نماز کے بعدوعاز ورہے پڑھے یا آہتہ؟         |
| 149  | سنتوں اور نوافل کا بیان                 |      | امام کے دوسرے سلام سے سلے مقتدی            |
| 1/4  | تواقل كاليك خاص فائده                   |      | كاقبله _ يجير جانا؟                        |
| =    | سنت پڑھنے کاطریقہ اور تعداد             |      | امام کاسلام کے بعد قبلہ کی طرف پھرتا؟      |
| IAM  | فجر وظهر کی سنتول کی قضامیں فرق کیوں؟   |      | تماز کے ختم پرسلام کیوں ہے؟                |
|      | جماعت كيلئے سنت پڑھنے والے              |      | تمازجن چیزوں ہے فاسد ہوجاتی ہے؟            |
| -    | كانتظاركرنا؟                            |      | نماز کے فاسد ہونے ہے متعبق سائل            |
| #    | جمر کی سنتیں جماعت کے وقت کیوں؟<br>مندن | 141  | جن چیزوں ہے نماز مرعد ہوجاتی ہے؟           |
| IAM  | سنتوں کونضیلت کس قاعدہ ہے؟              | 144  | قضانماز ول كابيان                          |
| IAS  | سنتوں کے مسائل                          |      | تر تیب کب تک رہی ہے؟                       |
| 1/49 | کیاسٹوں کے بعد مزید دعا کریں            |      | تر تنب ختم ہونے کے بعد کا حکم              |
| #    | اگر فرض دوبارہ بردھے جائیں توبعدی       |      | نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ ای نماز کو پڑھنا؟ |
| 191  | سنتول كأهم                              | 1ZM  | قضانمازوں میں تاخیر کی تنجائش              |
| -    | نمازوتر كاطريقنه                        | #    | فوت شده نمازی نیت                          |

| صفحه  | مضمون                                               | صفحه | مضمون                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PII   | متفرق مسائل                                         | 197  | وتر ہے متعلق مسائل                                                                                                                      |
| *     | جس ملك بيس رات مختصر جود بال نماز كالحكم            | 190" | مریض کے احکام                                                                                                                           |
|       | جہاں عشاء کاونت نہ لطے تو نماز                      | PPI  | مریض کے لئے تیم کا تکم                                                                                                                  |
| rir   | عشاه كأحكم                                          |      |                                                                                                                                         |
| ייוין | جہاں چھ ماہ دن ہواور چھ ماہ رات ہوتو                |      | انسان معذور کب بنمآ ہے؟                                                                                                                 |
| #     | نمازوں میں فصل کرنے کا طریقہ<br>                    | '    | معذورے متعلق مسائل                                                                                                                      |
| 110   | چا ندومرن پرنماز کاحکم                              | 4+14 | ركوع وبجودي معذوري كاحكم                                                                                                                |
| MA    | اولا دکونماز پڑھائے کے لیے مجبور کرنا               | r-a  | جس مریض کور کعت وغیره میاوندر جیں؟                                                                                                      |
| #     | نماز کے کیے جگانا کیسا ہے                           |      | آنگھ کے اشارہ ہے نماز پڑھنا؟                                                                                                            |
| MZ    | ایک سانس میں سورة فاتحہ پڑھنا؟                      |      | پاکل اور بے ہوش کا ظلم<br>میں                                                                                                           |
| 4     | فرض نمازوں میں بتدریج پوراقر آن پڑھنا               |      | بھنگ دشراب سے عقل جانے پر نماز کا حکم                                                                                                   |
| 9     | نمازی حالت میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لے<br>سرچھ کے متنہ |      | : تماز کی عالت میں پیٹ میں قرار ہوتا؟<br>رئی سے میں پیٹ میں اور اور میں اور اور میں اور اور میں اور |
| MA    | وقت کی شکلی کے وقت میتم سے نماز پڑھنا؟              | 1    | ریاح روک کرنماز پڑھنا؟                                                                                                                  |
| *     | نماز فجر کے بعد کتاب سنا کیاہے؟                     | 1-4  | ثماز بين تعجلانا؟                                                                                                                       |
| #     | نصف شب کے بعد عشاء کی تماز پڑھتا؟                   |      | صحت کے زمانے کی تماز حالت بیاری                                                                                                         |
| 119   | نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا تھم                      | 2    | مِن پڑھنا                                                                                                                               |
| *     | نماز میں قرائت کتنی اور کیسے؟                       | -    | مریض اور معندور کا قبله؟                                                                                                                |
| 14.   | امام کے لیے بلندآ واز کا درجہ کیا ہے؟               | r•A  | بے تمازی کی طرف سے قدید دیں آؤوہ بری                                                                                                    |
|       | تنبا نماز پڑھنے والا کتنی آواز سے                   | r+9  | وصیت کے ہاوجود فدریہ ندد باتو؟                                                                                                          |
| *     | قرأت كرے.                                           | =    | نمازوں کا فدریہ کتناہے؟                                                                                                                 |
| rri   | جهروسر کی تشریح                                     |      | مريض كارتدكى يش فمازون كافديد يناكيها ب                                                                                                 |
| #     | صَالِين كُودُ والين بره صنا                         | ři•  | حيله اسقاط                                                                                                                              |

| ئ <u>ل</u> ٹماز |                                       |      | مكمل ويدلل                                        |
|-----------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| صفحه            | مصمون                                 | صفحه | مضمون                                             |
| ۲۳۲             | نماز میں ستر کا کھل جانا              | rri  | ہونٹ بند کرے قم اُت کرنا                          |
| 700             | چراغ سامنے رکھ کرنماز کا تھم          | 777  | خانه کعیہ کے اندر نماز پڑھنے کا بیان              |
| 727             | اكرمنع كى نمازيز صفي من سورج نكل آيا  | rrm  | كياصرف فرض تمازية ه ليمّا كافي ٢٠                 |
| =               | سورج نظنے کے گنتی دیر بعد نماز پڑھیں  | rrm  | زیمیناف کے بال ندمونٹرتے والے کی ثمار             |
| =               | مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاتی ہے؟    | #    | كياستكر بجنے بازيم خرابي آتى ہے؟                  |
| 772             | برهم ہوئے ناخنول کے ساتھ تماز پڑھنا   | ۲۲۵  | نمازی حالت میں نابینا کا زخ سیح کرنا              |
| -               | تی وی والے کمرہ شی ٹماز پڑھنا         |      | نمازی کو پیکھا کرنا                               |
| -               | غیرمسلم کے گھر میں تماز پڑھنا         | rry  | نمازيس وسوسول كأآنااوراس كاعلاج                   |
| =               | رشوت خور کی نماز کا حکم               |      | ا و دیث ہے ٹابت شدہ کلمات                         |
| rm              | محمو شکنے کی تماز کا تھم              | 112  | نماز فجريش قرأت كامقدار                           |
|                 | نمازی کے سامنے روضتہ مبارک کی تصویر   |      | رکعت حاصل کرئے کے لئے دوڑ نا                      |
| -               | نمازيس نام مبارك تلك س كردرود براهما  |      | نماز کب تو ژمی جائے؟                              |
| 444             | فجر کی نماز پڑھ کر کپڑوں پر ننی دیکھی | 779  | اگرفرش نماز پڑھ رہاتھااور پھرای فرض               |
| #               | نماز کے بعد صف ہے کھ چھے ہوجانا؟      | 114  | نماز بیل قبلہ ہے سینہ پھر جاتا                    |
| -               | چومیں گھنٹہ کی نمازیں ایک فطرمیں      | rri  | امام ہے مہلے سی رکن کا اواکر نا                   |
|                 | فرض ٹمازیں                            | F    | امام کاکسی کی رعایت ہے قر اُت کبی کرنا            |
| 1114            | واجب ثمازين                           | =    | تماز کے دوران آلکھیں بند کر لیٹا                  |
| -               | مسنون نمازين                          | ۲۳۲  | آتش دان اورتصوروالی گھر بیس نماز پڑھنا            |
| -               | مستحب تمازيل                          | =    | قبر <u>ک</u> سا <u>من</u> تماز پ <sup>ر</sup> هنا |
| ==              | نماز تهجد                             | 1    | أنماز مين كفئكارنا بإكلهصا ف كرنا                 |
| rrr             | شکرائے کی نماز کا طریقہ               | =    | نمازين وضوكا ثوث جانا                             |
| the             | ثما زچاشت                             | ***  | نمازين قبقيه كاحكم                                |

| سفحه | مضمون                                 | صفحہ        | مضمون                                 |
|------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1/4  | بعض لفظول میں دوقر اتبیں              | 770         | تحية المسجد                           |
| 8    | صيغه واحد كوجمع اورجمع كوواحد بإهنا   | rm4         | سنسب وضو                              |
| *    | قرأت بین مهوے مسائل                   | 172         | تمازسغر                               |
| 121  | نماز مي مورة فاتحه ياصرف مورت بريعي   | *           | نمازاستخاره                           |
| 121  | سورهٔ فاتحدد دم تنبه پڑھ کی           | rm          | نماز حاجت                             |
| #    | سورهٔ فاتحہ کے بجائے کوئی سورت پڑھ لی | 1779        | صلوة الإوابين                         |
|      | فاتحہ کے بعدجس مورت کاارادہ           | 9           | صلوة السبح                            |
| 127  | كيانبين پرهى                          | rar         | تمازتو به                             |
| #    | التحيات كے بجائے فاتحہ ما فاتحہ كے    | #           | نماز قل                               |
| 121  | فاتخدك بعددريتك خاموش كفرار با        | ror         | نماز زادح                             |
| *    | تاخير فرض ياواجب كاسبب موجائ          |             | تمازاحرام                             |
| 9    | فرض کی آخر رکعتوں میں پیچینیں پڑھا    | rat         | نماز کسوف ونماز خسوف                  |
|      | فرض کی میکی رکعت میں سورۃ ملانا       | roa         | خوف کی نماز                           |
| 120  | مجول جائے                             |             | نماز عشق                              |
| -    | آسته والى تمازي بلندآ وازع قرأت كرنا  | 144         | سجده سبوكا بيان                       |
| 1:44 | سجده تلاوت کی تاخیرے مجدہ مہو کا حکم  | 2           | سجده مهوك اصول                        |
| PLA  | شک کی وجہ سے تجدہ مروکرنا             | 242         | سجده مهو كالحريقة                     |
| #    | سجده سبوش تمام تمازين برابر بيرا      | ۳۲۳         | امام کونطی بتانے کا حکم               |
| 129  | سنت ونوافل من سبلے قعد الله علم       | 777         | نماز میں قر اُت کی غلطی کا قاعدہ کلیہ |
| 1/4- | قراًت من درمیان ہے آیت کا جھوڑ تا     | 742         | نمازيس خلاف ترتيب بردهنا              |
| 9    | اگررکعت کی تعدیداد میں شک ہو گیا تو   | <b>74</b> A | تجوید کی رعایت کے بغیر پڑھنا          |
| MI   | قعده اولى في م بحول كرسلام يجيرويا    |             | رموزاوقاف پر تفہرنے کی بحث            |

| صفحه          | مضمون                                 | صفحه        | مضمون                                     |
|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| <b> **</b>  * | منفر دومقندي رسجده مهوكاتكم           | ra m        | اگر قیام کی حالت میں انتحیات پڑھ لی       |
|               | مقیم مقتدی سافرامام کے پیھے سجدہ      | =           | اگر تعده اخیره بھول ہوجائے                |
| 747           | مہوکیے کے                             | MAG         | تين حالتون كاايك حكم                      |
| -             | لاحق پرسجیده مهو کاشکم                | MA          | قعده (بیشنے) میں مہو کے مسائل             |
| P*+ (**       | امام نے سلام کے چھد مربعد مجدہ مہوکیا | MZ          | اذ کاروتسیجات میں مہو کے مسائل            |
| r+5           | امام كوم بوبونے كے احدوضو بھى توٹ كيا | MA          | ركوع ومجده بس مهو كمسائل                  |
| . 1           | نمازيس مدث موتے كابيان                | ra q        | امام کے ساتھ رکوع یا سجدہ رہ گیا تو       |
| <b>17-</b> Λ  | امام نے سورۃ الناس پریھی تو مسیوق     |             | اگررکوع میں مجدہ کے بینج پڑھ دی           |
| 1749          | جماعت کے لوٹائے میں تے تمازی کی       | 191         | اگر تجده کرنے میں شک ہو گیا               |
| P11           | اضافه فهرست عوانات                    | -           | سجده سبويش شک ہوگيا تو                    |
|               | فضائل وآ داب دعا                      | -           | تكبيرات كالمحج طريقه                      |
| PHILE         | ادقات اجابت (لیعنی دعا قبول ہوئے کے)  | 191         | تكبيرتم يمدك بعدماته بالدهم يالجنوروك     |
| rio           | مقبولیت وعاکے خاص حالات               | ۳۹۳         | بعدين آف والدكوع من كس المرح جائ          |
| 11/2          | مكانات اجابت يعنى دعا قبول بونے كى    |             | ركوع وجود كتبيحات ذورت برهيس ياآسته       |
| =             | وہ لوگ جن کی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے   | =           | تحبيرات من مبوك مسائل                     |
|               | میت کی نماز،روزه، ججی زکوی اور مرتے   | 444         | مسبوق والاحق كي تعريف اورمتعلقه احكام     |
| 1719          | كے بعدد وسرے حقوق اوا كرنے كا طريقه   | 5000        | باقى مائده تماز پڑھنے وائی كى اقتداء كرنا |
| #             | حيله اسقاط کی شرعی حیثیت              | -           | ایک مسبوق کود مکھ کر دوسرامسبوق اپی       |
| 1"F+          |                                       |             | فوت شدہ رکعتیں پوری کرے                   |
| ٦٢٣           | مسائل فديه نماز ،روز ه وغيره          |             | حرم شریف میں بھیڑے وقت مسبوق              |
| rry           | ضميمه( قومهاورجلسه کې کوتا هيال)      | -           | کے لئے تھم                                |
| ٣٣٣           | ماغذومراجع كتاب                       | <b>1741</b> | مسبوق برسجده مبوكاتكم                     |

# June

میں اپنی اس کاوش کو ايخ خسرمحتر م حضرت مولانا وحيدالزمان صاحب كيرانوي نورالله مرقدهٔ استاذِ ا دب وحديث ومعاون مهتم دارالعلوم ديوبند ے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں جن کے ایماء پریہ کام شروع کیا تھا۔ مگرافسوس كەموصوف منور خد۵ا/ ایریل ۱۹۹۵ء کورحلت فر ما گئے۔ « لانالله ولانالليه رلاجعون » باالتد!العظيم مُر في ، ديده ورنتظم ، بلنديابياديب وخطيب اور با كمال مصنف كي مغفرت فرما كرمرحوم كى قبركواية انوار ي مجرد ، آمين يارب العالمين \_ محدرفعت قاسمي مدرس دارالعلوم ديوبند

# عرض مؤلف

الحدمدلله رب العدالمين والمصلوة والسلام على المعد!
ميدالموسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد!
الله تعالى كاحسان عظيم بكرمسائل كاجسلسله شروع كيا كياتهااس كووام وخواص في مدمن كالميا بكداب مغيرا وربش قيت مشورول سي بحى ثوازا ، جن كى بدولت مختف موضوعات كانتاب شرم دملتي بهدا

فسجبزاهم اللبه خيبرالجزاء

بنامِ خدا تیر ہو میں کتاب کمل ومدلل مسائل نماز پیش ہے جس میں نمازے متعلق تحبیر تحریمہ ہے لے کروعا تک تمام ہی ضروری مسائل شائل ہیں جن کی مجموعی تعداد تقریباً پندرہ سو(۱۵۰۰)ہے۔

بیسب الله تعالی کافعنل وکرم اوراسا تذه ومفتیان کرام کی توجه اوران کی دعا و اکافیل به بالخفوص جامع شریعت وطریقت ، فلهیه الامت سیدی و پیخی حفرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب دامت برکانهم چشتی ، قادری ، مهروردی ، نقشبندی ، مفتی اعظم دارالعلوم و بوبندکی شفقت و محبت و وجد به ممل اورا خلاص کا نتیجه ب

یااللہ!ان حضرات کا سمایہ عاطف مصحت وعافیت کے ساتھ تادین ہم پر قائم ودائم رہے، (آمین)
بشری بھول چوک ہے کون بچاہے کہ یہ تغیر نیخے کا دعویٰ کرے، کین اپنی جدو جہدو کا دش کی حد تک جو پچھ بھی اخلاص کے ساتھ کرسکتا تھا کیا، کا میابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہزاراحتیاط کے بعد بھی اگر کوئی غلطی کتابت وطباعت صحت وغیرہ کی نظرے کر رہے تو قار کین کرام مطلع فرماعنداللہ ماجور ہوں۔

> محمد رفعت قائمی خادم التد رئیس دارالعلوم دیج بند موری ۱۲۷/ رمضان المبارک ۱۲۳ اهد مطابق ۱۸ فروری ۱۹۹۲ و س

# تضر بق

جامع شریعت وطریقت فقیهه الامت سیدی حضرت مولانامفتی محمود حسن صاحب دامت برکانه چشتی ، قادری ، سبر وردی نقشبندی مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند (( الحمدلله و حده و الصلونة و السلام علی من لانبی معده ))

#### امايعد!

زیرنظر کتاب کھمل و مدل مسائلِ نماز مرتبہ عزیز موا نامحر رفعت قامی صاحب مدر س دارالعلوم دیو بندا ہے موضوع پرنہایت مفیداور جامع کتاب ہے۔ موصوف نے بہت ہے متند فآوی اور دیگر متعلقہ کتب کا نہایت عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کر کے نماز ہے متعلق ضروری مسائل بہت بی سلیقہ ہے مع حوالہ جات فر ما کراُ مت پراحسانِ عظیم فر مایا ہے اوراختلافی مسائل کے اندر قول راج ومفتی ہو کواختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب عوام اور خواص دونوں کے لیے کیسال طور پر مفیداور نافع ہے۔ حق تع لی شانہ جزائے خیر عطافر مائے اور مؤلف سلمہ کودارین کی ٹرقیات سے نواز ہے جات کا ڈریعہ بنا کرآ سندہ بھی دینی خدمت کا موقع عنایت فرمائے (آبین)

> العبد محمود چهنه مسجد دارالعلوم دیوبند ۲۵/شوال ۲۱<u>۳۱۲</u>ه-

# ارشادگرای

حفرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب دامت برکاتهم صدرمفتی دارالعلوم دیوبند باسمه سجانهٔ

(( نحمدة وبصلي على رسوله الكريم. وبعد ))

پیشِ نظر کتاب (مسائلِ نمازقر آن وسنت کی روشی میں) بالاستیعاب حرفا حرفا مطالعہ کرنے کاموقعہ تو نصیب نہ ہوا۔ البتہ جا بجا اہم مقامات کود یکھا، بچج پایا، اور مؤلف کی بہت می کتابیں نافع ہوکر مقبولیت عاصل کر پچکی ہیں۔ اس لیے ظنِ غالب ہے کہ یہ کتاب بھی عندالعوام والخواص سب کے یہاں حسب سابق مقبول ومفید ہوگی۔

وعاہے کہ اللہ تعالی ایس ہی کریں اور سب کے لیے نافع بنائیں۔ آمین۔ س

> العبدنطام الدین ۵/۴/ ساجری

# رائے گرامی قدر

حضرت مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب دامت بر کاتهم مرتب فروی دارالعلوم دمفتی دارالعلوم دیو بند

(( الحمدلله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد ))

الله تعالیٰ کافضل وکرم ہے کہ عام مسلمانوں میں احکام شریعت پڑگل کرنے کا جذبہ انجررہاہے اور دین کی طرف ہرمسلمان ول وجان سے مائل ہے اس کا نتیجہ ہے کہ جماری ساری مسجدیں کافی آبادی کے سارے لوگ پابندی سے مسجدیں کافی آبادی کے سارے لوگ پابندی سے مسجدوں میں آتے ہیں اور جماعت کے ساتھ ایک امام کی افتذاء میں اپنی نمازیں اوا کرتے ہیں۔ جس کی وجہ ہے ماشاء اللہ مسجدوں کی رونق دوبالا ہے۔

نماز یوں کوون رات نماز کے مسائل وا دکام جانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔
اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نماز کے مسائل کافی تھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے فقہائے کرام نے اس
سلسلہ میں بڑی محنت وکاوش سے ان تمام مسائل کو مختلف کتابوں میں جمع کردیا ہے۔ضرورت تھی کہ
مسائل نماز کو یکجا کردیا جائے اور حوالہ جات کے ساتھ مختلف کتابوں میں جو بھرے ہوئے ہیں ایک
کتاب میں جمع کردیئے جا کھیں۔

رب العزت قاری رفعت صاحب کوجزائے خیردے کہ آپ نے بیڈریفنہ انجام دیا اور نماز کے بیشترمسئلے اس کتاب میں جمع کردیئے ہیں۔موصوف کی اس سے پہلے بھی متعدد کتابیں شاکع ہوکرمقبول ہوچکی ہیں۔رب قدیران کی اس خدمت کوبھی قبول فریائے اور مزید علمی کا موں کی تو فیق عطافریائے۔

> محتاجِ دعاء محمد ظفير الدين غفرلهٔ مفتی دارالعلوم د بوبند ۹/ربیج الثانی <u>کاسما</u>ھ۔

# تقريظ

فقيهدالنفس حفرت مولا تامقتى سعيدا حمد صاحب مدظله العالى بالن لورى محدث كبير دارالعلوم ديوبند بسم (لله (لرحمن المرحيم

الحمدللة رب العالمين والصلواة والسلام على عبدم ورسولم محمدر حمة للعالمين، وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد!

نماز ام الاعمال ہے، تقریب الٰہی کے تمام اعمال کا مرکز اور مجموعہ ہے، دین کی عمارت کا بنیادی ستون ہے، پھریہ کہ مؤمن کی معراج ہے جوانسان کوتجلیات اُخروی کے قابل بناتی ہے، ارشادِ نبوی متالیقہ ہے کہ' عنقریب تم اپنے پروردگارکود کیھو گے، پس اگرتم پرمشاغل نلبہ نہ یا تھیں تو تم طلوع آفتاب ہے قبل اورغر و ب آفتاب ہے قبل کی نماز ول کو پوراا ہتمام کرو''نماز محبب الہی اور رحمت خداوندی کاعظیم ترین سبب بھی ہے اور جب کوئی بندہ نماز کا دلدادہ ہو جا تا ہے تو تجلیات خداوندی اورانوارالی اس کوڈ ھا تک لیتی ہیں۔نماز گنا ہوں کا کفارہ بھی ہے۔ارشادِ خداوندی ہے کہ '' نیکیاں گناہوں کونتم کردیتی ہیں'۔اورارشادِ نبوی میں ہے کہ:'' بتلا وَاگرتم میں ہے کی کے درواز ہ پر نہر جاری ہو،جس میں روزانہ یا نجی وفعہ وہ نہا تا ہو،تو کیااس کےجسم پر پچھیل کچیل ہاتی رہے گا؟ صحابہ "نے عرض کیا کہ بچھ بھی باتی نہیں رے گا۔آپ ایک نے ارشاد فرمایا کہ بالکل بہی مثال یا نچ نمازوں کی ہے،اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ ہے خطا وَں کودھوتے اور مناتے ہیں۔ تمر ہر کام کاف کدہ ای وقت متصور ہے جب کداس کام کوڈ ھنگ ہے کیا جائے۔ دن<sub>ے</sub> کے معمولی کام بھی اس کے متقاضی ہیں کہان کوسیج انداز پر کیا جائے جب ہی نفع ہوسکتا ہے۔ دین کے كام اوروه بھى تمازيسى اہم مبادت كيون نداس تقاضا كرے كى ؟اس ليے على وكرائم نے برز ماند میں خاص نماز کوموضوع بنا کرمسائل جمع کیے ہیں تا کہ اُمت ان کتابوں کے ذریعہ اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکے۔ ہوری اُردوز ہان میں بھی متعددا چھی اچھی حچوٹی بڑی کتابیں متداول ہیں ہگر

کہتے ہیں کہ

#### ہر گلے رارنگ و بوئے دیگراست

ہرکتاب میں کوئی نہ کوئی خونی الی ضرور ہوتی ہے جود وسری کتاب میں نہیں ہوتی۔ اس
لیے اب ہمارے بھائی ، فاضل دارالعلوم دیو بنداوراستاذِ دارالعلوم دیو بندمولا نامحدرفعت قاسی
صاحب نے ایک جامع کتاب نماز کے موضوع پر مرتب کی ہے، میں نے ابھی اس سے استفادہ
نہیں کیا ہے۔انشاءالندزیورطبع سے آراستہ ونے کے بعدد کھول گا۔

گر چونکہ موصوف ایک ورجن کتابیں دینیات کے موضوع ہی پراُمت کے سامنے چیش کر چکے ہیں اور وہ مقبولِ عام حاصل کر چکی ہیں۔اس لیے امید کامل ہے کہ بید کتاب بھی اس انداز کی ہوگی بلکہ ان سے بہتر ہوگی ، کیونکہ آ دمی ہرآنے والے دن میں ترقی کی منازل طے کرتاہے اور خوبیوں کی طرف پڑھتاہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مولا نامحد رفعت قاسی صدب زیدمجدہ کی ہیہ محنت قبول فرما کیں اور اُمت کواس کام ہے اور ان کے دوسرے کاموں سے خوب فیض پہنچا کیں اور ان کومزید حسنات کی تو فیق عطافر ما کیں۔

> «وصلى الله على النبي الكريم وعلى الهوحبه اجمعين و آخردعو انساان المحمدلله رب العمالمين »

> > کتهٔ سعیداحمد عفاالله عنه پالن پوری خادم دارالعلوم د بو بند ۹/رئیج الثانی بےاس ھے۔

# بسم الثدالرحن الرجيم

# نماز کیاہے؟

اقيمو الصلواة والاتكونوامن المشركين

قائم رکھونماز اورمت ہوشرک کرنے والوں میں سے۔

نمازایک پیندیده عبادت ہے جس سے کسی نبی کی شریعت خالی ہیں۔حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوٰ ق والسلام ہے اس وفت تک تمام رسولوں کی امت پرنماز فرض تھی ، ہاں اس کی کیفیت اور تعینات میں البتے تغیر ہوتار ہا۔

ہمارے نبی کریم شینے کی امت پرابتداء میں دودنت کی نماز فرض تھی ،ایک قبل آفتاب نکلنے کے اورایک قبل آفتاب ڈو بنے کے۔

ہجرت سے ڈیڑھ برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کومعراج سے نوازا گیا تو نماز ان یائج وقتوں میں فرض کی گئا:۔

فیر، ظهر، عصر ، مغرب، مشاء۔ ان پانچول وقتوں کی نماز صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی امتوں برکسی برصرف فیحر کی نماز فرض تھی ، کسی پرعصر کی۔ (عم الفقہ ص اجلدا)
نماز اسلام کارکن اعظم ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کا دارو مدارای پر ہے تب بھی بالکل مبالغہ نہیں ، ہر سلمان عاقل بالغ پر ہرروز پانچ وقت نماز فرض عین ہے۔ امیر ہویا فقیر، تندرست ہویا مریض ، مسافر ہویا مقیم ، یہاں تک کہ وشمن کے مقابلہ ایں جب اثر ائی کی آگے بھڑک رہی ہواس وقت بھی اس کا چھوڑ ٹا جائز نہیں ہے۔ عورت کو جب وہ درو فرو میں بہتا ہو، جوایک شخت مصیب کا وقت ہے نماز کا قیموڑ ٹا جائز نہیں ہے۔

جوشخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ یقیناً کا فرنے نماز کی تا کیداور فضائل سے قرآن مجیداورا حادیث کے مبارک صفحات لبریز ہیں کسی اور عبادت کی اس قدر سخت تا کید شریعت میں نہیں۔

نی کریم این سے جلیل القدر صحابی ماز چھوڑنے والے کو کا فرمانے ہیں۔ امیر المؤمنین

حفرت فاروق اعظم جیسے جلیل القدر نقیبہ صحابی کا بھی یہی قول ہے اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ امام شافعی بھی اس کے قل کا فقوی دیتے ہیں ، ہم رے امام اعظم آگر چہ اس کے گفر کے قائل نہیں ہیں مگر ان کے فز دیک بھی نماز چھوڑنے والے کے سخت ترین تعزیر ہے۔ تمام وہ احادیث جن سے تماز کی تاکیداور نصلیت نگلتی ہے آگر ایک جگہ جمع کی جا تمیں توقیعی طور پر اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز کا ترک کرنے والا خدااور رسول کے جا تھی نزدیک گنہ گاراور سرکش اور نافر مان ہے اور نماز کا ترک کرناتمام گناہوں میں ایک بڑے ورجہ کا گناہ ہے۔ (علم الفقہ ص جلد اور مقار ص اور جلد اول کتاب الصاف ق)

### صلوة كمعنى

لغت میں 'صلوٰ قاس خاص اورشری اصطلاح میں صلوٰ قاس خاص عبادت کا نام ہے جوارکان وشرائط کے ساتھ چند مخصوص اقوال افعال کی صورت میں اداکی جاتی ہے، جس کی ابتدا تکمیر سے ہوتی ہے، اوراختنا مسلام پر ہوتا ہے۔ فاری اورار دومیں بھی اس کو'' نماز'' کہتے ہیں۔ (مظاہری ص۵۰ اجلداول)

### يانيج نمازوں كاثبوت

الله تعالى جل شائه كافر مان ب:

ان المصلواة كانت على المؤمنين كتباً موقوتاً "ليتى بلاشبنمازايمان داردل برفرض هي بين \_ليتى ده هي المحتى المقارمين الماتيت على "كتابا" بمعنى مكوّب مفروض كم بين \_ليتى ده امرجس كوفرض قرارديا كيا ہے ۔ اور لفظ موقوت كم معنى به بين كدان على سے ہرا يك كے لئے اوقات كى حدمقرر ہے ۔ اس آيت شريفه على بتاديا كيا ہے كه نماز مسلمانوں برفرض كى گئى ہے اوران كے اوقات كى حدمقرر ہے ۔ اس آيت شريفه على بتاديا كيا ہے كه نماز كى مرسول التي الله الله يقافي كو ہے اور التد تعالى نے انہيں حكم ديا ہے كه (اس باب الدتعالى كي طرف ہے جو كھان پر نازل ہوا ہے وہ لوگوں كو بتاديں ۔ ممكن ہے كہ بعض لوگ ہيں كرتم ہوں كو حرف نماز كى فرضيت ثابت ہے، اور اس كى تعداد كے بائح ہونے اور خاص طريقہ ہے ادا كے جائے كى بابت قرآن كريم على اور اس كى تعداد كے بائح ہونے اور خاص طريقہ ہے ادا كے جائے كى بابت قرآن كريم على

کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے؟

اس کاجواب نہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھم ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تازل ہواہے وہ سب لوگوں کو بتادیں۔ ساتھ بی لوگوں کو بید تھم ہے کہ درسول جس طرح فرمائیں اس کی بیروی کرو۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے 'و مساآنہ کے المسوسول فحد فوہ و مسافھ کم عند فائتھوا. (پارہ نمبر ۲۸ سورة الحشر) جو پچھرسول کا ارشاد ہے اس پر ممل کرواور جس ہے کیا گیا ہے اس سے بازر ہو۔

نمازیں سب ہے پہلے کس نے پڑھیں

عینی شرح ہدایہ بیں ہے کہ فجر کی نمازسب سے پہلے حضرت آ وم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے نکل کربا ہرآئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی۔ اور ظہر کی نمازسب سے پہلے زوال آفاب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی اور یہ اس وقت پڑھی خب کہ آپ کوانے لخت جگراسا عیل علیہ السلام کے ذرائ کرنے کا حکم ملاتھا ، اور عصر کی نمازسب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی جس وقت آپ چھلی ملاتھا ، اور عصر کی نماز بطور شکر انہ حضرت عیلی علیہ السلام نے پڑھی جس وقت آپ چھلی علیہ السلام نے پڑھی جس وقت آپ چھلی علیہ السلام نے برا سے جہلے اور اوبارہ زندگی پائی۔ اور مغرب کی نماز بطور شکر انہ حضرت عیلی علیہ السلام نے اس وقت علیہ السلام نے اس وقت اس وقت اس وقت بیرے درمخارص علیہ اور اس بھی ہے۔ اور اب ہم سب مسلم نوں پر یہ پانچوں نمازیں فرض بیں۔ (ورمخارص عجلد اول کتاب الصلوق)

نماز كى فضيلت

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کداسلام کی بنیاد پانے چیزوں پر ہے۔

(۱) توحیداور رسالت کااقرار کرنا۔ (۲) نماز پڑھنا۔ (۳) زکوۃ دینا (۴) رمضان المبارک کے روز بے رکھنا۔ (۵) بشرط قدرت نج کرنا۔ (بخاری وسلم) نب بی سلط نیف نامی میں دین میں مسلم

المبارک کے روز ہے رکھنا۔ (۵) بشر طاقد رت کی لرنا۔ (بخاری وسلم)

نی کر پیم آیائیے نے فر مایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز حدفاصل ہے۔ (مسلم)

نی کر بیم آیائیے نے فر مایا کہ جس نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا۔ (مشکوۃ)

حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ایک دن نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑوں

کے زمانے میں جب کہ بت جھڑ (موسم ٹرزاں) ہور ہاتھا ہا ہرتشریف لائے اور ایک درخت کی
دوشاخیں پکڑ کر ہلا کیں۔ اس سے مکثرت ہے گرنے گئے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ اے ابو ذرا

جب کوئی خلوص ول سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ای طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑر ہے ہیں۔(مسندامام احمدٌ)

حضرت ابن مسعودُ قرمات میں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عباد توں میں کون ساعبادت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد قرمایا کہ نماز۔ ( بخاری وسلم علم الفقہ ص۵جلد۲)

اللہ تعالیٰ کے نزویک ایک نماز کا بہت بڑار تبہ ہے، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزویک نماز سے زیادہ بیاری نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یا نجے دفت کی نمازیں فرض کردی ہیں،ان کے بڑھے کابڑا تواب ہے اوران کے جھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ جوکوئی اچھی طرح وضوکیا کرے اور خوب دل لگا کراچھی طرح نماز پڑھا کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے گناہ سب بخش دے گااور جنت عطافرہ کے گا۔اورآنخضرت تیا ہے نے فرمایا نمازدین کا ستون ہے ہوجس نے نماز کواچھی طرح پڑھااس نے وین ٹھیک رکھ اور جس نے اس ستون کوگرادیا (یعنی نمرزنہ نماز کواچھی طرح پڑھااس نے وین ٹھیک رکھ اور جس نے اس ستون کوگرادیا (یعنی نمرزنہ پڑھی) اس نے دین بربا دکردیا۔اورآنخضرت تیا ہے نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز بی کی بوچھ کے بھی ہوگی اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤس اور موزنہ قیامت میں سب سے پہلے نماز بی کی بوچھ کے بھی کو اور نمازیوں کے ہاتھ اور پاؤس اور موزنہ قیامت میں آفتا ہی طرح چیکتے بوں گا در بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گا در نمازیوں کا حشر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ماتھ موگا اور بے نمازیوں کا حشر فیامن اور بامان اور دن نبیوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ماتھ موگا اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور بامان اور

قارون وغیرہ بڑے بڑے کا فروں کے ساتھ ہوگا۔اس سے بڑھ کرکیا ہوگا کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ کیا گیا۔( بہتی زیورص ۹ جلد ۴ بحوالہ مسلم )

نماز كاحقيقي مقصد

نماز کااصل مقصد ہے کہ خالق کا نئات کی عظمت کانقش مرتسم ہوجائے، یہاں تک کہ(عذاب البیٰ ہے) ڈرتے ہوئے اس کےاحکامات کی تعیل اور ممنوعات ہے پر ہیز کیاجائے۔

ال میں تمام بی نوع انسان کافائدہ ہے کیونکہ جو تخص نیکیوں پر عمل پیراہواور برائیوں سے کنارہ کش ہاس ہے بھلائی اور نفع کے سوااور کوئی بات سرز دہیں ہو سکتی ۔ اور وہ شخص جو نماز پڑھ لیت ہولیکن اس کا دل خدا ہے غافل ہواور خواہشات نفسانی ولذات جسمانی میں لگاہواہو، اس کی نماز ہے گوبقول بعض ائمہ ادائے فرض تو ہوجائے گالیکن در حقیقت مطلوبہ مقصد حاصل نہ ہوگا۔ نم زکامل (دراصل) وہ ہے جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''قدافلہ المؤمنون اللہ بین ہم فی صلوتھم خشعون' '(یعنی وہ سلمان جونماز میں خشوع ہے کام لیتے ہیں فلاح یاتے ہیں۔)

نماز کا تقیق مقصد نیاز مندی کے ساتھ ضدائے خالق زمین وا سان کی برتری کا اعتراف اوراس کی لاز وال عظمت اور غیر فانی عزت کے آگے سرگول ہوتا ہے۔ لہذا حقیق معنوں میں کوئی شخص نمازی نہیں ہوسکتا جب تک کداس کا ول حاضر، خدائے واحد کے خوف سے پُر ، باطل وسوسول اور ضرر رسمال خیالات سے خالی ہوکر طالب نجات نہ ہو۔ پس اگر انسان اپنے بروردگار کے سامنے کھڑ اجواوراس حال ہیں اس کا دل خشوع وخضوع سے پر اوراپنے پر وردگار، قاور وق ہر، صاحب سطوت لا متناہی و مالک قدرت بے پناہ کے سامنے عاجزی وفر وتی سے حاضر ہو وہی شخص اپنے گناہوں سے تائب اوراپنے رب کی جانب ماکل عاجزی وفر وتی سے حاضر ہو وہی شخص اپنے گناہوں سے تائب اوراپنے رب کی جانب ماکل ہوروگار نے سامنے وراپنے دب کی جانب ماکل ہوروگار کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ اور وہی بندگان حق تحالی کے زمرہ ہیں شامل اور دین کے قائم کردہ حدود پرقائم ہوگا اور دبی ان امور سے برز رہے گا جن سے رب العالمین نے منع فرمایا۔

چنانچارشادخداوندی ہے:ان المصلولة تنهی عن الفحشاء و المنكو'' (لیمی بلاشیہ نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپندیدہ کاموں سے بازر کھتی ہے۔)اور حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کی یہی صورت ہے۔

عرض جونماز بے حیاتی کی باتوں اور تا پہند یدہ امور سے مانع ہے وہی قماز ہے جس میں بندہ اپ رب کی عظمت کا اعتراف کرے، اس (کے عذاب) سے ڈرے اور اس کی رحمت کا اُمیدوار ہو۔ اور برخض کو تماز ہے اس قدر فیض ماتا ہے جتنا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا ور اس کا قلب للہ کی جانب مائل ہو۔ کیونکہ اللہ یاک اپنے بندوں کے داوں کود کھتا ہے، ان کی ظاہری صورت پرنیس جاتا۔ اس لئے ارشاد باری ہے۔ 'و اَقِ سے المصلواۃ لِلْهِ کو ی ''(یعنی تماز کوذکر الهیٰ میں منہمک ہوکر پوری طرح اواکر ناچاہیے۔) جس کا دل اپنے رب کی یاد سے فافل ہووہ اللہ کی عبادت گزار نہیں ہے، لہذا تھے معنوں میں ایسافخض نمازی نہیں ہے۔ حضور الو ویونے کا ارشاد ہے۔ ''لایہ خطو اللہ اللی المصلواۃ الی المصلواۃ بواللہ برب العزت اس کی نماز کی طرف ندو کھے گا۔) دین کی نگاہ میں نماز یہی ہے، اور اس نماز کو نفون کی انسانی فطری فضائل کی برتری کا دستور العمل اور انسانی پندیدہ خصائل میں سے نماز کی مشتور العمل اور انسانی پندیدہ خصائل میں سے کہی نہ کہی خصائل میں منتی ہے۔ کو کہی خصائل میں سے کہی نہ کہی خصائل میں سے کہی نہ کہی خصائل میں سے کہی نہ کہی خصائل میں دیکھی خصائل میں دیکھی خصائل میں دیکھی خصائل میں سے کہی نہی نماز کی خصائل میں سے کہی نہیں نہ کی نماز کی خصائل میں سے کہی نہیں نہیں نہ کہی خصائل میں سے کہی نہی نہیں خصائل میں سے کہی نہیں نہ کہی خصائل میں دیکھی دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کے دور کی کو دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کو دیکھی کے دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی ک

اب ہم کسی قدراعمال الصلوۃ کا ذکر کرتے ہیں کہ نفوی انسانی کے سنوار نے ہیں ان کا کیا اثر ہے۔

#### نماز کے اجزاء

(ان اجزاء میں سے ) ایک جزونیت ہے۔ اس سے مراداللہ تعالی کے تم ادائے ممازی پوری پوری پوری بیا آ دری کا تہددل سے ارادہ کرنا ، پینی اس طرح جیسا کہ اللہ تبارک وتعالی مازی پوری بیا آ دری کا تہددل سے ارادہ کرنا ، پینی اس طرح جیسا کہ اللہ تبارک وتعالی نے تکم دیا۔ اور چا ہیے کہ وہ تحض خوشنودی مولا کے لئے ہو۔ اب اگر کوئی شخص بیمل دن رات میں پانچ بارانجام دے تو اس میں کوئی شبہیں کہ یہ کیفیت اس کی طبیعت میں جم جائے گی

اور بیاس کی صفات فاصلہ میں ہے ہوجائے گی جس کا بہترین اثر اس کی انفرادی اوراجتماعی زندگی پر بڑے گا۔

انسانی معاشر ۔ کے لئے قول وفعل میں خلوص نیت ہے زیادہ سودمند کوئی چیز نہیں ہے۔اگرلوگ اینے قعل وقول میں باہم پرخلوص ہوں تو یقیناً ان کی زندگی نہایت دل پسندا در خوشگوار ہوگی۔ان کے حالات دنیا وآخرت میں بہتر ہوں گے اور کا میا بی ہے ہمکنا رہول گے۔ (نماز کا) دوسر اجز واللہ تعالی کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ تمازیر ہے والائن من ہے اینے پروروگار کے سامنے آئیسیں جھ کائے کھڑے ہو کرنجات کا طالب ہوتا ہے۔اللہ تعالی (بندہ کی)رگ جان ہے زیادہ قریب ہے ،لہذاجو پکھے بندہ کہتا ہے پروردگاراس کوسنتا ہے ا در جو کچھاس کے دل میں ہے اس کو جا نتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہیں کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو رات دن میں متعدد بارکرتار ہے تو یقینااس کے دل میں اپنے پر وردگار کی جگہ ہوگی اوراللہ تعالی کے تھم کی فرمانبرداری کرے گااور جن امورے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے ان سے بازرہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس محض ہے انسانیت کے خلاف کوئی امرسرز دنہ ہوگائسی کی جان پر تعدی اور کسی کے مال پر ظلم نہ کر ہے گا اور کسی کے دین اور آبر وکواس ہے ایڈ اءنہ مہنچے گی۔ تیسراجزوقر اُت (لیخی نماز میں قرآن کاپڑھناہے)ائمہ کے نز دیک اس کے متعلقہ احکام کی تفصیل آ گے آئے گی۔قرآن پڑھنے دالے کونہ جا ہے کہ زبان سے پڑھے اور ول سے عافل ہو، بلکہ لازم ہے کہ جو کچھ پڑھے اس کے مطالب برغور وفکر کر ہے، اور جو پچھ کہتاہے اس سے خود بھی نفیحت بکڑے۔ پس جب زبان پراللہ تعالیٰ پروردگار عالم کا ذکر جاری ہوتو اس کی عظمت اور قدرت کی ہیبت اس کے قلب برطاری ہونا جا ہیے، جیسا کہ اللہ تَعَالَىٰقَرِمَا تَا بِهِ "انسماالمؤمنوناللذين اذاذُكرَاللّه وجلت قلوبهم واذاتيت عليهم ايته زادتهم ايمانا-''يعني ايمان والول كي نشاني يه بكرجب الله كاذكركيا جائ توان کے دلوں براس کی ہیت طاری ہو،اور جب آیات قرآنی ان کے سامنے میر سھی جائیں توان کےایمان میںاور پختگی پیدا ہو۔

اس طرح جب التد تعالى كى صفات رحمت واحسان كابيان : وتو واجب ہے كمانسان

ول میں سویے کہ ان صفات کریمہ ہے وہ کس طرح خود کوآ راستہ کر سکتا ہے۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ:

تخلقوا باخلاق الله فهو سبحانه كريم عفو غفو درعادل لايظلم الناس شيئا. (يعتى لوگو! تم اينے اندرخلق الهي پيدا كروووذات ياك بخشش كرنے والي،معاف

کرنے والی مغفرت کرنے والی اور عادل ہے، اور کسی پرمطلق علم نہیں کرتی۔)

لہذانسان مکلف ہے کہ اپنے آپ میں یہ اخلاق پیدا کرے ،اب اگر کوئی شخص قرآن عکیم کی ایسی آیات پڑھے گا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کر بمہ کا بیان ہے،اوراس کے مطالب کو سمجھے گا ،اور بیٹمل ون رات میں بکثرت بار بار کیا جائے گا تو لا محالہ اس کی طبیعت ان صفات اس سے متاثر ہوگا تو اس کی طبیعت ان صفات اس سے متاثر ہوگا تو اس کی طبیعت ان صفات سے خود متصف ہونے کی جانب ماکل ہوگا ۔غرض تہذیب نفس واخلاق کے لئے میٹمل سب سے ذیادہ کا درگر ہے۔

چوتھا جزو اُرکوع وجود اُرلیٹی اللہ کے آگے جھکنااور تجدہ کرنا) ہے، یہ اعمال اس
مالک الملک خالق ارض وساء و افیبا کی تعظیم کانٹان ہیں ایکن نماز پڑھنے والا جوابے رب
کے حضور (نمازیس) جھکتا ہے، اس کے لئے صرف یہ کائی نہیں ہے کہ خاص کیفیت کے ساتھا پنی بیٹے کود ہری کرلے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا دل اس امر ہے آگاہ ہو کہ وہ ایک ادنی بندہ ہے، اپ خدائے بزرگ و برتر کے آگے جھکتا ہے، جس کی قدرتوں کا پچھٹارنیس، بوراس کی عظمتوں کی کوئی انتہائیں۔ نمازی کے ول میں جب یہ تصور دن رات کے اندر شعد د بار پیدا ہوگا، تو اس کا قلب ہمیشہ اپنے پروردگار (کے عذاب) سے خاکف رہے گا اور کوئی بار پیدا ہوگا، تو اس کا قلب ہمیشہ اپنے پروردگار (کے عذاب) سے خاکف رہے گا اور کوئی الیا کام جورضائے الیمٰ کے خلاف ہو، اس سے مرز دنہ ہوگا۔ اس طرح نمازی جوابے خالق کے آگے سر بہجو وہوکرا پنی پیشائی کوز مین پررکھتا ہے تو گو یا اپنے پروردگار کی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ لہذا اس کا دل بندگی کی بے چارگی اور خالق و پروردگار عالم کی عظمت سے آگاہ کرتا ہے۔ لہذا اس کا دل بندگی کی بے چارگی اور خالق و پروردگار عالم کی عظمت سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس سے لازم ہے کہ اس کے دل میں خوف وخشیت الیمٰ پیدا ہو، ادر اس کے نفس کی جوتا ہے۔ اس سے لازم ہے کہ اس کے دل میں خوف وخشیت الیمٰ پیدا ہو، ادر اس کے نفس کی تہذیب ہو۔ اور گن ہوں اور نا پہند یہ وہا توں سے بازر ہے۔

ان امور کے علاوہ نمازیں اور بھی عظیم الشان اجتماعی مفید باتیں ہیں ، نجملہ ان کے ایک "جماعت کا حکم ہے ، نبی کریم الفیلی نے ترغیب فرمائی ایک "جماعت کا حکم ہے ، نبی کریم الفیلی نے ترغیب فرمائی ہے کہ: صلواۃ الحماعة افصل من الصلواۃ الفذ بسبع و عشرین درجة " میں نمازیر سے میں الگ الگ نمازیر سے سے سر درج زیادہ نفسیات ہے۔

سید میں اور پیوستہ صفوں میں اکٹھا ہو کرنماز پڑھنے سے اس امر کا اظہار ہے کہ ان کے جداجد افلوب باہم ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کینہ وحسد سے دور ہیں۔ اتحاد وا تفاق کے جداجد افلوب باہم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں دیا ہے، بیمل سب سے زیادہ کارگرہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"واعتصموا بحبل الله جميعاو لاتفرقوا"
(يعنى لوگو!الله کى رى کومضوطى سے پکڑلواور باہم پھوٹ نه ڈالو۔)
نیز نماز باجماعت اس اخوت کی یاددلاتی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔
انسماالمؤمنون اخوق۔
(یعنی تمام مسلمان بھائی ہیں۔)

پس وہ مسلمان جو پر دردگار داحد کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں انہیں ہے یات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ دہ ہاہم بھائی بھائی ہیں۔لہذالا زم ہے کہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پررتم کریں ،اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کی تو قیر کریں۔جوامیر ہیں وہ غریبوں کی حاجت روائی ،اور جو تو ک ہیں وہ کزوروں کی اعانت کریں ،اور صحت منداشخاص مریضوں کی تار داری کریں ، تا کہ رسول التہ ہوئے کے اس ارشاد پر عمل ہوکہ:

المسلم اخوالمسلم لايظلمه ولايثلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجة اخيه كان الله في حاجة ومن فرح عن مسلم كربة من كرب الدنيافرج الله بماعنه كربة من كرب يوم القيامة ومن سترمسلما سترالله يوم القيامة"

نعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس جا ہے کہ نداس برظلم کرے، نہ

ا نے نقصان کی بیچائے، جو محص نشر درت پڑنے پراپنے بھائی کے کام آئے گا،اللہ تعالی اس کی مشرورت پراپ بھائی کے کام مشرورت پراس کے کام آئے گا۔جس نے کسی مسلمان کی کوئی مشکل حل کر دی اللہ تعالی قیامت کی مشکلات میں ہے اس کی مشکل کوئل کرد ہے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوٹی کی ،اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی بردہ پوٹی فرمائے گا۔

غُرض کہ اگر نماز کی تمام خوبیوں کو بیان کیا جائے نواس کے لئے دفتر کے دفتر درکار موں گے، لہذااس پر بی اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ ہم سب کودین صنیف پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین) (کتاب الفلہ ص ۲۷۵ تاص ۲۷۸ جلداول)

### نماز جامع عبادت كيول؟

اگر چہامیان باللہ کے بعداسلام کامداران پانچ عبادتوں پر ہے۔ نماز ،روز ہ ، جج ، ز کو ۃ ، جہاد۔ گر چونکہ ہمارانصب العین اور موضوع بحث اس ونت اس سلسلہ میں صرف نماز ہی کا بیان کرنا ہے اس وجہ ہے اس کے فضائل سپر قلم کیے جاتے ہیں۔.

نمازا یہے چند خصوص اقوال وافعال کے مجموعہ کا نام ہے جو خداوند تعالیٰ کی عظمت کے اظہار لیعنی تکبیر تحریم ہے۔ شروع ہو کرسلام پرختم ہوجاتے ہیں۔ جس میں گویا خدا کے سامنے حاضر ہو کراینی خاکساری ، نیاز مندی اور فروتی کا اظہار اور اس کی ذات واحد کی عزت ورفعت اور عظمت و ہرتری کا اعتراف ہوتا ہے۔ اور جس میں اپنے قول وفعل اور ہر حرکت وسکون ہے اس امر کا ثبوت چیش کیا جاتا ہے کدا ہے ما لک الملک اور اے مربی بی تیرے سوا کوئی عباوت کے لائق نبیس ، تا راس نیاز تیری عالی شمان چوکھٹ پرخم ہے ، جارا ہو ملی آپ بی کے لئے ہے اور ہم تم کی اعانت کو خواستگاری صرف کے لئے ہے اور ہم ارارخ آپ بی کے جانب ہے۔ اور ہم تسمی کی اعانت کو خواستگاری صرف آپ بی ہے ہے ۔ اور ہم تسمی کی اعانت کو خواستگاری صرف آپ بی ہے ہے ۔ اور ہم تسمی کی اعانت کو خواستگاری صرف آپ بی ہے ۔ اور ہم تسمی کی اعانت کو خواستگاری صرف آپ بی ہے ۔ اور ہم تسمی کی اعانت کو خواستگاری صرف آپ بی ہے ۔ ہم غروب ہوجانے والی چیزوں کو دوست نبیس رکھتے۔

اس عبادت کوشر ایعت اسلام نے ہرمسلمان عاقل ،بالغ پرخواہ مردہ و یاعورت اور آزادہ و یا غلام ،مب پرفرض کیا ہے۔ ہرا یک شخص اینے اپنے درجہا دراستعداد کے مطابق اس سے نفع اٹھا سکتا ہے ، یہی وہ عظیم الثان عبادت ہے جس کوعد أجھوڑ نے دالے کوایا م احمد بن حنبال کا فر کہتے ہیں اور ایا م شافعی اس کے تل کرنے کا فتو کی دیتے ہیں اور ایا م شافعی اس کے تل کرنے کا فتو کی دیتے ہیں اور ایا م شافعی اس کے تل کرنے کا فتو کی دیتے ہیں اور ایا م شافعی اس کے تل کرنے کا فتو کی دیتے ہیں اور ایا م ابو صنیف تا تو بہ

اس کومجبوس کرنے کا فتوی قرمات ہیں۔

یم ملت اسلام کا وہ شعار ہے جس کے جاتے رہنے ہے اگراسلام کے جاتے رہنے کا عکم کردیا جائے و درست اور بجائے۔ یہی وہ عبادت ہے جو تہذیب نفس اور اصلاح اطلاق کے لئے کا مل مؤثر اور نافع ہے جودلوں کو خطاؤں کی نایا کیوں ہے پاک وصاف کرکے اخروی تجہیات کے قبل بناویتی ہے اور برائیوں کو نیکیوں ہے مبدل کردیتی ہے۔ چنانچے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس شفق امت شفیع المذہبین (روحی فداہ) کے زمانہ میں اتفاقا ایک مرد نے ایک اجباب ڈالا تو طبیب روحانی کی خدمت اقدس میں نہایت ندامت اور کا مل شرمندگی ہے حاضر ہوکراس کے ازالہ کی تدبیر دریا فت کرنے کی درخواست پیش کی ۔ اور اس گناہ کونا قابل معافی سمجھ کر صلعت احتاج کے اس کی فریا دو بکا اس گناہ کونا قابل معافی سمجھ کر صلعت حاضر ہوکراس کے ازالہ کی تدبیر دریا فت کرنے کی درخواست پیش کی ۔ اور اس گناہ کونا قابل معافی سمجھ کر صلعت حاضر اور کی نماز اوا کیا اور اس کی خبالت رحمت الین کے دریا کو جوش مائل نے جماعت میں شامل ہوکر نماز اوا کیا اور اس کی خبالت رحمت الین کے دریا کو جوش میں لئے لیعنی ہیآ بیت نازل ہوئی۔

"أقِيم الصّلوة طرفى النَّهاروزُلَفًا مِّن الَّيل انَّ الْحَسَنَتِ يُذهِبنَ السَّيئآت "
لَعِنْ ون كى دونوسِ طرفو لاوررات كى كچھ ساعتول مِس ثماز كوقائم كرو\_كيونكه نيكيال مرائيول كودوركرديتي بين \_

تو آنخضرت في نے اس کو بيمڙ ده سايا كه:

ان الله غفرلك ذنبك.

لینی یقیناً خداتعالی نے تیرے گناہ کو بخش دیا۔

پھر جب اس سائل نے عرض کیا کہ میتکم خاص میرے واسطے ہے، تو آپ نے میہ فرمایا کہ میری تمام امت کے واسطے بہی تنکم ہے۔ علم میں بینی مطابقة میں میں میں

على مِدا ٱنخضرت منكينة كابدارشادكه:

لوان نهرًابباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمساهل يبقى من درنه

شئي قالو الاقال فذالك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهاالخطايا.

لینی آنخضرت الفی نے فرمایا کہ اگرتم میں ہے کسی شخص کے دروازہ پرنہر جاری ہو اوراس میں روزانہ بانچ مرتبہ دہ منسل کیا کرے تو کیااس کے بدن پر پچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیانہیں۔آپ الفی نے فرمایا یہی حال بنج وقتہ نمازوں کا ہے،ان سے بھی خداتعالیٰ خطاؤں کو بالکل دورکر دیتا ہے۔اور نیز آپ دورکے کارفرمانا کہ:

الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الي رمضان مكفرات لمابينهن اذاجتنبت الكبائر.

لینی اگر گناہ کبیرہ سے پر ہیز کیا جائے تو پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان سے رمضان سے رمضان سے رمضان کے گنا ہوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اور ای طرح الہامی اور مقدس کیا ہے گیا ہے: اور ای طرح الہامی اور مقدس کیا ہے آیت:

ان الصلواة تنهي عن الفحشاء والمنكر.

لیعنی بے شک یقینا نماز ہے حیائی اور ہری بات ہے روک ویتی ہے۔
گنہگاران امت کوکامل یقین دلاتے ہیں کہ جس شخص نے نمازوں کوحضور دل
اور پاک نمیت سے پورے پورے طور پرادا کمیا۔اوران کے رکوع وجوداور خشوع اور اس کے
اذکار واشغال کواچھی طرح بجالا یااور وقت پران کو پڑھا تو بالطبع ان کا بیا قضاء ہے کہ وہ شخص
رحمت الہی کے لا متناہی دریا ہیں پہنچ جاتا ہے جس کے سبب سے اس کے چھوٹے چھوٹے
گناہ خس وخاشاک کی طرح دور ہوجاتے ہیں۔اوراس کی خطا کمیں لوح ول سے الیمی
مجھڑ جاتی ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے ہیں۔

علاوہ ازیں نمازی ایک ایسی عیادت ہے جواسلام کی بقید عیادات کے ارکان کو بھی مختشمن اور جامع ہے چنانچے دیکھیئے جیسا کہ صوم بیس روزہ دارکو بی ہے شم تک نیت کے ساتھ کچھ کھانے پینے اور جماع سے بازر ہے کا حکم ہے۔ ای طرح نمازی کو بھی عین نمازی والت میں لازمی طور پراشیاء فدکورہ ہے احتراز واجب ہے درجیسا کہ فدکورالصدر چیزوں کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی ان افعال کے ارتکاب سے نمازی کی

نماز باطل ہوجاتی ہے بلکہ غورے ویکھا جائے نفس کی بندش جس قدراس کے مرغوبات سے نماز باطل ہوجاتی ہے بلکہ غورے ویکھا جائے نفس کی بندش جس قدراس کے مرغوبات میں نماز میں ہوتی ہوتی ، ویکھو! نماز پڑھنے والوں کو تکم ہے کہ نماز کی ھالت میں گوشہ چشم سے بھی غیراللہ کی طرف نہ دیکھو۔ بلکہ اپنی نظروں کو تجدہ گاہ پررکھو، زبان کو بھی تلاوت اور ذکرالہی کے سوا، اذکار سے بچاؤ۔ اگر ہاتھوں سے وادواستدیا ہیروں سے بے جا ترکت کروگون نماز باطل ہوجائے گی۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ سب امورا بسے ہیں کہ ان کا وجود بسا اوقات روز وہیں گل نہیں ہوتا علیٰ صدا، تج کے افعال بھی نماز میں پائے جاتے ہیں، اگر تج بیت القد میں احرام ہے تو یہاں تکبیر تحریراں کے قائم مقام ہے۔ اگر و بال طواف کعبہ اور وقوف عرفات ہے تو یبال استقبال قبلہ اور قیام ہے۔ اگر وہاں سمی بین الصفاء الروہ ہے تو یبال رکوع وجود کے حرکات، اور جس طرح زکو ق میں اپنے کل مال الصالی بین سے ایک مقدار شعین کا خداکی راہ بین صرف کرنا ضروری ہے، میں اپنے کل مال الصالی بین ہے کہ اپنے دات دن کے اوقات بین سے پچھ وقت معین ضداکی رضا مندی ورخوشنودی ہیں صرف کرے۔

غرض یمی وہ عباد ت جوجمیع عبادات کوجامع ہے، تلاوت قرآن ،کلمہ شہادت، ذکراہی اور دعاءوتبیج سب اس میں پائی جاتی ہیں۔

ان ہی وجوہ متذکرہ بالا کے سبب نمازے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، چنانچہ جب رسول اللہ اللہ اللہ سے بیدوریافت کیا گیا کہ:ای الاعمال افضل؟ بینی تمام اعمال میں کون ساعمل افضل ہے؟

تو آپ نے بیارش دفر مایا: الصلونة لوقتها کینی نماز کواپے وقت پرادا کرتا۔
ادر جب صحرائے محتر میں خلائق کے حاضر ہونے کے لئے صور پھونکا جائے گااور وقت موعود پرسب اگلے بچھلے جزاء وسزاء پانے کے لئے جمع ہوں گے، تواس وقت سب عبادتوں ہے بہلے نم زی کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اس واسطے ایمان کی درتی اور عقائد کی اصلاح کے بعد نمازی کا مرتبہ ہے اور حضور سرور کا کتا ہے بھیلے نے ابتداء عمر بی ہے اس عبادت کے بعد نمازی کا مرتبہ ہے اور حضور سرور کا کتا ہے بھیلے نے ابتداء عمر بی ہے اس عبادت کے خوگر ہونے کا عظم فرمایا۔ چن نچ والدین کے لئے آئے ضرب سے الیا کے ان شاوے کہ:

#### مروا أو لادكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليهاوهم ابناء عشرسنين.

لینی اپنی اولا دکواس وقت نماز کاحکم کر دجس وقت وہ سات برس کی عمر کے ہوجا نمیں اور جب دس سال کے ہوجا نمیں تو نماز پڑھنے کے لئے ان کو مارا کرویہ

غرض قرآن وصدیت نمازی فضیاتول سے لبریزاور پر ہےاور شارع علیہ السلام نے اس کے اوقات کی تعین اوراس کے شروط وارکان اورآ داب کے بیان کرنے ایس سے عبادتوں سے زیادہ اہتمام کیا ہے۔ پس کامل انسان وہی ہے جوشرک اور گلوق پرتی سے بیزار ہوکرا پنے پروردگار حقیق کی عبادت احسن واکمل طریقتہ پرکرتار ہے اورا پنے آرام وراحت سے دست بردار ہوکرا پنے خالق کے ادائے شکر میں تیار و مستعدر ہے اوراس کے واحم وتواہی پرکار بند ہوکر حیات باتی اورابدی آرام وراحت کی جنتی میں سرگرداں وکوشال دے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ فسصّلِ لِسوبتک کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر قرماتے ہیں کہ نماز ایک ایس جامع عبادت ہے، جود نیا میں کوژ کانمونہ ہے۔ (ماخوز از رسالہ ' الرشید' شوال ۱۳۳۲ھ)

# نماز کے بھے ہونے کی شرطیں

چونکہ نماز کا اہتمام سب عباد توں سے زیادہ ہے اس وجہ سے اس کی شرا نطابھی بہت ہیں۔ اس مقام برصرف ان شرطوں کو بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت ہر نماز ہیں پڑتی ہے۔ بعض شرا نطا جو کسی خاص نماز سے تعلق رکھتی ہیں جیسے جمعہ کی نماز کے شرا نظان کا ذکر اس مقام پر کیا جائے گا جہال ان نماز وں کا بیان ہوگا۔ (ان (شرا نظ کا بیان احقر کی مرتب کروہ کتاب ' مسائل نماز جمعہ وعیدین ہیں ملاحظہ ہو۔)

#### مها شرط:۔ \*بی شرط:۔

(۱)طہارت (پاکی) نماز پڑھنے والے کے جسم کونجاست تقیقیہ سے پاک صاف ہونا جاہیے

خواہ غلیظہ ہو یا خفیفہ ،مرئیہ ہو یا غیر مرئیہ ، ہاں اگر بفقد رمعافی ہوتو سیجھ مضا کفتہ نہیں ،گر انصل میہ ہے کہ اس ہے بھی پاک ہو ،ای طرح نجاست حکمیہ کی دونوں فردوں (حدث اکبروحدث اصغر ) ہے بھی پاک ہو تا جا ہیں۔

نیز نماز پڑھنے والے کے لباس کو نجاست هیقہ سے پاک ہونا جا ہیے۔

نیز نماز بڑھنے کی جگہ نجاست حقیقیہ سے پاک ہونی جا ہے ،ہاں اگر بفتدر معافی ہوتو کھے حرج نہیں ۔ نماز پڑھنے کی جگہ سے وہ مقام مراد ہے جہال نماز پڑھنے والے کے پاؤل ارتبیدہ کرنے کی حالت میں جہال اس کے گھنے اور ہاتھ اور بیٹانی اور ناگ رائتی ہو۔ (درمخار)

# <u>دوسری شرط: ب</u>

(۲) سترعورت لیمن نماز پڑھنے کی حالت میں اس حصہ جسم کوچھیانا فرض ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے خواہ تنہا نماز پڑھے یاکس کے سامنے۔

اگرکوئی شخص کسی تنها مکان مین نماز پڑھتا ہویا کسی اندھیرے مقام میں تواس برہمی سترعورت فرض ہے۔ (بعنی جس حصہ کا دوسرے شخص پر ظاہر کرنا حرام ہو) اگر چہ کسی غیر شخص کے ویکھنے کا خوف (امکان ) نہیں ، ہاں اپنی نظر سے جھپا نا نثر طنہیں ، اگر کسی کی نظر اپنے (پوشیدہ) جسم پر نماز پڑھنے کی حاست میں پڑجائے تو کچھ حرج نہیں ہے۔

(برگراگراکن، درمختار، مراتی الفداح بلم الفقه ص۲۶ جد۳ و مداریس ۵۸ جلداول و کبیری ص ۲۰۸) مسئله: مرد کے لئے ناف سے لے کر گھنے کے مقام تک ڈھامچنا فرض ہے اورعورت کا کل جسم ستر ہے لیعنی تمام بدن کا چھپا ، ضروری ہے، علاوہ چبرہ ، ہاتھ اور پاؤں کے۔ (ہداریس ۵۸ جلداول ، شرح نقاریس ۲۸ جداول و کبیری ص ۲۱، کتاب الفقہ ص ۲۸۳ جلداوں)

### تیسری شرط:\_

(۳) استقبال قبلہ بینی نماز پڑھنے کی حالت میں اپناسینہ کعبہ مکرمہ کی طرف کرناشرط ہے، خواہ حقیقتۂ ہو یاحکما اور کعبہ کی طرف منہ کرناشر طنہیں، ہال مسنون ہے، لہذا اگر کوئی شخص کعبہ ہے (صرف) منہ پھیر کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی مگر خلاف سنت کی وجہ ہے مکر وہ تحریمی ہے۔ اور جن لوگوں کو کعبہ نظر آتا ہو لیعنی کعبہ کے قریب ہیں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تو ان پر فرض ہے کہ خاص کعبہ کی طرف سینہ کرے نماز پڑھیں، جس طرف کعبہ ہو بالکل سیدھ میں کھڑ ابونا فرض نہیں ۔ (علم الفقہ ص ۲۸ جلد ۲ و ہدایہ ص ۱۲ جلد اول ، شرح مناب الفقہ ص ۲۸ جلد ۲ و ہدایہ ص ۱۲ جلد اول ، شرح مسئل نے قبل کی جانب رخ کر سرنماز مرد صناواحد میں کی جانب رخ کر سرنماز مرد صناواحد میں کر گئز و شرطین میں ماول ا

مسئلہ:۔قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھناواجب ہے کیکن اس کے لئے دوشرطیں ہیں ،اول قدرت ، دوسرے تحفظ۔ ( کتاب الفقہ ص۳۲۳ جلداول )

## چوهی شرط:\_

(۳) نیت یعنی دل میں نماز پڑھنے کا قصد کرنا، زبان سے بھی کہنا بہتر ہے، (نیت تو فقط ارادہ کا نام ہے) جس کامل دل ہے نہ زبان ، آگر فرض نماز پڑھنا ہوتو نیت میں اس فرض کی تعیین بھی ضروری ہے، مثلاً اگر ظہر کی نماز پڑھنا ہوتو دل میں بیہ قصد کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنا ہوتو دل میں بیہ قصد کرنا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنا ہوتو اس کی تخصیص بھی ضروری ہے کہ میکون ساوا جب ہے وتریاعیدین کی نماز ہے یا نذر کی نماز۔

نیز مقتدی کواپے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ امام کو سرف اپنی نماز کی میت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں، ہاں اگر کوئی عورت اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے اور مردوں کے برابر کھڑی ہواور نماز جنازہ اور جمعداور عیدین کی نہ ہوتو اس کی اقتداء بھی ہونے کے لئے امامت کی نیت کرنا شرط ہے۔ اور اگر مردوں کے برابر نہ کھڑی ہویا نماز جنازے یا بھی یاعیدین کی ہوتو پھر شرط نہیں ہے۔ جنازہ کی نماز شن بیزست کرنا چاہیے کہ میں بین ناز ابقد تعالی کی خوشنودی اور اس میت کی دعاء کے لئے پڑھتا ہوں اور اگر مقتدی کو بید نہ معلوم ہوکہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کو بید نیت کر لینا کافی ہے کہ میرامام جس کی نماز معلوم ہوکہ یہ میت مرد ہے یا عورت تو اس کو بید نیت کر لینا کافی ہے کہ میرامام جس کی نماز

پڑھتا ہے اس کی میں بھی پڑھتا ہوں۔ (علم الفقہ ص ۳۰ جلداول)
مسئلہ:۔ نیت کو تکبیر تحر بیمہ کے ساتھ ہونا چاہیے ،اورا گر تحبیر تحر بیمہ سے پہلے نیت کرلے تو بھی ورست ہے بشرطیکہ نیت اور تحر بیمہ کے ورمیان کوئی ایسی چیز فاصل شہو جو نماز کے منافی ہو مشلا کھانے پینے بات چیت وغیرہ کے اوراسی شرط سے اگر وقت آنے ہے پہلے نیت کرلے سے بھی درست ہے بعد تکبیر تحر بیمہ کے اوراسی شرط سے اگر وقت آنے ہے پہلے نیت کرلے سے سب بھی درست ہے بعد تکبیر تحر بیمہ کے نیت کرنا تھے نیس اوراس نیت کا پچھا متنبار شہوگا۔
(علم الفقہ ص ۳۱ جلدا و شرح و قا ہے س ۱۳۹ جلداول و بح الرائق ص ۲۷ جلداول و بیری ص ۵۳ شرح نقامی ۲۷ جلداول و بیری ص ۳۵ شرح

اگرنماز پڑھنے والے نے دل سے ارادہ کرلیا اور زبان سے پھی نہ کہا تو نماز ورست ہے، البتہ عوام الناس کے لئے دل کے ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی تلفظ کرنا بہتر ہے۔ اور بعض حضرات لمبی چوڑی نیت کے الفاظ و ہرائے رہتے ہیں ،اس میں خرائی یہ ہے کہ امام قر اُت شروع کردیتا ہے اور بینیت کے الفاظ ہی وہرائے رہتے ہیں۔ (محمد رفعت قامی)
مرائے شروع کردیتا ہے اور بینیت کے الفاظ ہی وہرائے رہتے ہیں۔ (محمد رفعت قامی)
میں سے کوئی امر شامل نہ ہو۔ (سیاب الفقہ ص ۲۸۳ جلداول و بحص ۲۸۴ جلداول)
میں سے کوئی امر شامل نہ ہو۔ (سیاب الفقہ ص ۳۳۳ جلداول و بحص ۲۸۴ جلداول)

(۵) تکبیرتحریمهٔ لین نمازشروع کرتے وقت الله اکبرکہنایاس کے ہم معنی اورکوئی لفظ کہناچوتکہ اس تک ہم معنی اورکوئی لفظ کہناچوتکہ اس تکبیر کے بعد نمازشروع ہوجاتی ہے، کھانا بینا، جلنا پھرنا، بات چیت کرنا، اکثروہ چیزیں جوخارج نماز میں جائز تھیں وہ حرام ہوجاتی ہیں، اس لئے اس کوتکبیرتحریمہ کہتے ہیں۔

تح یمہ کے مجے ہونے کی آٹھ شرطیں

(۱) تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملاہواہونا خواہ حقیقنا ملی ہوئی ہو، یعنی ایک ہی وقت میں نیت اور تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملاہواہونا خواہ حقیقنا ملی ہوئی ہو، یعنی نیت اور تحریم کے درمیان کوئی ایسی چیز فاصل ند ہوجونماز کے منافی ہومثنا بات وغیرہ کے اور نیت کرنے کے بعد نماز کے لئے چانا پھرنا وضوکرنا منافی نہ مجھا جائے گا اور س کے فاصل ہونے ہے تحریمہ کی صحت میں پچھ خلل نہ آئے

گا مگرافضل مہی ہے کہ حقیقتا ملادے۔ (مراقی الفعاح)

(۲) جن نمازوں میں کھڑا ہو نافرض ہے ان کی تنجبیرتحریمہ کھڑے ہوکر کیے ،اور باقی نمازوں کی جس طرح جا ہے کیے ،گراس بات کا خیال رہے کہ برنماز میں ضروری ہے کہ تنكبيرتح بمه ركوع كى حالت ميں يا قريب ركوع كے جھك كرنہ كہي جائے۔اگر كوئي شخص جھك كرتكبيرتح يمد كيے تو اگراس كا جھكناركوع كے قريب نه ہوتو تح بمديميح ہوجائے گی اوراگر ركوع کے قریب ہوتو سیح نہ ہوگی۔( مراقی الفلاح )

مسئلہ: کبھش ناوانف لوگ جب مسجد میں آئرا مام کورکوع میں یاتے ہیں تو جلدی کے خیال ہے آتے ہی جھک جاتے ہیں اوراس حالت میں تکبیرتحریمہ کہتے ہیں ،ان کی نماز نہیں ہوتی ، اس لئے کہ تکبیرتح بیمہ نماز کی سحت کی شرط ہے، جب وہ سیحیج نہ ہوئی تو نماز کیسے سیحیج ہوسکتی ہے۔ بعنی نماز نہ ہوگی۔

تح یمه کا نیت ہے بہلے نہ ہونا ،اگر تکبیرتح یمہ پہلے کہد لی جائے اور نیت اس کے **(r)** بعد کی جائے تو تکبیرتح بیہ سیح نہ ہوگی۔ ( مراقی الفلاح )

تکبیرتح یمه کااتی آ دازے کہنا کہ خودس لے بشرطیکہ بہرانہ ہو۔ کو نکے کوتکبیرتح یمه (r) کے لئے زبان ہلا ناضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو تکبیرتح پر معاف ہے۔

سحبيرتح يمه كااليي عبارت ميں اداكرنا جس ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی مجھی (a) جاتی ہو۔

الله اكبرك بهمزه ياباكونه برهانا -الركوئي فخص الله اكبريا التداكبار كبينواس كي (Y)تحبيرتم يمهج ندوى

اللّٰہ میں لام کے بعد الف کہنا ،اگر کوئی شخص نہ کہتو اس کی تحریمہ تیج نہ ہوگ ۔ (4)

تحکمیرتح یمہ کابسم اللہ وغیرہ ہے ندا دا کرنا۔اگر کوئی بجائے تکبیرتح یمہ کے بسسہ (A) الله الوحمن الموحيم وغيره كباتواس كي تحريمه يح نهة وكي - ( درمختار ، مراقي الفلاح ) اورتكمبيرتح يمه كا قبله روم وكركهنا ، بشرطيكه كوئي عذرنه مو\_ (علم الفقه ص٣٦ جلد٢)

# ركوع ميں شامل ہوتے وقت تكبيرتح يمه كاحكم

مسئلہ:۔اگرامام رکوع میں ہے اوراس وفت کوئی شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے تو مسئون طریقہ ہے کہ تکبیر تحریر کہتے کے بعد دوسری تکبیر کہد کررکوع میں جونا چاہتا ہے تو مسئون طریقہ ہے کہ تکبیر کے بغیر رکوع میں چائے اورا گرصرف تکبیر تحریر ہے بغیر رکوع میں چائے گیااورامام کے ساتھ شریک ہوگئی۔(در مخار ہر حاشیہ شامی مسسس مشریک ہوگئی۔(در مخار ہر حاشیہ شامی مسسس جداوں) (تکبیر تحریر تحدر فعت قامی)

# نجاست غليظه وخفيفه كي تعريف

نجاست غلیظه امام صاحب علیه ، الرحمة کے نزدیک ہرالی نجاست کوکہا جاتا ہے ۔ جس کی نجاست میں ملاح عموم جس کی نجاست میں دلائل منفق ہوں خواہ اس میں ملاء کا اختلاف ہو یا نہ ہو، اس طرح عموم بلوگ ہو یانہ ہو، اور نجاست کی فیانہ ہرالی نجاست کی دلائل منعارض ہوں۔ منعارض ہوں۔

ان الامام قال توافقت على نجاسته الادلة فمغلظ سواء اختلفت فيه العلماء وكان فيه بلوى ام لاو الامخفف ،طحطاوى على المراقى ص ٨٨هـكـذافـــى فتـح الـقديـرص٣٠٢جلداول وبحرالرائق ص ٢٢٩جلداول، والشامى ص ١ ١ ٢جلداول)

صاحبین کے نز دیک نجاست غلیظہ ہرالی نجاست کو کہا جاتا ہے جس کی نجاست میں علماء کا اتفاق ہوا ورعموم بلوی ہوتو وہ نجاست میں نہ ہو،اگر علماء کا اختلاف ہویا عموم بلوی ہوتو وہ نجاست منبیقہ کہلائے گی۔

وقالا ما اتعق العلماء على نجاسته ولم يكن فيه بلوى غمغلظ والافسم خفف ولانطر للادلة، (طبحبط اوى على المراقى ص١٨ فنح ص٢٠ جلداول، بحرص ٢٠١ حلداول شص١١٢ جلداول)

نجاست غليظه كاحكم

نجاست ملیظہ میں سے اگریتلی اور بہنے والی چیز کیڑ ہے یابدن میں لگ جاوے تو اگر بھیلاؤ میں بقدرورہم یااس ہے کم ہوتو معاف ہے بغیر دھوئے نماز پڑھ لیو۔ تو نماز ہوجائے گی کیکن نددھونا اورای طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ اور براہے ، اورا کرفند ردرہم سے زیادہ ہوتو معاف نہیں بغیراس کو دھوئے نماز نہ ہوگی اورا گرنج ست نمیظہ میں سے گاڑھی چیز لگ جائے جیسے مرغی وغیرہ کی بیٹ تو اگروزن میں ساڑھے چار ماشہ یااس سے کم ہوتو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔

( كما في الطحط وي والكبيري واشاى والصّافي البحر)

نجاست خفيفه كاحكم

اگر خیاست دفیقہ کپڑے یابدن میں لگ جاوے تو جس حصہ میں گی ہے اگراس کے چوتھائی حصہ ہے کم ہوتو معاف نہیں ، لیعنی چوتھائی حصہ ہے کم ہوتو معاف ہے اوراگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں ، لیعنی اگر آستین میں گی ہوتو آستین کی چوتھائی ہے کم ہو،اگر کلی میں گی ہے تو اس کے چوتھائی سے کم ہو۔اگر کلی میں گی ہے تو اس کے چوتھائی سے کم ہو۔اگر پوراچوتھائی یااس سے زیادہ ہوتو معاف نہیں اس کا دھوتا واجب ہے،اور بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ ہوتو معاف نہیں اس کا دھوتا واجب ہے،اور بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ (کمانی الحطادی ص ۱۲۳ جلداول جمین الکیوری ص ۱۲۵ والداول جمین الکیاری ص ۱۲۳ جلداول جمین الحقادی ص ۱۲۳ جلداول جمین

### نماز کےاوقات

چونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ال نعمتوں کے ادائے شکر کے لئے ہے جو ہروقت و ہرآن فائض ہوتی رہتی ہے، لہذااس کا مقتصاریتھا کہ کسی وفت انسان اس کی عبادت سے خالی نہ رہے گرچونکہ اس میں تمام ضروری حوائج میں حرج ہوتا اس سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعدان یانچے وقتوں میں نماز فرض کی گئی۔ا۔ فجر۔۲۔ ظہر۔ ۳۔عصر۔۳۔مغرب۔۵۔عشاء

# فجر كاوقت

صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفقاب تک رہتا ہے۔ ( بحر ، در مختار ، ہدا ہے یں ۵ جلداول ، شرح نقابیص ۵ جلداول وکبیری ص ۲۲۲)

سب سے پہلے آخرشب میں ایک بیدی نے آسان کے ظاہر ہوتی ہے، گریہ بیدی قائم نہیں رہتی بلکہ اس کے تھوڑی قائم نہیں رہتی بلکہ اس کے بعدا ندھیر اہوجا تا ہے اس کوشیح کا ذیب کہتے ہیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعدا یک بیدی آسان کے کنار ہے جاروں طرف ظاہر ہوتی ہے اور وہ باقی رہتی ہے بلکہ وقائق قناس کی روشنی بڑھتی جی جاتی ہے اس کوشیح صادق کہتے ہیں اور اسی سے شیح کا وقت شروع ہوتا ہے۔

مروق کے لئے مستحب میہ ہے کہ فجر کی نمازایسے دفت شروع کریں کہ روثنی خوب بھیل جائے اوراس میں چاہیں ہچاس آتیوں بھیل جائے اوراس میں چاہیں ہوکہ اگر نماز پڑھی جائے اوراس میں چاہیں ہچاس آتیوں کی تلاوت اچھی طرح کی جائے ،اور نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نمازلوٹانا چاہیں تو اسی طرح چاہیں ہود فقہ چاہیں آئیش اس میں پڑھ سکیس اور عور توں کو بہیشہ اور مردوں کو حالت جے میں مزدلفہ میں فجر کی نمازائد ھیر ہے میں پڑھنامستحب ہے۔ (علم الفقہ ص ۸ جبلد ۲ ، در مختار ، سراتی الفلاح وشرح وقامیص ۴ جلد ۱ ، در مختار ، سراتی الفلاح وشرح وقامیص ۴ جلد اول مشرح نقامیص ۴ کہلد اول ونسائی شریف ص ۴ کہلد اول)

# ظهر كاوفت

ظہر کا وقت آ قاب فرصلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک ہر چیز کا سامیہ سوا اصلی سامیہ کے دومشل نہ ہوجائے ظہر کا وقت رہتا ہے گرا صلیاط میہ ہے کہ ایک مثل کے اندرا ندر ظہر کی نماز پڑھ کی جائے۔ نیز جمعہ کی نماز کا وقت بھی بہی ہے صرف اس قد رفرق ہے کہ ظہر کی نماز گرمیوں میں چھتا خیر کر کے پڑھنا بہتر ہے خواہ گرمی کی شدت ہویا نہیں ،اور سر دیوں میں فلہر کی نماز جلد بڑھنا مستحب ہے۔ (شامی ، بحر علم الفقہ ص ۹ جلداول) مسئلہ:۔سامیہ اصلی کو چھوڑ کر ہر چیز کا سامیہ جب دوشل ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ مسئلہ:۔سامیہ اصلی کو چھوڑ کر ہر چیز کا سامیہ جب دوشل ہوجائے تو ظہر کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔

### عصركاوفت

عصر کاوقت بعددوشل کے شروع ہوتا ہے اور آفتاب ڈو ہے تک رہتا ہے، عصر کا مستحب وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب میں زردی نہ آجائے اوراس کی روشنی ایسی کم ہوجائے کہ نظراس پر گفیر نے گئے، اس کے بعد مکروہ ہے اور عصر کی نماز ہرز مان میں خواہ گری ہویا سردی در کر کے پڑھنامستحب ہے مگر نہ اس قدر در پر کہ آفتاب میں زردی آجائے اوراس کی روشنی کم ہوجائے ، ہاں جس دن بادل ہواس دن عصر کی نماز جلد پڑھنامستحب اوراس کی روشنی کم ہوجائے ، ہاں جس دن بادل ہواس دن عصر کی نماز جلد پڑھنامستحب ہے۔ (درمختار) جب کہ گھڑی کے اوقات متعین نہ ہوں)

(علم الفقد ص ٩ جلد ٢ ومراميص ٢٩ جلداول وكبيرى ص ٢٧٧ وكتاب الفقد ص ٢٩١ جلداول)

### مغرب كاوقت

مغرب کاونت آفاب ڈوب کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک شفق کی سپیدی
آسان کے کنارول میں قائم رہے۔ (بحر بطحطاوی ، حاشیہ مراتی الفلاح) مغرب کی نماز کا
وقت شروع ہوتے ہی پڑھنامتی ہے ، ستارول کے اچھی طرح نکل آنے کے بعد مکروہ
ہے ، ہاں جس روز باول ہواس دن تا خیر کر کے نماز پڑھنا کہ جس میں وقت آ جانے کا اچھی
طرح یقین ہوجائے مستحب ہے۔ مغرب کا وقت بالکل فجر کا تکس ہے ، نجر کے وقت پہلے
طرح یقین ہوجائے مستحب ہے۔ مغرب کا وقت بالکل فجر کا تکس ہے ، نجر کے وقت پہلے
سپیدی ظاہر ہوتی ہے اس کے بعد سرخی ، اور مغرب میں پہلے سرخی ظاہر ہوتی ہے پھر سپیدی۔
(ملم الفقہ میں اور مغرب میں پہلے سرخی ظاہر ہوتی ہے پھر سپیدی۔
(ملم الفقہ میں اور مغرب میں ہے اور مغرب میں احلام)

مسئلہ:۔نمازمغرب کاوفت غروب آفتاب ہے غروب شفق تک ہے۔

( کتاب افقة ص ۲۹۲ جند اول، برایس ۲۹ جند اول برایس ۲۹ جند اول برن فقایس ۲۵ جند اول بریری ص ۲۲۸)

مسئله: فروب سے شفق ابیض کے غائب ہونے تک امام ابوطنیفہ کے نزو یک مغرب کا وقت
ر ہتا ہے جس کی مقد ارتقریبا سوا گھنٹہ بیا پچھ منٹ زیادہ ہے ۔ ( نقاوی دارااملوس ۲۲ جند ابحوالہ ہوایہ ص ۸۵ جند بابدالدوری کے علاوہ جا ر رکعت کی نمازول میں اذان و تکمیر میں اتنا فا صلہ مسئون

ومستحب ہے کہ کھانا کھانے والا کھائی کرفراغت کر لے اور قضائے حاجت کرنے والا اپنی ضروریات رفع (بوری) کر لے۔ (الجواب المتین ص ۱۵، از میاں اصغر حسین علیہ الرحمة)
مغرب کی نمازیں وفت تو رہتا ہے لیکن بلا وجہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہاں رمضان المبارک میں افطار کی وجہ ہے کچھ دیر کرنا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے کیونکہ جب وفت میں گنجائش ہے اور ایک ضروری امر کی وجہ سے ذراتا خیر کی جاتی ہے تو قطعا اس میں کوئی مضا کھنے بیس ہے اور ایک ضروری امر کی وجہ سے ذراتا خیر کی جاتی ہے تو قطعا اس میں کوئی مضا کھنے بیس ۔ (محر رفعت قدی) (ماخوذ قدوی دارالعدوم ص ۲۵ جاری بحوالہ عالمگیری ص ۱۲ جد اول)

#### عشاء كاوفت

عشاء کا وفت شفق کی سپیدی زائل ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک صبح صادق نہ نکلے باتی رہتا ہے۔ (بحر، فتح القدیر) مسئلہ: عشاء کی نماز بعد تہائی رات گزرجانے کے اور قبل نصف شب کے مستحب ہے اور بعد نصف شب کے مکروہ ہے۔ (شامی)

جس دن ابر ہواس دن عشاء کی نماز جلد پڑھنامتخب ہے۔(در مختار علم الفقہ ص۱۹۰ جلداول) ص۱ جد ۲۹ و ہدایہ ۵۰ جلداوں دشرح نقابی ۵۵، کتاب الفقہ ص۲۹۳ جلداول) مسئلہ: عشاء کی نمازے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد غیر ضرور کی گفتگو کر وہ ہے۔ مسئلہ: عشاء کی نمازے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد غیر ضرور کی گفتگو کر وہ ہے۔

كيونكهاس سے عشاءاور فجركى تماز پراثر برا صكتا ہے۔ (رفعت قاسى غفرلد)

#### وتر كاوفت

وتر کا وقت بعدنی زعشاء کے ہے، جو مخص آخر شب میں اٹھتا ہواس کو مستحب ہے کہ وتر آخر شب میں اٹھتا ہواس کو مستحب ہے کہ وتر آخر شب میں پڑھے اورا گرا شھنے میں شک ہوتو پھر عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لینا چاہیے۔(مراقی الفلاح ، درمخار علم الفقہ ص•اجلد اوبدایہ ص•۵ جلداول وشرح نقایہ ص۵۳ جلداول وکریری س ۲۲۹) وتر کا وقت عشاء کے بعد ہے میں صاوق تک ہے۔

## عيدين كاوفت

### نماز جمعه كاوفت

نماز جمعہ کا وقت ظہر کا وقت ہی ہے۔ (نمازمسنون ص ۲۰۴)

مسئلہ: حنفیہ کے نزویک نماز جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے اور نماز تروات کا اور نماز مسئلہ: حنفیہ کے نزوی کی جنازہ میں مطلقاً مکروہ ہے ور ماہ رمضان کے علاوہ وترکی جنازہ میں مطلقاً مکروہ ہے ور ماہ رمضان کے علاوہ وترکی جماعت میں نین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو جماعت مکروہ ہوگ ۔ جماعت میں نین آدمیوں سے زیادہ ہوں تو جماعت مکروہ ہوگ ۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۵ جلداول ، وفناوی دارالعلوم ص ۳۳ جلدا ) ( تفصیل کے لئے دیکھیے احقرکی مرتب کروہ ''مسائل تراوی ''ومسائل نماز جمد ، رفعت )

## اوقات مكروه

ا۔ آ فاب نطبے وقت جب تک آ فاب کی زردی ندزائل ہوجائے اوراس قدرروشی اس میں نہ آئے کہ نظرنہ تھبر سکے،اس کا شار نکلنے میں ہوگااور یہ کیفیت آ فاب میں بعدایک نیز وہلندہونے کے آتی ہے۔

۲۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب تک آفتاب ڈھل نہ جائے۔

س۔ آفاب ہیں سرخی آجانے کے بعد غروب آفاب کے تک۔

س۔ نماز فجر پڑھ کینے کے بعد آفاب کے انچھی طرح نکل آئے تک۔

۵۔ نمازعصر کے بعدغروب آفیاب تک۔

۲\_ فجر کے دفت سوااس کی سنت کے۔

ے۔ مغرب کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے۔

۸۔ جب امام خطبہ کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑ اہوخواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا عبدین
 کایا تکاح کا یا حج وغیرہ کا۔

9۔ جب فرض نماز کی تکبیر کہی جاتی ہو، ہاں اگر فجر کی سنت نہ پڑھی ہو ورکسی طرح یہ یقین ہوجائے کہ ایک رکھتے ہماعت سے ل جائے گی تو فجر کی سنتوں کا پڑھ لیمنا کروہ نہیں

•ا۔ تمازعیدین کے تبل خواہ گھر میں یاعید گاہ میں۔

اا۔ تمازعید کے بعد عیدگاہ میں۔

۱۲۔ عرفہ میں عصراہ رظہر کی نماز کے درمیان اوران کے بعد۔

۱۳۰۔ مز دلفہ میں مغرب اورعشاء کی نماز کے درمیان میں اوران کے بعد۔

۱۳۔ نماز کا وقت ننگ ہوجانے کے بعد سوافرض وقت کے اور کسی نماز کا پڑھنا خواہ وہ قضائے واجب الترتیب ہی کیوں نہ ہو۔

۵ا۔ یا خانہ، پیشا ب معلوم ہوتے وقت یا خروج رہے کی ضرورت کے وقت ۔

۱۱۔ کھانا آجانے کے بعداگراس کی طبیعت کھانا کھانے کو چاہتی ہو،اور خیال ہو کہا گر نماز پڑھے گاتو اس میں جی نہیں گئے گااور یہی تھم ہے تمام ان چیزوں کا جن کوچھوڑ کرنماز پڑھنے میں جی نہ لگئے کا خوف ہو، ہاں اگرنماز کا وفت تنگ ہوتو پھر پہلے نماز پڑھنے میں کچھ کراہت نہیں۔(طحطاوی)

ے ا۔ آدھی رات کے بعد عشاء کی نمازیڑ ھنا۔

۱۸۔ ستاروں کے بکثر ت نکل آنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنا۔

ان تمام اوقات میں نماز کروہ ہے ،صرف اس قدرتفصیل ہے کہ پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، پندرھویں ،سولہویں وقت میں سب نمازیں کروہ ہیں ،فرض ہوں یا واجب یانفل اور سجد و تلاوت کا ہویا سہو کا اور پہلے تین وقتوں میں کوئی نمازشروع کی جائے تو اس کاشروع کرنا بھی سیحے نہیں اور اگر نماز پڑھتے پڑھتے ان میں سے کوئی وقت آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے ، مگر ہاں چھ چیزوں کا شروع کرنا ان تین وقتوں میں بھی سے کے گھی ہے۔ (۱) جنازہ کی نماز۔ یشرطیکہ جنازہ انہیں تین وقتوں میں ہے کسی وقت آیا ہو۔ (۲) سجدہ تلاوت۔ یشرطیکہ سجدہ کی آیت انہیں تین وقتوں میں ہے کسی وقت میں پڑھی گئی ہو۔ (۳) ای وان کی عصر (۴) افعل نماز (۵) وہ نماز جس کے اداکرنے کی نذرانہیں تین وقتوں میں شروع کرکے میں ہے کسی وقت میں کی گئی ہو۔ (۲) اس نماز کی قضاء جوانہیں وقتوں میں شروع کرکے فاصد کردی گئی ہو، جنازے کی نماز کا شروع کرنا بغیر کراہت کے سیح بلکہ افضل ہے اور سجدہ تلاوت کا شروع کرنا کراہت تنزیبہ کے ساتھ سے جاتی تین کا شروع کرنا کراہت تخریمہ علاوت کا شروع کرنا کراہت تنزیبہ کے ساتھ سے جاتی تین کا شروع کرنا کراہت تو میں مرف کے ساتھ سے جاتی تین کا شروع کرنا کراہت تنزیبہ کے ساتھ سے میں اداکرنا داجب ہے۔ دووقتوں میں صرف نماز والی کا اداکرنا مکروہ ہے، فرض اور کمازوں کا اداکرنا مکروہ نہیں ہے۔ دووقتوں کی نماز کی نماز کو طلبہ کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، مگر دووقتوں میں۔ (۱) عرفہ میں عصر اور ظہر کی نماز کا ظہر کے وقت میں ساملہ اول وشرح نقابہ مغرب اور عشاء کی نماز کا عشاء کے وقت میں۔ (شامی علم الفقہ ص ۱۲ اجلداول وشرح نقابہ ص ۵ کے جلداول و کمیری ص ۲۲۸ کتاب الفقہ ص ۲۹ جلداول)

مسئلہ:۔اگر فجر کی نماز میں طلوع آفتاب ہوجائے تو وہ نماز فاسد ہوگئی اورسورج ن<u>کلئے</u> اور بلند ہونے کے بعد پھرصبح کی نماز پڑھنی جاہیے۔

( فرّ وي دارالعلوم ص ٢٣ جلد ١٠ روالخيّار ص ٢ ١٣٣ جلداول كيّاب الصلوة )

مسئلہ: ۔ نمازعصراس دن کی اگر نہ پڑھی ہوتو غروب کے وقت ادا ہو جاتی ہے گرقصد آابیا وقت نہ کرنا جا ہے کہ میں مصیت ہے۔ ( نتاوی دارالعلوم سس اجد الجوالہ ہدایہ سلام المالول کتاب الصوق) کے دید معصیت ہے۔ ( نتاوی دارالعلوم سس المالیوں عزر دب کے اوقات میں کفار موری کی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طلوع وغر دب کے اوقات میں کفار موری کی پرستش کرتے ہیں ، اس لئے ان وقنوں میں نماز نہ پڑھیں۔ ( مشکو قاص ۱۹ جلداول )

# چندا صطلاحی الفاظ کے معنی

(۱) زوال: آفتاب (سورج) کا ڈھل جانا جے ہماری عرف میں دو پہر ڈھلنا کہتے ہیں۔ (۲) سابیاصلی: وہ سابیہ جوزوال کے وقت باقی رہتا ہے بیسابیہ ہرشہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی میں بڑا ہوتا کسی میں جھوٹا اور کہیں بالکل نہیں ہوتا جیسے مکمہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں۔ زوال اور سمایہ اصلی کے بہچانے کی سہل تدبیر سے کہ سیدھی لکڑی ہموار زمین پر گاڑویں اور جہاں تک اس کا س سے بہنچے ، اس مقام پرنشان بناویں ، پھر دیکھیں کہ وہ سایہ اس نشان کے آگے بڑھتا ہے یا چھچے ہتا ہے ، اگر آگے بڑھت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی ڈوال نہیں ہوا اور اگر چھچے ہٹے تو زوال ہوگی ، اگر مکسال یعنی بر ابر رہے نہ تو چھچے ہئے اور نہ آگے بڑھے تو ٹھیک زوال دو پہر کا وقت ہے ، اس کو استواء کہتے ہیں۔ سایہ اسکی کے سواجب ہر چیز کا سایہ اس کے بر ابر ہوجائے۔ سمے دوشل:۔ سایہ اصلی کے سواجب ہر جیز کا سایہ اس سے دوگن ہوجائے۔

۵۔مدرک:۔ وہ مختص جس کوشروع سے آخرتک کسی کے پیچھے جماعت سے نماز ملے اس کو متقدی اور مؤتم بھی کہتے ہیں۔

ے۔ لاحق۔ وہ خص جو کسی امام کے بیتھے ٹماز میں شریک ہوا ہو، شریک ہوجائے کے بعد اس کی سب رکعتیں یا پچھ رکعتیں جاتی رہیں خواہ اس کی وجہ سے کہوہ ٹماز میں سوگیا ہویا اس کا وضوٹوٹ گیا ہو۔

۸۔ عمل کیر۔وہ فعل لین نماز میں وہ کام جس کونماز پڑھنے والا بہت سمجھے خواہ دونوں ہاتھوں سے کیا جات یا ایک ہاتھ سے اور خواہ و یکھنے والا اس فعل کے کرنے والے کو نماز میں سمجھے یا نہیں۔ ایک تعریف بیا بھی ہے کہ ممل کیٹیر وہ فعل ہے جس کے کرنے میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پڑے جیسے عمامہ کا باندھنا ،اورایک تعریف بیا بھی ہے کہ ممل کیٹیر وہ ہے جس کے کہ مل کیٹیر وہ ہے۔ ہے جس کے کہ مل کیٹیر وہ ہے۔ ہے جس کے کرنے والے کود کھے کہ لوگ ہے جھیں کہ بیٹے تھی ہے۔ ہے جس کے کہ اور کی کھیل جس کوئماز بڑے ہے والا بہت نہ سمجھے۔

اواء۔ وہ نماز جوائے دفت پر پڑھی جائے۔

اا۔ قضاء ۔وہ ٹماز جوانپ وقت میں نہ پڑھی جائے۔مثلاً ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جائے۔مثلاً ظہر کی نماز عصر کے وقت پڑھی جائے۔(علم الفقہ ص از ۲ تا ۸ جلد۲)

### جماعت كابيان

چوتکہ جماعت سے نماز پڑھناواجب یاسنت مؤکدہ ہے اس لئے اس کاذکر بھی نماز کے واجبات وسنن کے بعداور مکر وہات وغیرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جماعت کم سے کم ووآ دمیوں کے ساتھ ال نماز پڑھنے کو کہتے ہیں اس طرح کہ ایک شخص ان میں تا ابع ہواور دوسرامنیوع۔اور تا ابع اپنی فماز کے صحت وفساد ( صححح وفراب ہونے ) کوامام کی نماز پرمحمول کرد ہے بول بجھنا چاہیے کہ جب بجھ لوگ کی بادشاہ کے در بار میں حاضر ہوتے ہیں۔اس نماز پرمحمول کرد ہے بول بھنا چاہیے کہ جب بجھ لوگ کی بادشاہ کے در بار میں حاضر ہوتے ہیں۔اس وکیل گو ہے میں اس کا مطلب ایک ہوتا ہے تو کسی ایک کواپی طرف سے وکیل کرد ہے ہیں۔اس وکیل کی گفتگو ایک ہوتا ہے تو کسی ایک ہوجائے سے متبوع کوامام اور تا بع کومقندی کہتے ہیں۔امام کے مورت ،غلام ہویا آزاد ہویا تا باغ بچہ ہاں جمعہ وغیرہ کی نماز میں کم از کم امام کے علاوہ دو آدمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔

(بحرارائق، در مختار، شامی تفصیل کے سے دیکھے کھیل و ملل مسائل نماز جمعہ)
جماعت کے سجے ہونے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو بلکہ اگر نفل بھی
دوآ دمی ای طرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی خواہ امام اور
مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔ (شامی علم الفقہ ص الے جلدا، کتاب
الفقہ ص ۱۳۹ جلداول) (لیکن حفیہ کے نزدیک نفل کی جماعت دوتین افراد کے ساتھ
تو جائز ہے تین سے زائد ہوں تو مکروہ تحریمی ہے۔ رفعت قائمی غفرلہ)

جماعت كالمخضر فضيلت

جماعت کی فضیلت اور تاکید میں صحیح احادیث اس کثرت سے وار دہوئی ہیں کہ اگر سب کوایک جگر ہے۔ اگر سب کوایک جگر کیا جائے تو ایک بہت بڑی کیا ب تیار ہوسکتی ہے۔ اس کے دیکھنے سے قطعاً یہ بیجہ نکلنا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی کر بیم ایک قت اس کو بھی بھی ترک نبیس فر مایا ، یہاں تک کہ حالت مرض میں جب آپ کو خود چلنے کی توت

نہیں تقی تو دوآ دمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔ تارک جماعت پرآپ فیصفے کو بخت غصہ آتا تھااور جماعت کے چھوڑ دینے پر سخت سے سخت مزادینے کوآپ کا جی جا ہتا تھا۔

بے شبہ شریعت محمد بہ میں جماعت کا بہت بڑاا ہتمام کیا گیا ہے اور ہونا بھی جا ہے تھا۔ نماز جیسی عبادت کی شان بھی اس کو جا ہتی تھی کہ جس چیز سے اس کی تعمیل ہووہ بھی اعلیٰ ورجہ پر پہنچادی جائے۔

ا۔ ''نبی کریم علیقہ کافر مان ہے کہ جماعت کی نماز ننہانماز سے ستائیس در ہے زیادہ تواب رکھتی ہے۔ ( صحیح بخاری ومسلم )

۲۔ آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ تنہائماز پڑھنے ہے ایک آ دمی کے ساتھ تماز پڑھنا بہت بہتر ہے اور جماعت زیادہ ہوگی اس بہت بہتر ہے اور دوآ دمیوں کے ہمراہ اور بھی بہتر ہے اور جس قدر جماعت زیادہ ہوگی اس قدراللہ تعالیٰ کو پہند ہے۔ (ابوداؤد)

۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا جنتنا وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔( صحیح بخاری)

ا کثر حنفیہ کے نز دیک جماعت سنت مؤکدہ ہے گر داجب کے تھم میں۔ در حقیقت حنفیہ کے ان دونوں تولوں میں پچھ مخالفت نہیں ہے۔

( علم الفقد ص عبد من مظامر حق ص ٥ جلد من الثد البالغص ٢٩٨)

۳۔ آپگاارشادمبارک ہے'' جماعت ترک کرنا چھوڑ دوورنہ اللہ تعالیٰ دلوں پر مہرلگا دے گااورتم ان میں سے ہوج ؤ گے جن کوالقد تعالیٰ نے غافل قرار دیا ہے۔

(ابن ماجهم مري ١٠٠٥ جلداول)

تجویز فر ماتے ہیں جونماز تو پڑھتے ہیں گرمجد میں نہیں آتے ،گھر میں پڑھتے ہیں۔اب غور فرمائے کہ ان کی سزا کیا ہوگی جونماز ہی نہیں پڑھتے۔( فآو کی رحیمیہ ص۲۱۲ جلداول)

معیبت
پہلے زمانے کے بزرگ ایک وقت کی جماعت چھوٹ جانے پراتنی دینی مصیبت
سجھتے تھے کہ سات دن تک ماتم اور سوگ کرتے تھے۔اور اگر تجبیراولی فوت ہوتی تو تین دن
تک ماتم کرتے۔(احیاء العلوم ص ۱۵ اجلداول)

کہذامسلمانوں پرلازم ہے کہ پانچوں وقت نمازیں جماعت ہی ہے ادا کریں اور تھبیراولیٰ کا تواب نہ چھوڑیں۔(فآویٰ رحیمیہ ص۳۱۳ جلداول)

جماعت كانظام كيوں

رسول النبيطينية نے نماز باجماعت كانظام قائم فرمايااور برمسلمان كے لئے جو يمار ياكسى وجہ سے معذور نہ ہو جماعت سے نمازادا كرنالاز فى قرار ديا ہے۔اس نظام جماعت كا خاص رازاوراس كى خاص الخاص حكمت يہى ہے كہاس كے ذريعه افرادامت كاروزانہ بلكہ ہر روزياجي مرتبہ اختساب ہوجاتا ہے۔

نیز تجربہ اور مشاہرہ ہے کہ اس جماعتی نظام کے طفیل بہت سے وہ لوگ بھی پانچوں وفت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں جوعز بیت کی کمی اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی بھی الیمی پابندی نہ کر سکتے۔

علاوہ ازین نماز باجماعت کابی نظام بجائے خودا فرادامت کی دین تعلیم وتربیت کا اور دوسرے کے احوال ہے باخبری کاایساغیر رسی اور بے تکلف انتظام بھی ہے جس کابدل سوچا بھی نہیں جاسکتا۔

نیز جماعت کی وجہ ہے مسجد میں عبادت وانا بت اور توجہ الی اللہ ودعوت صالحہ کی جوفضا قائم ہوتی ہے اور زندہ قلوب پراس کے جواثر ات پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے مختلف الحال بندوں کے قلوب ایک ساتھ متوجہ ہونے کی وجہ ہے آسانی رحمتوں کا بزول ہوتا ہے اور جماعت میں اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ ہے (جس کی اطلاع آنخضرت آبی ہے اور جماعت میں اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ ہے (جس کی اطلاع آنخضرت آبی عبادت میں اوا دیث میں دی ہے۔) نماز جیسی عبادت میں اطلاع آنخضرت آبی عبادت میں

فرشتوں کی جومعیت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے یہ سب اس نظام جماعت کے برکات ہیں۔

پھراس کے علاوہ اس نظام جماعت کے ذریعہ امت میں جواعماد پیدا کی جاسکتی ہے اور گلہ کی مسجد کی ہفتہ واروسیج اجتماع ہے اور گلہ کی مسجد کے روز انہ بنئی وتی اجتماع کی اور پوری بستی کی جامع مسجد کی ہفتہ واروسیج اجتماع اور سال میں دود فعہ عیدگاہ کے اس ہے بھی وسیح تراجتماع ہے جوعظیم (جج کا) اجتماع کی فائدے اٹھائے جاسحتے ہیں ان کا مجھناتو آج کے ہمآ دمی کے لئے بہت آسان ہے۔ ہمرحال نظام جماعت کے انہی برکات اور اس کے ای قتم کے مصالح اور منافع کی وجہ سے امت کے ہم خض کو سرحال نظام جماعت کے انہی برکات اور اس کے ای قتم کے مصالح اور معذور کی نہ ہوتو وہ امت کے ہم خض کو س کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک رسول النہ ہوتے کی ہوایات و تعلیمات پرای طرح ممل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے ،اس وقت سوائے منافقوں یا معذور وں کے ہم خض عمل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے ،اس وقت سوائے منافقوں یا معذور وں کے ہم خض عمل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے ،اس وقت سوائے منافقوں یا معذور وں کے ہم خض عمل ہوتا تھا جیسا کہ ان کا حق ہے ،اس وقت سوائے منافقوں یا معذور وں کے ہم خض عمام ہوتا تھا۔

(معارف الحدیث ۱۹۳ جد القد البالذی ۱۹۳ جد القد البالذی ۱۹۳ جداول وارکان اربعی ۱۹۳ کی اطلاع جماعت بیس میکی فی ندہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حال براطلاع ہوتی رہے گی ، اورایک دوسرے کے دردومصیبت میں شریک ہوتکیس گے ، جس سے وینی اخوت اورایانی محبت کا بورا اظہار واستحکام ہوگا جو اس شریعت کا ایک بروامقصود ہے اور جس کی تاکید وفضیلت جا بجا قر آن عظیم اورا حادیث نبی کریم علیدالصلوٰ قوالسلیم میں بیان فرمائی سے۔ (مظام برحق ص ۲ کے جلد)

جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں ا۔اسلام۔ کافر پر جماعت واجب نہیں۔ ۲۔ مرد جونا۔ عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔ (بحرالرائق، در مختار) ۳۔ بالغ ہونا۔ نابائے بچوں پر جماعت واجب نہیں۔ (بحر، در مختار) مع عاقل ہونا۔ مست، بے ہوش، و یوانے پر جماعت واجب نہیں۔ (بحر، در مختار) ۵۔ آزاد ہونا۔ غلام پر جماعت واجب نہیں۔

۲۔ تمام عذرول ہے خالی ہونا۔ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں مگر

#### ادا کریے تو بہتر ہے، نہادا کرنے میں ثواب جماعت سے محروم رہے گا۔ (شامی) میں جہاعی میں میں میں میں ا

ترک جماعت کے بیندرہ عذر ہیں

ا۔ نماز کے جونے کی کسی شرط کامثل طہارت پاسترعورت وغیرہ کا نہ پایا جاتا۔

 ۲۔ پانی بہت زور سے برستا ہو۔ (اگر چہ نہ جانا جائز ہے گر بہتر یہی ہے کہ جماعت میں جا کرتماز پڑھے۔ رفعت قاسمی)

۔ مسید میں جانے کے داستہ میں تخت کیچڑ ہو۔ سردی سخت ہوکہ باہر نکلنے میں یا مسید تک جانے میں ماری کے بیدا ہوجائے یا بڑھ جانے کا خوف ہو۔

س مسجد جائے میں مال واسباب کے چوری ہوجائے کا خوف ہو۔

۵۔ مسجد جانے میں کسی وحمن کے ل جانے کا خوف ہو۔

۲۔ مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اور اس سے نکلیف جہنچنے کا خوف ہو۔
 بشرطیکہ اس کا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو۔اگر قادر ہوتو وہ ظالم ہمجھا جائے گا۔
 اور اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہ ہوگی۔

ے۔ اندھیری رات ہو کہ راستہ ندد کھائی دیتا ہو۔

۸۔ رات کا دفت ہو، اور آندھی بہت چل رہی ہو۔

9۔ سیمریض کی جارداری کرتا ہو کہاس کے جانے ہے مریض کی تکلیف ہوجہ جانے یا دحشت کا خوف ہو (اور کو ئی دوسرانہ ہوتو۔)

ا۔ کھا ٹا تیار ہوا ور بھوک ہخت گئی ہو کہ نما زمیں طبیعت نہ لگنے کا خوف ہو۔

اا بيشاب يايا خاند معلوم موتامو

۱۲۔ سفر کا ارادہ رکھتا ہوا ورخوف ہو کہ جم عت سے نماز پڑھنے میں دیر ہوجائے گی اور قافلہ نکل جائے گا (ریل کے مسئلہ کواس پر قیاس نہ کریں گے جب کہ زیادہ مجبوری ہوور شددوسری ریل بھی جاسکتا ہے۔)

ا۔ فقہ وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے میں ایسامشغول رہتا ہوکہ بالکل فرصت نہلتی ہو، بشرطیکہ بھی بھی بلاقصد جماعت ترک ہوجائے۔ سا۔ کوئی الیمی بیاری ہوجس کی وجہ ہے چل پھرند سکے، یا نابینا ہو۔

(علم الفقة ص ۸۱ جلد ۱ و کتاب الفقة س ۲۸ ۳ جلد اول و فتا وی وارالعلوم ۵۸ جلد ۱۳ و مختار هل ۱۸۳ جلد اول)
مسئله: برعاقل ، بالغ ، غیر معذور برجماعت واجب ہے لیکن اگر کوئی شخص معذور ہولیعن
ایساعذر لاحق ہوجس کی وجہ ہے مسجد میں جاکر جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا تو اس کے لئے
جماعت واجب نہیں رہتی چنا نچ فقہا ایکرام نے ترک جماعت کے بیعذر بیان کئے ہیں۔
جماعت واجب نہیں رہتی چنا نچ فقہا ایکرام نے ترک جماعت کے بیعذر بیان کئے ہیں۔
(مظاہر حق ص ۲۵ جلد ۲)

جماعت کے احکام

جماعت شرط ہے جمعہ اور عیدین کی تمازوں میں۔ (بحرالرائق ، درمختار)

جماعت واجب ہے بنٹے وقتی نمازوں میں خواہ گھر میں پڑھی جا کمیں یامسجد میں بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہو،اور ترک جماعت کے عذر پندرہ ہیں جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ جماعت سنت مؤکدہ ہے نماز تروائے میں اگر چہ ایک قرآن کریم جماعت کے ساتھ ہو چکا ہواور نماز کسوف (سورج گہن) کے لئے بھی۔ (بحرالرائق) جماعت مستحب ہے رمضان المبارک میں وتر ہیں۔

جماعت مکروہ تنزیبی ہے سوارمضان کے کسی اور زمانہ میں وتر میں ،اس کے مکروہ ہوئے میں بیشرط ہے کہ مواظبت (پابندی) کی جائے اورا گرمواظبت نہ کیا جائے بلکہ بھی موقین آ دی ٹل کر جماعت سے پڑھ کیس تو ریمکروہ نہیں ہے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے کمل و مدل مسائل تر اوسے باب الوتر)

جماعت مکر وہ تح بی ہے نماز خسوف (چاندگین) میں اور تمام نوافل میں بشرطیکہ اس
اہتمام ہے اداکی جا کیں جس اہتمام ہے فرائض کی جماعت ہوتی ہے، لیعنی اذان وا قامت
کے ساتھ یا اور کی طریقے ہے لوگوں کو جمع کر کے، ہال اگر بغیر بلائے دو تین آ دمی جمع ہوکر کسی
نقل کو جماعت ہے پڑھ لیس تو بچھ حرج نہیں ہے۔ اور ایسانی مکر وہ تح بی ہے ہوفرض کو
درسری جماعت ہے مسجد میں ان چارشرطول ہے۔
درسری جماعت ہے مسجد میں ان چارشرطول ہے۔
(۱) مسجد محلّہ کی ہونام رہ گزر پر نہ ہو۔ (۲) بہلی جماعت بلند آ واز ہے اذان وا قامت کہ کر

پڑھی گئی ہو۔ (۳) پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہوجواس محلے ہیں رہے ہوں اور جن کواس محبرے انظامات کا اختیار حاصل ہو۔ (۴) دوسری جماعت ای بئیت اور اہتمام سے اور اہتمام سے پہلی جماعت اداکی گئی ہے۔ اگر دوسری محبر میں ادانہ کی جائے بلکہ گھر میں بنو پھر کر دو نہیں ہے۔ ای طرح آگر کوئی شرطان چارشر طوں میں سے نہ پائی جائے مثلاً مسجد عام رہ گزر پر ہو محلے کی نہ ہوتو اس میں دوسری بلکہ تیسری ، چوتھی جماعت بھی مکر وہ نہیں ہے۔ یا پہلی جماعت بلند آواز ہے اذان وا قامت کہہ کرنہ پڑھی گئی ہو تو دوسری جماعت کر وہ نہیں ہے۔ یا پہلی جماعت ان لوگول نے پڑھی ہوجواس محلے میں نہیں تو دوسری جماعت اس بینی ہے۔ یا پہلی جماعت ان لوگول نے پڑھی ہوجواس محلے میں نہیں رہے نہ ان کو محبر کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے ، یا دوسری جماعت اس بینیت سے نہ اوا کی جمل ہو بینی جماعت کا امام کھڑ اہوتو تا بینی جماعت کا امام کھڑ اہوتو تا تیں جائے گئی اور میں جماعت کا رہ م ہوجوات محروہ نہ وہ میں اور ہوتی ہوتیت یدل جائے گی اور میں جماعت مکر وہ نہ وہ گئی ۔ انتظام کا موال سے ہٹ کر کھڑ اہوتو تا بیدل جائے گی اور میں جماعت میں موہوں ہوگی۔ دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑ اہوتو تا بیدل جائے گی اور میں جماعت میں موہوں ہوگی۔ دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑ اہوتو تا بیدل جائے گی اور میں جماعت میں موہوں ہوگی۔ دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑ اہوتو تا بھر کی جائے گی اور میں جماعت کا امام وہاں ہوگی ہوگیں۔ دوسری جماعت کی اور میں جماعت کا موہوں ہوگیں۔ دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑ اموتو تیں ہوگیں۔ دوسری جماعت کی اور میں جماعت کی دوسری جماعت کا امام وہاں ہے ہٹ کر کھڑ اموتو تا ہوگیں۔

مسئلہ:۔کعبہ کے اندراوراس کے سطح پرنماز پڑھنا قطعاً سیج ہے،البتہ کعبہ کے اوپر جھت پرنماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ہے اولی ہے۔ ( کتاب الفقہ ص۲۲۲ جلداول) مسئلہ:۔اگرمقندی امام کے ساتھ کسی بھی حصہ میں شریک ہوجا ئے تو جماعت ل گئی ،اگر چہوہ

صرف قعدہ اخیرہ میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے شامل جماعت ہوا ہو، یعنی اگرامام کے سلام پھیرنے سے پہلے سی امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے سی نے تکبیرتج بیر کہ یہ لی تواس کو جماعت ل گئی ،اگر چدامام کے ساتھ

کھڑے ہونے کاموقع نہ ملا ہو۔ (جماعت کا تواب تومل جائے گالیکن جتنا تواب تکبیراولی

میں شریک ہونے کا ہے وہ بیں ملے گا۔ (کتاب الفقدص ۲۹۸ جلداول)

مئلہ: پہلاسلام پھیرنے سے پہلے جوامام کے ساتھ شامل جماعت ہو گیا تو وہ جماعت کا پانے والاقرار دیاجائے گالیکن جب تک امام کے ساتھ رکوع میں (تھبیر پورے طور پر کھڑے ہوکر کہدکر) شامل نہ ہو وہ رکعت نہیں پائے گا۔ (کتاب الفقہ ص ۹۰ ے جلداول)

# جماعت کے حاصل کرنے کا طریقہ

ا گرکو فی شخص اینے محلہ یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے دفت بہنچا کہ وہاں جماعت

ہو چکی ہوتو اس کو مستحب ہے کہ دوسری معجد میں بتلاش جماعت جائے اور یہ بھی اختیار ہے کہ
اپ گھر میں والی آکر گھر کے ادمیوں کو جمع کر کے جماعت کر ہے۔ (شامی وغیرہ)

الہ اگر کوئی شخص اپ گھر میں فرض نماز تنہایا ہے چکا ہواس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض جماعت میں شریک ہوجائے بشرطیکہ ظہریا عشاء کا جماعت ہو، اس لئے کہ فجر عصر کی نماز کے بعد نماز کر وہ ہو، فرم عمر کی نماز کے بعد نماز کر وہ ہے چٹانچ اوقات نماز کے بیان میں سید مسئلہ گزر چکا اور مغرب کے وقت اس لئے کہ بید دسری نماز نقل ہو گئان میں سید مسئلہ گزر چکا اور مغرب کے وقت اس لئے کہ بید دسری نماز نقل ہو گئان اور خت معت متعقول نہیں۔ (شرح وقابیہ وغیرہ)

اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہواورای حالت میں وہ فرض جماعت سے ہوتے دسری رکعت کا سجدہ جو جائے بشرطیکہ آگر فجر کی نماز ہوتو تئیسری رکعت کا سجدہ ہوتو درسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوا واراگر کی اور وقت کی نماز ہوتو تئیسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہوتو پھراس کونماز تمام کر وینا چاہے ، نماز تمام کر دینا چاہے ۔

اگر عصر ، مغرب ، عش و کے وقت صرف پہلی یا دوسری رکعت کا بھی سجدہ کر چکا ہو تو دور کعت پڑھ کرسلام پھیر دینا چا ہے نماز نہ تو ڈنا چا ہے۔ (علم الفقہ ص ۹۸ جلد۲) مسئلہ: محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا اس مسجد ہے افضل ہے جس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہوں ، کیونکہ محلّہ کی مسجد کا دہاں کے رہنے والوں پر حق ہوتا ہے ، لہذا چا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے اور اس کو آباد کیا جائے (نمازیں پڑھ کر) (فقاد کی محمودیہ ص ۵۰ اجلہ ۱۳)

نماز کے یابند بننے کا طریقہ

مسئلہ:۔تارک نماز کی دعیدوں میں غور کیا کریں۔رسول القد علی نے ایسے شخص (نماز پھوڑنے والے) کو کا فرفر مایہ ہے،خواہ تا دیل ہی سے فر مایا ہواورا یسے شخص کا دوڑ خ میں جانا پھر فرعون ، ہامان ، قارون کے ساتھ جانا ارشاد فر مایا ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نمازی کی پوچھ کچھ ہوگی ، دوز خ کے حالات پڑھا اور سنا کریں ،انشاء اللہ نماز سے برواہی جاتی

ر ہے گی۔ نماز چھوٹے پر پچھ (الی ویدنی) جرمانہ اپٹیفس پرمقرر کرلیں، نہ تو بہت کم ہوکہ نفس کو پچھ نا گوار ہی نہ ہو، اور نہ بہت زیادہ کہ اس کا اداکر نامشکل ہوجائے، جب نماز ترک ہوجائے تو وہ جرمانہ مساکین کودے دیا کریں اور بیصورت جرمانہ کی سنت کے موافق ہے۔ یابدنی جرمانہ مقرر کرلیں کہ اگرایک نماز فوت ہوجائے تو اس کوقضا پڑھنے کے ساتھ اور بیس رکعات نقل پڑھ لیں، اس سے غس دویا تمین دفعہ میں ہی ٹھیک ہوجائے گا۔ یاایک نماز اگر قضاء ہول تو دودت کا نہ کھا کیں، چونکہ نفس تھناء ہول تو دودت کا نہ کھا کیں، چونکہ نفس پر بیہ بہت شاتی ہوگا اور بہت جلدی نماز کا یا بند ہوجائے گا۔ (اندلاط العوام ص ۲۲)

کیسی ٹو پی سے نماز بڑھنا جا ہیے؟

مسئلہ:۔جس ٹو پی کو پہن کرآ دمی شرفاء کی محفل میں جاسکے ،اس کے ساتھ نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے۔

مسئلہ:۔ چڑے کی ٹوپی اوڑھنا مباح ہے اوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔
مسئلہ: مسجدوں میں جوٹو بیاں رکھی جاتی ہیں اگر وہ صاف ستھری اورعمدہ ہوں توان کو پہن کر نماز پڑھنا سیح ہے اورا گر پھٹی پرانی یا میلی کچیلی ہوں جن کوآ دمی پہن کرآ دمی کارٹون نظرا نے گئے توان کے ساتھ نماز کر وہ ہے، کیونکہ ان کو پہن کرآ دمی کسی شجیدہ محفل میں نہیں جا سکتا ،لہذ ااعکم الحا کمیین کے دربار میں ان کو پہن کرحاضری دینا خلاف ادن ہے۔
جا سکتا ،لہذ ااعکم الحا کمیین کے دربار میں ان کو پہن کرحاضری دینا خلاف ادن ہے۔
مسئلہ:۔ جرامیں (موزے) پہن کرنماز ادا کرنا شجے ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۳۱ جلد ۱۲)
اگر موزوں میں شخنے بھی تھیے جا کیں تو کوئی حرج نہیں۔ (رفعت قامی)

مسئلہ:۔کاغذ کی ٹو پی سے نماز سے جہائی اگریہ ٹو پی ایس ہے کہ جس کواوڑ ھے کر برادری وخاندان اور باز اردغیرہ میں جاتے ہوئے اس کوشرم آتی ہوتو تحروہ ہے۔

( فآوى دارالعلوم قديم ص ١٥٥ جلداول )

مسئلہ: ۔ تولیہ ورومال ٹوپی پر ہاندھنا مکر دہ نہیں ہے لیتنی عمامہ کے طور پر ہاندھنا اور نمازاس سئلہ: ۔ تولیہ ورومال ٹوپی پر ہاندھنا مکر دہ نہیں ہے لیتنی عمامہ برآئے گا اور ہاندھنے والاستحق ٹواب ہوگا۔ سے مروہ نہ ہوگی بلکہ اطلاق اس کا عمامہ برآئے گا اور ہاندھنے والاستحق ٹواب ہوگا۔ (فراد کا دارالعلوم س ۹۵ جلدم)

مسئلہ:۔ٹوپی ہے اہ مت درست ہے کچھ کراہت نہیں ہے،البتہ عمامہ کے ساتھ تماز پڑھنا اوراہامت کرناافضل ہے اور تو اب زیادہ ہے لیکن ٹوپی بھی مکروہ نہیں ہے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۹۷ جلد سم نیتیۃ المستملی ص ۳۲۷)

مسئد: ۔ پگڑی کا پینچ اگر مانتھ پرآ جائے تو اس ہے بحدہ ادامہ وجائے گا،کین اگر مانتھ کے اوپر پگڑی کا پینچ موادر ببیثانی کوزمین پر شکنے نہ دے، ببیثانی اوپراٹھی رہے تو سجدہ ادانہ ہوگا۔ ( کیری ص ۲۸ )

مسئلہ:۔ جالی دارٹو پی ہے اگر چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے سرنظر آتا ہوتو اس نمار میں کو کی خرالی نہیں \_( فرآوی محمود بیص ۲۵۹ جلد ۱۰)

مسئلہ: فوجی ٹوپی پہن کرنمازہ و جاتی ہے۔ لباس اور ٹوپی میں کوئی خاص طریق اور وضع ما مور بنیس ہے بلکہ جیسے جس ملک کی عادت اور رواح ہوا ہو جاتا کے موافق لباس اور ٹوپی وغیرہ میں ہے جو جاہ وکھا وُاور جو چاہ و پہنو مگر حرام ہے بچواور تکبر وامراف نہ کرو ۔ ( فوجی ٹوپی پر جاندار کی تصویر نہ ہوئی چاہیے ۔ ( فتادی وار العلوم ص۱۰ اجلد ۳ ) مسئلہ: ۔ جالی دار ٹوپی کے ساتھ نماز مکر وہ نہیں ہے ، جو کپڑ امر دول کو پہننا مباح ہے اگر وہ جالی دار ہوتا ہو گا ہوتا ہی کا اس طریقہ پر کہ کھنے عورت دار ہوتو اس کی ٹوپی سے نماز پڑھنا درست ہے اور استعمال اس کا اس طریقہ پر کہ کھنے عورت نہ ہود رست ہے ایکن جو حصہ چھپانا ضروری ہو وہ شام مروری ہو وہ شام ہر ہو۔ ( فتاوی دار العلوم ص ۱۹ اجلد ۳ )

مسئلہ: کثیف یاریک کپڑے میں نماز درست ہے۔ ( قاوی دارالعلوم ص ۱۲۸ جلدم) مردول کی نماز جب کہ سترعورت نہ نظر آئے ، درست ہے۔ ( رفعت قامی ) مسئلہ: یا جزی کے طور پر نظے سرنماز پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔

( في وي دارالعلوم ص ٩٩ جيد ٢٧ ،ر دالحقارس ٩٩ ٥)

مسئلہ: ۔ بغیرٹو پی کے بر ہنہ سراگر کا بلی یالا پرواہی سے نماز پڑھے گاتو مکروہ ( تنزیبی) ہوگی اگرٹو پی میسرنہ آئے یا بجز وانکساری ، نیاز مندی وتضرع سے پڑھے گاتو درست ہوگی۔ (نمازمسنون ص ۲۲۹ بہٹتی زیورص ۲۲ جلداول عالمگیری ص ۱۹ اجلداول) نماز میں ٹونی گرجائے تو کیا کرے؟

مسئلہ:۔ نماز میں قیام یارکوع کی حالت میں گری ہوئی ٹو پی اٹھا کر بہننا جا ئز نہیں ہے جمل کثیر شارہ وگا جس کی وجہ ہے نماز ٹوٹ جائے گی ، البتہ سجد وکی حالت میں سر کے سامنے گری ہوئی ٹو بی محل قلیل کے ساتھ مثلاً ایک ہاتھ ہے لے کر پہن کی تو اجاز ہے بلکہ افعال ہے ، اس ہے نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔ (فادی رہے ہوں ۱۰۸ جلد اول بہیری ص ۲۰۱ جلد اول بہیری ص ۲۰۱ اس

کون ہے لباس میں نماز جائز ہے؟

مسئلہ:۔جس لباس میں باہر نکلنا ، بازار جانا ، شادی وغی کی مجالس میں شرکت کرنا پسندنہ کرتا ہو،معیوب مجھتا ہو،اس لباس کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔

( نتآوي رهيميص ٧٤ علد ٣ ،شاي ص ٩٩ ٥ جلداول ، فناوي محمودييص ٢٦٨ جلد ٣ )

مسئلہ:۔بدن کے جس حصہ کو چھپا نا فرض ہے ،اگروہ چھپار ہے تب بھی ابیالباس پہن کرنماز پڑھنا جس کو پہن کرآ دمی معز زنجیس میں نہ جا سکتا ہو کروہ ہے۔

( ننّاوی محمود ریس ۲۰۶ جلد ۴ و دری رص ۵۸۵ جلد اول )

مسئلہ:۔ تنہائی میں بھی برہنہ لینی ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے لباس ہوتے ہوئے نماز جائز نہیں۔ ( فآویٰ محمود بیس ۲۳ مجلد ۱۰)

مسكد: مرف تهبند میں کرتے کے بغیر ،صرف بنیان بیاصدری وغیرہ ہے مردوں کے لئے قماز درست ہے، بشرطیکہ ناف ہے گھنے تک کا حصہ بر ہندنہ ہوورند نماز نبیس ہوگی (نماز مسنون ص۲۱۸) مسکد: عباء جبہ کے اندرآستین میں بغیر ہاتھ ڈالے ہوئے نماز کروہ ہے۔

( فهٔ وی د رالعموم ص۱۲۳ جلیرس بحواله ردالتخارص ۹۸ ۵ جلداول )

مسئلہ:۔ چوری کے کیڑے جوقیمتا کیے گئے ہیں،ان میں نماز سے مگر جان ہو جو کر چوری کے کیڑے ہے، مگر جان ہو جو کر چوری کے کیڑ دن سے نماز نہیں پڑھنی چا ہیے اورا گرنماز پڑھی تو نماز ہوگئی۔ ( فناوی دارالعلوم س ۳۱ جلد ۲۲ ،ردالمخارص ۱۸ اجلداول ) مسئلہ:۔رشوت کے کیڑ ول سے نماز ہو جاتی ہے مگر وہ شخص گنہگاراور فاسق ہے بیعنی حرام کی مسئلہ:۔رشوت کے کیڑول سے نماز ہو جاتی ہے مگر وہ شخص گنہگاراور فاسق ہے بیعنی حرام کی

کمائی کے کپڑوں سے نماز پڑھنا مکروہ ہے کیکن نماز اوا ہوجاتی ہے۔

( فياوي دارالعلوم ١٨٨ جلد ٢ بحواله روالخيارص ٢٥٣ جلداول )

مسئلہ:۔ جیب میں نا پاک چیز رکھ کرنما زنہیں ہوتی ،اگر پڑھ ل تو دو ہارہ پڑھنا جا ہے۔

( فَيْ وَى دارالعلوم ص ٢٣ جند؟ بحواله ردالخنّارص ٢٩٢ جلداول )

مسئلہ:۔اگرنماز کی حالت میں (مردوں کا) گریبان کھلار ہے تو اس سے نماز کروہ ہیں ہوتی۔ (فروی محرود یس ۲۷۸ جدد ۱۰ شامی سیس جلداول ۱۰ مدادالفتاوی سست جلداول)

مسئلہ: عورتول کودھوتی (ساڑھی وغیرہ) بائدھنا اور دھوتی سے نماز پڑھنا درست ہے غرضیکہ پردہ پوراہونا جا ہیے، دھوتی ہویا پا جامہ اس کی کچھٹصوصیت نہیں ہے (فناوی دارالعلوم ص اااجندیم)

سترعورت یعنی بدن کاچھپانا خواہ پاجامے سے ہوخواہ ساڑھی دونوں ہراہر ہیں، سے محتاصی نہیں ہے کہ بینے مسلمان عورتوں کا بھی بہی لہ سلم انوں کی طرح غیر مسلم بھی کا بھی بہی لہ سلمانوں کی طرح غیر مسلم بھی کمٹرت شلوار پاجامہ بہنتے ہیں غرضیکہ جس کپڑے سے بدن جیپ جائے اور ہراس لباس کمٹرت شلوار پاجامہ بہنتے ہیں غرضیکہ جس کپڑے سے بدن جیپ جائے اور ہراس لباس سے نماز ہوج تی ہے جس کو بہن کر عام و خاص مجالس میں شرکت کرسکتا ہو۔ (رفعت قاسمی) مسئلہ: قوم نصاری کے مستعمل کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جائز تکھا ہے ، فقہاء نے سوائے یا جامہ اوراز ارکے کہ اس کا نجس ہونا بنظن غالب ہے اوردھولینا ہرا یک کپڑے کا احوط ہے خصوصاً از اروپا جامہ و غیرہ کا دھونا زیادہ ضرور کی ہے۔

( فأوي دارالعلوم ص ١٢٦ جلدم مشامي ص ٣٢٣ جلداول )

مسئد: فصور والے کپڑوں میں نماز اگر جائدار کی تصویر ہے تو نہ ہوگی اگر غیر جائدار کی ہوگی تو نہ ہوگی اگر غیر جائدار کی ہوگی تو نماز ہوجائے گی۔ ( فقادی وارالعلوم سے ۱۳۷ جلداول) مسئلہ: فوٹ کرنی ، پاسپورٹ ، شناختی کارڈویزہ پرتصویر مجبوری اوراضطراری حالت میں ہے ،اس کا گناہ ان پر ہوگا جوابیا قانون بنانے کے ذمہ دار ہیں۔

(شرح نقاميس ١٩٦ جلداول ،كييري ص ٣٥٣)

مسئلہ:۔ میلے کپٹر ول میں نما زمکر وہ نہیں ہے (بشرطیکہ پاک ہوں) (فناوی دارالعلوم ص۹۳۱ جلدی، ردائخارص۹۹۵جلداول) مسئلہ:۔روپے،نوٹ اور پوسٹ کارڈ وغیرہ پرتصویر ہوتی ہے،اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ، جیب میں رکھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں۔

( نآوی رجیمیه ۱۸ جلداول ، نآوی دارالعلوم س ۱۳ جلد ۲۰ بخاله ردالخارم ۲۰ جلداول )
مسکد: کہنی تک آستین چڑھا کرنماز پڑھنااور کہنی تک آھی آستین والے قیص وشرٹ وغیرہ
بہن کرنماز پڑھنامنع ہے اس سے نماز کروہ ہوتی ہے ، اگر وضوکر تے وقت آستین چڑھائی
ہوئی ہواور جماعت میں شرکت کرنے کے لئے جلدی میں آستین چڑھی ہوئی رہ گئی ہو
تو نماز میں ایک ہاتھ سے آہتہ آہتہ اتارے (تھوڑی تھوڑی ) اس طرح نہ اتارے کہ لمل
کثیر ہوجائے لیعنی دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں کہ جس سے معلوم ہوکہ نماز نہیں پڑھ رہاہے
تو اس صورت میں نماز فاسد ہوجائے گی۔ یہ بھی خیال رکھیئے کہ گری اور پسینہ کی وجہ سے
نماز کی حالت میں آستین چڑھانا کمل کثیر ہے ، اس سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

( فقادی رخیمیہ ص ۱۳ جد۳ ، شای ص ۹۹ مجلداول وفقادی رخیمیه ص ۱۳۳ جلداول وفقادی محمود میں ۲۲ ۲ جلد ۱۰ مسئلہ: ۔ کہنیا اس تعلی ہوں تو نماز ہو جاتی ہے گرخلاف سنت ہے اور مکر وہ ہے بعثی جب کہ کپڑا موجود ہو،اورا گرنہ ہوتو کچھ کرا ہت نہیں ہے۔ ( فقادی دارالعلوم ص ۱۰ اجلد ۲ ، عالمگیری ص ۱۰ اجلداول ) مسئلہ: ۔ جیب میں رشوت کے پہیے رکھ کرنماز تو ہو جاتی ہے اور نماز میں کرا ہت اس وجہ سے مسئلہ: ۔ جیب میں رشوت کا گناہ علیجاد ہ ہے اورا گر کپڑ ، بدن پر رشوت ( حرام کمائی ) کے رو بیہ سے نہیں ہے کہ رشوت کا گناہ علیجاد ہ ہے اورا گر کپڑ ، بدن پر رشوت ( حرام کمائی ) کے رو بیہ سے بنا ہوا ہے نواس سے نماز مکر وہ ہے۔ ( فقادی دارالعلوم ص ۲ ۱۰ اجلد ۲۳ ) جس طرح مخصوبہ زمین میں نماز مکر وہ ہے ۔ ( روالی احمال کے اوراکی دارالعلوم ص ۲ ۱۰ اجلد ۲۳ ) جس طرح مخصوبہ زمین میں نماز مکر وہ ہے۔ ( روالی احمال کے اللہ اول )

مسئلہ: - تماز کوٹ بینٹ میں اگریہ کپڑے پاک ہوں تو تماز ہوجاتی ہے۔

( نمآ وی دا رالعلوم ص ۱۳۳ جلد ۲ بحواله ردالختار ص ۲۷ جلداول )

مئلہ:۔رئیٹی کپڑ ااورسونا بے شک مردوں کے لیے حرام ہے اور نماز جوان سے پڑھی گئی وہ صحیح ہے مگر نطا ہر ہے کہ جب کہ استثمال رئیم اورسونے کا مردوں کو ہردفت حرام ہے تو نماز ہیں بھی حرام ہے مگر چونکہ وہ دونوں نا پاک نہیں ہیں اس لئے نماز ہوگئی۔

( نتآوی دار العلوم م عام اجلام ، الاشیاوم عام 19 جلداول )

مسئلہ:۔ بازاری کٹھا دخمل وغیرہ سے تماز درست ہے بعنی نے کپڑوں سے بغیر دھوئے۔

( نبآوي دارالعلوم ص٣٣ اجلد ٢ بحوالدا لا شياه وانظارُص ٧٥)

مسئلہ:۔اگر تمبا کو میں کو کی نجس چیز نہیں ہے تواس کے پاس رکھنے سے نماز ہوجاتی ہے۔ ( فرآوی د را احلوم ص ۷- اجلد اول )

مسئلہ: ۔ مزی نجس ہے، جس کیٹر ہے کو مذی یا گلے گی وہ نجس ہے اس سے نماز پڑھنا درست نہیں ہےاورمقدار درہم اس میں بھی معاف ہے کیکن دھونااس کا بھی ضروری ہے۔

( قَدَّادِيُّ دَارِالْعَلُومُ سَّ ١٣٣ جَلِدًا يَحُوالْ رِدَالْقِنَّارِ صِ ٢٩١ جَلِد اول )

مسكه: ينماز ميں تخنول سے نيچے پا جامہ (وغيرہ) انكا كرنماز پڑھنا مكروہ ہے تواب ہے محروم رہے گا،نماز کے علاوہ بھی نخنوں ہے او پررکھناضروری ہے حدیث میں ایسے مخص کے لئے بڑی وعید آئی ہے۔ ( فتاوی دارالعلوم ص ۱۲۷ جلد ۴ مشکلوۃ شریف کتاب اللباس) مسئلہ: نماز میں بلاضرورت تجدہ میں جاتے ہوئے یا جامداو پر کرنا خلاف ادب ہے، ایسا کرنا ا چھانہیں ہے۔( نناوی دارانعلوم ص۵۰ا جلد ۴۸ ردالتخارص ۹۸ ۵ و نناوی رہیمیہ ص۲۸ جلد سے ) مسئلہ: ینماز میں بار بار یا جا مہ کو تھا نا اچھانہیں ہے مگرنما رہیجے ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٨- اجلد ٣ ومداييص ١٢٣ جلداول )

مسئلہ:۔اگر کوئی شخص سجدہ میں جاتے وقت اپنے یا شجامے کواو پر کھینچتا ہے اور سجدہ ہے اٹھنے کے بعدائے ممیض کے پیچھے دامن کو نیچے کرتا ہے تو ایسی حرکت اور عادت یقیناً مکروہ ہے اور بعید نبیس کے فعل کثیر ہو کہ مفسد تماز ہو جائے ،لہذااس عادت سے احتر از لازم ہے۔

( فآدي رهيمه س ٩ ٢٤ جلدم )

اگر بھی اتفا قاٰموج ئے تو کوئی حرج نہیں ، عادت بنا نا غلط ہے۔اورا کرممل کثیر ہوگا تونم ز فاسد ہوجائے گی۔ ( رفعت قاسمی غفرلہ: )

مسئلہ: ینمازی حالت میں کرند (شرث وغیرہ)اورٹو بی کا نکالنااور پہنناا گرعمل بسرے ہوئیعنی ا یک ہاتھ ہے۔اوراس طور ہے ہو کہ و سکھنے والااس نمازی کوخیال کرے کہ بینماز میں نہیں ہے تو مکروہ ہے اورا گرعمل کثیر ہے ہوتو مفسدنما زہے۔اورا زار بندونہبندوغیرہ یا ندھنا بغیر دونوں ہاتھ کے بظاہر دشوار ہے۔لہذا میل کثیر ہےا درمف دنماز ہوگا۔

( فآوي دارانعلوم ص • • أجدمهم رو لخقار ص ۵۸۳)

مسئلہ:۔اگرایک ہاتھ سے درست ہوناممکن نہ ہوتو نماز کوتو ژکر دونوں ہاتھوں ہے تہبتد ہا ندھ کر پھرشریکِ جماعت ہوجائے۔( فتاوی دارالعلوم ۱۲۳ جلدم )

مسئلہ: چوتا اگر پاک ہولیعنی اس کونی ست نہ لگی ہو یا لگی ہوتو پاک صاف کرلیا گیا ہوتو دولوں صورتوں میں نمازاس کو پہن کر درست ہے لیکن چونکہ اس زمانہ میں مساجد میں فرش (چٹائیاں صفیں وغیرہ) ہوتی ہیں اور جوتا پہن کر مساجد میں جانے سے فرش مٹی وغیرہ کے ساتھ ملوث ہونے کا اختمال ہے اور نیز اس میں سوءا دبی بھی معلوم ہوتی ہے اس لئے مسجد میں جوتا پہن کر نمازنہ پڑھے۔ (نادی دارالعلوم میں ہوتی ہے اس لئے مسجد میں جوتا پہن کر نمازنہ پڑھے۔ (نادی دارالعلوم میں ہوتی ہے اس لئے مسجد میں جوتا پہن

مسئلہ:۔اگر جوتا پاک ہے تب بھی بیاحتر ام مسجد کے خلاف ہے،عیدگاہ میں اگر گھانس پر تماز پڑھی جائے تو وہاں توسع ہے گرفتنہ سے بچٹا جاہیے۔( فنا وی محمود بیص ۲۷ جلد۱۳)

# نماز میں کپڑوں اور داڑھی پر ہاتھ بھیرنا

سوال:۔امام صاحب نمازشروع کرنے کے بعد اپناہاتھ داڑھی اور منہ پر پھیرتے رہتے ہیں اور ہار بارا پنا کرند پائجامہ درست کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟۔

جواب: امام کوالی نفنول حرکتوں سے احتر از کرنا جائے ان سے نماز مکر وہ ہوتی ہے، اور عمل کثیر ہوکر نماز کو کہ اور تمازیوں کو کثیر ہوکر نماز کے فساد کی بھی نوبت آج تی ہے، لہذا ایسے افعال عبث ہے امام اور تمازیوں کو بچنا ضروری ہے۔ ( فآوی رحیمیہ ص ۳۷ جلد ۳ ، وکبیری ص ۳۳۷ )

مسئلہ: نمازنہایت خشوع وخضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ، بلاضر ورت بدن تھجانا، بدن پر ہاتھ پھیسرتے رہنا کر وہ تحریک ہے۔ (فآوی رہیمیص ۲۹۰ جلدے واغلاط العوام ص ۵۹)

# نماز میں سونے جاندی کا استعال کرنا

مسئلہ:۔مردوں کے لئے نماز وغیرہ میں سونے جاندی کا استنعاں نا ہوئز اور حرام ہے صرف ساڑھے چار ماشہ جاندی کی انگوشی پہننے کی تنجائش ہے، سونے کی ناجائز ہے، سونا، جاندی اوراک سے بے ہوئے زیورات اور روپے سکے جیب میں رکھ کرنماز پڑھنے میں حرج نہیں، جائز ہے، اوراگر گھڑی میں ایک دو پرزے جائدی کے ہوں اور بقیہ دوسرے دھات کے ہوں تو حرج نہیں ہے۔ ( فاوی رجیمیہ صم ۱۸ جلداول، آپ کے مسائل ص ۱۳ جلد س

نا یاک کیڑے کا نمازی سے لگ جانا

سوال:۔ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کے قریب ایک کپڑانا پاک پڑا ہوا ہے، جب رکوع یا سجدہ میں جاتا ہے تو وہ کپڑااس کے جسم کے کسی حصہ سے جھوجاتا ہے ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہے یانہیں؟

جواب: ۔ حامد اومسلیا ۔ اگراکی رکن کی مقدارتک اس کے بدن سے متصل (ملاہوا) نہیں رہا ہے بلکہ چھوکر فوراً جدا ہوجاتا ہے تو نماز درست ہے ۔ (فاوی مجمود بیر ۲۰۵ جلد۲)
مسکد: ۔ نمازی کے سامنہ جوتے ہول تو نماز ہوجاتی ہے، جوتوں پراگر نجاست لگی ہوئی ہو تو ان کوصاف کر کے مسجد میں ا۔ ناچا ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۱۸۳ جلد۳)
مسکد: ۔ اگر بدن یا کپڑے ہے براتی شجاست لگی ہوجونماز سے مانع ہوتو نماز نہیں ہوگی ۔ اگر مسکد: ۔ اگر بدن یا کپڑے بردی اور نماز میں یادآیا تو فورا نماز کو چھوڑ و ہے، اور نجاست کودور کرکے دوبارہ بڑے ۔ اورا گرنماز بڑھے کے بعد یادآیا تیں بھی دوبارہ نم ڈیڑھے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۰۸ جلد۳)

مسئلہ:۔ ملازم ہیں ال جبکہ کیڑوں پرناپا کی کی چینٹ آتی رہتی ہوں تو ناپاک کیڑے بدل
کردوسراپاک کیڑا ہیں کرنماز پڑھے۔ (نہوی دارالعوم ساما جلدار دالیقارم ۲۷۳ جلداول)
مسئلہ:۔ بعض نادانوں سے جب نماز پڑھنے کے لئے کہاجا تا ہے تو کہتے ہیں کہ کپڑے وھلنے
گئے ہیں، جمعہ کے دن آئی کی گئے تب سے شروع کریں گے اور بعض تو اس سے بھی بڑھ
کر ہیں، کہتے ہیں کہ اب کی عیدسے شروع کریں گے ۔ شایدان کے پاس کوئی پروانہ آگیا
ہے کہ جمعہ یا عید تک بیزندہ رہیں گے؟ (دوا والعیو ہے سے سے سر ۲۳ انطاط العوام ص ۵۸)
مسئلہ:۔ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ نہ کپڑے کی خبر کہ ایسا جھوٹا کپڑا (نمبندہ غیرہ)
مسئلہ:۔ بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ نہ کپڑے کی خبر کہ ایسا جھوٹا کپڑا (نمبندہ غیرہ)
ہاندھتے ہیں کہ رکوع و بجدہ میں سنز (وہ حصہ جس کا چھپا ناضروری ہوتا ہے) کھل جا تا ہے۔

اگر چوتھائی گھٹناہی کھل گیا (اورایک رکن کی مقدار کھلار ہا) تو نما زنبیں ہوگی ،گراس کی پچھ پر واونبیں کرتے۔(اٹلاط العوام ص ۵۹)

مقتدى اورامام كمتعلق مسائل

ا۔ ہمقندی کوچاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اوصاف زیادہ ہوں اس کوامام بنا ئیں۔اورا گرکئی شخص ایسے ہوں جن میں ام مت کی لیافت ہوتو غلبہ رائے رعمل کریں بعنی جس مخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواس کوامام بنادیں۔اورا گرکسی ایس شخص کے ہوئے ہوئے جوامامت کے لائق ہے بہت نالائق کوامام کردیں تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے سب سے زیادہ استحقاق امامت اس شخص کو ہے جونماز کے مسائل خوب جانبا ہوں گے سب سے زیادہ استحقاق امامت اس شخص کو ہے جونماز کے مسائل خوب جانبا ہوں میں کوئی فتق وغیرہ نہ ہو،اور جس قدر قر اُت مسنون ہے اسے خوب جانبا ہو بشرطیکہ طاہراً اس میں کوئی فتق وغیرہ نہ ہو،اور جس قدر قر اُت مسنون ہے اسے

> سے نیادہ پر ہیز گارہو۔ سے نیادہ پر ہیز گارہو۔

۳ ۔ پھرو وضحض جوسب میں زیا وہ عمر رکھتا ہو۔

۵۔ مجھر وقبحض جوسب میں زیادہ خلیق ہو۔

۲\_ پھروہ تخص جوسب میں زیادہ خوب صورت ہو۔

ے۔ پھر وہ جھ جوعدہ الباس سنے ہو۔

۸۔ پھروق تحص جس کاسرسب سے زیادہ بڑا ہو۔

9۔ مجمرو وقحص جو مقیم ہو، بہنسیت مسافروں کے۔

۱۰ - پھرو وضخص جواصلي آ زاد ہو۔

اا۔ پھروہ شخص جس نے حدث اصغرے تیم کیا ہو بہنست اس کے جس نے حدث اکبرے تیم کیا ہو بہنست اس کے جس نے حدث اکبرے تیم کیا ہو، جسشخص میں دووصف پائے جا کمیں وہ زیادہ مستحق ہے بہنست اس کے جس میں ایک ہی وصف پایا جاتا ہومثلاً وہ شخص جونماز کے مسائل بھی جانتا ہوا ورقر آن مجید بھی اچھا پڑھتا ہوزیادہ مستحق ہے بہنست اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتا ہوقر آن مجید بھی اچھا پڑھتا ہوزیادہ مستحق ہے بہنست اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتا ہوقر آن مجید

نهاجها يزهتا هوبه

۱۲۔ اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحب خاندامامت کے لئے زیادہ مستحق ہے،اس کے بعد وہ مخص اس کوامام بنادیں، ہاں اگر صاحب خاند ہالکل جاہل ہوا ور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھرانہیں استحقاق ہوگا۔ ( درمختارشامی وغیرہ)

جس مسجد میں امام مقرر ہوائ مسجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کوا مت کا استحقاق نہیں ، ہاں اگروہ کسی دوسرے کوامام بنادے تو پھرمضا نقد نہیں۔قاضی یا بادشاہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نہیں۔(درمختار وغیرہ)

۱۳۔ ہے۔ رضا مندی تو م کی امامت کرنا کروہ تحریجے ہے۔ ہاں اگروہ تحض سب سے زیادہ استحقاق امامت رکھتا ہولیعنی امامت کے اوصاف اس کے برابرکسی میں نہ پائے جاتے ہوں تو پھراس کے اویر پچھ کران ہے نہیں۔( درمختار وغیرہ)

۱۳۔ فاسق اور بدعتی کا ہ م بنانا مکر وہ تحریج ہے ، ہاں اگر ضدانخو استہ سواایسے لوگوں کے کوئی دوسر اشخص و ہاں موجود نہ ہوتو پھر مکر وہ نہیں۔ ( درمختار ، شامی وغیرہ )

فاسق وہ خنس ہے جوممنوعات شرعیہ کا مرتکب ہوتا ہو ہمتل شراب خور ، چفل خور ، غیبت کرنے والے وغیرہ کے ، بدعتی وہ ہے جوابیافعل عبادت سمجھ کر کرے جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، نہ قر آن مجید ہے اس کا ثبوت ہونہ احادیث سے نہ قیاس سے نہ اہماع سے ۔ فاسق اور بدعتی میں فرق یہ ہے کہ فاسق گناہ کو گناہ مجھ کر کرتا ہے اور بدعتی گناہ کوعب دت سمجھ کر کرتا ہے ، لہذا بدعتی کا مرتبہ فاسق سے بھی بدتر ہے ادراس کے چیجے نماز پڑھنے میں زیادہ کراہت ہے ۔ (محمد رفعت قاسی غفرلہ)

10۔ خلام اگر چہ آ زادشدہ ہواور گنواریعنی گاؤں کے رہنے والے کااور نابینا کا یاا ہے۔ شخص کا جسے رات کو کم نظر آتا ہو،اور ولدالزنالینی حرامی کا امام بنانا مکر وہ تنزیمی ہے، ہاں اگر پہلوگ صاحب علم فضل ہوں اور لوگوں کوان کا امام بنانا نا گوار نہ ہوتو پھر مکر وہ نبیں۔ای طرح کے سین نوجوان کوامام بنانا جس کی واڑھی نہ نکلی ہواور ہے عقل کوامام بنانا مکر دہ ننزیمی سے داڑھی نہ نکلی ہواور ہے عقل کوامام بنانا مکر دہ ننزیمی سے لوگوں کونفرت ہوتی ہے مثل سپید داغ ، جذام وغیرہ سے۔اگر کسی کوکوئی ابیامرض ہوجس سے لوگوں کونفرت ہوتی ہے مثل سپید داغ ، جذام وغیرہ

کے تو ان کا امام بنانا بھی مکروہ ننز میں ہے۔

(در مختار علم الفق ع ١٩٣ جد ١٩ مبرايي ٢٥ عبداول بهيري ع ٣٦٥ برخ نقايي ١٨٥ الن لوگول كالهام بنانااس لئے مكروہ ہے كه اكثر غلام گنواراورولدالز ناكوعكم دين حاصل كرنے كاموقع نهيں ماتا، غلام كوائي آقاكی خدمت ہے فرصت نہيں ملتی، گنواركو ديمات ميں كوئی و ئى علم نہيں ماتا، ولدالز ناكاكوئی تربيت كرنے والانبيں ہوتا، علاوہ اس كے ان لوگول كی امامت ہے بعض لوگول كوئي تربيت كرنے والانداعلم (رفعت قاسمی غفرله) ان لوگول كی امامت ہے بعض لوگول كوئي تنظر بھی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (رفعت قاسمی غفرله) ٢١۔ مماز كے فرائص اورواجبات بيس، تمام مقتد يول كوامام كی موافقت كرناواجب ہے ، ہاں سنن وغيرہ بيں موافقت كرناواجب نہيں، پس اگرام م شافعی المذ بهب ہواورركوع ہے بالسنن وغيرہ بين موافقت كرناواجب نہيں اگرام م شافعی المذ بهب ہوائی ناخروری شہیں اس لئے كہ ہاتھول كالمقاناان كے نزد كي بھی سنت ہے۔ اس طرح فجر كی نماز بیس شافعی المذ بهب قنوت پڑھے گاتو حنی مقتد يول كو ضروری نہيں۔ ہاں وتر بيں البتہ چونكہ قتوت پڑھانوا ہوا ہے۔ (روالحقاروغیرہ)

الم کونماز میں زیادہ بری بری سورتیں پڑھنا جومقدار مسنون ہے بھی زیادہ ہوں یارکوع سجدے وغیرہ میں زیادہ دیرتک رہنا مکروہ تحریک ہے بلکہ امام کوچا ہے کہ اپنے مقتد بول کی حاجت اور ضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے جوسب میں زیادہ صاحب ضرورت ہواں کی رعایت کر کے قرات وغیرہ کرے بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون ہے بھی کم قرات کرنا بہتر ہے۔ تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہوجوقلت جماعت کا سبب موجائے۔ (علم الفقہ ص ۹۳ جلداول ، بخاری اس کے مسلم میں ۱۸۸ جلداول)

حدیث میں آیا ہے کہ امام کو تحقیف اور آسانی کرنا جائے۔ حضرت معاذبین جبل گو ایک مرتبہ نبی کریم میں آیا ہے کہ امام کو تحقیف اور آسانی کرنا چاہیے۔ حضرت معاذبین پڑھتے تھے جس ایک مرتبہ نبی کریم ہوئی ہوئی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ایک بچہ کے روٹ کی آوازین کر آتخضرت سے ان کی قوم کو تکلیف ہوتی ہے، ایک مرتبہ ایک بچہ کے روٹ کی آوازین کر آتخضرت مثالیق نے فیر کی نماز میں قل اعو ذہوب الفلق اور قبل اعو ذہوب الماس پراکتھاء کی تھی عیادہ میں الماس پراکتھاء کی تھی عیادہ کی تاریخ

#### كيونكه مال ال كي نمازيش تحى \_ (حاشية لم الفقه ص٩٣ جلد٢)

### كياامامت كے لئے نسب كالحاظ ضروري ہے؟

مئلہ: امامت کے لئے ذات پات کا کوئی کی ظافیس، افضلیت کالی ظاہرے ، اور یہ کہ جماعت میں کی نہ آئے اور نمازی منتشر نہ ہوں ، پس نمازیوں میں سے جوافضل ہوو وامامت کا حقدار ہے تا کہ نمازچی اور کامل ادا ہو جائے اور مقتدی زیادہ سے زیادہ نماز میں شریک ہوں ۔ پس کسی ایسی قوم کا آدمی جس کولوگ ذیبل ہجھتے ہیں ، اگر علم اور تقویٰ میں سب سے ہوا ہوا ہے ، اور اس بناء پرلوگ اس کا اوب کرتے ہیں تو بلا شباس کے چیچے نماز درست ہے ، کسی تشم کی کوئی کراہت نہیں ، البتہ اگر اس کے افعالی ایسے ہیں کہ جن کی بناء پروہ لوگوں کی زگاہوں کر اہت نہیں ، البتہ اگر اس کے افعالی ایسے ہیں کہ جن کی بناء پروہ لوگوں کی زگاہوں میں ذکیل اور بے وقعت ہے تو اس بناء پرائی کوامام بنانا مکروہ ہے کہ لوگ جب اس کی عزت اور وقعت نہیں کرتے ، تو اس بناء پرائی کوامام بنانا مکروہ ہے کہ لوگ جب اس کی عزت اور وقعت نہیں کرتے ، تو اس کے چیچے نماز پڑھنا ہی پہندئیس کریں گے اور جماعت میں کی آئے گی۔

افضل کوامام بنائے میں بیہ بھی مصلحت ہے کہ لوگ اس کو پیند کر کے شرکت کریں گے اور جماعت بڑھے گی۔اور افضل امام وہ ہے جوشر کی احکام ہے سب سے زیاوہ واقف ہو، قرآن شریف تجوید وصحت کے ساتھ پڑھتا ہو، پر ہیز گار ہو، بھجے العقیدہ ہو،اوراعلیٰ نسب والا ہو، سین وجمیل اور معمر ہو،نسبی شرافت،خوش اخلاق اور یا کیزہ لباس والا ،امامت کا زیادہ حقد ارہے کہ لوگ رغبت ہے۔اس کی افتد اکریں گے اور جماعت بڑی ہو،

( فَيَّ وَى رَحِيمِ عِلْ ٢٨ جِلْدِ ٣ شَرِح نَقَامِينَ ٢٨ جِلْداول "تحيل الإيمان ص ٧٨)

مئلہ۔ اگرایک مسجد پین دواہ مواس کئے بین کدایک اہام چندلوگوں کونماز بڑھائے مجمرہ وسرا امام ای نماز کود وسرے لوگوں کو بڑھائے تو یہ مکروہ ہے اور اگر منشاء یہ ہے، کہ دونوں امام رید لیے جا کمیں بھی ایک امام نماز بڑھائے اور بھی بعنر ورت دوسرا تو اس کی طنجائش ہے۔

( فآوي دارالعلوم ٣٦٩ جلد٣ عالمگيري ص ٥١ جيداول **)** 

مسئلہ: یعض جگہ امام ایسے بیں کہ لوگوں کی نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے، اوراس میں مقتدی بی خرابی کا سبب ہوتے ہیں لیعنی اوس فاتقر رکرتے وقت اس کی صلاحیت وابلیت کونہیں و سکھتے ، بلکہ اکثر ویکھاجاتا ہے کہ جوسب سے نکما ہوتا ہے اس کوارز ال سمجھ کر ( کم شخواہ پر ) امامت کے لیے تجویز کیاجا تا ہے جا ہے اس کوقر آن بھی سمجھ پڑھنانہ آتا ہو، خواہ اس کومسائل بھی یادنہ ہول، پچھ بھی ہوگر جو تکہ سستا ہے اس لئے امام بنالیتے ہیں۔ ( اندلاط العوام ص ۲۹ )

حالانکہ ہرد نیوی کام کے لئے ذی ہنراور ذی لیا تت کو تلاش کیا جاتا ہے اور خدا کے رو پروجوسب کی طرف سے وکیل وضامن بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ چھانٹ کر ایسا سستار کھا جاتا ہے جس میں نہ کمال اور نہ جمال ، نہ علم وکل ، ہائے افسوس ، خدا کے یہاں کیا جواب دو گے۔ (محمد رفعت قامی)

بقیہ رکعتیں بوری کرنے والے کی اقتداء نے کیا جائے

مسئلہ: امامت کے بیچے ہونے کی شرائط ہیں ہے ایک یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کا مقتدی ہودہ خود دامامت نہ کرے۔ اس کی صورت ہیہ ہے کہ مشلاً کوئی شخص نماز عصر کی جماعت ہیں اس وقت شریک ہواجب امام آخری رکعتوں کے دو بجدے کر رہا تھا، امام نے سلام پھیر دیا اور بیہ شخص اپنی بقیدر کعتیں پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوا، اتنے ہیں ایک اور شخص آیا اور نماز عصر کی نیت کرکے اس مقتدی کے ساتھ جواپئی رہی ہوئی رکعتیں پوری کررہا تھا، کھڑا ہو گیا (اس مقتدی کے ساتھ جواپئی رہی ہوئی رکعتیں پوری کررہا تھا، کھڑا ہو گیا (اس مقتدی کو اپنا امام بنالیا اور اس کی اقتداء ہیں نماز پڑھنے لگا) تو اس دوسرے قفص کی مقتدی کو اپنا امام بنالیا اور اس کی اقتداء ہیں نماز پڑھنے لگا) تو اس دوسرے قفص کی

مئلہ: کسی مبدوق (بینی کھ رکعت ہونے کے بعد شامل ہونے والے) کی اقتد اوسی نہیں ہے ، خواہ امام کے ساتھ ایک رکعت میں شریک ہوا ہو یا اس ہے کم میں ، ہاں یہ شکل ہو گئی ہے کہ معبدوں میں نماز یوں کا اثر دحام (بھیز) ہے اور کوئی شخص آکر آخر مفول میں شامل جماعت ہوا ، دور ہونے کی وجہ ہے اسے امام کی حرکات کی خبر نہیں ، لہذاوہ مقتد یوں میں سے کماعت ہوا ، دور ہونے کی وجہ ہے اسے امام کی حرکات کی خبر نہیں ، لہذاوہ مقتد یوں میں سے کسی کی پیروی کرنے لگا تا کہ جور کعتیں جاتی رہی ہیں ان کو یا دکر لے لیکن ریہ پیروی اقتد اء کی میت سے نہ ہوتو دونوں کی نماز شخصے ہوگی کیونکہ وہ دونوں اپنے سابق امام کے ساتھ مسلک متصور ہوں گے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۵۹ جلداول) (اور اگریہ پیروی اقتد اء کی نہیت ہے متصور ہوں گے۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۵۹ جلداول) (اور اگریہ پیروی اقتد اء کی نہیت ہوئی قریب

## امام رکھنے کی گنجائش ہیں تو کیا کریں؟

سوال: ۔ اگر کسی شہر میں مسجد ول کی کثرت ہواور نمازی کم ہوں، ہرایک مسجد میں امام مقرر کرلیں اور کرنے کی طاقت ندر کھتے ہوں، اگر متصل محلّد والے لل کرایک مسجد میں امام مقرر کرلیں اور وگیر مساجد چھوڑ کرایک مسجد میں باجماعت امام ندکور کے پیچھے نماز اوا کریں تو کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ بہتر رہے ہے کہ حتی اوسع سب مسجد ول کو آباد کریں اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے نمازی سب مسجد ول کو آباد کریں اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے نمازی سب مسجد ول کو آباد کریں اور تھوڑ ہے تھوڑ ہے نمازی سب

( فآوی دارالعلوم ص ۲۷ جلد ۴۰ بحواله ردالحقارص ۲۱۲ جلداول باب المساجد )

جب کوئی مقتدی نہ پہنچ توامام کے لئے حکم

مسئلہ:۔امام مقرر تنہا مقتدی کے نہ آنے کی وجہ سے نماز پڑھ سکتا ہے اوراس صورت میں ترک جماعت کا گناہ امام پڑبیں ہے بلکہ جب کوئی نہ آئے توامام صاحب اذان وا قامت کہہ کر تنہا نماز پڑھ لیا کریں۔اس میں جماعت کا تواب ان کوحاصل ہوگا اور مسجد کا بھی حق اداموگا۔۔

مسئلہ:۔اذان کہدکرای مسجد میں نماز پڑھنی جاہیے۔دوسری مسجد میں جماعت کے لئے نہ جانا جا ہیے۔( فآوی دارالعلوم ص۳۳ جلد۳)

مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

مسئلہ: مسجد میں لوگ نماز اور وظائف وغیرہ میں مشغول ند ہوں توسلام کرے اور اگر مشغول ہوں یا مسجد میں لوگ نہ ہوتو داخل ہوتے وقت ہے ہے۔ 'السلام علیہ نامین دبناو علی عباد الله الصالحین ۔ ( فقاوی عالمگیری س...جلد ۵) اور اگر بعض فارغ ہوکر بیٹھے ہوں تو اگر فارغین استے دور ہول کہ ان کوسلام کرنے سے بیان کے سلام کے جواب سے ان مشغولین کوحرج نہ ہوتا ہوتو سلام کی اجازت ہے۔ ورنہ ہیں ہے۔ ( فقاوی رجمیہ ص ۱۳ جلد ۲)

#### مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وفت کی دعاء

#### تارك جماعت كا گھر جلانا

مسئلہ:۔ حدیث شریف میں تجدیدا بے شک ایبادار دہواہے کہ آنخضرت ایستہ نے فر مایا کہ مسئلہ:۔ حدیث شریف میں تجدیدا بے شک ایبادار دہ ہوائے کہ ایبادار دہ کیا تھا کہ جوگ نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کوآگ لگادوں، لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ایبانہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب آگ لگانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی آگ نہیں لگائی۔

ترک جماعت برعدا مواظبت کرنا بلا عذرگن ہ کبیرہ اورموجب فسق ہے کین ایک دو مرتبہ اتفا قاً اگر جماعت جھوٹ گئی تو بید گناہ کبیرہ نہیں ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۵۸ جلد ۳ بحوالہ مشکوۃ شریف ص ۹۵ جلداول ،ردالتخارص ۱۵ جلداول باب الامامت)

مسئلہ:۔ بلاعذرشری مسجد کی نماز چھوڑ کر گھر پر ہی پڑھنا بہت بڑی محرومی ہے اوراسلام کے بڑے شعار کوئرک کرنا ہے۔ حدیث شریف میں اس پر شخت وعید ہے، ایک حدیث میں اس کی نماز کوٹا قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ (فناوی محمود پیس ۱۸۱ جلد ۱۶ بحوالہ ابوداؤ دشریف مس ۱۸جلداول)

## امام کی عداوت کی وجہ سے ترک جماعت

تواب ہے محروم رہتا ہے اور جماعت کے چھوڑنے کا گناہ الگ ہے۔ (رفعت قاسمی)
مسئلہ: کتب فقد میں ہے کہ اگراہام بے تصور ہوتو مقتد ہوں کی ناراضگی کا اثر نماز میں کے تہیں،
امام کی نماز بلا کراہت درست ہے ادر گناہ مقتد ہوں پر ہے۔ اور اگراہام قصور وارہے اور اس
وجہ سے مقتدی نا خوش ہیں تو اہم کے اوپر مواخذہ ہے اور اس کواہام ہونا مکر وہ ہے۔ اور مورو
صدیت من قبطہ فو ما الح اگروہی اہام ہے جس کے اندر خلل وقص ہو، ورندمقتدی گناہ
گار ہیں کہ بے وجہ ناراض ہیں۔ (نتوی دارالعلوم صسم واجلہ سے بحوالے روالحقارص مع محالداول)

نمازکب توڑنا جا ہے؟

مسئلہ:۔ نماز کا تو ڑنا بھی حرام ہوتا ہے، بھی مستحب اور بھی مباح اور بھی واجب ،اورا اُرکوئی عدر نہ ہوتو نماز تو ڑنا حرام ہوگا اور جماعت میں ملنے کی کے لئے تو ڑنامستحب اور مال ضائع ہور ہا ہوتو نماز کی نیت تو ڑنا مہاح ہے اور جان بچانے کے لئے نماز کی نبیت تو ڑنا واجب ہے۔ (ورمخارص ۱۳۴۹ جلداول)

### محلّه کی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہوتو؟

سوال: \_محلّه کی مسجد میں جماعت کاانتظام نہیں ہے تو دوسرے محلّہ کی مسجد میں نماز ہا جماعت پڑھنا جائزے یانہیں؟

جواب: اپنے محلّہ کی مبحد کاحق زیادہ ہے۔ پس اس مخص کواپنے محلے کی مبحد کوچھوڑ کر دوسری مسجد میں نہ جانا چاہیے۔ شامی میں ہے کہ اپنے محلّہ کی مبحد میں اگر تنہا بھی نماز پڑھٹی پڑے تو وہیں اؤ ان کہد کرنماز پڑھنا دراس کوچھوڑ کر دوسری مسجد میں نہ جائے۔ لان لسبہ حق علیہ فہویو دیدالح ۔ ( فقاوی دارالعلوم سسس جلس بحوالدردالحقارص کا الا جلداول) ( اپنی مسجد وہران ہونے کا اند بیشہ نہ ہوتو چلاجائے۔ محمد رفعت قائمی )

### مسجد میں جماعت زمل سکے تو کیا کر ہے؟

مسئلہ:۔ایک مسجد میں اگر جماعت ہو چکی ہوتو اگر آمید دوسری مسجد میں جماعت کے ملنے کی ہوتو دوسری مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا بہتر اور موجب ثواب ہے،سلف میں اکابر

امت ایبا کیا کرتے تھے کہ ایک مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتو دوسری مسجد میں جماعت کی حلاش میں جاتے تھے۔( فآوی دارالعلوم ص۲۵ جلد ۱۳ بحوالہ ردالحقارص ۱۸هجنداول علم الفقہ ص ۹۸ جلد ۱۲ امدادالا دکام ص۵۰۰ جلداول)

مسئلہ: مسجد پہنچ کرمعلوم ہوا کہ جماعت ہو چک ہے تو دوسری مسجد میں جماعت کی تلاش میں جانا واجب نہیں ہے۔ (اگر) جانا جا ہے تو جاسکتا ہے منع نہیں ہے۔

( فناوى رهيمياص ٣٢٣ جديم بحوالد مسائل اركان ص ٥٥ وآب كي مسائل ص ٢٣٣ جلد ٣)

#### شیعه کاسنیوں کی جماعت میں شرکت کرنا

مسئلہ:۔جماعت میں اگر کوئی شیعہ درمیان میں کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو سنیوں کی نماز میں اس صورت میں پچھ نقصان اور ضل نہ ہوگا، کیکن آئندہ اس رافضی ہے کہددیں کہ یا تو وہ اپنے ند ہب ہے تو بہ کر ہے، ورنہ مسلمانوں کی جماعت میں نہ آیا کرے، اور اس کو قبرستان میں فنن نہ کریں۔ ( فرآو کی دار العلوم ص ۲۲ جلد ۳)

مسئلہ: سنی، شیعہ کی مساجد میں شیعہ سنی کی مساجد میں نماز اداکر کتے ہیں نماز ہوجاتی ہے۔ ( فرنا وی دار العلوم ص ۹۸ جلد ۱۳، مشکوۃ شریق ص ۱۱۵ جلد اول )

مسئلہ: کوڑا کر کٹ پھینگنے یا ذن کرنے کی جگہ پر نیزعام گزرگاہ ،نہانے کی جگہ اوراد نوں (عام جانوروں) کو پانی بلانے کی جگہ پر نماز پڑھنا مکر وہ ہے، اگر چہ نجاست سے محفوظ رہے۔ (کتاب الفقہ ص ۴۲۰ جلداول)

مسجد کی جماعت میں کیسےلوگ شریک نہ ہوں

مسئلہ:۔ جو شخص کہ حفظ امن میں ضلل انداز ہواور باعث شروفساوہ واور نماز یوں کو تکلیف وہ اور ایڈ اور سال جواور اس کا تعلل موجب اشتعال ہواس کو جماعت سے روکنا قانون شرع کے مطابق ہے حدیثیں اور آٹاراور اقوال فقہاء اس پرصاف دلاست کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے کیالہ س بیاز کھانے والوں کو مجدے روک دیا بلکہ مسجدے نکال دیا۔ نیز آپ سے ان عور توں کو جو خوشبولگائے ہوئے ہوں ، مسجد میں آنے سے بخوف فتنہ منع کر دیا۔ نیز

خشوع وخضوع میں فرق آنے کا حقال ہے اگر چہنماز نہیں جاتی ۔ فرمادیا''روکو'' نیز آپ نے اس شخص کوجس نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیا تھا ، امامت ہے

معزول كرديااوراس كوخدااوررسول كاموذي قرارديا تهابه

فقہاء نے بھی اس کی نضری کی ہے کہ پکی کہسن و بیاز کھانے والوں کوا یہے ہی گندہ دبن (منہ کے مریض) اور جذامی اور مبروص اور ماہی فروش کواورکل (ہرایک) موذی کو اگروہ زبان ہے ایز ایبنجا تا ہو مجد میں آنے ہے دوک دینا جا ہیے۔

( فناویٰ دارالعلوم ص ۵۵ جد۳ بحواله سلم شریف ۴۰۹ جلداول ومشکو 5 شریف ص ۹۹ جلداول ) مسئله: ـ گنده دنی کامریض جماعت میں شریک نه بهو، تنهاعلیٰجد ه نماز پیڑھے۔

( فآويٰ دارالعلوم ٣٣٠ جلد٣٠ ردالخارس ١١٩ جلداول )

مسئلہ:۔ جیڈامی کے لئے بھی یہی تھم ہے کہ دہ مسجد میں نہ آئے اور جماعت میں شریک نہ ہو اور گھر میں ٹماز پڑھے، پس جماعت کے چھوڑنے میں اس پر پچھ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یہی تھم ہے اور جماعت میں شریک ہونا اس کے لئے مکر دہ ہے اور گناہ ہے۔

( فَيَا وَيُ دارالعلوم ص ٣١ جلد ٣٠ بحواليه در مختارص ١١٩ جعداول )

مسئلہ:۔ جذامی سے جمعہ و جماعت میں قط اور معاف ہے اس وجہ سے کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ پس جذامی کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو، اور جولوگ جذامی شخص سے علیجد ہ رہیں اور احتر از کریں ان پر بچھ ملامت نہیں ہے کہ جذامی ہے بھا سے اور شیخے کا تھم رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ (فرآوی دارالعلوم ص ۲۵ جلد ۳)

مسئلہ:۔مجذوم کو گھر پرنماز پڑھنے میں بھی جماعت کا تواب ملے گا جبکہ وہ جماعت کا شوق ول میں رکھتا ہو۔(امدادالا حکام ص۳۰ ۵ جلداول)

مسئلہ: مسلمان حاال خور ( بھنگی )مسجد میں باجماعت نمازادا کر سکتے ہیں اور مسجد کے حوض سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔( فناوی دارالعلوم ص ۳۸ جلد۳)

معجد بیں آتے وقت اتنالحاظ رہے کہ صاف ستھراور پاک لباس جسم پراورجسم بھی

پاک صاف ہو، نجاست اور بد بونہ جسم پر ہواورنہ کہاں پر ہو۔ اور یہ سب بی کے لئے ضروری ہے۔ عام مسلمان نمازیوں کی طرح یہ لوگ بھی ہیں، جس طرح اور عاقل بالغ مسلمانوں ہے۔ عام مسلمان نمازیوں کی طرح یہ لوگ بھی ہیں، جس طرح اور عاقل بالغ مسلمانوں پر جماعت کی شرکت واجب ہے، ان نومسلم بھٹکیوں وغیرہ پر بھی واجب ہے۔ مسلمانوں پر جماعت کی شرکت واجب ہے، ان نومسلم بھٹکیوں وغیرہ پر بھی واجب ہے۔

جس کو جماعت نہ ملے وہ نماز کہاں پڑھے؟

سوال: ہس شخص کونماز جماعت ہے نہیں ملی ،اس کو مسجد میں اپنے فرض پڑھ ناافضل ہے یا مکان میں؟

۔ جواب:۔اگرمسجدے ہاہر جماعت ہو سکے تو بیافضل ہے ، ورنہ فرائض کے لئے مسجد ہی افضل ہے۔( فرآوی دارالعلوم ص ۵ جلد ۳ بحوالہ ر دالمخارص ۲۷ ۳ جلداول )

مسئلہ:۔اگر کہ اتفاق ہے مسجد میں جماعت نہ طے، گھر پر عورتوں بچوں کوشامل کرکے جماعت کہ حدیث ہے جاعت نہ کرنی چاہیے بلکہ مسجد میں آئیں اورشر کیے جماعت ہوں ،اگر کھی اتفاق ہے جماعت نہ کی تو بصورت نہ کور مسجد میں آئیں اورشر کیے جماعت ہوں ،اگر کھی اتفاق ہے جماعت نہ کی تو بصورت نہ کور گھر پر کریں ، یہ نہیں کہ مسجد کی جماعت جھوڑ کر گھر وں پر جماعت کرنا سنت ہے ،ایرانہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۳ جلد ۲ بحوالہ ردالحقارص ۵۱۸)

مسئلہ: مکان میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے محلّہ کی مسجد کی اذان واقامت کافی ہے، لیکن کہنا بہتر ہے، مگر عورتوں کے مگروہ ہے۔ ( فقاوی رحیمیہ ص ۲ اجلد ۳ نورالا بینیا ح ص ۲۱)

جماعت ہے الگ جونماز پڑھے؟

سوال: جماعت ہورہی ہواورکوئی شخص بوجہ نخاصمت (لڑائی)امام، جماعت ہیں شامل نہ ہواور جماعت کے ہوتے ہوئے اپنی الگ نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یانہیں؟ جراب: نماز ہوگئی گروہ شخص گنہگار ہو گان فاسق ہوا۔

( فآوي د رالعلوم ص ۵۷ جلد ۳ بحواله ردالخنارص ۲۱۹ جلداول باب الا مامت )

# تنها شخص نماز گھر میں پڑھے یامسجد میں؟

سوال:۔زیدمسجد میں اکیلانماز پڑھتاہے اور بکرگھر میں نماز پڑھتاہے ، دونوں کے تواب میں کچھفرق ہے یانہیں؟

جواب: - بوقض مسجد کی جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھنے کاعادی ہے اور ترک جماعت پر مصر ہے وہ فیس ہے احادیث میں ہے کہ آنخضرت باللہ نے فر مایا ہے کہ ''اگر بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو ان کے گھر وں کوآگ لگا دیتا جو مسجد میں آکر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ۔ پس جو خص مسجد میں آکر اکیلا نماز پڑھا کرے اور جماعت کا خیال نہ کرے اور اپنی عادت ترک جماعت کی کرے یا گھر میں اکیلا نماز پڑھے کاعادی میں ہوا ور ترک جماعت کی کرے یا گھر میں اکیلا نماز پڑھے کاعادی میں ہوا ور ترک جماعت کی کرے یا گھر میں اکیلا نماز پڑھے کاعادی میں ہوا ور ترک جماعت کی کرے یا گھر میں اکیلا نماز پڑھے کاعادی میں ہوا ور ترک جماعت کی کرے یا گھر میں اکیلا نماز پڑھے کاعادی میں ہوا ور ترک جماعت

ان میں کس کو کہہ دیاجائے کہ زیادہ تو اب فلال کو ہے اور فلال کو ہیں، دونوں ہی گہگار ہیں۔دونوں کو ہیں تنہا نماز پڑھیں اور گہگار ہیں۔دونوں کو ہیدلازم ہے کہ جماعت کی پابندی کریں، نہ گھر میں تنہا نماز پڑھیں اور نہمجد میں بغیر جماعت کے پڑھیں۔مجبوری سے اتفا قاجماعت فوت ہوجائے (جھوٹ جائے) تو بید دسری بات ہے۔

( فنّا وي دارالعلوم ص المجلد ٣ بحواله مفتكوّة شريف ص ٩٧ جلداول باب الجماعة وغدية ص ٢٧٣ )

# تحرير متنقل جماعت كرنا

مسکہ:۔دائی طور پرمسجد کو چھوڑ کرائیے گھر پر با قاعدہ جماعت کا انتظام کرنا ہو تزنہیں ہے اور ترک جماعت مسجد دائمی طور سے معصیت ہے اور اصراراس پرنسق ہے ایسے شخص کی شہا دت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ( فتادی دارالعلوم ص ۳۷ جلد ۳ بحوالہ ردالمختارص ۵۱۸ جلداول )

# ناجائز کی کمائی سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز بڑھنا

مسئلہ:۔ زانیہ کی بنائی ہوئی مسجد علم مسجد میں ہوگئ، یہاں تک کہ ورثاء کاحق اس ہے منقطع ہوگیااوراس میں کسی کا تصرف خلاف وقف ناجائز ہوگیا، نہاس کوڈ ھاسکتے ہیں نہ اس کو پیچ کردوسری متحدیس اس کی قیمت لگاسکتے ہیں لیکن اس میں نماز پڑھنے ہے تواب کامل نہ لے گا۔ گوفرض ذہبے سے ساقط ہو جائے گا۔ (امداد الاحکام ص ۱۳۳۱ جلد اول)

مسئلہ:۔اس مسجد میں نماز ہوجاتی ہے اور گھر میں تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔( فآوی دارالعلوم ص۵۷جند۳)

مسئلہ: نفضب کی ہوئی زمین میں نم زہوجاتی ہے، مگرجانے ہوئے بغیر مجبوری کے اس جگہ نماز پڑھنا کراہت سے خالی ہیں ہے، اس لئے مالک سے اجازت حاصل کرلی جائے۔ (فآوی رحیمیہ سے صلاح، عالمگیری سے ۱۹ جلداول بططاوی سے ۹ جلداول)

مسجد کے دور ہونے پر جماعت کا حکم

مئلہ:۔بازاراگرایک میل کی مقدار میں وسیع ہوا دراس میں صرف ایک مسجد ہوتو سب پرنماز جماعت سے پڑھناسنت مؤکدہ ہے گرجن کوکوئی مذرابیا ہوجیسے بیاری یابارش یا سردی وغیرہ ہوتو ان کوترک جماعت درست ہے ( فتاوی دارالعلوم ص ۳۱ جلد۳ بحوالہ عالمگیری ص ۷۷ جدداول)

### افطاركي وجهست دبرمين جماعت كرنا

موال: مسجد میں مغرب کی اذان کے ساتھ روز ہ افطار کر کے کھانے پینے لگتے ہیں جس میں اگر لوگ تو پنچے ہیں مغرر وز ہ افطار کرتے ہیں ،اذان ہونے کے دس منٹ بعد کا وقفہ کر کے جماعت کھڑی ہوتی ہے ،اور بعض حضرات حبیت پرافطار کرتے ہیں ،گر حبیت والے جماعت میں شرکے نہیں ہوتے ، جب نیچے جماعت ہوجاتی ہے تب حبیت والے دوسری جماعت کرتے ہیں ، پیجائز ہے یا نہیں ؟

جواب: بہتر ریہ ہے کہ جماعت اولی میں شامل ہوں اور جماعت کے ہوتے ہوئے پینے میں مشغول نہ ہوں ، الا بصر روق شدید ق۔اور نیچے والوں کو چاہیے کہ بچھا ور دقفہ ( مکروہ دفت نہ مشغول نہ ہوں ، الا بصر روق شدید ق۔اور نیچے والوں کو چاہیے کہ بچھا ور دقفہ ( مکروہ دفت نہ ہو) کردیں تا کہ سب لوگ ہا اطمینان بچھ کھا کرشامل جماعت ہوجا نہیں۔

 نه ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔( فقاویٰ دارالعلوم ص ۱۷۷ جلد ۱۳ بحوالہ عالمگیری ص ۵۳ جلد اول ) مسئلہ: فقیماء نے لکھا ہے کہ بعض مواقع میں کسی شریر شخص کی بھی امام رعابیت کرسکتا ہے جب اس سے کسی فساد کا اند بیشہ ہو۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۸۸ جد۳ بحوالہ ردالحقارص ۲۵۲ جلداول )

جس مسجد میں امام ومؤ ذن متعین نه ہوں

مسئله: \_السيمسجد بيس جس بيس امام دموّ ذين و جماعت متعين شهول جماعت ثاشيه جا نز ہے۔ ( فقّ و کی دارالعلوم ص ۵ جلد ۳ بحو له ر دالحقّار ص ۱۹ حلد اول وفقا و کی محمود پیص ۱۰۵ جلد ۱۳)

مسئلہ: مسجد میں جماعت ہوجائے کے بعد مکان یا جنگل میں جماعت سے نماز پر مناافضل ہے، جنگل میں جماعت سے نماز پر مناافضل ہے، جنگل میں یا مکان میں اذان و تکبیر کہناافضل ہے ،صرف تکبیر کہنا بھی کافی ہے۔ مکان میں نماز پڑھیں تواس محلّہ کی مسجد میں جواذان ہوگئ ہے وہی کافی ہے۔ (اگر جماعت کر فی ہوتو) صرف تخبیر کہد لے۔ مسجد کی فرش کے بچ میں جوحوض ہے یا مسجد کی حجمت ، سب مسجد کے حکم میں ہیں ہیں ہیں ان میں جماعت ثانیہ جائز ہے۔ حکم میں ہیں ہیں ، ہاں کو تھری وضوفانہ وغیر وجوفارج ہیں ان میں جماعت ثانیہ جائز ہے۔ (قادی دارانعلوم س علا اول دار دالفتادی ص ۱۲ جلداول دار دادانا حکام ص ۱۲ مجلداول دار دادانا

#### جماعت کے لیے عورتوں کا جانا

مسئلہ:۔اس زمانہ میں بلکہ بہت پہلے ہے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لئے مسجد وعیدگاہ میں جا تاممنوع ومکر وہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے ہی میں میمنوع ہو چاکھا۔ ( فقادیٰ دارالعلوم ص ۴۹ جلد ۲۳ بحوالہ مسلم شریف ص ۸۳ اجلداول باب خروج النساءالی الساجد )

## گھر میںعورتوں کےساتھ جماعت کرنا

مئلہ: عورتوں کی جماعت نہا کرنا مکروہ تحریمی ہے، لبذاعورتوں کی جماعت نہ کریں۔ لیمنی اس طرح کہ امام بھی عورت ہو، جماعت نہ کریں۔ آگر بھی اتفاق ہے مبحد میں جماعت نہ کریں۔ آگر بھی اتفاق ہے مبحد میں جماعت نہ کہ ملے، گھر برعورتوں بچوں کوشامل کر کے جماعت کرلیں، یہ نہیں کہ مسجد کی جماعت جھوڑ کر گھروں ہر جماعت کرنا سنت ہو، الیمانہیں ہے۔ چنا نچہ علامہ شامی علیہ، لرحمة نے یہ واقعہ لکھا

ہے کہ ایک بارآ تخضرت آلی ایک قوم میں صلح کرائے کے لئے تشریف لے تئے ہمجد میں آئے تو جماعت ہو چکی تھی ،اس وفت آپ نے اپنے مکان میں اہل وعیال کوجمع کرکے نماز باجماعت ادافر مائی ۔اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں جماعت کرناایس حالت میں ہے کہ مسجد میں جماعت نہ ملے۔

(فآوئ دارالعلوم ٢٣٣ جد٣ بحواله محکوة شريف ٩٥ جداول، ردالخ رص ١٥٩ جلداول)
مسئله: شو ہراور بيوى اگراپني الگ الگ نماز پر صحة بيس تو كوئى كراہت نبيس اس بيس ايک
فٹ كايا كم وبيش فاصلة بحى كوئى شرطنيس ہے۔ (آپ كے مسائل ٢٢٣٠ جلد٣)
مسئله: اپنى بيوى اور محرم عورت كے ساتھ جماعت جائز ہے وہ بيجھے كھڑى ہوجائے بحرم
عورت كو بردہ ميں كھڑ ہے ہونے كى ضرورت نبيس اگر جماعت كرنى ہوتو عورت برابر ميں
كھڑى ندہو. بلكه اس كوالگ صف ميں بيجھے كھڑ ابونا چا ہئے۔ (آپ كے سائل س ٢٢٨ جد٣)
كھڑى ندہو. بلكه اس كوالگ صف ميں بيجھے كھڑ ابونا چا ہئے۔ (آپ كے سائل س ٢٢٨ جد٣)

مسئلہ:۔جائے نماز پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے توان پر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نہان پر کپٹر اچڑھانے کی ضرورت ہے نہ ان کوفر وخت کرنے کی ضرورت ہے۔اس تصویر سے خانہ کعبہ کی تعظیم میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ تصویر کا تھم عین شے کا تھم نہیں ہوتا۔ دوسرے خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں بھی زمین کا پیروں کے بیچے ہوتا ابطریق اولی تعظیم کے منافی نہ ہوگا۔ (فرآوی محمود بیس الاجلدے بحوالہ غدیة ص ۱۳۱۳)

#### جماعت میں صف بندی کیوں؟

نماز کے لئے جواجماعی نظام''جماعت'' کی شکل میں تبویز کیا گیاہے۔اس کے لئے رسول التعلیم نے بیطریقہ تعلیم فر مایا ہے کہ''لوگ صفیں بنا کر برابر برابر کھڑے ہوں۔'' طاہر ہے کہ نمازجیسی اجماعی عبادت کے لئے اس سے زیادہ حسین و جیدہ اور س سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی ، بھراس کی تکیل کے لئے آپ نے تاکید فر مائی کہ فیس بالکل سیدھی ہوں ،کوئی خض ایک انجے نہ آ گے ہواور نہ بیجھے، پہلے اگلی صف کو پوری کرلی جائے ،اس

کے بعد پیچھےصف شروع کی جائے۔ چھوٹے بیچ پیچھے کھڑے ہوں اور اگرعور تیں جماعت میں شریک ہوں تو اس کی صف سب سے پیچھے ہو۔ امام سب سے آ گے ادر صفوں کے درمیان میں کھڑا ہو۔

ظاہر ہے کہ ان سب باتوں کا مقصد جماعت کی تکمیل اوراس کوزیادہ مفیداورمؤثر بناتا ہے۔ رسول اللہ علیہ خود بھی ان باتوں کاعملا اہتمام فرماتے اور وقافو قاامت کو بھی ہدایت وتلقین فرماتے اوران کا ثواب بیان فرما کرترغیب دیئے ، نیزان امور میں لا پرواہی کرنے والوں کو تخت سنبیہ فرماتے اوراللہ کے عذاب سے ڈراتے ہتے۔
کرنے والوں کو تخت سنبیہ فرماتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہتے۔
(معارف الحدیث سلمیہ)

#### رکعت چھوٹنے کی وجہ سے صف سے دور نبیت با ندھنا

سوال: ۔امام رکوع میں ہواب اگر بعد میں آنے والاقتحص صف تک پینچ کرنمازشروع کرتا ہے تورکوع نہیں ملیّا تو ایسی صورت میں صف سے دور کھڑ ہے رہ کر تکبیرتح پیمہ کہ کرنیت باندھ لے تو کوئی حرج تو نہیں؟

جواب: صف میں جگہ ہونے کے باوجودصف ہے دورا لگ کھڑے رہنا کر وہ ہے صف تک پہنچ کر نماز شروع کرے، چاہ رکعت نکل جائے ،اس کئے کہ نضیات حاصل کرنے کی بہ نسبت کروہ ہے بچااولی ہے۔ (فآوی رجیمیہ ۲۰ ۲ جلداول، کبیری ص۵۷۵) مسئلہ: مسجد میں شخشے کی کھڑ کیاں اور در دازے ہوتے ہیں کہ جن میں نمازی کواپنا تکس نظراً تا ہے،اگراس ہے نمازی کی توجہ منتشر ہوتو مکروہ ہے در نہیں (آپ کے سائل سام ۱۳۱۳ جدما)

## صف میں جگہ نہ ہوتو بیچھے کہاں کھڑا ہو؟

سوال:۔انگی صف میں جگہ نہ ہوتو چیچے کہاں کھڑا ہو؟ درمیان میں باکونے میں؟ جواب:۔صف میں جگہ نہ ہوتو اوم کے رکوع کرنے تک انتظار کرے ،اگر کوئی آجائے تو اس کے ساتھ امام کی سیدھ میں صف کے چیچے کھڑا ہو جائے ،اگر کوئی نہ آئے تو تنہا ہی امام کے سیدھ میں کھڑا ہو جائے۔

( فنّا دى رحيمية ٢٠٠ جنداول بحواله شامى ١٣٥ جنداول ، امدادالا حكام ١٣٥٥ جلداول )

مسئلہ:۔ جونمازی دیوار کے بیاس ہوتا ہے توجب رکوع میں جاتا ہے تو سرین (کو کھے) دیوار ہے لگتے ہیں اس لئے تھوڑ اسا آ گے کو بڑھنا پڑتا ہے اورا ٹھتے وقت تھوڑ اسا پیچھے کو ہٹنا پڑتا ہے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے اتن قلیل حرکت سے نماز فاسٹریس ہوتی (فاویٰ محمود یس ۲۵۸ جلدہ)

#### تجارت کی وجہ سے ترک جماعت کرنا

سوال: زیرتاجرہے وہ اپنے نوکر پاکسی ساتھی پراپنے کارہ بارکااعمّادُنیس کرسکتا کہ وہ ان لوگوں پرچھوڑ کرمسجد میں جماعت سے نمازادا کرنے جائے اگر جاتا ہے تو خیالات منتشر ہوتے ہیں تو کیا تھم ہے کہ وہ دوکان پرنماز پڑھے یامسجد میں جائے ،اس لئے کہ مجد جانے میں بہت تکلفات کرنے پڑتے ہیں۔

جواب: ۔اگراندیشہ نقصان کا ہے اور دوکان بند کرنادشوارہے تو وہ شخص دوکان پر نماز پڑھ لے۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۳ جلد۳ بحوالہ ر دالمختارص ۵۱۹ جلداول )

# مشق کے لئے بچوں کی جماعت کرانا

مسئلہ:۔ بچوں کواگر بطور تعلیم نماز کی مشق کرائی جائے اوروہ جماعت کرتے ہیں توان کی جماعت کرتے ہیں توان کی جماعت (امام) کے مصلے ہے (محراب سے) علیحدہ کرائی جائے اور دہ تکبیر بھی کہیں گے۔ جماعت (فادی محمود میں ۱۲ جلد ۳)

#### صف اول کس کو کہتے ہیں

موال: مف اول کس کو کہتے ہیں؟ اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک صف آ گے بڑھادی جائے ،اوروہ منبر کیوجہ منقطع ہوجائے،اورمقتدی امام کے قریب دائیں بائیں کھڑے ہول نے ،اورمقتدی امام کے قریب دائیں بائیں کھڑے ہول تو یہ صف اول ہوگی ،اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس طرح صف بنانا درست ہے یانہیں؟

جواب: مف اول وہ ہے جوامام کے قریب ہو ہمؤذن اقامت کے لئے بیچھے کھڑا ہوتا ہے،اس کے ساتھ نمازیوں کی جوصف ہے وہ صف اول ہی شار ہوگی بیچھے جماعت خانہ اور صحن میں اوراد پر بھی جگہ نہ ہوتو نمازیوں کوامام کے قریب ہوجانا بلا کراہت درست ے (جبکہ ایڑی امام کے ایڑی کے چیچے ہو) جگہ ہوتے ہوئے امام کے سرتھ صف بنالین مکروہ تحریمی ہے۔ (کیونکہ بیدمسئلہ ہے کہ)ایک سے زائد مقتدی ہوں تووہ امام کے چیچے کھڑے ہوں۔ لبندا گردومقتدی ہوں اور امام ان کے درمیان کھڑار ہاتو کمروہ تنزیبی ہے اوراگردوسے زائد ہوں تو کروہ تحریمی ہے۔ (درمختار مع شامی صاص علاوں)

نیزمقتد بول کے امام کے ساتھ کھڑے ہوئے میں جماعت نساء(عورتوں کی جماعت کے )س تھمٹ بہت لا زی آتی ہے، یہ بھی ایک وجہ کراہت ہے۔

( فآوی رحیمیے ۳۳۲ جندم )

# ز بردستی صف اول میں گھس جانا

مئلہ۔ جب نمازی مجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے جائے تو شروع ہی ہے بہلی صف میں جہاں جگہ ملے بیٹھے۔ آگے کی صفوں میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھنا اور بعد میں و تھکے بازی کر کے بہلی صف میں گئس جانا نماز یوں کو تکلیف بہنچا ناہے، اور بیر کت نازیبا اور سخت مکروہ ہے۔ (فآوی رحیمیہ ص۳۳۳ جلدم)

## بالغ بم عقل كاصف اول مين كهر ابونا

مسئلہ:۔جو بالغ لڑکا باگل کی طرح ہو، نماز کی عظمت نہ سمجھتا ہو، ناپا کی کا خیال نہ کرتا ہو، اور نمی زمین ہوتی ہو تو اس کو ہالغوں اور نمی زمین ہوتی ہو تو اس کو ہالغوں کی صف میں کھڑے ہوئے اور اگر کھڑ اہو گیا ہوتو اس کو ہیجھے کیا جا سکتا ہے، فقہاء نے ایسے خص کو بیجھے کیا جا سکتا ہے۔

( فرّ ويُ رحيميه ص ٣٣٥ جدم بحواله شامي ص ٣١ ٥ جلداول باب الا مامت )

# تکبیراولی کا ثواب کب تک ہے؟

مسئلہ: میملی رکعت کے رکوع تک شامل ہوجانے سے تکبیراولی کا تواب حاصل ہوجائے گا۔ (فقادی دارالعموم ۵ جد۳ بحوالہ شامی ص ۳۵۳ جلداول ،ایدادالفتادی ص ۱۸۵ جلداول) مسئلہ: کیبیراولی کی فضیلت اس شخص کے لئے ہے جوامام کے تحریمہ کے وقت موجو وہو، بعض نے اس میں زیادہ وسعت دی ہے کہ جو تخف قر اُت شروع کرنے سے پہلے شریک ہوجائے ، اور بعض نے مزید وسعت دی ہے کہ جو قر اُت ختم ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۹۴۴ جلد ۳)

نماز میں مونڈ ھے زم کرنا

حضرت ابن عباس مے روایت ہے کہ نبی کرٹیم اللے نے فرمایا کہتم ہیں ہے بہتر بن لوگ وہ ہیں جونڈ ھے نماز میں زم رہیں۔

تشری : مناز میں زم مونڈ ھے کی توشیح وتشریح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے مختصریہ کہا گرکوئی فضم ہے کہا گرکوئی فخص انراس کا فخص جماعت میں اس طرح کھڑا ہو کہ صف برابر نہ ہوئی اور پیچھے ہے آگر کوئی فخص آکراس کا مونڈ ھا پکڑ کراہے سیدھا کھڑا ہوجانے کے سئے کہے تو وہ ضداور ہث دھرمی اور تکبر نہ کرے بلکہ اس شخص کا کہنا مان لے اور سیدھا کھڑا ہو کرصف برابر کر لے۔

د دمرے معنی بیجھی ہے کہ اگر کوئی شخص صف میں آگر کھڑ اہونا جا ہے اور جبکہ صف میں جگہ بھی ہوتو اس ہے منع نہ کرے، بلکہ صف میں کھڑ اہوجانے وے۔

اس کے تیسرے معنی بیاتھی ہوسکتے ہیں کہ مونڈھوں کوزم رکھنا ،نماز ہیں خشوع وخصنوع اور سکون اور وقار کے لئے بیہ کنابیہ ہے بعنی نماز میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو نہایت خاطر جمعی اوراطمینان ووقار کے ساتھ تمازیز ھتا ہے۔ (مظاہر حق ص ۲ کے جلد ۲)

پہلے زمانہ میں مساجد میں صفول کا اہتمام نہیں ہواکر تاتھا، بغیر مصلے کے جماعت
ہوتی تھی جس سے صفیں ٹیڑھی ہوجایا کرتی تھی۔اب ماشاء اللہ چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں شیخ
صفیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔اس لئے اب امام اور مقتدیوں پر بیدذ مدداری ہے کہ صفول کے
سیدھے پن کود کھنے کے ساتھ ساتھ اس کا خیال رکھیں کہ کندھے سے کندھے ملانا ضروری
ہے ،کیونکہ اگر ایسانہ کیا جائے تو درمیان ہیں فصل وخلاء رہے گا اور بیکر وہ ہے اور شخنے کے
ہرابر ڈخنہ رکھنا ضروری ہے،ان کا آپس میں ملانا ضروری نہیں ہے۔( محدر فعت قاسمی غفرلا)

# صفوں ہے متعلق مسائل

مسئلہ:۔ نماز میں مفتد یوں کامل کر کھڑا ہو نا اور بچ میں ضالی جگہ نہ جچوڑ ناسنت ہے۔ قدم کا قدم سے ملانے کا مطلب میہ ہے کہ سیدھ میں اور برابرر ہیں آگے پیچھے نہ ہوں۔ مسئلہ: ۔ فخنہ شخنے کی سیدھ میں ہونا جا ہے اور مونڈ ھامونڈ ہے کی سیدھ میں ہونا جا ہے۔اس

مسئلہ:۔ ٹخنہ شخنے کی سیدھ میں ہونا جا ہیے اور مونڈ ھامونڈ ہے کی سیدھ میں ہونا جا ہے ۔اس سے صف سیدھی ہوجائے گی۔

مسئلہ۔ شخنے اورایڑیاں برابر کر کے کھڑے ہوں آگے ہے انگلیوں کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( قرّ ویٰمحمودییں ۹۶ جدے وقاوی دارالعلوم ص ۳۳۷ جد۳ بحوالہ ردالتقارص ۵۳۱ جلداول باب الایامت )

مسئلہ:۔اگر پہلی صف میں جَدنبیں ملی توانظارکرے ،تا کہ دوسرانمازی آجائے اگر نہیں آیا توصف سے ایسے تخص کو کہ جو تھی مسئلہ کو جانتا ہو چیچے تھینج لے،اورا گراییا شخص نظر نہ آئے تو تنہاا مام کے چیجیے اورصف کے نیج میں کھڑا ہو جائے۔

( فآوي دارالعلوم ص ۳۳۵ جد۳ بحواله ردالخمارص ۲۰۵ جلداول )

عموماً ناواقف ہونے لوگوں کے مسائل سے اگر کھینچنا مناسب نہ سمجھے ، نہ کھینچ کیونکہ نماز تنہا بھی ہوجاتی ہے۔ (محمد رفعت قاسمی )

مسئلہ ۔امام مقتد ہوں گوتکم کرے کہ خوب مل کر کھڑ ہے ہوں اور دونماز ہوں کے درمیان میں کشادگی نہ چھوڑیں اور اپنے مونڈ ہے ہرابر کریں۔پس اگراگئی صف میں گنجائش ہے تو بھر بموجب تھم الگی صف میں گنجائش ہے تو بھر بموجب تھم الگی صف میں کھڑا ہوتا جا ہے۔ اور درمیان میں کشادگی کو بند کرنامستحب اور مسنون ہے۔ اور اگر جگہ نہ ہوتو آئلیف دینا آگلی صف کے نماز یوں کومناسب نہیں ہے۔

( فَيْ وَى دَارِ العلوم ص ١٣٧٠ جلد ٣ بحواله ردالحمّار ص ٣٣٥ جلد اول بإب الا مامت )

مئلہ:۔امردلا کے مبیح الوجیہہ(خوب صورت نابالغ لا کے) کو جماعت میں برابر کھڑا کرنے سے بعض فقہاء نے نماز ک فاسد ہونے کا حکم دیاہے اگر چداصح عدم فساد صلوق ہے ( یعنی نماز فاسد نہ ہوگی) اور شہوت کی نظر سے اس کی طرف و کھنے کو حرام لکھا ہے۔ پس نماز میں ایسے لاکوں کو برابر ہیں کھڑا کر نانہیں جا ہے۔اوراصل مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑ کے اگر متعدد ہوں تو ان کی صف مرد دل کے پیچھے ہوئی چ ہے۔اورا گرایک ہی لڑ کا جماعت میں ہوتو اس کومردوں کی جماعت میں کھڑ اہو نا درست ہے۔

بہرحال معلوم ہوگیا کہ نابالغ لڑکا اگر مردوں کی صف میں کھڑا ہوگیا اور ووتوں طرف اس کے بایغین کھڑے ہو گئے تو ان بالغین کی نماز میں کچھ فسا واور کرا ہت نہیں آتی۔ ( فآوی وارالعلوم ص۳۳۳ جلد۳ بحوالہ روالحقارص ۵۳۹ جلداول باب الا ہامت وفرآوی رجیمیہ ص۱۹۰ جلداول وشامی ص۳۵۳ جلداول)

مسئلہ: اگرانگی صف بالغوں کی پوری نہ ہوا در پیجھے نا بالغوں کی صف بوری ہوتو بعد میں آنے والا اگرلڑکوں کے آگے جاکر یاصف کو چیر کر بالغوں کی جماعت (صف) میں مل سکے تو چلا جائے اور بالغوں کی جماعت (صف) میں مل سکے تو چلا جائے اور الرکھی جمکن نہ ہوا ورلڑکوں کی ہی جماعت (صف) میں کھڑ اہو جائے تب بھی نماز شجے ہے۔

(فقاوی دارالعلوم ۴۳ جلا ایجوالدردالخقار ۴ ۱۳ جلد ۱۹ اجلداول)

مسئلہ: \_ پہلی صف بوری نہیں بھری تھی کہ پیچے بچوں کی صف بوری ہوگئی بیٹی مردوں کی صف کو بچوں کی صف کو بچوں کی صف نے دائیں صفورت میں بچوں کی صف کے آئے والا اس صورت میں بچوں کے آئے والا اس صورت میں بچوں کے آئے ہے گزر کرمردوں کی صف میں شامل ہوجائے ۔ (فقاوی دارالعلوم ۴۵ ۱۳۵ جلد ۳)

مسئلہ: \_عورتیں اگر چہ محرمات میں ہے ہوں، جماعت میں وہ بھی برابر نہ کھڑی ہوں، اس مسئلہ: \_عورتیں اگر چہ محرمات میں ہے ہوں، جماعت میں وہ بھی برابر نہ کھڑی ہوں، اس مسئلہ: \_میاں ہوجائی ہے۔ (فقاوی ہرابر کھڑ ہے ہوں جیسا کہ ایک مقتدی مسئلہ: \_میاں ہوجائی ہے۔ (فقاوی ہرابر کھڑ ہے ہوں جسا کہ ایک مقتدی مسئلہ: \_میاں ہوجائی ہے۔ درست نہیں ہے، اس صورت میں کی کی نماز نہ ہوگی۔ (فقاوی درالعلوم سے ہوں تو درست ہے۔ (محمد فعت قامی غفرلہ) کی ایک ایک مقول کو خالی جیموڑ کر کھڑ ہے ہوں تو درست ہے۔ (محمد فعت قامی غفرلہ) مسئلہ: \_درمیان کے صفول کو خالی جیموڑ کر کھڑ ہے ہوئے درست ہے۔ (محمد فعت قامی غفرلہ) مشلہ: \_درمیان کے صفوف کو مقابی جیموڑ کر کھڑ ہے ہوئے ہوئے الدروالخقار میں میں نہ چھوڑ ناچا ہے۔ مشاف سنت ہے مفوف کو مقابل کرنا چا ہے اور ضلا درمیان میں نہ چھوڑ ناچا ہے ۔

مسئلہ:۔اگرمقندی اپناغاص مصبی (جائے نماز دغیرہ) بچھائے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، ادر کچھ ضرورت بھی نہیں ہے۔( فآوی دارالعلوم ۳۳۴ جلد۳)

الگے ۔ بچھانے میں بڑائی محسوں ہوتی ہے، اس لئے اگر ضرورت ہوتی بچھائے مثلاً کوئی مریض رال بیا بیشا ب وغیرہ کا ہے تو الگ بچھالے۔ (محمد رفعت قامی غفرلۂ) مشلہ:۔اگر کوئی شخص بہلے ہے آ کر مسجد میں کسی جگہ جیٹھا اور پھر بصر ورت وضوو غیرہ وہاں سے انتھا اور اس جگہ اپنا کپڑا (رو مال وغیرہ) رکھ گیا تو وہ زیادہ مشخق ہے، اس جگہ کے ساتھ، پس اگر کوئی دو سرافخص اس جگہ بیٹھ گیا تو وہ اس کواٹھا سکتا ہے اور جدون اس حالت فدکورہ کے سی جگہ رو مال وغیرہ ساتھ انہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۱۵ جلد سے)

جو خص متجد میں پہنے آ جائے وہ ہی خالی جگہ کا متنق ہے ،اگروہ اپنارو مال وغیرہ رکھ کروضووغیرہ میں مشغول ہو جائے تو اس کا جگہ رو کنا تو صحیح ہے لیکن اگر جگہ روک کر گھروغیرہ

چلاجائے تواس کا جگہرو کناجا ترنہیں ہے۔ (محدرفعت قائمی)

مسئلہ: صف اول میں بھی بااستہر جوانب تواب میں کی بیشی ہے جوشخص امام کے محاذی مسئلہ: صف اول میں بھی بااستہر جوانب تواب میں کی بیشی ہے جوشخص امام کے محاذی (بالکل چیچے) ہے اس پر رحمت کا نزول زیادہ ہے گردوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتو پھر افضل سے ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ و ہے ، اور جوسجد میں پہلے آئے گااس کو تواب زیادہ ہے گا۔ افسال سے ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ و ہے ، اور جوسجد میں پہلے آئے گااس کو تواب زیادہ ہے گا۔ اور جوسجد میں پہلے آئے گااس کو تواب زیادہ ہے گا۔

مسئلہ: صف کے دائیں جانب کھڑ ہے ہونے میں افضلیت ہے تاہم اگر دائیں طرف آدمی زیادہ ہوں تو بائیں طرف کھڑ ہے ہونا ضروری ہے تا کہ دونوں جانب کا تو ازن برابر ہو۔ (آپ کے ممائل ص ۲۱۸ جلد۳)

مسئلہ:۔امام کی برابری میں صرف جارانگل بیچے جیسا کہ ایک مقتدی ہونے کی صورت میں

کھڑا ہوتا ہے، بارش یا گرمی کی وجہ سے صف بنالیس تو درست ہے (فناوی دارالعلوم سا ۳۵ جلد ۳)
مسئلہ: ۔امام کے قریب اہل علم واہل عقل کا کھڑا ہونا بہتر ہے لیکن اگراہ م کے پیچھے ،قریب
دوسر ہے نمازی لوگ آ گئے تو ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نماز ہر طرح ہوجاتی
ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۳۵۷ جلد ۳ وفتاوی رجیمیہ ص ۳۶۲ جلد ۷)

اہل علم کودوسرے عوام الناس جو پہلے سے اہام کے بیچھے آگئے تھے ،تر جیج دیں اورا پی جگدامام کے بیچھے کھڑا کریں تو بغل بھی درست بلکہ مطلوب ہے،اور جب بہلی صف پوری ہو جائے تو دوسری صف بھی امام کے بیچھے شروع کرنی چاہیے۔(محدرفعت قامی) مسئلہ: مخنث مردوں کی جماعت سے بیچھے کھڑے ہیں ،گروہ مردوں کی جماعت سے بیچھے کھڑے ہوں ،اوران کے شامل ہونے ہے دیگر مسلمانوں کی نمازشی ہا اوران کارو بیہ سجد کھڑے ہوں ،اوران کے شامل ہونے ہو دیگر مسلمانوں کی نمازشی ہوا اوران کارو بیہ سجد مسئلہ: اگرایک نا بالغ ہے تو بالغوں کی صف میں کھڑا ہوسکت ہے (فقاوی محموبی ماہم جلداول) مسئلہ: اگر مصلے اورصف کی چوڑائی کم ہوجس پر سجدہ نہیں ہوسکتا ہے تو جس طرح چاہے مسئلہ: اگر مصلے اورصف کی چوڑائی کم ہوجس پر سجدہ نہیں ہوسکتا ہے تو جس طرح چاہے مسئلہ: اگر مصلے اورصف کی چوڑائی کم ہوجس پر سجدہ نہیں ہوسکتا ہے تو جس طرح چاہے کریں ،خواہ بیرصف اور مصلے پر ہوں اور سجدہ فرش پر ہویا ہیر نیچے ہوں اور سجدہ صف پر ہو۔

لیکن جگد کا پاک ہونا شرط ہے مصلے کا ہونا یا جھوٹا ہڑا ہونا ضروری ہیں ہے۔

(محمد رفعت قاسمی غفرلد)

مسئلہ:۔ جو خص آ کے صف میں فالی جگہ و کی کر پھلا تگ کر بیٹیا ،اس پر پچھ گناہ نہیں ہے اور جس نے باوجود آ کے جگہ فالی ہونے کے جیچے بیٹھنا اختیار کیا ،اس نے خلاف اولی کیا۔ (فقاوی وارانعلوم ص ۳۲۵ جلد ۲) وارانعلوم ص ۳۲۵ جلد ۲ جا کہ والہ دوالحق ارص ۵۳۳ جلد اول وفقاوی رجیمیہ صابح کا جلد کے مسئلہ:۔ جماعت ہور ہی ہواور سب لوگ نیت باندھ چکے ہوں ،بعد میں آنے والا اگر پہلی صف میں جگہ خالی و کیجے تو وہ خص کنارہ سے صفول کے جا کر کھڑ ابہوسکتا ہے ،اور پچھ گناہ نہ ہوگا۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۳۵۳ جلد ۳)

مسئلہ:۔سب سے انگلی قطار ( بہلی صف ) میں کسی کا وضوٹو ٹ جائے ،ا ثناء نماز میں تو و وصفوں کو چیر تا ہوانگل سکتا ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ص۲۰۳ جلد۳)

#### معذوراً دمي صف ميں کہان کھڑا ہو؟

سوال.۔ ہماری مسجد میں دوآ دی معذور ہیں کھڑ ہے ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتے ،اگر پہلی صف میں مؤذن کے پاس بیٹھ کر نماز اداکرتے ہیں تو کافی جگدرو کتے ہیں ،صف کے درمیان کافی خلا (فاصلہ) رہتا ہے اور دوسر نہازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لئے کہا تھم ہے؟ جواب: صورت مسئولہ میں ایسے لوگوں کے لئے بہتر یہ ہے کہ آخری صف میں یا جہاں کنارے پرجگہ ہووہاں نماز ادا کریں ،انشاء القدان کو جماعت اورصف اول کا تو اب ملے گا۔ شامی میں ہے کہ آخری صف ہی قائیل یہ ہے کہ شامی میں ہے کہ افغال یہ ہے کہ آخری صف ہیں گئر ابھوء کیونکہ آ تری صف ہیں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو اس کے لئے افغال یہ ہے کہ آخری صف ہیں کھڑ ابھوء کیونکہ آ ہوگیا درشہ و تو اس کے لئے افغال یہ ہے کہ آخری صف ہیں کھڑ ابھوء کیونکہ آ ہوء کو اور کیا ہوا جردیا جائے گا۔

( فرَّ وي رهيمية ٢٦٣ جيد ٧ وشامي ١٣٥٥ جنداول )

مسئلہ:۔اکٹرعوام کامعمول ہے کہ جب مریض جماعت میں ٹریک ہوتا ہے تو تمام صف کے کن رے پر ہائیں طرف بیٹھتا ہے، گویا درمیان میں بیٹھنے کو براسجھتے ہیں ، بینلط ہے۔ (افلاط العوام ص ۲۷)

ینی نیج میں بھی بیش سکت ہے بھا زمین کوئی خرابی بیس آئے گر (محدر فعت قاتمی غفرلا)
مسئلہ: اگراہ م کے ساتھ ایک مقتدی ہے پھر دوسرا شخص آجائے تو بہتر ہے کہ پہلامقتدی ہے پیچھے ہوجائے اور دونوں امام کے بیچھے ہوجائیں۔ اس میں شرط بہ ہے کہ اگر مقتدی کے نماز کے فساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو بیچھے ہٹائے ورنہ نہ ہٹائے ، اس سے معلوم ہوا کہ بیچھے کرنے کی ضرورت اس وقت ہے کہ بیمعلوم ہوکہ پہلامقتدی بیچھے ہٹ جائے گا ، اوراس کو بیچھے ہٹا ہے کہ بیمعلوم ہوکہ پہلامقتدی بیچھے ہٹ جائے گا ، اوراس کو مسئلہ معلوم ہو۔ (فق وی دار العلوم ص ۲۵۸ جلد ۱۲)

مئلہ: اس حالت میں اوم آئے بڑھے یامقندی کو پیچھے ہے، دونوں امر جو تز ہیں الیکن مقتدی کا پیچھے بٹانا اولی ہے بہ نسبت اوم کے آگے بڑھنے ہے۔

( قَنَّ وَيْ دَارَالْعَلُومُ صِ مِن اللهِ عِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مسئلہ۔۔سنت امام کے سے محراب میں اور وسط قوم (نمازیوں کے بیج) میں کھڑا ہوتا ہے ،لہذا

اگر بابر فرش صحن میں کھڑا ہوتب بھی محاذِ محراب کے کھڑا ہو، باتی نماز برطرح ہوجاتی ہے۔ لیکن سنت وہی ہے جو مذکور ہواہے۔

مسئلہ:۔اگر کہیں مسجد کاصحن دل بارہ ہاتھ کسی طرف بڑھ گیا ہوتو ا، م کوشخن کے انتہار ہے بھے میں کھڑا ہو تا جا ہے، یعنی باہر کھڑ ہے ہول توضحن کے وسط کا خیال کرلیا جائے۔

( فتآوى دارالعلوم ص ۲۱ ۳ جلد ۳ بحوال ر دالحق رص ۳۱ مجلداول )

مسئلہ:۔امام صف کے نیچ میں کھڑا ہو، بیسنت ہا گرمقتدی سب ایک طرف کھڑے ہوگئے،
نماز سیح ہوگی گر کراہت کے ساتھ ۔ (نآویٰ دارالعلوم ص۱۳ معبد ۲۰ بحوالہ ردالیخارص ۵۳۱ جد اول)
مسئلہ:۔اگرامام در میں اس طرح کھڑا ہوکہ قدم بھی اندر ہوں اور متفتد یان فرش پر ہوں تو یہ
مسئلہ:۔اگرامام در میں اس طرح کھڑا ہونا امام کا مکروہ ہے ،اوراگر قدم باہر فرش پر ہوتو
کراہت نہیں رہتی ۔ (فاویٰ دارالعلوم ص۱۳ مجلہ ۲۳ جد اور دالیخارص ۵۳۱ جلداول)
مسئلہ:۔امام کو وسط میں کھڑا ہونا چا ہے اور دونوں طرف برابر مقتدی کرنے چاہیمیں ، با کمیں
طرف زیادہ مقتدیوں کو کھڑا کرنا خلاف سنت ہے۔

طریقة سنت بیہ کے جس وقت جماعت کھڑی ہودونوں طرف برابر مقتدی ہوں کھر جو بعد بیں آکرشریک ہوں ان کو بھی بید لحاظ رکھنا چاہیے کہ حتی الوسع دونوں طرف برابر شریک ہوں۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۳۷ جلد ۱۳ مالگیری س۸ جلد اول ) شریک ہوں۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۳۷ جلد ۱۳ مالگیری س۸ جلد اول ) مسئلہ:۔مقتدی کی سجدہ گاہ ہے امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے ( مقتدی واہام کے ) درمیان جس صف کا فاصلہ جھوڑیں اور پچھتحد بیز ہیں ہے۔

( فَيَاوَيْ دارالعنوم ص ٢٣٧ جلد ٣ بحوالدر دالنخيّار ص ٥٣٠ جلداول )

امام ومقتدی کے درمیان اتنا فاصلہ ہوکہ مقتدی کا سررکوع و سجدہ میں جاتے ہوئے امام سے نہ کھرائے۔ (رفعت قاسمی محفرلہ)

مسئلہ۔ اگراہ م کی نماز نہ ہوگی تو مقتد ہوں کی بھی نہ ہوئی ،سب پراعادہ (لوٹانا) نماز کالازم ہے، تنہاہام کاعادہ ہے مقتد یوں کی نماز نہ ہوگی (فقہ کی «رابعبور س ۲۵۳ جند ۳ روالحق رس ۳۵۳ جنداول) اگر مقتدی جلے گئے ہیں تو امام سب کواطلاع کر سے اور اطلاع ملئے پران کواس نماز کالوٹا ناضروری ہے،اگراطراۓ نہ ملے تو مقتذی معذور ہیں،ان پر پچھمؤاخذہ بیس ہے۔ (محدرفعت قاسی)

مسئلہ:۔ بیپنلط ہات مشہور ہے کہ جار پائی پرنماز پڑھنے ہے آ دمی بندر ہوجا تا ہے میحض بے اصل بات ہے۔(اغلاط العوام ص ۵۲)

مئلہ: -جاریائی (پانگ) پراگر کوئی بحالت صحت نماز فرض یانفل پڑھے تو نماز سے جے۔

( نآوي دارالعلوم عن ١٣٣ مبيد ٢٠ بحواله روالتقارص ١٨ مع جلداول باب مفت الصلوة وامدادال حكام ص ٦٣ ٥ جلداول )

ر حاول وال من من مند منده ما يوره حاول من البيداول باب منط منوه والدورة وله من من البيداول) ليكن بلنگ خوب كسابروا سخت بهو ناچا ہے كه مجد ہ وغير ہ بيس كمر كا تو از ن صحيح رہے، آج كل لوے كے فولڈنگ بينگ صحيح ميں اليكن اگر بيارى كى وجہ سے عام بلنگ بريھى نماز

اداكرية اس كے لئے سے جس میں اس كوآرام ملے۔ (محدرفعت قائمی غفرلہ )

مسئله: نقش ونگار (بغيرانسوم جاندار) والےمصلے پرنماز ادابوجاتی ہے ليکن پيش نظر ہونانقش

و تگار کا اچھانبیں ہے۔ ( فباوی دارالعلوم ص ۱۲۷ جلد ۳ مردالتخارص ۲۰۷ جلداول

مسئلہ: فضور کا حکم جم اسلی نہیں ہوتا ، اس مصلے برنم زیر ھنا جس پر بیت اللہ کی تصویر ہو، ایسا

نہیں جیسے بیت اللّٰہ پرنماز پڑھنا،لہذابیت اللّٰہ کی اس سے اہانت نہیں ہوتی ہے۔

( فَيْ وَيُ مُحْمُودِ بِيصِ ٢٠ جَلَد ١٢٧)

مسئلہ:۔جس جائے ٹماز (مصلے ) پر پرندہ کی تصویر ہو،اس پر دوسرا کیڑ اڈال کرنماز جائز ہے بلاکرا ہت۔( قنّاویٰ دارالعلوم ص ۱۲۹ جلد ۲۰ مردالخنّار ص ۲۰۲ جلداول) مسئلہ:۔ دیا غت دی ہوئی کھال کامصلی بنانا درست ہے اس پر نماز بلاکراہت کے درست

مسلد . یا و با طب وی همان ۵ سسی جمال در ست هم از ما ماروست هم اس پر سار جوا سرا جهت سے ورست ہے۔ ( فقا وی دارالعلوم ص • • اجلد ۲ ، فقا وی عالمگیری ص۲۳ جلد اول باب الهیاه )

مسئلہ: مسجد کے در میں کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنا مکروہ ہے لیکن اگر زیادہ نمازی ہوں جبیبا کہ جمعہ کے دن ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر صفیں بوری کر کے کئی گئی آ دمی دروں میں جو کہ وسیج ہیں

کھڑے ہوجا کیں تو ضرورت کی وجہ ہے اس میں کچھ حرج نہیں ہے اور تماز میں تملل نہیں

آتا\_ ( قاوي دارالعلوم س٣ اجلد٣ ،ردالخارص١٠٢ جلداول)

مسئلہ: مسجد کا بند کرنا مکر وہ ہے سیکن اگر سامان چوری ہوجائے کا اندیشہ ہوتو سوائے اوقات

نماز کے در واز ہمسچد کا بند کر درست ہے۔

( فآوی دارالعلوم ۱۳۹ جلد ۲۳ ، ردالخارص ۱۳۹ جدداول باب فی احکام المسجد ) اور بیرمحلّه دالول کے رائے ہر ہے کہ جس دفت وہ مناسب سمجھیں سوائے اوقات نماز کے درواز ہ بند کرادیا کریں۔ (محمد رفعت قامی ) مسئلہ:۔ بلاا جازت دوسرے کی زمین میں نماز پڑھی تو نماز ہوگئی۔

( فنَّا وي دارالعلوم ص ٩٣ جلد ٣ ،ر دالحتَّارِص ٣٥ جلداول )

اگر کسی کی زمین یا مکان وغیرہ غصب کر کے اس میں نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی لیکن غصب کرنے کی سز انجھکٹٹی پڑے گی۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلد) مسئلہ: ۔گھانس برنماز درست ہے۔ (قآوی دارالعلوم ص۱۵۴ جلد۲) مسئلہ:۔اگلی (مہلی) صف میں جگہ ہوتو اس کے بیجھے والی صف میں نماز مکروہ ہے۔

( كمَّا بالفقه ص ٢٧٠ جلد اول )

مسئلہ:۔زکوٰۃ کے بیبوں ہے خریدی ہوئی صفوں پر نماز جائز ہے ،لیکن زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوئی۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۵۱ جلد س بحوالہ روالحقارص ۵۸ جلداول)

(زكوة وين والى ك زكوة ادانه بوگى، كيونكه يبال تمليك نبيس بائى كى، اور زكوة ك لئے تمليك مالك بنانا ضرورى ہا ورمىجد ميں مالك بننے كى صلاحيت نبيس ہے۔ تفصيل ك لئے د كھيے كمل د مرلل مسائل زكوة ۔ (محدر فعت قاسمی غفرلد)

مسئلہ: مسلم یاغیر سلم کے گھر میں گو برے لیی ہوئی خٹک جگہ پر پاک کیڑ ابجیا کرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے نماز سے ہوجائے گی۔ ( فناوی رحیمیہ ص ۲۳۱ جلداول )

مسجد کے اندرونی حصہ میں جماعت کی جائے یاضحن میں

سوال: مسجد کے اندر نماز بڑھنااور مسجد کے صحن میں نماز پڑھنا برابر ہے یا تواب میں فرق آتا ہے؟ کیونکہ گرمیوں میں صحن میں نماز ہوتی ہے۔

جواب: جہاں تک زمین مجد کے لئے بعنی نماز پڑھنے کے لئے وقف کی گئی ہے وہ سب فضیلت میں برابر ہے، اور جب مجد میں صف بندی ہوجائے اور جگہ ندر ہے تو جولوگ خارج مسجد کھڑ ہے ہوکر نماز میں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی مثل مسجد والوں کے تواب ماتا ہے، غرض اندرون مسجد وصحن مسجد میں کوئی فرق نہیں ، ہاں مسجد کی جیست اور داخل مسجد میں فقہاء نے فرق ہیاں کیا ہے کہ حیست پر (جبکہ صفوف نہ ملیں یعنی بھیڑ نہ ہوتو) وہ تواب نہیں ہے جواوخل مسجد میں ہے گوتھم اعتکاف میں وہ بھی مسجد ہی ہے۔ (امداوالا حکام ص۲۲۳ جلداول) مسئلہ: مسجد وہ ہی ہے جووقف ہو، اور جووقف نہ ہووہ مسجد نہیں ہے اس میں جماعت کرنے سے جماعت کا تواب تو ملے گا، قد مرکبیں ہے اس میں نمازوں کا سے جماعت کو اور محبد نہیں ہوتی ، اور اگر بغیر مسجد کے (گھر وغیرہ پر) جماعت ہوتو ستائیس نمازوں کا تواب ماتا ہے اور مسجد بین نمازوں کا شواب ماتا ہے اور مسجد کی اور اگر بغیر مسجد میں نہیں نمازوں کا میں مسئلہ: اور مسجد میں نماز و سال میں نماز و سال کی مسجد میں نماز و برزے (جبکہ جی عت میں شیخ بحر گئی ہو)

(امدادالا حكام ص ١٣٦٩ جلداول)

مئلہ:۔اگر ہا ہر محن میں نماز ہور ہی ہوتو جماعت کے وقت مسجد کے اندر کے دروازوں کا بند کرنا ضروری نہیں ہے۔( فناوی محمود ریس ۳۱۱ جلد ۳)

مسئلہ: قرب وجوار میں متعدد مسجدیں ہیں ،اگریہ سب اس کے محلّہ میں ہیں تو ان سب میں جو سے جو اسب میں جو سب ہیں تو ان سب میں جو سب سب برابر ہوں جو سب کے اور آگر قدیم ہونے میں سب برابر ہوں یا قدیم ہونامعلوم نہ ہوتو جو سب سے زیادہ قریب ہودہ افضل ہے .(امدادالا دکام ص ۹ ۵۳ جلد ۲)

#### مسجد میں جوتے رکھنا

مسئلہ:۔جونہ میں اگر نجاست نہ نگی ہوتو مسجد کے اندرر کھ دینا جونہ کا جائز ہے اورا گرچوری ہونے کاخوف نہ ہوتو مسجد ہے باہر ر کھ دینا بہتر ہے اور اگر نا پاکی لگی ہوتو بغیراس کے دور کیے ہوئے جونہ مسجد میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ (امدادالا حکام ص ۲۳۲ جلداول)

## چٹائی وغیرہ برنماز بڑھے یا خالی زمین پر

آنخضرت الني القدرے ماز پڑھن ابت ہے۔ صدیث لیلہ القدرے ابت ہوتا ہے کہ آخی پیثانی ابت ہوتا ہے کہ آخی پیثانی ابت ہوتا ہے کہ آخی پیثانی

مبارک پرگارے(مٹی) کانشان ہوگیا۔اورشرح مدیہ میں ہے کہ آپ کے لئے نماز کے وقت ایک تھجور کا بوریہ بچھایا جاتا تھا۔ ( کبیری ص۲۸۳ جلداول )

اس ہے معلوم ہوا کہ دونوں طریقے سنت ہیں جس کو جاہیں اختیار کر لے،البت اگر سردی با گرمی کی وجہ ہے تھلی زمین پر نماز پڑھنے ہے تکلیف اور تشویش خاطر ہوتی ہوتو پھر بور بیہ چٹائی وغیرہ کا بچھالیٹا افضل ہے۔ای طرح اگر زمین پر سردوغباری وجہ ہے کپڑے میلے ہو جانے کا خطرہ تعلق کی خاطر کی حد تک پہنچتا ہوتو بھی بور بیر پر 'ھنا اُسنل ہے کیونکہ اِس میں اہنے مال کا تحفظ ہے جس کی شرعاً اجازت ہے۔اورا کر بیٹنانی یا ہاتھوں پرمٹی گلنے ہے طبیعت میں تکدرنه ہوتا ہوتو کھرا س کی طرف التفات نه کر تااور زمین پر ہی نماز پڑھناافضل ہے، کیونکہ اس کا منشاء اس قسم کا تر فع ہے جومقصود نماز ہے دور ہے۔

( فآديٰ دارالعلوم قديم ص ٥٨ جلداول مع ايرادام فتين )

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے میں که ( ایک دن ) میں ٹی کریم علی کے باس پہنچاتو میں نے دیکھا کہ آپ بورئے (چٹائی) پرنماز پڑھ رہے ہیں اورای ير محده كرد ہے ہيں۔

تشریح:۔اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیزمصلی لیعنی نماز پڑھنے والے اور ز مین کے درمیان حائل ہو،اس پرتماز جائز ہے،خواہ وہ نباتات کی حتم ہوجیہے کپڑ ااور صوف وغیرہ۔حدیث میں اگر چہ حصیر یعنی بور ئے کا ہی ذکر ہے لیکن ملاء دوسرے ایسے دلائل رکھتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ چٹائی کے علاوہ کیڑے وغیرہ کی بھی جاء نماز بنانااوراس برنماز بر هناجائز ہے۔ (مظاہر حق۲۳۲ جلداول)

مسئلہ:۔ نتنگے یا وُل جلنے والا بغیر یا وَل دھوئے جبکہ باوضوہو، بیروں کوجھاڑ کر،اورصاف کر کے نماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی (بشرطیکہ پیریاک ہوں نبیست نہ لگی ہو۔) ( فأوي دارالعلوم ص ١٣٩ عِلدًا )

غیر مسلم کی بنائی ہوئی صف برنماز بڑھنا سوال: کیاصفوں کودھوکرنماز پڑھن جا ہے کیونکہ میصفیں ہندد بناتے ہیں اوروہ پانی ٹاپاک

لگاتے ہیں، کیونکہ جس برتن میں بہلوگ تکلہ (صف بنانے کا آلہ) بھگوتے ہیں، اس برتن میں سے اکثر کتے پائی بی لیتے ہیں، غرض بید کہ بہلوگ احتیاط نہیں کرتے؟
جواب: ہندو(غیر مسلم) کی بنائی ہوئی صفول کا دھوتا اگر نا پاک ہونا لیقین سے معلوم ہو جائے تب تو دھونا ضروری ہے اور اگر شبہ ہوتو احتیاطاً دھولینا بہتر ہے۔ کس جگہ کا عام دستور ہونے سے یقین نجاست کا نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین کی صورت یہ ہے کہ کس خاص چٹائی میں ہونے سے یقین نجاست کا نہیں ہوتا۔ بلکہ یقین کی صورت یہ ہے کہ کس خاص چٹائی میں نا پاک پائی لگنا معموم ہوجا ہے۔ (امداد اللہ حکام ص معملہ اول وفیاوی دار العلوم ص ۱۳۳ اجلہ ۲)
مسئلہ: جیل سے خرید کروہ جا انہاز جس کو قیدی ہے تھیں نماز جا تز ہے۔

( فنَّا دى دارالعلوم ص ١٣٨ جيد ٢ ور دالتَّخارص ٣٤٣ جلداول )

ائير كنڈيشنڈمسجداورامام كى اقتذاء

سوال: اگر مبحد میں ائیر کنڈیشنز نصب کر دیاجائے تو کیا تھم ہے؟ مبحد کی صورت حال پھھ اس طرح ہے کہ جب مبحد بجر جاتی ہے تو لوگ برآ مدے میں نماز اداکرتے ہیں۔ اور ائیر کنڈیشنر کے لئے ضروری ہے کہ مبحد کے دروازے بندر کھے جائیں۔ نیز اگر مبحد کے دروازے بندر کھے جائیں۔ نیز اگر مبحد کے دروازے بندہ ول کی نمازی دکھائی دیں تو کیسارہ گا؟ جواب: اگر دروازے بندہ ول کیکن باہر والوں کو امام کے انقالات کا علم ہوتارہ ہے تو اقتداء درست ہے۔ اس طرح اگر دروازے شخصے کے لگادیے جائیں تو بھی اقتداء درست ہے۔ درست ہے۔ کہ امام کی تجمیرات کی آواز مقتد ہوں تک بین تو بھی اقتداء درست ہے۔ در اگر ہے کہ امام کی تجمیرات کی آواز مقتد ہوں تک بین تو سے مدر اگر ہے کہ مائل ص ۲۳۸ جلد ۱)

جماعت کے میں ہونے کی شرطیں

مسئلہ:۔مقندی کونماز کی نبیت کے ساتھ امام کی اقتداء کی بھی نبیت کرنا لیعنی بیدارادہ ول میں کرنا کہ اس امام کے چیچے فلا ل نماز پڑھتا ہوں۔

مسئلہ:۔امام اور مقتدی ووٹول کے مکان (جگہ) کا متحد ہونا خواہ حقیقة متحد ہوں جیسے دوٹول ایک ہی مسئلہ:۔امام اور مقتدی ووٹول کے مکان (جگہ ) کا متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت ایک ہی مسجد یا ایک ہی گھر میں کھڑ ہے ہوں یا حکماً متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اور امام بل کے اس بار ہوا در کچھ مقتدی ( بھی امام کے ساتھ ) بل کے اس پارگر درمیان میں برابر مفیں کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر چہ امام کے اور ان مقند یوں کے درمیان میں برابر مفید کھڑی ہوں تو اس مورت میں اگر چہ امام کے اور ان مقند ہوں کے درمیان جو بل کے اس پار ہیں دریا حائل ہے، اس وجہ ہے دونوں کا مکان ھیقۂ متحد نہیں مگر چونکہ درمیان میں برابر مفیل کھڑی ہیں (امام تک) اس لئے دونوں کا مکان حکما متحد سمجھا جائے گا اور اقتد آء میں ہروجائے گی۔

مسئلہ:۔امام اورمقلدی کے درمیان اتنا خالی میدان ہو کہ جس میں دوسفیں ہوسکیں توبید و ونوں مقام جہاں مقتدی کھڑاہے،اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں گے۔اورافتداء درست نہ ہوگی. مقام جہاں مقتدی کھڑاہے،اور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جائیں گے۔اورافتداء درست نہ ہوگی۔ اگر صفیں ملی ہوئی نہ ہول یعنی درمیان میں خلاء دوصفوں کے برابرا جائے گاتو اقتداء صحیح نہ ہوگی۔اس کے مجمع میں اس کا خیال ضرور رکھا جائے ،ایسانہ کریں کہ جہاں جگہ اور سہولت دیکھی نہیں بائدھ کی ،اور جب افتداء تھے نہ ہوگی تو تماز بھی تھے نہ ہوگی ۔

(محدرفعت قاعی غفرله)

مسئلہ:۔مقندی اورامام دونوں کی نماز کامغائر نہ ہونا ،اگرمقندی کی نماز امام کے نماز سے مفائر ہوگی تو افتدا ،ورست نہ ہوگی ،مثلا امام ظہر کی نماز پڑھتا ہواور مقندی عصر کی نبیت کر ہے، مغائر ہوگی تو افتدا ،ورست نہ ہوگی ،مثلا امام ظہر کی نماز پڑھتا ہوا ورمقندی آج کی ظہر ، ہاں اگر دونوں کل کے ظہر کی قضا ، پڑھتے ہوں تو درست ہے۔ قضا ، پڑھتے ہوں تو درست ہے۔

(مراقی القلاح،وشامی)

مسئلہ:۔اگرامام فرض پڑھتاہوا درمقتدی نفل (مقتدی فرض پہلے پڑھ چکاہوا ورنفل کی نیت سے امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوجائے ) تو اقتداء سے ہوجائے گی اس لئے کہ دولوں نمازیں مغائز نہیں (فجرا ورعصر میں شریک نہوں)

مسئلہ:۔امام کی نماز کاشیح ہوتا ،اگرامام کی نمازکسی وجہ سے فاسد ہوگئی توسب مقتد ہوں کی نماز کھنے ہوتا ،اگرامام کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہوجائے یا بعد میں نماز ختم نماز ختم ہونے سے پہلے معلوم ہوجائے یا بعد میں نماز ختم ہوئے ہے۔ بہلے معلوم ہوجائے یا بعد میں نماز ختم ہوئے ہے۔

مسئلہ:۔اما م کی نماز اگر کسی وجہ سے فاسد ہوگئ ہوا در مقتد بوں کو نہ معلوم ہوتو امام صاحب پرضر وری ہے کہ اپنے مقتد یوں کوحتی الا مکان اس کی اطلاع کر دے (جبکہ مقتدی نماز پڑھ کرجا چکے ہوں) تا کہ وہ لوگ آئی آئی نماز وں کولوٹالیں ،خواہ کسی کے ذریعہ ہے اطلاع کی جائے یا خط وغیرہ کے ذریعہ ہے (جبکہ مقتدی کہیں چلے گئے ہوں۔ (ورمختار)
مسکلہ ۔ اگرامام اورمقتدی کاند ہب (مسلک) ایک نہ ہومثلاً امام شافعی یامالکی ند ہب مواورمقتدی حفی ہوتو اس صورت میں امام کی نماز کاصرف امام کے مذہب کے موافق صحیح ہوجاتا کافی ہے خواہ مقتدی کے مذہب کے موافق مجمعے ہو یانہ ہو، ہرحال میں بلاکراہت اقتداء درست ہوگی۔ ہاں اگر مام کی نماز اس کے مسلک کے موافق صحیح نہ ہوتو مقتدی کی ماز ہیں جہورہ خواہ مقتدی کی بہو مقتدی کے خواہ مقتدی کے بہول اگر ہام کی نماز اس کے مسلک کے موافق می نہ ہوتو مقتدی کی نماز ہیں چھے خواہ نم کی نماز ہی کے خواہ مقتدی کی ہو۔ اور یہی حکم غیر مقددی نے جھے بلاکراہت اور یہی حکم غیر مقددی کے بیجھے بلاکراہت درست ہواہ مقتدی کے نہ ہب کی رعایت کریں یانہ کریں۔

( علم الفقد ص ٨٥ مبدة ، وكتاب الفقد ص ٢٦١ تاص ٢٨٢ جداول)

اس کے کہ جب امام بی نماز بھی شہوگی تو مقتدی کی نماز جواس پرموتوف تھی بدرجہ اولی نہ ہوگی۔ تفصیل کے لئے دیکھئے احقر کی مرتب کردہ کتاب 'مسائل امامت' (محر زفعت قائی نفرلد) مسئلہ:۔ مقتدی کا امام ہے آگے نہ کھڑ اہونا، خواہ برابر کھڑ اہویا آگے جھے، اگر مقتدی امام ہے آگے کھڑ اہونواس کی اقتدا، درست نہ ہوگی۔ امام ہے آگے کھڑ اہونااس وقت ہمجھا جائے گا کہ جب مقتدی کی ایڑی امام نی ایڑی ہے آگے ہوجائے، اگر ایڑی آگے نہ ہواور انگلیاں آگے برجہ مقتدی کی ایڑی امام نی ایڑی ہے آگے ہوجائے، اگر ایڑی آگے نہ ہونے کی وجہ ہے تو یہ برجہ جو ایک میں خواہ پیر کے بڑے ہوئے کے سبب سے یا انگلیوں کے لیے ہونے کی وجہ ہے تو یہ قرید ہوئے ایک میں خواہ پیر کے بڑے ہوئے اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا در اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا اور اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہجا جائے گا در اقتداء درست ہوجائے گی۔ (ایڑی امام کی ایڑی کی سے آگے کھڑ اہونا نہ بہدے) (در مختار)

مسئلہ:۔اوراگر بیٹھ کرنماز ہور ہی جوتو مقتدی کے سرین امام کے سرین سے آگے نہ ہو۔اگر مقتدی اس سے آگے نہ ہو۔اگر مقتدی اس سے آگے بڑھ گیا تواس کی نماز نہ ہوگی ، ہاں اگر برابر ہوں تو بلا کراہت نماز درست ہوجائے گے۔ (کتاب الفقہ ص ۲۱۱ جلداول)

مسئلہ: مقتدی کوامام کے انتقابات کا ،مثلاً رکوع ، تو ہے ، بجد ہے اور قعدوں وغیرہ کاعلم ہونا خواہ امام کود کیچر کر ایاس کی باکسی ملیم کی آوازس کر باکسی مقتدی کود کیچ کر اگر مقتدی کوامام کے انقالات کاعلم نہ خواہ کسی چیز کے حائل ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو افتداء سے جو کہ نہ ہوگی۔( درمختار )

مسئلہ:۔اقتداء کے لئے بیجی ضروری ہے کہ امام کی حالت کاعلم ہو کہ وہ مسافر ہے یا مقیم خواہ نماز سے پہلے معلوم ہوجائے یا نماز ہے فارغ ہونے کے فوراً بعد۔ ( درمختار )

مسئلہ:۔مقتدی کوتمام ارکان میں سوائے قرائت کے امام کا شریک رہنا خواہ امام کے ساتھ اداکرے یااس کے قرائت کے امام کا شریک اداکرے بااس کے بہلے بشرطیکہ اس رکن کے آخر تک امام اس کا شریک ہوجائے۔

بہلی صورت کی مثال: \_امام کے ساتھ ہی رکوع وغیرہ کر ہے \_

دوسری صورت کی مثال: -امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے ،اس کے بعد متفتدی رکوع کرے۔ تیسری صورت کی مثال: -امام ہے پہلے رکوع کر ئے طررکوع میں اتن دیر تک رہے کہ امام کارکوع اسے ل جائے۔ (روالحقار)

اگرکسی رکن پیس امام کی شرکت نہ کی جائے مثلاً امام رکوع کرے اور مقدی رکوع نہ کرے یاامام دوسجد کرے اور مقدی ایک سجدہ کرے، یا کسی رکن کی ابتداء امام سے پہلے کی جائے اور آخر تک امام اس بیس شریک نہ ہومثلاً مقتدی امام سے پہلے رکوع بیس جائے اور قبل سے کہ امام رکوع کرکے گھڑا ہوجائے، ان دونوں صور تول بیس اقتداء درست نہ ہوگا۔ مسلہ: مقتدی کا امام سے کم یابر ابر ہونا زیادہ نہ ہونا، مثال (۱) قیام کرنے والے کی اقتداء قیام سکہ: مقتدی کا امام سے کم یابر ابر ہونا زیادہ نہ ہونا، مثال (۱) قیام کرنے والے کی اقتداء قیام کرنے والے کی اقتداء کی دوسو اور خسل کرنے والے کی اقتداء کی دوسو اور خسل کرنے والے کی اقتداء درست ہے کیونکہ تیم اور وضواور خسل کا تکم طہارت (پاکی) میں یکساں ہے کوئی کسے کم زیادہ نہیں۔ (۲) می کرنے والے کے پیچھے دواہ دونوں در ہے کی طہارت ہیں کوئی کسی کوئی قداء درست ہے، اس لئے کہ سے کرنا اور حونا دونوں در ہے کی طہارت ہیں کوئی کسی ہونو قدت نہیں۔ (۲) معذور کی اقتداء دوست ہے باس لئے کہ می کرنا ور سے بی جھے درست ہے بیشر طیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں۔ (۵) اُئی (ان پڑھ) کی اقتداء نہیں کے جیجھے درست ہے، بیشر طیکہ مقتد یوں ہی کوئی قاری (پڑھا تکھا) نہ ہو۔ (۲) عورت یا فی کے جیجھے درست ہے، بیشر طیکہ مقتد یوں ہی کوئی قاری (پڑھا تکھا) نہ ہو۔ (۲) عورت یا فی کی کے جیجھے درست ہے، بیشر طیکہ مقتد یوں ہی کوئی قاری (پڑھا تکھا) نہ ہو۔ (۲) عورت یا

نابالغ مردکی افتداء بالغ مردئے پیچے درست ہے۔ (۷) عورت کی افتداء عورت یا مخنث کے پیچے درست ہے۔ (۱) نابالغ عورت یا نابالغ مردکی افتداء نابالغ مردکے چیچے درست ہے۔ (۹) نابالغ عورت یا نابالغ مردکی افتداء نابالغ مردکے چیچے درست ہے۔ (۹) نفل پڑھنے والے کی افتداء واجب پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ (۱۰) نفل پڑھنے و لے کی افتداء غل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔

حاصل بیہ ہے کہ جب مقتری امام سے کم یابرابرہوگاتواقتداء درست ہوجائے گی۔(علم الفقہ ص ۸۷جلد۲)

## امام كے ساتھ كيسے كھڑ ہے ہوں؟

مئلہ:۔امام کے کسی ایک جانب مقتد ہول کا زیادہ ہوتااوردوسری جانب کم جونا مکروہ ( تنزیبی ) ہے۔(فاوی محمود یوس ۲۳۵ جلد۲)

مسئلہ:۔اگرامام کے ساتھ صرف میک مروجو یا باشعورلز کا ہوتومتحب سیہ کہ امام کے دائمیں جانب سی قدر چیچے ہٹ کر کھڑا ہو، برابر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔اسی طرح بائیں جانب یا پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔اگرامام کے ساتھ دومرد ہوں تو دونوں کا امام کے بیچھے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ای طرح ایک مرداورایک لڑکے کی صورت میں بھی کرنا جا ہے۔اگرایک مرداورا یک عورت ہوتو مردامام کے دائیں جانب کھڑا ہواورعورت اس شخص کے پیچھے کھڑی ہو، یہی مسئلہ لڑکے کا ہے۔ا گرمر دوں ، بچوں مخنثؤں اورعورتوں کا مجمع ہوتو آگے مرد گھڑے ہوں،ان کے چیچے بچے، پھر مخنث،اوران کے بعد عور تیں۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۹۱ جلداول ) مسئلہ:۔ایک مقتدی کو ہا ئیں طرف یا پیچھے کھڑار کھے تو نمازتو ہوجائے گی مگرخلاف سنت ہونے کی وجہ سے اساء ہے کا مرتکب ہوگا ( فقاوی رحیمہ ص ۳۲۵ جلد سی بینی شرح کنزص ۳۹ جلداول ) مسئلہ:۔امام صرف ایک مخص کے ساتھ حسب قواعد شرعیہ نمازیر صار ہاہے دوسرے مقتدی کی آمداور کہنے ہے حالت نمازیں امام آ گے بڑھ جائے تو نماز ہوگئی کیکن اس مقتدی کواشارہ ے امام کوآ کے برجے کوکہنا جاہے تھا،لیکن بہرحال نماز ہوگئی،اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۸ج م بحوالہ ردالحقارص۵۳۳جلداول باب الامامت وفيّاوي رهيمية ص ١٣٦٧ جدد اول ، نيني ص ١٣٩ جدد اول و درمخيّارص ٥٠ عبد اول) مئلہ: ۔ امام کوچاہیے کہ وہ صف کے آگے درمیان میں کھڑا ہو، اگر دائیں یا ہائیں جانب کھڑا ہوتو براکیا کیونکہ بیطر بقہ سنت کے خلاف ہے ادر جولوگ جماعت میں افضل ہوں آئہیں صف اول میں (اورخاص کرامام کے چیچے) کھڑا ہونا چاہے ، تا کہ امام کوحدث وغیرہ (وضوٹوٹ چانے)لاحق ہونے کی صورت میں امامت کے اہل ہو تمیس۔ مسکلہ: ۔ پہلی صف کودوسری صف اور دوسری صف کو تیسری برای طرح ہراگلی صف برفضیات

مسکلہ:۔ پہلی صف کود وسری صف اور دوسری صف کو تیسری پراسی طرح ہراگلی صف پر فضیلت حاصل ہے۔

مئلہ:۔اگرصرف ایک ہی لڑکا ہے تو وہ مردوں کی صف میں داخل ہوجائے ، ہاں اگرمتعدو لڑ کے ہول تو وہ مردوں کے پیچھے اپنی الگ صف بنالیں اور مردوں کی صف کوان ہے پر نہ کیاجائے (کجرانہ جائے ) (کتاب الفقہ ص ۲۹۲ جلداول)

جمعہ وغیدین کے اڑ دہام میں بیجے بھی مردوں کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں مردوں کی جماعت اور نماز پراس کا کچھاٹر نہ ہوگا۔ (محمد رفعت قالمی غفرلۂ)
مسئلہ:۔ایک مقتدی بھی اگرامام کے ساتھ ہوتو جماعت ہوجائے گی اور تواب جماعت کامل جائے گا۔ ( فرآو کی دار العلوم ص ۳۷ جلد ۳ بحوالہ در مختار ص ۵۱۸ جلد اول )
مران اگر ہوت میں الغ کر فری مرتبہ صدف سے رکھاڑت کی دار است سے اسے مراث ا

مسئلہ:۔اگرمتفقدی بالغ کوئی نہ ہوتو صرف بچوں کومتفقدی بنانے سے جماعت کا ثواب حاصل ہوجائے گا۔( فقاویٰ دارالعلوم ص۲۳ جلد۳ بحوالہ الاشیاد ص۴۸۰) ''گریز بھیزیں نہ سے اس میں اس میں

مئلہ:۔اگرکوئی شخص نماز میں ایسے وقت آیا کہ امام رکوع میں ہے اور سب سے پہلی صف میں کوئی جگہ خالی ہے تو صف میں شامل ہو کرنیت باند سے ،صف کے باہر تکبیر تح بمہ نہ کہ مخواہ اس میں رکعت جاتی رہے۔صف سے باہر ہی نبیت باندہ لینا مکروہ ہے ،لیکن اگر پھلی صف میں رکعت جاتی رہے ہوئے بغیر صف میں جگہ نہ ہو بلکہ کسی اورصف میں جگہ خالی ہوت بھی صف میں شامل ہوئے بغیر سخیر تح بمہ کہ ہے کہ بہر تح بمہ کہ ہے۔ ہاں اگر صفوں میں جگہ خالی نہ ،وتو صف کے چیجے ہی تنہیر تح بمہ کہ ہے لیعنی جہاں جگہ خالی ہونیت باندہ لے۔ ( کتاب الفقد ص ۲۹۲ جلداول )

مسئلہ: ۔ لوگوں کوچاہیے کہ جب نماز کے لئے صفول میں کھڑے ہوں توجم کر کھڑے ہوں اور خلاکو پُر کریں اوران کے مونڈ ے صفول میں برابررہیں لینی ایک دوسرے سے ملے

ربير\_(كتاب الفقدص١٩٢ جلداول)

مسئلہ: اگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں توان کوامام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اگرامام کے داہنے بائیں جانب کھڑ ہے ہوں اور دوہوں تو مکروہ تنزیبی ہے اوراگر دو سے زیادہ ہوں تو مکروہ تح کی ہے ،اس لئے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں، توامام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔ (در مختار ،شامی ،علم الفقہ ص ۹۳ جلد ۲)

مسئلہ:۔اگر نمازشروع کرتے وقت ایک ہی مردمقندی تھااوروہ امام کے وابینے جانب کھڑ اہوااس کے بعداور مقندی آگئے تو پہلے مقندی کوچا ہے کہ چیچے ہٹ آئے تا کہ سب مقندی مل کرامام کے چیچے کھڑ ۔ ہوں آگروہ نہ ہٹے تو ان مقندیوں کوچا ہے کہ اس کو چینے مقندی اوم کے واہنے یابا ئیں جانب کھڑ ہے ہوجا ئیں پہلے مقندی کو چیچے نہ ہٹ کیں تو اوم کوچا ہے کہ خود آگے بڑھ جائے تا کہ وہ مقندی سب مل جائیں اور امام کی کوچیچے ہوجا کیں۔ اس طرح اگر چیچے بیائیں اور امام کی چینے ہوجا کیں۔ اس طرح اگر چیچے بینے کی جگہ نہ ہوتب بھی امام ہی کو جائے۔ جائیں اور امام کی جگہ نہ ہوت بھی امام ہی کو جائے گرا گے بڑھ جائے۔

مسئلہ:۔اگرمقندیعورت ہو یا نا بالغ لڑکی ہوتو اس کو جا ہے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہوخواہ ایک ہو یا ایک سے ڈاکد۔

مسئلہ:۔اگرمقند یوں پیس مختف قتم کے لوگ ہوں پچھ مرد پچھ عورتیں، پچھ مختف، بچھ نابالغ توامام کوچا ہے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں قائم کر ہے۔ پہلے مردوں کی صفیں پھر نابالغ لڑکیوں کی۔ لاکوں کی پھر بالغ مختوں کی ہم نابالغ لڑکیوں کی۔ مسئلہ:۔امام کوچا ہے کہ صفیں سیدھی کر لے بعنی صف بیں لوگوں کو آگے چیچے کھڑ ہونے سے منع کر سب کو ہرابر کھڑ ہے رہنے کا حکم دے،صف بیں ایک دوسرے سے ال کر کہ ہونا چاہے۔ درمیان بیں خالی جگہ نہ رہنا چاہیے ، مگر مختوں کی صف بیں البتہ ایک دوسرے سے ال کرنہ کھڑ اہونا چاہے بلکہ درمیان میں کوئی حائل یا خالی جگہ جس بیں ایک آ دمی کھڑ اہو سکے چھوڑ دی جائے اس سے کہ مخت بیں مرداور عورت دونوں کا اختمال ہے لہذا الل

مئلہ:۔ تنہاا یک شخص کا صف کے پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے بلکہ ایسی حالت میں چاہیے کہ صف سے کئی آ دمی کو گئی گئی کا صف ہے ہوئے دوسری صف میں جگراہ کھڑا کر لے۔ پہلی صف میں جگہ کے ہوئے ہوئے دوسری صف میں کھڑا صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، ہاں جب پہلی صف بوری ہوج ئے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جا ہے۔

مسئلہ:۔اگر جماعت صرف عورتوں کی ہولیتن امام بھی عورت ہوتو امام کومقتد ہوں کے بچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ کھڑا ہونا چاہیے،آگے نہ کھڑا ہونا چاہیے خواہ ایک مقتدی ہویا ایک سے زائد، سی کے بیے کہ صرف عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے۔

مسئلہ:۔اگر جماعت صرف مخنثوں کی ہوتوان کا آمام مقتد یوں ہے آگے کھڑا ہو،مقتد یوں کے نتج میں باان کے برابرنہ کھڑا ہواگر چہ ایک ہی مقتدی ہو،اگرامام مقتد یوں کے برابر کھڑا ہوجائے تونماز فاسد ہوجائے گی،وجہاس کی اوپر گذر چکی ہے۔

مسئلہ:۔ مردکوصرف عورتوں کی امامت کرناالی جگہ مکروہ تحریکی ہے جہاں کوئی مردنہ ہو، نہ کوئی محرم عورت مثل اس کی زوجہ باماں بہن وغیرہ کے موجود ہو۔ ہاں اگر کوئی مرد یا محرم عورت موجود ہوتو چھر مکروہ نہیں۔( درمختار وغیرہ )

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص تنہا فجر یا مغرب یا عشاء کا فرض آہستہ آوازے پڑھ رہا ہو،ای اثناء میں کوئی شخص اس کی اقتداء کرے تواس پر بلند آوازے قر اُت کرنا واجب ہے، پس اگر سورة فاتحہ اور دوسری فاتحہ یا دوسری سورت بھی آہستہ آوازے پڑھ چکا ہوتو اس کوچاہے کہ پھر سورة فاتحہ اور دوسری سورت کو بلند آوازے پڑھے اس لئے کہ امام کو فجر، مغرب عشاء کے وقت بلند آوازے قر اُت کرنا واجب ہے۔ ہال سورة فاتحہ کے کررہ وجانے سے بحدہ سہوکرنا پڑے گا۔

( در مخار وغير ديمم الفقه ص ٩٥٢٩٣ جدر ٢ و تي د كي رهيميه ص ٣٥ جلد ٣٧)

#### ا قامت کے وقت مقتری کب کھڑے ہوں؟

مئد:۔ ' قدف است الصلواۃ ''کے وقت امام اور مقدّ ہوں کا نمازشروع کردینامستیب اور آواب میں سے ہے، لیکن اقامت کہتے والا (مؤذن) امام کے ساتھ نمازشروع نہ کرسکے گا ،اس لئے اس کی رعایت کرتے ہوئے اقامت ختم ہونے کے بعد بی نمازشروع کرنے کو زیادہ سیجے کہا گیا ہے، ای طرح صفوں کو درست کرنے کی تا کیداور سیدھی شدر کھنے پر جو وعیدیں ہیں ،ان کی پیش نظر شروع اقامت ہی کھڑا ہوجا نا افضل بلکہ ضروری ہوگا۔''حسبی علی اللہ فلاح ''کے بعد کھڑ ہونے ہیں صفیں درست اور سیدھی نہیں ہوسکتیں ، ٹیڑھی رہیں گی مازی آگے ہیجھے ہوں گ۔ درمیان ہیں جگہ فالی رہ جائے گی اور وعید شدید کے مستحق ہوں گے۔ درمیان ہیں جگہ فالی رہ جائے گی اور وعید شدید کے مستحق ہوں گے۔ احادیث ہیں بہت تا کید کے ساتھ صفوں کی درشگی کا تھم کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ''صفیں سیدھی رکھوءا ہے مونڈھوں کو ہرابر کر واور آپس میں مل کر کھڑ ہے ہوا کرو، درمین میں خلانہ چھوڑ و۔الخ۔ (مشکلوۃ ص ۹۹ جلداول)

خلاصہ بیک کو '' کے وقت کھڑا ہونائحض آ داب میں سے ہے ،ترک کرنے میں کو کی بہت تاکید ہے اور درست کرنے میں کو کی کرا بہت نہیں ہے جب کے صفول کو درست رکھنے کی بہت تاکید ہے اور درست ندر کھنے پر سخت وعیدیں ہیں ،لہذا کرا بہت اور ان وعیدول سے نکنے کے لئے ابتداءا قامت ہی سے کھڑے ہوجا تافضل ،وگا۔اورا بتداء اقامت سے صحابہ رضی التدعنبم اجمعین کا کھڑا ہوجا تا بھی ٹابت ہے ، پھر کیول کراس کو کروہ کہا جا سکتا ہے۔

( مصنف عبدالرازق ص ٤٠ عبداول ، فتح الباري ص ٩٩ جدم )

بحرالرائق م ۳۰ جلداول مین 'حسی علی الفلاح' کوفت کھڑ ہے ہوئے کی بینلت بیان کی ہے کہ 'الفلاح' پر کھڑا ہونا اس لئے افغل ہے کہ لفظ 'حسی علی اللہ فلاح' (آؤکا میابی کی طرف) میں کھڑ ہے ہوئے کا امر (حکم) ہاس لئے کھڑ ہے ہوئے کی طرف (جلدی) کرنا جا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ '' جی علی الفلاح'' پر کھڑ اہوتا مستحب ہے ،اس کا مطلب ہے ہے کہ اس امر کے بعد بیٹے د بنا خلاف ادب ہے نہ یہ کہ اس سے پہلے کھڑ اہوتا خلاف ادب ہے ،کہ داس سے پہلے کھڑ اہوتا خلاف ادب ہے ،کیونکہ پہلے کھڑ ہے ہونے میں تواور بھی زیادہ مسارعت پائی جاتی ہے ۔ یعنی مقصود ہیہ ہے کہ کھڑ ہے ہو نے میں جی علی الفلاح کہنے تک تا خیر کر سکتے ہیں ،اس کا مطلب بیہ نہیں کہ اس سے پہلے کھڑ نے بین ہو سکتے ۔اس بناء پر طلامہ طحطا وی اس کے بعد فر ماتے بہیں کہ اس سے پہلے کھڑ ہے تا تا مت ہی سے کھڑ انہوجائے تو اس میل کوئی حرج نہیں ہے ۔ بین میں ۔ ' میہاں تک کہ اگر شروع تا تا مت ہی سے کھڑ انہوجائے تو اس میل کوئی حرج نہیں ہے ۔ (طحلہ دی بھی الدر الختاری سے اس الفلاح کے اور سے سے میں ۔ ' میہاں تک کہ اگر شروع تا تا مت ہی سے کھڑ انہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ (طحلہ دی بھی الدر الختاری سے اس میں میں اس میں اس

مئلہ:۔ بیضروری نبیس کہ امام جب مصلے پر کھڑ ہوا تب ہی تکبیر شروع کی جائے بلکہ امام جب مسجد میں موجود ہے تکبیر کہنا درست ہے، امام تکبیر سن کرخو دمصلے پر آجائے گا۔

( فآوی دارالعلوم ۱۱۳ جلد۴ )

مسئلہ: مقد یوں میں ہے کوئی شخص (جب کہ بھیڑ ہو، مؤذن کی تخصیص نہیں ہے) اہام کے تلمیر کی ساتھ اپنی آواز بھی (تکبیر کہنے میں) بلند کرے ، تاکہ دوسرے مقتد یوں تک اہام کی تکبیر کی آواز بہنچائی جا سکے ، ایسا کر ناجا نز ہے ، بشر طیکہ مکم (تکبیر کہنے والا) جب تکبیر تح یہ کے آواز بلند کرے تو ساتھ ہی نیت یا ندھنے کا ارادہ ہو، یعنی تکبیر کہنے والا جوا ہام کے چیھے نماز پڑھ رہاہے ، نماز کی نیت کی ساتھ اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے کی نیت بھی کرے۔ اور اگر نماز کی نیت نہیں کرے۔ اور اگر نماز کی نیت نہیں کا مرف تکبیر کی آواز پہنچانے کی نیت کی تو یہ نماز باطل ہوجائے گی اور ان کی بھی جواس کے تحت نماز اداکر رہے جیں ، بشر طیکہ نماز یوں کو یہ معلوم ہوجائے کی اور ان کی بھی جواس کے تحت نماز اداکر رہے جیں ، بشر طیکہ نماز یوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ مکمر نے نماز کی نیت نہیں کی تھی۔ (کتاب الفقہ ص ۲۰ می جلداول)

# اقتداء کے تیج نہ ہونے کے مسائل

ذیل میں وہ صورتیں ہیں جن میں مقندی اہام سے زیادہ ہاور اقتد اء درست نہیں۔ مسئلہ:۔(۱) ہالغ کی اقتد اء خواہ مرد ہو یا عورت، تا ہالغ کے پیچھے درست نہیں۔ مسئلہ:۔(۲) مردکی اقتد اء خواہ ہالغ ہو یا تا ہالغ عورت کے پیچھے درست نہیں۔ (۳) مخنث کی افتد اء مخنث کے پیچھے درست نہیں۔(ہوسکتا ہے جواہام ہے وہ عورت مواور جومقندی ہے وہ مرد ہو، کیونکہ مخنث میں دونوں اختال ہیں۔)

- (۳) جس عورت کواپے حیض کا زمانہ یادنہ ہو،اس کی افتداء اس فتم کے عورت کے چیجے، کیونکہ بوسکتا ہے جوامام ہے اس کا زمانہ حیض ہو،اور مقتدی عورت کا طبرارت کا ( یعنی یا کی کا زمانہ۔) یا کی کا زمانہ۔)
  - (۵) مخنث کی عورت کے چیجے،اس خیال ہے کہ شا کدوہ مردہو.
  - (۲) ہوش دالے کی اقتدا وجنون ،مست ، ہے ہوش ، بے عقل کے بیچھے۔
- (۷) طاہر(یا کی والے) کی اقتداء طہارت ہے معذور کے پیچھے مثل اس مخص کے جس

كوسكس البول وغيره كى شكايت ہو۔ (يعنی بيثاب كے قطرے والے مريض كے پيچھے۔)

(۸) ایک عذر والے کی افتذاء دوعذر ول والے کے بیچھے درست نہیں۔

(٩) قاری (پڑھے لکھے) کی اقتداءاُ می (ان پڑھ) کے پیچھے۔

(۱۰) اُمی کے اُقتد اءاُ می کے پیچھے جب کہ مقتد یوں میں کوئی قاری موجود ہو، ورست نہیں

(۱۱) امی کی اقتداء گونگے کے پیچھے درست نہیں کیونکہ اُمی اگر چیہ بالفعل قر اُت نہیں کرسکتا مگر قاور تو ہے اور گونگے میں تو بیہ بات نہیں ہے۔

(۱۲) جس شخص کاجسم عورت (مخصوص حصہ بدن کا) چھپا ہوا ہو۔ لینی کیڑے پہنے ہوئے اس کی جس کہ نہوں کے بیٹی کے سیجھ نہید

ہو،اس کی افتد اء ہر ہنہ ( ننگے ) کے پیچھے درست ہیں ہے۔ در رک کی عصر کی افتد ا

(۱۳) رکوع وجود کرنے والے کی افتداء ان دونوں سے عاجز کے بیچھے،اگر کوئی شخص

صرف تجدہ سے عاجز ہو،اس کے پیچھے بھی اقتداء درست نہیں ہے۔ (۱۴) فرض پڑھنے والے کی اقتداء نفل پڑھنے والے کے پیچھے۔

(۱۵) نذرکی نماز پڑھنے والے کی اقتداء قتم کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔اس لئے کہنمازنڈ رکی و جب ہے۔

(۱۲) نذرکی نماز پڑھنے والے کی افتدا پشم کی نماز پڑھنے والے کے بیچھے درست نہیں کیونکہ نذر کی نماز واجب ہے ادر کسی نے تشم کھائی کہ میں نماز پڑھوں گا تواس میں اختیار ہے جاہے پڑھے یا کفارہ دے کراپٹی تشم پوری کرلے۔

(۱۷) جس شخص سے صاف حروف نہ ادا ہو سکتے ہوں مثلاً آس کوٹ یاراء کوغ پڑھتا ہو یا اور کسی حرف میں ایک آ دھ حرف تبدل تغیر ہوتا ہوتو اس کے پیچھے صاف حروف اور بیچے پڑھئے والے کی نماز درست نہیں ، ہاں اگر پوری قرائت میں ایک آ دھ ایسا واقع ہوج ئے تو افتد اوسیح موصائے گی۔

۰ ا، م کاداجب الانفرادنہ ہونالینی ایسے خص کوامام نہ بنانا جس کامنفر در ہناضروری المان کے جیسے مسبوق امام کی نماز نتم ہونے کے بعد مسبوق کواپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو تنہا پڑھناضروری ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی مسبوق (جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں) کی اقتداء

كرياتو درست تبيں ہے۔

(۱۹) امام کوکسی کامقتدی نه ہونا (امامت کے دفت) اس لئے کہ ایسے شخص کوامام نه بنانا چاہیے جوکسی کامقتدی ہو۔ ( کیونکہ جب کسی کی اقتداء سیج نه ہوگی تو اس کی نماز بھی نه ہوگی جس کواس نے بحالت اقتداء اوا کیا ہے۔ ) (علم الفقہ ص ۸۹۲۸ جلد۲) مسئلہ:۔مردوں کااقتداء عورت اور نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔ مسئلہ:۔مردوں کااقتداء عورت اور نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔ مسئلہ۔۔نابالغ کے پیچھے فرض ، تروائی ، وتر نفل ، کوئی بھی نماز درست نہیں ہے۔

(مداريس ٨ عجلداولي ،شرح وقاميص ١٨ كيدي عص١١٥ ،كتاب الفقه ص١٥٢)

مسئد: اگرکوئی مقندی لفظ الله الله کے ساتھ کہا ورلفظ اکبرکوا مام کے کہنے ہے پہلے کہد دے یا مقندی فظ الله کورکوع کی حالت میں پایا چنانچداس نے لفظ الله الله الله الله قیام میں کہااورلفظ اکبر کوع میں جا کر کہا تو ان دونوں صورتوں میں اقتد اء درست نہیں ہوگ ۔ جس طرح الله خص کی اقتد اء درست نہیں ہوتی جوامام کے لفظ الله کہنے سے پہلے الله کہد لے۔ طرح الله خص کی اقتد اء درست نہیں ہوتی جوامام کے لفظ الله کا جلداول کتاب السلوق)

مہلی صورت میں درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب تک امام پوراجملہ اللہ اکبر "کہدنہ لے گانماز شروع کرنے والا شار نہیں ہوگا، اور پہلی صورت میں مقتدی نے امام کے لفظ اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہ لیا ہے، اور دوسری صورت میں درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی نے تخر بمہاللہ اکبر حالت قیام میں نہیں کہا جوشر ط ہے بلکہ صرف اللہ کہا اور اکبر رکوع میں جاکر کہا، چونکہ وہ اقتداء کی نیت سے داخل ہواتھا، لہذاوہ ان دونوں صورتوں میں تنہا بھی شروع کرنے والا شار نہوگا۔ (محمد رفعت قاسمی غفرا؛)
مسکلہ:۔ بلائیت ہی نماز شروع کردی پھر یا داتی کہ نیت نہیں کہ تھی یا ناط نیت کی مشلاً عصر کی جگہ ظہر کی نیت کرلی تواب نیت کا وقت جاتار ہانماز شروع کرنے کے بعد نیت کا امتہار نہیں ہے، از سرنو تکبیر تحر بہد کی ۔ (فقادی رحمیہ سے ۱۳ جلد ۴ مشا می کے کہد اول

مسئلہ:۔ا گرکوئی مقتدی کسی رکن کواپے امام کے اداکر نے سے پہلے کر لے اور امام اس کواس

میں کرتے ہوئے نہ پائے مثلاً مقتدی امام کے رکوع میں جانے سے پہنے رکوع میں چلاگیا اوراہ م کے رکوع میں پہنچنے سے پہلے مقتدی نے سراٹھالیا اور پھراس رکوع کواس نے امام کے ساتھ اوانہ کیا اور نہاس کے بعد ، اورامام کے ساتھ سلام پھیردیا تو اس صورت میں مقتدی کی نماز نہ ہوگی۔ (ورمختارص ۲ ۵۷ جلد اول)

مسئلہ:۔امام ابھی پہلے سجدہ میں تھا کہ مقتدی نے دو سجد ہے کر لئے تو اس کا دوسر اسجدہ معتبر نہ ہوگا ،اس پر دوسرے سجدہ کا اعادہ دا جب ہے ، در نہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( در مختارص ۲۲۱ جیداول )

معذورشخص كالكحرير ببيهحكرامام كي اقتذاءكرنا

سوال: میں ایک معذور ہوں جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتا۔ مسجد میرے گھرسے بہت قریب ہے ، لاؤڈ سپیکرے پوری نماز سنائی دیتی ہے، کیامیں گھرمیں بیٹھ کرلاؤڈ سپیکر سے نماز جمعہ اوا کرسکتا ہوں؟

جواب:۔افتداء کے لئے صرف امام کی آواز پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ صفیں وہاں تک پہنچتی ہول۔اگر درمیان میں کوئی نہریا سڑک پڑتی ہوتو افتداء سجح نہیں اس کئے آپ کا گھر میں بیٹھے جمعہ کی نماز میں شریک ہونا سجح نہیں ہے۔اگر آپ عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاسکتے تو گھر برظہر کی نماز بڑھا سججئے۔(آپ کے مسائل ص۲۶۳ جلد۳)

اگرگھر تک یا جہال بھی نمازاداکرر ہاہے، مفیں مکتی چکی جائیں، درمیان میں کوئی خلاندر ہے تواس صورت میں اقتداء سجیح جوجائے گی۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

کیا ٹیلی ویژن ہےاقتداء جائزے؟

سوال: یعض اوقات ٹی وی براہ الست حرم پاک خانہ کعبہ سے باجماعت نماز دکھائی جاتی ہے،اگر ہندہ ٹی وی کودوسرے کمرے میں رکھ کراس کی آ واز تیز رکھے اور ٹیلی ویژن کے امام کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ نماز سیجے ہوگی یانہیں؟

جواب: ۔ جوطر بقہ آپ نے لکھا ہے اس سے امام کی اقتداء سی جہنیں ہوگی ،اور نہ آپ کی نماز ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص۲۶۳ جلد ۳)

مسئلہ:۔جماعت مبحدے اندر ہور ہی ہے اور دروں پر بردے چھوٹے ہوئے ہیں اس کے

باہر جوآ دمی نماز کو کھڑے ہو گئے ہیں ،ان کی نماز بھی سیجے ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٢٣٨ جلداول بحواله رداليخارص ٥٨ ٥ جلداول )

لینی پروے کے پیچھے اقد اور ست ہے۔ جبکہ اندرجگہ نہ ہو۔ (محدر فعت قاکی غفرلد)
مسئلہ:۔امام مصلے پراور مقدی فرش پر بغیر صف کے ویسے ہی ہوں تو یہ جائز ہے۔
مسئلہ:۔امام چوکی پراور مقدی فرش پر ہوں تواگر وہ چوکی ایک ذراع کے قدراو نچی ہے
تو محروہ ہے ور نہ جائز ہے۔ (فآوی دار العلوم ص ۳۳۳ جلد ۳۰ بحوالہ ردالتخارص ۲۰ جلداول)
مسئلہ:۔وھوپ سے نیچ کر سایہ میں جونماز میں شریک ہوتے ہیں ان کی نماز صحیح ہے۔

( فنَّا ويُّ دارالعلوم ص ٢١ ٣ جلد٣ )

مرایبا کرنا مناسب نہیں مفیں بالکل ملی ہوئی ہوں ، درمیان میں خلانہ ہولیکن دھوپ سے نکے لئے بھی انتظام ہونا جا ہے تا کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ) مسئلہ:۔ول میں عصر کی تبیت تھی مگر زبان سے ظہر کالفظ نکل گیا تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے نماز ہوگئی۔ (قاوی رجمیہ ص۳۰ جلد ۲۸ جلد اول)

نماز میں امام کی پیروی کہاں ضروری ہے؟

مسئلہ: مقدی کا نماز کے اٹھال میں اپنے امام کے پیروی کرناامات کی شرائط میں سے ہے۔ دنفیہ کے نزویک مقدی کا اپنے امام کی متابعت (پیروی) کرنے کی تین تشمیس ہیں۔
ایک یہ کہ مقدی کا عمل امام کے عمل سے متصل (قریب ہو، یعنی جس وقت امام نیت بائدھ نے ،اورامام کے رکوع کے ساتھ رکوع کے ساتھ رکوع کرے اور سلام کے ساتھ سلام کی پیروی میں بیامر بھی وافل ہے کہ مقدی کرے اور سلام کے ساتھ سلام کی پیروی میں بیامر بھی وافل ہے کہ مقدی امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور بنوز (ابھی مقدی) رکوع میں تھا کہ امام نے بھی رکوع کے ساتھ ورہوگا۔
امام سے پہلے رکوع میں مقدی کا امام کے ساتھ ہونامتھوں ہوگا۔
کرلیا، بیرحالت رکوع میں مقدی کا امام کے ساتھ ہونامتھوں ہوگا۔
دوسرے بیرکہ مقدی امام کے بعدونی عمل کر بے، بایں طور کہ کوئی تعمل امام

دوسرے بیہ کہ مقندی ا ، م کے مل کے بعد و بی ممل کرے ، بایں طور کہ کوئی فعل امام کے شروع کرنے کے بعد مقندی کرے ادر ( ابھی وہ عمل پورانہ ہوا ہو ) باقی حصہ میں امام کے ماتھ شامل رہے۔ تیسرے بیاکہ امام کی پیروی تا خیر کے ساتھ کرے ،اس طور پر کہ امام جب کوئی عمل انجام دے چکے تو قبل اس کے کہ امام کوئی آئندہ رکن شروع کرے مقتدی اس عمل کوانجام دے۔ان تمام صور تول میں بیت لیم کیا جائے گا کہ مقتدی نے امام کی پیروی کی۔

زخن امام نرک ع کہ دان ساتھ کی ساتھ مقتدی نے امام کی پیروی کی۔

غرض امام نے رکوع کیااورساتھ کے ساتھ مقتدی نے بھی رکوع کیابااس کے بعدرکوع کیاامام کے رکوع سے اٹھنے کے بعدرکوع کیاامام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوگیا، یابیہ کہ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد، کیکن سجدہ کے لئے جھکنے سے پہنے بہلے رکوع کرلیاتو مقتدی نے رکوع میں امام کی متابعت (پیروی) کرلی۔ ان بینوں میں سے کسی طرح بھی بیروی کی جائے۔

(كتاب الفقدص ٢٦٨ جيداول)

#### فرض اعمال میں پیروی کرنا

جوا محال نماز میں فرض ہیں ان میں امام کی پیردی فرض ہے، اور چوا محال واجب ہیں ان میں واجب ہے، اور جوا محال سنت ہیں ان میں سنت ہے۔ پس اگر مثلاً رکوع میں یہ پیروی چھوڑ دی اس طور پر کہ رکوع کیا اور امام کے اشھنے سے پہلے سراٹھالیا اور اس رکوع یا اس کے بعد کی نئی رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ندر ہاتو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ ممل فرض میں متابعت (پیروی جوفرض تھی) نہیں کی گئی۔ اس طرح امام سے پہلے رکوع اور سے دکوع اور سے دکوع کی ۔ اس طرح امام سے پہلے رکوع اور سے دکوع کی ۔ اس طرح امام سے پہلے رکوع اور سے دکوع کی ۔ اس مارے امام سے پہلے رکوع کے ۔ اس مار کے امام سے پہلے رکوع کی ۔ اس مار کے امام سے پہلے دکوع کے ۔ اس مار کے امام سے پہلے دکوع کے ۔ اس مار کے امام سے پہلے دکوع کے ۔ اور سے دو کر لیا تو وہ در کھت جس میں یہ کیا گیا رائے گاں (بے کار) جائے گی ۔

ووسری رکعت کے افعال پہلی رکعت میں ، تنیسری رکعت کے افعال دوسری اور چوتھی کے تنیسری میں نتیسری میں نتیسری میں نتیسری کے اور اس کے ذیمہ ایک رکعت رہ جائے گی جس کا اداکر ناامام کے سلام پھیسر نے کے بعد داجب ہوگا ، اگر ایسانہ کیا (ایک رکعت بعد میں نہ پڑھی) تو نماز باطل ہوجائے گی۔

ای طرح اگر قنوت (وترکی دعاء) میں امام کی متابعت نه کی تو گناہ ہوگا کیونکہ واجب کوترک کیا۔اگر رکوع کی تنبیح میں متابعت نه کی تو سنت کوترک کیا۔

( كتاب الفقه ص ١٦٩ جلداول)

مسكه: قعده اولى ميں اگرا، م مقتدى كتشهد (التيت ) پوراپر صفے سے پہلے كم ابوجائے

تو مقندی کوتشہد پورا کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور قنوت وٹر میں اگرامام مقندی کی قنوت ختم سے پہلے رکوع میں چلا جائے تواس کی متابعت کرنی ہوگی ، ہر دوصورت میں وجہ فرق رہے کہ عاء قنوت جس قدر بھی ہوگئی واجب ادا ہو گیا اور تشہدتمام واجب ہے۔

( فرآ وی دارالعلوم ص ۲۵۰ جلد۳، شای ص ۸۶ مجلداول )

مئلہ:۔ آخری قعدہ میں امام کے سلام کے ساتھ ہی مقندی سلام پھیریں ، البتہ اگر کسی مقندی کا تشہد لیتن التحیات کچھ باقی رہ جائے تو اس کو پورا کر کے سلام پھیرے۔

( قَدَّا وَيُّ دَارَالْعَلُومِ ص ١٣٦٨ جَلَدُ ٣)

نماز میں جہاں امام کی پیروی نہ کی جائے

مئلہ: چارہا تیں ایس ہیں جن میں امام کی متابعت لازمی نہیں ہے۔(۱)اول یہ کہ امام عمداً کوئی سجدہ زیادہ کرے تواس میں امام کی چروی نہ کی جائے۔ (۲) دوسرے عیدین کی حکمیروں میں اگراہ م کچھڑیا دہ کرے جو حکابہ رضی التہ عنہما جعین ہے مردی نہیں ہے تواس کی چروی نہ کی جائے۔ (۳) تیسرے اگر جنازہ کی تکبیروں میں امام اضافہ کرے مثلاً پانچ تکبیر میں کہے تواس کی چروی نہ کی جائے۔ (۳) چوشے جب امام فرض کو تمل کرنے اور قعدہ اخیرہ کے بعد بھولے سے ایک اور دکھت کے لئے کھڑے ہو، تب بھی چروی نہ کی جائے۔ اگرامام ایسا کرے اور وہ فاضل رکعت اداکر کے بحدہ کرے تو مقتدی کوچ ہے کہ بطور خود ہی اگرامام ایسا کرے اور وہ فاضل رکعت اداکر کے بحدہ کرے تو مقتدی کوچ ہیں گیا، بلکہ رجوع کر کے وہ مقتدی کوچ ہیں گیا، بلکہ رجوع کر کے دو ایس آکر) قعدہ اخیرہ کے ساتھ سلام پھیراتو مقتدی کواس کے سلم کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے۔ لیکن اگرامام قعدہ اخیرہ کے بغیر فاضل رکعت کے سئے کھڑ ابھ گیااور اس رکعت کا بجدہ بھی کرلیا تو سب کی نماز باطل ہوج کے گ

مندرجہ ذیل نوبا تیں ایس بیل کہ اگرامام ان کوترک کرد ۔ (لینی جھوڑ د بے تومقتدی کوچاہے کہ اس کے ترک کرنے بیں۔ تومقتدی کوچاہے کہ اس کے ترک کرنے بیں امام کی پیروی ندکرے، وہ ہا تیں ہے ہیں۔ تکمییر خریمہ بیل دونوں ہاتھ اٹھانا۔ ثناء (سبحا تک الٹھم) پڑھنارکوع کے لئے تکمیر سجدہ کے لئے تکمیر سجدہ کے لئے تکمیر کہنا۔ رکوع وجود میں میں شبیع پڑھنا۔ سمع اللہ کمن حمدہ کہن۔ التحیات پڑھنا۔

السلام علیم ورحمة الله کہنا ہے بہرتشریق (عیدالاضی کے موقع پر) پڑھنا۔ یہ نوامور ہیں کہ ان میں ہے اگر کسی کوامام ترک کردے نومقتدی کوبھی اس کی پیروی میں ترک نہ کرنا جا ہے بلکہ بطورخود ہی اس کوکرے۔ (کتاب الفقہ ص ا ۲۷ جلداول)

ای طرح کچھ باتیں کرنے کی ایس کہ اگرامام انہیں ترک کردے تو مقتدی کوبھی ترک کردینا جا ہے۔وہ پانچ ہاتیں ہیں۔

عید کی تکبیریں، قعد ہ اولی ، تجد ہ تلاوت، سجد ہ سہواور دعائے قنوت ، اس صورت میں جب کدرکوع کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، کیکن اگر اندیشہ نہ ہوتو قنوت پڑھ لیٹا جاہیے۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ امام کے چیچے قرآن پڑھنا مکر وہ تحری ہے لہذااس میں امام کی بیروی جا ترنہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگر مقتدی تشہد (التحیات) پڑھ چکے توسلام میں امام کی بیروی کرے۔ مسئلہ:۔سلام بھیرنے میں امام کی متابعت کاسب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ ساتھ سلام بھیرے نہاں سے پہلے اور نہاں کے بعد۔ مسئلہ:۔اگر کسی نے امام کے سلام بھیرنے کے بعد سلام بھیرا تو افضل طریقتہ کونظرا نداز کر دیا، لیکن اگر بھیر تحریمہ امام سے بہلے کہی گئی تو نماز درست نہ ہوگی، اوراگر امام کے ساتھ کہی تو جب بھی درست نہ ہوگی، اوراگر اس کے بعد تا خبر سے کہی تو تنہیر تحریمہ کا افضل وقت فوت

مسئلہ: بعض لوگوں کی عادت ہے کہ خوب گردن جھکا کرتمام بدن تھما کرسلام پھیرتے ہیں اس طرح گردن جھکا کرسلام پھیرنامن گھڑت ہے،اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہیں اس طرح گردن جھکا کرسلام پھیرنامن گھڑت ہے،اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (انلاط العوام ص۱۳)

كرديا\_(كتاب الفقه ص ١٤١ جلداول)

### نمازی کے آگے سے گزرنے کابیان

نمازی کے آگے ہے گزرنا حرام ہے اگر چد نمازی نے بغیر کی عذر کے سترہ (رکاوٹ) ندر کھ ہو،ای طرح نماز پڑھنے والے کے لئے یہ بھی حرام ہے کہ اپنی نماز سے لوگوں کے آئے والے کے ایم جگہ پرنماز پڑھنے لوگوں کے آئے جانے میں رکاوٹ ڈالے، بایں طور کہ بغیر سترہ رکھے الیمی جگہ پرنماز پڑھنے

کے جہاں اس کے سامنے ہے لوگوں کی مکثر ت آمد در دفت ہو۔الی صورت میں اگر نمازی کے آگے ہے کوئی تخص گذرجائے تو سردست اس بات کا گناہ ہوگا کہ اِس جگہ نماز پڑھی جہاں لوگوں کوسا منے ہے گز رہا پڑا۔سترہ نہ رکھنے کا گناہ نہ ہوگا۔اگر کوئی مختص سامنے سے منہیں گز را تو کوئی گناہ نہ ہوگا، کیونکہ ستر ہ رکھنا بذات خودکوئی امر واجب نہیں ہے اگرتمازی ر کا وٹ کا باعث ہوا، کیکن گزرنے والے کو گنجائش تھی ( کہ وہ اور طرف ہے چلا جاتا، پھر بھی نمازی کے آگے ہے گزرا) تو دونوں گنہگار ہول گے۔لیکن (اس کے برعکس) اگر نمازی کی وجہ سے رکاوت نہ تھی الیکن جانے والے کوئسی اور جانب سے گزرنے کی گنجائش نہ تھی (اورنمازی کے آگے ہے گزرتابرا) تو کسی کو گناہ نہ ہوگا۔اورا گردونوں میں ہے کسی ایک طرف ہے کوتا ہی ہوئی تو ایک ہی تخص گنبگار ہوگا۔

( كتّاب الفقه ص ٣٣٠ جلد اول و درمخيّار ص ٨١ جلد اول و نظام الفتيّاوي ص ٢٥ جلد اول ) "سترہ"اں چیز کو کہتے ہیں جونمازی آ ڈکرنے کے لئے اپنے سامنے لگا لے،اپنے آ گے کھڑا کر لے ،خواہ وہ لکڑی ہو، یا کوئی ستون ہو، یا دیواروغیرہ ہو،اوراس ( سترہ کھڑے كرنے ) مقصود بيروتا ہے كداس كے ذريعة بحده كى جگه تميز ہوجائے اورجس محف كونمازى کے سامنے سے گزرنا ہووہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گنہگار نہ ہو۔

سترہ کی ضرورت وہاں چیش آتی ہے جہاں نماز کھلی اور بے آ ڑ جگہ پڑھی جائے۔ اگرمسجد میں نماز پڑھنی ہو یاا ہے مقام میں کہ جہاں لوگوں کا نمازیوں کے سامنے ہے گزرتا نہ ہوتا ہوتواس کی چھضر درت نہیں ہے۔مترہ کی لسائی ایک ہاتھ ہے کم نہ ہونی جا ہے اوراس کی موٹائی کم ہے کم ایک انظی کے برابر ہونی جا ہے۔ باجماعت نماز کی صورت میں امام کاسترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی اگرامام کے آگے سترہ ہے تو مقتدیوں کے آگے ے گزرنے میں کچھ گناہ نبیں ،خواہ ان کے آ کے کوئی آ ڑ ہو یانہ ہو،کیکن ستر ہ کے ورے سے گرُ رہا جا ترجیس ، ہاں اگر جماعت میں شریک ہونے کے لئے کوئی آنے والا پہلی صف میں خالی جگہ دیکھے تو اس کو جائز ہے کہ دوسری صف کے آگے ہے گز رکر پہلی صف میں اس خالی جگہ بی کر جماعت میں شریک ہوجائے ۔اس صورت میں قصور دوسری صف والول کاماتا جائے گا۔انہوں نے آگ بڑھ کر بہلی صف میں خالی جگہ کو پُر کیوں نہیں کیا۔ یعنی کیوں نہیں کیا۔ یعنی کیوں نہیں کھرا۔(مظاہر حق صدی ۱۳۵ جلداول وہدایہ ۹۸ جلداول وشرح نقابیہ ۱۳۵ جلداول وکییری ص ۱۳۸ علم الفقہ ص ۹۳ جلداوک آب الفقہ ص ۱۳۷ جلداول)

مئلہ: مترہ کھڑا کرٹا سنت ہے۔ (بدایش ۸۹ جلداول)

مسئلہ:۔ستر و کے بجائے اگر جا دریا چھتری مصلی (نمازی) کے آگے ہوتو وہ کافی ہے ،لکڑی کی خصوصیت نہیں ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ۱۳۳ جلد ۱۳ ور دالمخارص ۹۵ حلد اول) مسئلہ:۔نمازی کے آگے ہے گزرنا گناہ ہے مگراس ہے نماز نہیں ٹوٹتی ،اورا گرکوئی بے خیالی میں گزرگیا تو معذور ہے۔

مسئلہ۔۔اگرکوئی شخص مبیدان میں یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتو دو نین صفول کی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گز رینے کی گنجائش ہے اور چھوٹی مسجد میں مطابقاً گنجائش نہیں۔

(آپ كەسائل س٢٩٣ جلد٣)

مسئلہ نمازی کے آگے ہے عورت یا کوئی بھی جانور کتا، بلی وغیرہ گزرجائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی ،دو بارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

( فنَّاهِ مي دارالعلوم ص ۵ جيد ۴ وص اسم جيد ۴ بحواله ر دالتيَّ رص ۹۳ ۵ جيد اول )

مئلہ ۔ نمازی کے آگے ہے گزرنے والا اگرجان لے کہ اس کا وبال کس قدر سخت ہے تو برسوں کھڑ ارہے گا گرآ گے ہے گزرنے کی ہمت نہ کرے گا۔

( فآوي رحيميص ٣٩ جلد ٣ بحواله منتكوة ص ٢ عبلداول )

### نمازی کے آگے ہے گزرنے کی حد

مسئلہ:۔جہاں نمازی کی نظر بہنچ جب کہ وہ اپنی نظر کوموضع ہجود پررکھ (سجدہ کی جگہ پرنگاہ رکھے) وہاں تک آگ کونہ گڑریں ہیں اگر کوئی شخص ہا ہر فرش پر نماز پڑھتا ہوتو اندر کے درجہ میں آگے کوگڈرسکتا ہے۔ (فق وی دارالعلوم ص اوا جلد ۴)

مسئلہ ۔ بڑی مسجد اور جنگل میں تو نمازی ہے ات فاصلہ پرگز رنا جائز ہے کہ جہاں تک سجدہ کی جگہ پر نظرر کھ کرنمازی کی نظر نہ پہنچے۔ (ابدا دالا حکام ص ۲۳ مع جلداول) مسئلہ:۔اگردومصلی (نمازی) آئے پیچے نماز پڑھ رہے ہیں،آگ والا فارغ ہوگیا،اب وہ وائی جانب یا یا کیں جانب ایا کیں جانب کو جاسکتا ہے ) یہ جائز ہے ( فقاوی وارالعلوم سرم ۱۳۸ جاری مسئلہ:۔ بیت الحرام کا طواف کرنے والے کو جائز ہے کہ نمازی کے آگے ہے چلا جائے ،اس مسئلہ:۔ بیت الحرام کا طواف کرنے والے کو جائز ہے کہ نمازی کے آگے ہے گز رنا جائز ہے اور یہ بھی طرح کعبہ کے اندراورمقام ابرائیم کے پیچھے نمازی کے آگے سے گز رنا جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز پڑھنے والے اور گرفت قائی ففراد) جائز ہے والے کے درمیان ستر ہ نہ ہو۔ ( کی رفعت قائی ففراد)

نماز کے فرائض

نماز کے فرائض اور واجبات ، سنن ، سخبات ، مفسدات اور مکر وہات ککھے جاتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ جوطر بقہ نماز پڑھنے کا او پر بیان کیا گیا ہے اس میں کون چیز فرض ہے اور کون مستحب ، اور اس طریقے کے کسی امر کی رعایت نہ کرنے سے نماز مکر وہ ہو جاتی ہے۔

نماز کے فرائض جھے ہیں،ان چھ ہیں سے پانچ نماز کے رکن ہیں یعنی نمازان سے مرکب ہےاوروہ نماز کے جزء ہیں اور چھٹا یعنی نماز کواپنے فعل ہے تمام کرنارکن نماز نہیں۔ ا۔ قیام (کھڑا ہونا) آئی دریتک کھڑار ہنا فرض ہے جس ہیں اس قدرقر اُسے کی جاسکے جوفرض ہے۔(درمختار وغیرہ)

کھڑے ہونے کی حدفقہاء نے یہ بیان کی ہے کہا گر ہاتھ بڑھائے جا نمیں تو گھٹنول تک پہنچ سکیں۔(مراقی الفلاح)

قیام صرف فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہے،ان کے سوااور نمازوں میں فرض

سنگہ:۔جو خص قیام پر قاور نہیں اس پر قیام (کھڑا ہوتا) فرض نہیں ہے۔ ۱۔ قر اُت لینی قر آن شریف کا پڑھنا نماز میں۔قر آن مجید کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے خواہ بڑی ہویا جھوٹی گرشرط ہیہے کہ کم از کم دولفظوں ہے مرکب ہوجیسے شم نظو اور ایک ہی لفظ ہی جیسے ملھامتان یا ایک حرف ہوجیسے تص ،ق دغیرہ یا دوحروف ہوں ہے موقع وغیرہ یا کی حروف ہوں جیسے المب ، خب ، عست وغیرہ توان سب صورتوں میں ایس ایک آیت کے یر ھنے سے فرض نہادا ہوگا۔ ( مراقی الفعاح )

مسئلہ:۔فرض نمازوں کی صرف دور کعتوں میں قر اُت فرض ہے بیہ بھی شخصیص نہیں کہ پہلی و در کعنوں میں قر اُت فرض ہے یا آگلی دور کعنوں میں یا درمیانی جیسے مغرب کی نماز میں اگر کوئی پہلی اور تیسری رکعت میں قر اُت کرے اوردوسری میں یا دہیں یا دوسری میں کرے پہلی میں نہیں ، بہرصورت فرض ادامو جائے گا۔ ( کنز الد قائق ، درمختار ، مراتی )

مسئلہ:۔وتر اورنفل نماز وں کی سب رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔

مسئد: امام کے چھے مقتدی کوتر اُت کی ضرورت نہیں ہال مسبوق (جس کی رکعت رہ گئی ہو) س کے لئے ان گئی ہوئی رکعتوں میں چونکہ امام نہیں ہوتااس لئے اس کوقر أت كی ضرورت ہوئی ہے۔

-- رکوع ہر رکعت میں ایک مرتبہ قرض ہے۔ رکوع کی حدفقہاء نے یہ بیان کی ہے کہ اس قند رحجتک جائے جس میں دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ شکیس اورصرف حجتک جا نا ہی فرض ہے کچھ دیریک جھکا ہوار بنافرنس تبیں۔

مسئلہ:۔اگرکسی کی چینے ( کمر ) بڑھا ہے وغیرہ کی وجہ ہے جھک گئی ہواور ہروقت اس کی حالت رکوع کے مشابہ رہتی ہوتو اس کورکوع میں صرف سرجھ کا وینا جاہیے۔ ( مراقی الفلاح ) سجدہ۔ ہررکعت میں دو بحدے فرض ہیں ایک مجدہ قرآن کریم سے اور دوسرا بحدہ احادیث اوراجماع سے ثابت ہے۔

مسئلہ: یہ بعدے میں ایک گھٹنا اور ایک پیری انگلی کا اور پیشانی کا زمین پر رکھنا اورا گرکسی تکلیف کی وجہ سے بیشانی نہ رکھ سکتا ہوتو ہجائے اس کے صرف ناک رکھ دینا کافی ہے۔ (جبکہ اس کی

قعدہ اخیرہ لیتن وہ نشت (بیٹھنا) جوتمازی آخری رکعت میں دونوں تجدوں کے بعد ہوتی ہے، اتنی دریتک بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات الخ پڑھی جاسکے،اس ہے زیادہ بیٹھنافرض نہیں۔(درمختار،مراقی الفلاح) ۲۔ نمازگوا پے فعل سے تمام کر دیا، لیعنی بعد تمام ہوجائے ارکان نماز کے کوئی آبیافعل کیا جائے جونماز کے منافی ہوم شلا '' السلام علیم'' کہد دے یا قبلہ سے پھر جائے یا اور کوئی بات چیت۔ (علم الفقہ ص ۲۱ جلد ۲۱، ہدایہ ص ۹۷ جلد اول بشرح نقابی ص ۸۷ ، کبیری ص ۵ ۷٪ ، کتاب الفقہ ص ۳۷ جلد اول)

# خلاصه فرائض نماز

فرائض:\_(۱) قیام(۲) قر اُت(۳)رکوع(۴) سجده (۵) قعده اخیره (۲) نماز کواپیخفل ہے تمام کرنا۔

### واجب قرأت كي مقدار

مسكد: فل اورور كى (برركعت بيس) اورفرض نمازول كى ابتدائى دوركعتول بيل بورة فاتحد كيساته كى اورسورت كايره هناواجب ب\_ يهوقى سوجهوقى سوبسو، ئم ادبو واستكبوراس كيرابرقر آن كريم كى آيتين، مثلاثم نظر، ئم عبس وبسر، ئم ادبو واستكبوراس بيل دس الفاظ بيل اورمشد وحروف كودوشاركر كيمي حروف بهاء بيل يهى آيات بيل مي ايات بيل اي الفاظ بيل اورمشد وحروف كودوشاركر كيمي حروف بهاء بيل ايل مقداريس قرآن كيم برده لياجائ توواجب ادابوجائ كالبذا الراتيت الكرى بيل مقداريس قرآن كيم برده لياجائ توواجب ادابوجائ كالبذا الراتيت الكرى بيل مقداريس قرآن كيم برده لياجائ كه الله الاهوالحي القيوم كالبذا الراتيت الكرى بيل مقداريل ولياجائ كه الله لااله الاهوالحي القيوم التاخيذة سنته ولانوم " (كتاب الفقد ص ١٣٠ جلداول ، صغيرى ص ١٥ قاه كارجميد ص ١٣٠ جلداول)

#### نماز کے داجبات

ا۔ سکیبرتحریمہ کا خاص' اللہ اکبر' کے لفظ سے ہونا ،اگراس کے ہم معنی کسی لفظ سے مثلا اللہ اعظم وغیرہ کے اواکی جائے تو واجب ترک ہو جائے گا۔

۲۔ سکیبرتحریمہ کے بعد آئی دیر تک کھڑار بہنا جس میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھی جا سکے۔ (ورمختار ، شامی)

سے سورہ فاتحہ کا فرض کی دور کعتوں میں اور باتی نمازوں کی سب رکعتوں میں ایک

مرتبه يزهنا

ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کی دوسری سورت کا پڑھنا فرض کی دو رکعتوں میں اور باتی نمازوں کی سب رکعتوں میں بیددوسری سورت کم سے کم تین آیتوں کی ہونا چاہیے۔ اگر تین آیتی نمازوں کی سب رکعتوں میں بیددوسری سورت کا جز ہوں یا خودصورت ہوتو کا فی ہے۔

۵۔ پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کے بعدووسری سورت کا پڑھنا، اگرکوئی شخص پہلے (فاتحہ سے دوسری سورت کا پڑھنا، اگرکوئی شخص پہلے (فاتحہ سے) دوسری سورت پڑھے اور اس کے بعدسورہ فاتحہ پڑھے تو واجب ادانہ ہوگا۔

۲۔ فرض کی پہلی دورکعتوں میں قرات کرنا۔ اگر دوسری ، تیسری یا تیسری چوتھی میں قرات کی جائے تو واجب نہ ہوگا، اگر چہ فرض ادا ہوجائے قرات کی جائے تو واجب نہ ہوگا، اگر چہ فرض ادا ہوجائے گا۔ (درمختار، مراقی الفلاح)

ے۔ رکوع کے بعداٹھ کرسیدھا کھڑا ہوجانا جس کوفقہا وقومہ کہتے ہیں۔ ۸۔ سیمیدہ میں اس میان ایک انہوں اور گفتن اور ماندہ میں اور

۸۔ مجدول میں پورے دونوں ہاتھوں اور گھٹٹوں اور دونوں پیروں اور ناک کا زمین پر رکھنا۔ (مراقی الفلاح)

9۔ دوسرے بجدے کا اس کے مابعد سے پہلے ادا کرنا ،مثلاً اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بغیر دوسرا مجدہ کیے ہوئے کھڑا ہوجائے تو اس کا واجب ترک ہوجائے گااس لئے کہاس نے سجدے سے پہلے قیام کرلیا۔ (شامی)

 ا۔ رکوع اور تجدول میں آئی دیر تک تھیم نا کہ ایک مرتبہ 'میسے ان دہی العظیم ''وغیرہ یا''مسبحان رہی الاعلی''وغیرہ کہد کے۔(طحطا دی،مراقی الفلاح وغیرہ)

اا۔ وونوں مجدول کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا جس کوفقہا ء جلسہ کہتے ہیں۔

۱۲ قوے اور سجدوں کے درمیان میں اس قدر کھرنا کہا یک تبییح کمی جاسکے (مراقی الفلاح)

الے ۔ قعدہ اولی لیعنی دونوں تجدوں کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھنا ،اگر نماز دور کعت

ے زیادہ ہو۔

۱۳ قعده اولی میں بقدر التحیات کے میشمنا۔

۵ا۔ وونوں قعدوں میں ایک مرتبہ التحیات پڑھنا ،اگرنہ پڑھی جائے یا ایک مرتبہ ہے

زیادہ پڑھی جائے تو واجب ترک ہوجائے گا۔

 ۲ا۔ نماز میں اپنی طرف ہے کوئی ایبانعل (کام) کرنا جوتا خیر فرض یا واجب کا سبب ہوجائے۔(ورمختار ہشامی وغیرہ)

مثال.\_سورهٔ فاتحہ کے بعدزیا دہ سکوت (خاموثی ) کرتا ، پیسکوت دوسری سورت کی تا خیر کا سبب ہوجائے گا۔ (۲) دورکوع کرنا ، دوسرارکوع سجدہ کی تاخیر کا سبب ہوجائے گا۔

(٣) تین تجدے کرتا ،تیسرا قیام یا تعود ( بیٹھنے ) کی تاخیر کا سبب ہوجائے گا۔

( سم ) پہلی یا تیسری رکعت کے اخیر میں زیادہ نہ بیٹھنا ، یہ بیٹھنا دوسری یا چوتھی رکعت کے قیام کی تاخیر کا سب ہوجائے گا۔ (شامی )

(۵) دوسری رکعت میں التحیات کے بعد دیریتک بیٹھنا جس میں کوئی رکن مثل رکوع وغیرہ کے ا دا مو سکے \_ (علم الفقہ ص ۲۳ جلد ۲ ، در مختارص ۹ جلد اول )

ے اے مماز وتر میں دعائے تنوت پڑھنا خواہ کوئی دعاء ہو۔

۱۸۔ عیدین کی نماز میں علاوہ معمولی تکبیروں کے چھزا کہ تکبیریں کہنا۔

عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کرتے وقت تکبیر کہنا۔ \_\_14

ا مام کوفنجر کی دونو ں رکعتوں میں اورمغرب وعشاء کی پہلی دورکعتوں میں خواہ قضاء \_1\*

ہوں یاا داء ،اور جمعہ وعیدین اورتر اوت کے کی نماز میں اور رمضان کے وتر میں بلندآ واز سے قرأت كرنا منفرد (تنهايز هي والے) كوافتيار ب جاب بلندآ و زے قرأت كرے يا آ ہت آ واز ہے،اورآ واز بلندہونے کی فقہاء نے بیرحد بیان کی ہے کہ کوئی دوسرا تخفس س سکے، اورآ ہتے آ داز کی بیرحد تھی ہے کہ خودس سکے دوسراندس سکے۔

ال۔ امام کوظہر عصر کی کل رکعتوں میں اورمغرب کی اخیر رکعتوں میں آ ہستہ آواز سے قرأت كرنا\_( قاضي خان)

رات کو پڑھی جا نیں ان میں اختیار ہے۔ ( مراقی الفلاح )

۲۳ ۔ منفر د ( تنبانماز ہر جنے والا )اگر فجر مغرب عشاء کی قضاء دن میں پڑھے تو ان میں

بھی اسکوآ ہت آ واز ہے قر اُت کرنا چاہی اوراگردات کوقضاء پڑھے تو اے افتیار ہے۔

17 اگرکوئی شخص مغرت عشاء کی بہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سورت طانا بھول جائے تو اے تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا چاہیے۔ اوران رکعتوں ہیں بھی بلند آ واز ہے قر اُت کرنا واجب ہے۔

10 مناز کو 'السلام علیک'' کہا۔ (علم الفقہ ص۱۲۳ جدا و ہدا ہے ص۱۲ جدا و اور فقایہ ص۱۲۸۔ دومر تیہ 'السلام علیک'' کہنا۔ (علم الفقہ ص۱۲۳ جدا و ہدا ہو ص۱ جلداول و شرح نقایہ ص۱۲۸۔ مسلدند واجب کو ترک (چھوڑ نے ) ہے تماز ناقص ہوتی ہے۔

مسلدند واجب کو ترک (چھوڑ نے ) ہے تماز ناقص ہوتی ہے۔

مسلدند واجب کو ترک (چھوڑ نے ) ہے تماز ناقص ہوتی ہے۔

مسلدند واجب کو ترک (حیو تر نے ) ہو سے تلافی ہو سکتی ہے کہ سلام پھیر نے کے بعد سجد ہو مسلدہ سے مسلدہ کو ترک و سوت ہوتا ہے ، اور فرض کا مشکر کا فر۔

بیت کے در اور جب کوترک کیا جائے تواعادہ نصلوٰ ق(نماز کالوٹانا) واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ:۔ترک واجب مکروہ تحریمی ہے اور مکروہ تحریمی کے ارتکاب ہے انسان فاسق اور سنگہ گار ہوتا ہے۔

مسئلہ:۔ادر جونماز مکروہ تحریمی کے ساتھ اداکی جائے وہ واجب الاعادہ ہوگی۔(لیعنی لوٹانا ضروری ہوگا۔)(نمازمسنون ص۳۰ وکتاب الفقہ ص ۹ سے جلداول)

سنت كى تعريف اور حكم

سنت،اس ہے مراد وہ کمل ہے جس کے بجالاتے پر مُکلّف انسان مستحق ثواب ہوتا ہے،اگرترک کردیے (جچھوڑ دیے) تواس ہے مؤاخذہ نہیں۔ پس اگر کسی نے نماز کی تمام یا پچھ سنتیں ترک کردیں تواللہ تعالی اس کے ترک پر کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا،لیکن اس کے بجالانے پر جوثو اب ملتا ہے اس ہے وم دہے گا۔

تا ہم سلمان کوزیانہیں کہ سنت کی بات کو بے حیثیت تصور کرے، کیونکہ نماز کا مقصد جناب البی میں تقریب حاصل کرتا ہے جس کا نتیجہ عذاب سے دور ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی

تعتول ہے بہرہ پاپ ہوتا ہے۔

الیی صورت میں کوئی عاقل یہ مناسب نہ جانے گا کہ نماز کی سنتوں میں ہے کی سنت کی بے قدری کر ہے اور اسے ترک کروے، کیونکہ اس کا ترک تواب عمل ہے محرومی کا باعث ہے اور یہ بات کی دانشمند سے مخفی نہیں ہے کہ بیمحرومی ہی ( بجائے خود ) ایک عذاب ہے۔ ایسا کرنے سے نعم البی سے محرومی ہے۔ لہذا مکلف انسان کیلئے یہ امر خاص اجمیت رکھتا ہے کہ شارع ( آنخضرت ) علیہ السلام نے جن امور کے بجالا نے کا ارشا دفر مایا ہے، ان کی بجا آوری کی جانب توجہ کی جائے خواہ وہ امور فرض ہوں یا سنت ہوں۔

رہایہ سوال کہ آخراس کا کیا سبب ہے کہ شارع علیہ السلام نے نمازی بعض ہاتوں کو فرض لازم اور بعض ہاتوں کو غیر ضروری قرار دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ القد نعالی اپنے ہندوں پر آسانی کرتا ہے ، اس لئے اس نے بندوں کو بعض اعمال بجالا نے کا اختیار دیہ ہتا کہ ان کا تواب عطافر مائے۔ اب آگر کوئی شخص اسے چھوڑ دیت تو تواب سے محروم رہے گا لیکن اس پرعذاب نہ ہوگا۔ یہ بھی شریعت اسلامیہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے کہ اس میں شرعی ذمہ داریوں کی دشواری دورکر دی گئی اور نہایت خوبی کے ساتھ جزائے خیر حاصل کرنے کی ترغیب ہے۔ (کماب الفقہ ص ۲۸۳ جلداول)

مسئلہ:۔ نماز کی سنت کا چھوڑ نا نہ تو نماز کے فساد کا موجب ہوتا ہے اور نہ بی سجدہ سہو کا بلکہ وہ گناہ کا موجب اس وفت ہوتا ہے جب کہ اس نے جان ہو جھ کرچھوڑ اہو، مگر شرط میہ ہے کہ اس نے سنت کو حقیر سمجھ کرنہ چھوڑ اہو بلکہ سستی یا کا بلی کی وجہ ہے ایسا کیا ہواس لئے کہ سنت کو حقیر سمجھنے والا ازروئے فتوی کا فر ہوجا تا ہے۔ (دمختار ص 1 جلداول کتاب الصلو ق)

### نماز كيسنتيں

ا۔ تحبیرتر بمہ کہتے وقت سرکونہ جھکانا۔ (مراقی الفلاح) ۳۔ تحبیرتر بمہ کہنے ہے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مردد ل کو کا نوں تک اور عورتوں کو شانوں تک اور عورتوں کو شانوں تک ہاتھ اٹھانے میں کچھ حرج شانوں تک اور عذر کی حالت میں مردوں کو بھی شانوں تک ہاتھ اٹھانے میں کچھ حرج مہیں ہے۔ ۳۔ تکبیرتح یمہ گہتے وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور انگیوں کارخ تبلے کی طرف کرنا۔ (درمخاروغیرہ)

سم باتھا تے وقت انگیوں کونہ بہت کشادہ کرنا ، نہ بہت ملانا ۔

۵۔ تکمیرتج یمہ کفور آبعد ہاتھوں کا باندھ لینا، مردوں کوناف کے نیچے، عورتوں کو سینے پر.

۲ مردوں کواس طرح باتھ باندھنا کہ دائی بھیلی بائیں پررکھ لیں اور دائے انگوشھے اور چھوٹی انگی ہے۔ انگوشھے اور چھوٹی انگی ہے کلائیں کو پکڑلیں اور تین نگلیاں بائیں کلائی پر بچھادیں اور عور تول کواس طرح کہ دائیں بھیلی بائیں بھیلی بررکھ لیں ،انگوشھے اور چھوٹی انگی ہے بائیں کلائی کو پکڑناان طرح کہ دائیں بھیلی بائیں بھیلی بررکھ لیں ،انگوشھے اور چھوٹی انگی ہے بائیں کلائی کو پکڑناان بھیرے کہ دائیں کا بھیلی بائیں بھیلے بائیں بھیلے بائیں بھیلے بھیلے بائیں کلائی کو پکڑناان بھیلے بھیلے

سرن کے اور چوں این کی پر رہائی ہوئے اور چوں ان سے باتا ہے ہا ۔ کے لئے مستون نہیں ہے۔

٤- اللهمالخ يرهنا

۸۔ امام اور منفر وکو سبحانک البلھ مے بعد اور مسبوق کواپی ان رکعتوں کی پہلی رکعت میں ہے۔
 رکعت میں جوامام کے بعد پڑھے بشرطیکہ وہ رکعتیں قرات کی ہوں 'اعبو ذب البلہ مین الشیطن الوجیم'' کہنا۔

۹۔ ہررکعت کے شروع میں الحمد القدیے میلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہنا۔

•ا۔ امام اور منفر دکوسور و فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا اور قراً ت بلند آواز ہے ہوتو سب مقتد یوں کہنا اور قرائت بلند آواز ہے ہوتو سب مقتد یوں کو بھی آمیں (آہت۔) کہنا۔

اا۔ آین آہتہ آوازے کہنا۔

۱۲۔ تیام ( کھڑے ہونے) کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان جارانگل کے برابرنصل ہونا۔

۱۳۔ فجرادرظہرے دفت فرض نمازوں ہیں سورۂ فاتحہ کے بعد طوال مفصل کی سورتوں کا پڑھناا درعصرا درعشاء کے دفت اوسما طمفصل مغرب میں قصار مفصل ۔

بشرطیکی سفرادر ضرورت کی حالت ندم و ۔ سفراور ضرورت کی حالت میں جوسورت

وا ہے پڑھے۔

الله المرات الخبر کے فرض ں کیلی رکعت میں دوسری رکعت کی بہ نسبت ڈیوڑھی سورت میر صنا۔ (شامی)

(HZ) رکوع میں جاتے وقت 'اللہ اکبر'' کہنا،اس طرح کے تکبیراور رکوع کی ابتدا ءساتھ بى مواورركوع من ينجيز بى تكبيرختم موجائ (مديه ومنيزة وغيره) مردوں کورکوع میں گھٹنوں کا دونوں ہاتھو ہے کیڑنااورعورتوں کاصر ف **-14** تحفنوں پر ہاتھ رکھ لیٹا۔ (غیبّۃ) مردوں کوا نگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں بررکھنا اورعورتوں کوملا کر۔ \_14 رکوع کی حالت میں پنڈ لیوں کا سیدھار کھنا۔ \_// مردوں کورکوع کی حالت میں اچھی طرح جھک جانا کہ پیٹھے اور سرین سب برابر \_19 ہو جائیں ،اورعورتوں کوصرف اس قد رجھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔(مراقی) ركوع مين كم يه تمن بارا حيان ربي العظيم "كهنا-\_16 رکوع میں مرد د ں کو دونوں ہاتھوں کا پہلو ہے جدار کھنا۔ \_11 قو ع بين امام كوصرف سهم المله لهمن حهده كهزا اورمقتدى كوصرف \_24 ربنالك الحمداورمفر دكودونول كبتا\_ تجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ \_٢٣ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھننوں کوزمین پر رکھنا، پھر ہاتھوں کو پھر تاک کو پھر \_ ۲/۲ پیشانی کواورا ٹھتے وفت پہلے تا ک کواٹھا تا کھر پیشانی کو پھر باتھوں کو پھر گھٹنوں کو۔ (مراقی ) سجدہ کی حالت میں منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھنا۔ (شرح وقابیہ ) ۷۲۵ سجدے کی حالت میں مرووں کواہتے بیٹ کا زانو ہے اور کہدیوں کا پہلو ہے علیحد ہ ٦٢٦ ر کھناور ہاتھ کی باہوں کازمین ہے اٹھاہوار کھنااورعورتوں کو پیٹ کازانو ہے اور کہنوں کا مبلوے ملاہوا،اور ہاتھ کی باہوں کا زمین پر بچھا ہوار کھنا۔ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا ملا ہوارکھنا۔ (شرح وقابیو غیرہ) \_12 سجد ہے کی حالت میں دونوں ہیروں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف رکھنا (شرح وقابیہ ) LIM سجد ہے کی حالت میں دونوں زانو ؤل کا منا ہوا رکنے۔ \_ 19

سجد ہے میں کم از کم تین مرتبہ سجان ربی الاعلی کہنا۔

\_|~+

الله سجدے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے سرکاز مین سے اٹھانا۔

سے دونوں تجدول کے درمیان میں ای خاص کیفیت سے بیٹھنا جس کیفیت سے دونوں تجدول کے بعد بیٹھنا جا ہے جس کا بیان آ گے آتا ہے۔

۳۳۔ قعدہ اولی اوردوسراقعدہ دونوں میں مردوں کواس طرح بیشے ناکہ داہنا پیر انگلیوں کے بل کھڑا ہواوراس کی انگلیوں کارخ قبلے کی طرف ہواور بایاں بیرز مین پر بچھا ہواوراس کی پر بیٹے ہوں اور دونوں ہاتھ زانوؤں پر ہموں ،انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب ہوں اور عور توں کو اور عور توں کواس طرح کہ اپنے ہائیں سرین پر بیٹے س اور دائے زانوکو ہائیں پر رکھ لیس اور بایاں بیردائی طرف تکال ویں اور دونوں ہاتھ بدستورزانو پر ہوں ۔

۳۳- التحیات میں لاالہ کہتے وقت دا ہے ہاتھ کی بیج کی انگلی اورانگو شھے کا حلقہ بنا کر اورچوٹی انگلی اورانا اللہ کہتے وقت اورچوٹی انگلی اوراس کے آس پاس کی انگلیاں بند کر کے کلمہ کی انگلی اٹھ ٹااورالا اللہ کہتے وقت رکھ وینا اور باتی انگلیوں کو آخر تک بدستنور ہاتی رکھنا۔

٣٦ - قعده اخيريس التحيات كے بعد درود شريف پڑھنا۔ (مراقی الفلاح)

ے۔ ۔ درود شریف کے بعد کسی ایسی دعاء کاپڑھنا جوقر آن کریم یاا حادیث ہے <del>تابت ہو،</del> کیمیر

اگر کوئی ایسی دعاء بڑھی جائے جوقر آن کریم اوراحادیث سے ٹابت نہ ہوتب بھی جائز ہے بشر طیکہ دعاءایس چیز کی ہوجس کا طلب کرنا خدائے سواکس سے ممکن نہ ہو۔ (بحرالرائق)

٣٨ السلام كتي وقت دائي بائيس طرف منه يجيم نا\_ (مراقي الفلاح)

٣٩ - بهلے دائی طرف منه پھیرنا، پھر یا کمیں طرف (مراقی الفلاح)

۳۰ امام کو بلندآ واز سے سلام پھیرنا۔ ( کہنا)

الله۔ دوسرے سلام کی آواز کا برنبعت میلے سلام کی آواز کے بہت ہوتا (مراقی الفلاح) ۱۳۰۔ امام کواپنے سلام میں اپنے مقند یوں کی نبیت کرنا خواہ مروہو ماعورت یالز کے

ہوں یا مخنث اور کراماً کا تبین وغیرہ فرشنوں کی نیت کر نااور مقتد بوں کوایئے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اور کراماً کا تبین فرشنوں کی اورامام دانی طرف ہوتو داہنے سلام میں اور با کیس طرف ہوتو با ئیس سلام بیں اور خاذی ہوتو ووٹوں سلام میں امام کی بھی نبیت کرنا۔ (مراقی الفلاح بملم الفقہ ص ۲۸ تاص الےجلد۲، کتاب الفقہ ص ۳۸۳ تاص ۳۸۵ جلداول وتماز مسنون ص ۳۱۰)

#### نماز کے ستحبات

ا۔ تکبیرتح بہد کہتے وقت مردوں کواپنے ہاتھوں کوآشین یا چا دروغیرہ سے ہا ہرنکال لینا، بشرطیکہ کوئی عذر مثل سردی وغیرہ کے نہ ہوا ورعورتوں کو ہاتھوں کا نہ نکالنا بلکہ چا دریا دو پٹے وغیرہ میں چھیا ئے رکھنا۔ (مراتی الفلاح)

۲۔ کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نظر سجدے کے مقام پر جمائے رکھنا اور رکوع میں قدم پر سجدے میں ناک پر جیٹھنے کی حالت میں زانو پر سملام کی حالت میں شانوں بر۔ (درمختار)

۳\_ جہاں تک ممکن ہو کھانی یا جمائی کورو کنا۔ (مراقی الفلاح)

۳۔ اگر جمائی آجائے تو حالت قیام میں داہنے ہاتھ کی پشت ورنہ بائیں ہاتھ کی پشت منہ برر کھ لیمار (ورمختار)

۵ امام كوقد قامت الصلوة كفور أبعد تكبير تح يمه كهنا ـ

۲۔ قعدہ اولی اورا خیرہ میں وہی خاص تشہد پڑھنا جو بیان ہو چکااس میں کمی زیادتی نہ کرتا۔

ے۔ قنوت میں ای خاص دعاء کا پڑھنا جوہم او پر لکھ چکے ہیں لیعنی "السلھ سم انسا

نستعینک" الح تک پڑھ لینا۔ (شامی علم الفقہ ص۲۷ جلد ۱ ونماز مسنون ص ۱۳۱) مسئلہ:۔ ہررکعت میں الجمدے پہلے اور سورت کے پڑھنے کے وقت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

پر صنامتعب ہے۔ (شرح نقابیس ۲ عبلداول ، کبیری ص ۳۰۸)

حنفیہ کے نزد کیک مندوب،ادب اور مستحب کے ایک معنی ہیں لیعنی اس سے مرادوہ امور ہیں جو نبی کر یم لافقہ سے مرادوں ا امور ہیں جو نبی کر پیم لاف نے کئے لیکن ہمیشہ اس پڑمل نہیں فر مایا (کتاب الفقہ س ۱۵۳۸ جلداول)

### فرائض الصلؤة

اولاً بير بات ذ بن نشين رب كه فرائض فريضه كى جمع ب اورفرض شرعاً براس فعل

كوكماجاتا ج بس كا بالانا (اداكرتا) وليل قطعى سے لازم مواہم ج ب ووقعل في تُفهركن مواہم ج ب ووقعل في تُفهركن موام كا بالانا في البحر الرائق فان الفرض شرعاً مالزم فعله بدليل قطعى اعم من يكون شرطااور كنا. (ص٢٩٠ جلداول)

تنهیم نے ٹانیا بیہ بات واضح رہے کہ فرائض الصلوٰ ق کی تعداد میں عبارات کتب فقہ مختلف ہیں۔ بحرالرائق وشامی میں سات، اور عالمگیری وہدا بیہ میں چھاور کبیری میں آٹھ وَ کر کیے گئے ہیں الیکن خلاصہ اور معتمد رہے کے کی فرائض صلوٰ ق آٹھ ہیں ، ان میں سے چھ ہمارے ائم ہے ورمیان منفق علیم ہیں اور دو وختلف فیم اہیں۔

كسمافسي السكسري. اما فرائض الصلولة اي اركانها التي توجد ماهيتها بمحموعها فشمان فرائض ست فرائض على الوفاق بين اثمتاومنها ثتان فريضتان على الحلاف بينهم (٢٩٢)

(في بيان الفرائض)متفق عليها - چوڤرانَصُ بي -

(۱) تکبیرانتاح بفظ دیگرتکبیرتخ بیه (۲) قیام (۳) قراة (۴) رکوع (۵) سجده (۲) قعده اخیره بمقدارتشهدیر میس گے۔

ايضافي الكبيرى وهي اى الفرائض الست المتفق عليهاتكبير الافتتاح (الى ان قال)والفرائض لساقيمه من الست القيمام والقراء ة والركوع والسجو دوالقعده الاحره مقدارقراء ة التشهد. (۲۹۲)

ملاحظہ: یکمیر تحریر کے بارے میں یہ بات خیال میں رب کداس کی فرضت ہار سائمہ کے بزد کی منفق علیما ہونے کے باوجودان کے درمیان اس بات پراختلاف ہوا ہے کہ آیا وہ رکن صلوٰ ق ب یا شرطِ صلوٰ ق ب نہ کدر کن صلوٰ ق ب یا شرطِ صلوٰ ق ب نہ کدر کن صلوٰ ق ب یا شرطِ صلوٰ ق ب نہ کدر کن صلوٰ ق اس قول کو صاحب بدائع الصنائع نے محققین کی طرف اور صاحب عابیة البیان نے عام مشائخ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی حجے تول ہے۔ کمائی البحر ارائی: ٹم اختلفو اهن عام مشائخ کی طرف اور کنده فقی الحاوی هی شرط فی اصح الروایتین و جعله فی البدائع قول السمحققین من مشائخہ اوفی عابة البیان قول عامه المشائح وهو الاصح ( ۱۲۹ علد اول )

اورای وجہ سے فرض نماز کی تحریمہ سے نفل پڑھنا جائز ہوتا ہے بخلاف اس کے عکس کے (پس وہ ٹا جائز ہوگا۔)

كما اينضافي البحر: وثمرة الاختلاف تظهر في بناء الفل على تحريمة الفرض فيجوز عند القائلين بالشرطية و لايجوز عندالقائلين بالركنية (٢٩١ جلداول)

#### فرائض مختلف فيها: ـ

اور مختلف نیہا فرائض یہ ہیں۔ (۱) حدوج بسطنع المسطلی (لینی مصلی کا قصد آاپنے منافی صلوق فعل کے ذریعہ نمازے ہکانا۔ ) امام اعظم ابوضیفہ ؓ کے زویک فرض ہے ، بخلاف امام ابو بوسف ؓ اورامام محمدؓ کے (پس ان کے نزویک فرض نہیں ہے۔ ) (۲) آحد میل ارکان اور مطلب اس کا اطمینان حاصل کر نااوائے ارکان کے وقت (رکنا بعدر کن اور تمام اعضاء سے اضطراب کا دور ہونا اور اس کی اقل مقدار ایک تبیح کا انداز او ہے۔ پس بیام ابو بوسف ؓ اور ایام احمد کے نزدیک فرض ہے ، کلاف امام اعظم ابو موسف ؓ ابو ایوسف ؓ ابو ایسف ؓ اور ایام احمد کے نزدیک فرض ہے ، کلاف امام اعظم ابوضیف اور ایام کی دور ہونا کا دان کے نزدیک فرض ہے ، کلاف امام اعظم ابوضیف آور ایام کی دور کیک فرض نہیں ہے۔ )

كمافى الكبيرى: اما الخروج من الصلوة لصنعه اى بفعل الناشى من المصلى ففرض عندابى حنيفة خلافًا لهما الخ (وبعد) وتعديل الاركان وهو الطماننة وزوال الاضطراب من جميع الاعضاء واقله قدر تسبيحة فرض عندابى يوسف والاثمه الثلاثة (٣٥ ٢)

الغرض متفق علیها فرائض میں ہے اگر ایک فرض بھی قصد آیا سہوا فوت ہوجائے تو فرضیتِ صلوٰ قادانہ ہوگی بلکہ نماز ذمہ فرض رہے گی۔ اور مختلف فیباخصوصاً تعدیل ارکان اگر قصداً فوت ہوگی اورا گرسہوا ایساہوا ہے تو سجد قسہولا زم ہوگا۔ اس لئے تمام فرائض الصلوٰ قاکو ہا ہتمام اداء کر تاضروری ہے تا آتکہ نماز میں کہی قسم کا نقصان واقع نہ ہو۔ (والنفصیل فی کتب الفقہ) واللہ اعلم تعالی بالصواب)

#### تعدادركعات اورطريقةنماز

فجر کے وقت دورکعت فرض ہےاورظہر،عصر،عشاء کے وقت جارچار رکعتیں، جمعہ کے دن بچائے ظہر کے دورکعت نماز جمعہ یمغرب کے وقت تنین رکعت۔

یڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام شرا کط کی یا بندی کے ساتھ کھڑے ہوکر دونوں ہاتھوں کوچا درآستین وغیرہ ہے باہر نکال کر کا نوں تک اٹھائے ،اس طرح دونوں اٹکو تھے کا نوں کی لوسے ل چائیں اور ہتھیا بیال قبلہ کی طرف ہوں ،انگلیاں نہ بہت کشاوہ ہوں نہ ملی ہوئی ،الیمی عالت میں جس نماز کو پڑھنا جا ہے،اس کی نیت دل میں کر لے اور زبان ہے بھی دلی اراوہ کوطاہر کر ۔( تو بہتر ہے )اور نبیت عربی زبان میں کہنا ضروری نبیں بلکہ جس زبان میں بھی کرے اس طرح ہے کرے کہ''میں نے بیزیت کی کہ دورکعت نماز فرض فجر کے دفت میں یڈھوں۔''ہرنماز کی ای طرح سے نبیت کے ساتھ ہی''اللہ اکبڑ' کہدکر دونوں ہاتھ ماف کے تیجے باتدھ لے،اس طرٹ کہ دائی ہتھیلی باہیں ہتھیلی کی پشت پر ہواور بائیں کارئی کودا ہے انگو شھےاور چھوٹی انگل ہے کپڑ لےاور ہاقی تنین انگلیاں بائیس کلائی پر بچھا لے پھرفورا یہ دعاء يرهے "سيحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالي جدگ و لاالملہ غیرک ''اگرکس کے چیچے نماز پڑھتا ہوتو اس دعا ،کو پڑھ کر خاموش رہے۔اوراگر امام قرائت شروع کر چکا ہوتو اس دعاء کوبھی نہ پڑھے بلکہ اللہ اکبر کے بعد ہی خاموش رہے اورا كرتنباية عتابه بالم موة اسك بعداعو ذبالله من الشيطن الرجيم \_بسم الله السر حسمن الرحيم - يرْه كرسوهُ فاتحه (الحمد شريف) يره هاور جب سوره فاتحدُتم موجائ تو منفر داورامام آستہ ہے آمین کہیں اگر کسی ایسے وقت کی نماز ہوجس میں بلندا واز ہے قراُت کی جاتی ہے تو سب مقتدی بھی آہتہ آہتہ آ بین کہیں۔ آ بین کے الف کو بڑھا کر کہنا جاہیے،اس کے بعد کوئی سورت قرآن کریم کی پڑھے۔اگرسفر کی حالت میں ہو یا کوئی ضرورت ہوتوا ختیار ہے کہ جوسورت جاہے اورا گرسفراورضرورت کی حالت نہ ہوتو فجراور ظہر کی نماز میں سورۂ حجرات اور سورۂ بروج اوران کے درمیان کی سورتوں میں جس سورت کوجا ہے یڑھے ،اور فجر کی بہل رکعت میں بانسبت دوسری رکعت کے بوی سورت ہوتا

چاہیے، باقی اوقات مین دونوں رکعتوں کی سور تیس برابر ہونی جاہیئں۔ایک دوآیت کی کی زیادتی کا اعتبار نہیں۔(علم الفقہ ص۳۵ جلد۴)

مسئلہ: یسورہ فاتخدا ورسورت کے درمیان میں بسم اللّٰدآ ہستہ پڑھنا چاہیے۔

( قَاوَيُ رحيمياس ٢ عبلداول)

مسئلہ:۔سب حانک السلھ ہے پہلے ہم اللہ ہیں پڑھی جاتی بلکہ ثناء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔(آپ کے مسائل ص ۹ مارس)

مسئلہ۔عصر وعشاء کی نماز میں والسماء والطارق اور لم میکن اوران کے درمیان کی سوروں میں ہے کوئی سورت پڑھی جا ہے۔مغرب کی نماز میں اذ از نزلت سے آخر تک۔

اگر با د ہوتو بیسور تنمیں پڑھیں ورنہ جو بھی یا د ہو پڑھ لیل۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ: )

سورت پڑھنے کے بعد القد اکبر کہتا ہوارگوع میں جائے اور رکوع کی ابتداء ساتھ ہی ہواور رکوع میں اچھی طرح پہنچ جانے کے ساتھ ہی تکبیر ختم ہوجائے۔ رکوع اس طرح کیا جائے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں ، ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور سراور سرین طرح کیا جائے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں ، ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں اور سراور سرین (کو لھے) ہرا ہر ہوں ، ایسانہ ہوکہ سر جھکا ہوا ہوا ور پیٹے اٹھی ہوئی ہو، پیرکی پنڈلیاں سیدھی ہوں ، ثور ہوں ، ایسانہ ہوکہ سر جھکا ہوا ہوا ور پیٹے اٹھی ہوئی ہو، پیرکی پنڈلیاں سیدھی ہوں ، ثمر انہوں ، رکوع میں کم سے کم تین مرتبہ اسب حان رہے الحفظیم کہنا جا ہے ، پھر رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور اہا مصرف اسم عاللہ لیمن

حسده "كم اورمقتدى صرف" ربناك السحسد" اورمنفرد (تنهايز هنه والا) دونول كم ، چرتكبير كهتا هوا ، اور دونول باتھول كوگھٹنول برر كھے ہوئے سجدے بیس جائے تكبير

دونوں ہے، پھر بیر ہما ہوا، اور دونوں ہا صول تو مستوں برر سے ہوئے جدے ہیں ، اور سجدہ کی ابتداء سماتھ ہی ہوا ور سجدہ میں بہنچتے ہی تکبیر ختم ہوجائے۔

(علم الفقه ص ٣٥ جلدًا ، كمّاب الفقه ص ١٣٣ جلدا ول ودرميّ رص ٩٦ جيدا ول وفيّ وي رجيميه ص٢٠٣ جلده)

#### سجدہ کرنے کا طریقہ

سجد کے لیس پہلے گفتنوں کوز مین پررکھنا جاہے پھر ہاتھوں کو پھرناک کو پھر پیشانی کو (اٹھتے وقت اس کے برنکس اٹھے) اور منہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا جا ہے، اور الگیاں ملی ہوئی قبلہ روہونا جاہے اور دونوں ہیرانگلیوں کے بل کھڑے ہوئے اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف اور بیٹ زانو ہے علیحد ہ اور بغل ہے جد ہوں ، پیٹ زمین ہے اس قدر اونچاہوکہ بکری کا بہت چھوٹا سا بچہ درمیان ہے نگل سکے۔ (لیمنی جہاں تک بھی بلاتکلف زمین ہے اونچااٹھ سکے اٹھائے ) سجدہ میں کم ہے کم تنین مرتبہ 'سبحان رقی الاعلی' کیے ، پھر سجدہ سے اٹھ کراچھی طرح بیٹھ ہے ئے اس طرح کہ داہنا پیرائی طرح کھڑار ہے اور ہائیں پیرکو زمین پر بچھا کرائی پر بیٹھ جائے اور دوٹوں ہاتھ گھٹٹوں پر رکھ لے ،اس طرح کہ انگلیاں پھیلی و بین پر بچھا کرائی پر بیٹھ جائے اور دوٹوں ہاتھ گھٹٹوں پر رکھ لے ،اس طرح کہ انگلیاں پھیلی موئی ہمرے ان کا قبلہ کی طرف ہو، نہ بہت کشادہ ہوں ، نہ ہا اکل ملی ہوئی ،نمر سان کے محقے کے قریب ہوں اور اس صالت میں کوئی دعاء نہ پڑھے۔

تجدے ہے اٹھے وقت پہلے پیشانی اٹھائے، پھرناک، پھر ہاتھ، اطمینان سے بیٹے چکنے کے بعد دوسراسجدہ کر چکنے کے بعد تخمیر کہتا ہوا فورا کھڑا ہو، ہاتھوں کو زمین سے سہارا دیتے ہوئے (بلاعذر) نہ کھڑا ہو، اس دوسری رکعت میں صرف بسم الندائح کہ کہرسورہ فاتحہ پڑھی جائے اوراک طرح کوئی دوسری سورت ملاکر وراسی طرح (بہلی رکعت کی طرح) رکوع، تو مہ، دونوں تجدے کے جا کیں، دوسرے سجدہ کے بعداسی طرح ربیلی رکعت کی طرح وونوں تجدوں کے درمیان جیشا تھا، بیدی و پڑھے۔ سجدہ کے بعداسی طرح ربیلی دوسرے وونوں تجدوں کے درمیان جیشا تھا، بیدی و پڑھے۔

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عيك ايهاالنبي ورحمته الله وبركاته السلام عليناوعلى عبادالله الصالحين اشهد ان لااله الاالله واشهد ان محمدًاعبدة ورسوله."

لاالہ کہتے وقت انگو شے اور پیچ کی انگلی کا حلقہ بنا کراور حچھوٹی انگلی اور اس کے پاس کی انگلی بند کر کے کلمہ کی انگلی آسان کی طرف اٹھائے اور الا اللہ کہتے وقت کلمہ کی انگلی جھ کا دے پھر جتنی و مریبیٹے انگلیاں اس حالت میں رہیں اور اگر دور کعت والی نماز ہوتو التحیات کے بعد یہ دعا عرب صے۔

اللهم صلى على محمدوعلى ال محمدكماصليت على ابراهيم وعلى اللهم بارك على محمدوعلى الإ

بيردرود يرصف ك بعدييدعاء يرشص: السلهم انسى ظلمست نفسسى ظلماكثير اوانه لا يغفر الذنوب الانت فاغفر لى مغفرة من عندك ظلمت نفسى ظلماو ارحمني انك انت الغفور الرحيم.

اس کے بعد نمازختم کرد ہے،اس طرح کہ پہلے دانی طرف منہ پھیر کر کیے،''السلام علیکم درحمتہ اللّٰہ پھر با کمیں طرف منہ پھیر کر کہے السلام ملیکم درحمتہ اللّٰہ (اگرامام ہوتو )اس سلام میں کراما کا تبین ،فرشتوں کی اوران لوگوں کی نبیت کی چائے جونماز میں شریک ہوں۔

(علم الفقد ص ۳۱ جلد ۱ مبدایه ص ۲۳ جلداول بکیری ص ۳۰۰ بشرح نقابی س ۲۵۰ تاب الفقه ص ۳۱۳ جلداول)

مسئلہ:۔اگرعذر کی وجہ سے قعدہ میں مسئون طریقہ سے نہ بیٹھ سکے تو جس طرح بن پڑھے بیٹھےاورکوشش کرے کہ ہیئت مسئونہ کے قریب تر ہو۔ ( فقاویٰ رحیمیہ ص ۸۱ جلداول )

#### دورکعت ہے زائدرکعت کا طریقه

اوراگردورکعت ہے زاکدوالی تماز ہو بلکہ تین یاچاررکعت والی نماز ہوتو صرف التحیات اخیر تک پڑھ کرفورا کھڑا ہوجائے باتی تین رکعت بھی ای طرح پڑھے گران رکعت بھی ای طرح پڑھے گران رکعت بھی اسلامے ما اللہ پڑھے کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھ کردکوئے کردے اوردوسری سورت شملائے ما گرتین رکعت والی نماز ہوتو تیسری رکعت میں ، ورنہ چوتی رکعت میں دونوں بجدوں کے بعدای طرح بیٹے کرائی طرح التحیات اورورودوغیرہ پڑھ کرائی کے بعدای طرح سلام بھیرکرنماز ختم کردے۔ فجر ، مغرب ، عشاء کے وقت پہلی دورکعتوں میں سورہ فاتحہ اوروسری سورت اور سمع اللہ لمن حمدہ اور سب تکبیریں امام بلندا وازے کہ اور منفر در تنہا پڑھنے والے ) کواختیار ہے۔ اور ظہر اور عصر کے وقت امام صرف سمع اللہ لمن حمدہ اور سب تکبیریں بلندا وازے کہا ور منفر دا تہت اور مقدی ہروقت تکبیریں وغیرہ استہ ہے۔ مسئلہ:۔ نماز کی حالت میں ادھراوھرند ویکھنا چ ہے بلکہ کھڑے ہوئے کی حالت میں سجدہ کے مقام پرنظر جمائے رکھے اور رکوع کی حالت میں جبروں کی پشت پراور تجدوں میں ناک اور مقام پرنظر جمائے رکھے اور رکوع کی حالت میں جبروں کی پشت پراور تجدوں میں ناک اور شیخے کی حالت میں زانو پر نماز کی حالت میں تبھوں کو کھلار کھے، بند نہ کرے ، ہاں اگر سمجھے شیخے کی حالت میں زانو پر نماز کی حالت میں آئھوں کو کھلار کھے، بند نہ کرے ، ہاں اگر سمجھے شیخے کی حالت میں زانو پر نماز کی حالت میں آئھوں کو کھلار کے ، بند نہ کرے ، ہاں اگر سمجھے

کہ کھی بندگر لینے نے نماز میں ول زیادہ گئے گاتو کچھ مضا کھتہ ہیں ہے (علم الفقہ ص سے ہست)

ہماز فتم کرنے کے بعد دونوں ہاتھ سینہ تک پھیلائے اور اللہ تع لی ہے اپنے لئے
وعاء مانکے اور اگرامام ہوتو مقتہ ہیں کے لئے بھی اور مقتدی سب آمین کہتے رہیں اور دعاء
کے بعد دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر مغرب ،عشاء
ان کے بعد بہت ویر تک دعاء نہ مانکے بلکہ مختصر دعاء مانگ کران سنتوں کے پڑھنے میں
مشغول ہوجائے اور جن نم زوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جسے فجر اور عصر ان کے بعد جتنی
ویر تک چاہے اور جن نم زوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جسے فجر اور عصر ان کے بعد جتنی
ویر تک چاہے دعاء مانکے اور امام ہوتو مقتہ ہوں کی طرف منہ پھیر کر ہیٹھ جائے ،اس کے
ویر تک جائے ،بشر طیکہ کوئی مسبوق (جس کی رکعت رہ گئی ہوں) اس کے مقابلہ میں نماز نہ
بی در ہا ہو۔

فرض نمازوں کے بعد بشرطیکدان کے بعد سنت نہ جو دورندسنت کے بعد مستحب بے استہ خف واللہ الذی لااللہ الاہو الحی القیوم تین مرتبہ آیت الکری ، چاروں قل ایک ایک مرتبہ پڑھ کرتیئیتیں مرتبہ بالسحہ داللہ اور چوتیس مرتبہ الکے مرتبہ پڑھ کرتیئیتیں مرتبہ اللہ اور چوتیس مرتبہ السلسہ اکب و پڑھے۔ (مراتی الفلاح ، ورفقار، شامی وغیرہ ، علم الفقہ ص سے جلام و کبیر ص ۱۳۰۰ جلد اول ، شرح نقابیص ۲۲ جلد اول ، شرح نقابیص ۲۲ جلد اول ، شرح مالکہ مراتی الفلاح ص ۱۸ میں جدد مستدرک حاکم ص ۲۰ میں بہشتی زیورس ۳۳ جلد اا مراتی الفلاح ص ۱۸)

مئلہ: فی از (فیر وعصر) کے بعد تنہیجات کا انگلیوں پر گننا (شارکرنا) نہ صرف جائز ہے بلکہ صدیث شریف بیل اسلام ۲۷۸ جلد ۲) صدیث شریف بیل تنہیجات کو انگلیوں پر گفتی کا تھم آیا ہے۔ (آپ کے سائل ص ۲۷۸ جلد ۲) مئلہ: مردول کے لئے ناف کے اوپرادر نیچے ہاتھ ہا ندھنا دونوں طریقے حدیث سے تابت ہیں۔ حنفیہ نے حدیث زیرنان کو معمول بہ بنایا ہے۔

( فَيْ وَيْ دَارِالْعَلُومِ صِ ٨٣ جِلْدِمَا بِحُوالِ مُنْيَةِ الْمُستَمِينِ صِ٢٩٨)

تشہد میں انگلی کس لفظ برگرائے؟

مسئلہ: ۔تشہد یعنی نماز میں کلمہ کی انگل صرف دائیں ہاتھ کی بلائی جاسمتی ہے اگر کسی کی وہ انگلی کی موئی ہویا اس میں کوئی مرض ہوتو اس کے بجائے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی کسی اور انگلی ہے تشہد (التحیات) کے دوران اشارہ نہ کیا جائے ،اشارہ کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں اس وقت کی انگلی کواٹھایا جائے ، جب غیراللہ کی الوہیت کی نفی کرنے والے الفاظ 'لا الڈ' کہا جائے ہا کیں اور جب 'الا اللہ' کہا جائے تو انگلی جھکالی جائے گویا انگلی کا اٹھانا (غیراللہ کی) الوہیت سے انکاراوراس کا جھکالیما اللہ کی الوہیت کے اقرار کی علامت ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۱۹۸ جلداول، فق دی دار العلوم ص ۱۹۲ جلدا بحوالہ روالحقارص ۲۲ جلداول وق وی محمود میں ۲۸ جلداول) مسئلہ:۔اور نماز کے نتم تک ایسے ہی رہنے وے۔ (نماز مسئون ص ۲۸۹)

نماز میں سلام پھیرنے کامسنون طریقہ

مسئلہ - سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے واکیں چانب اور پھر ہاکیں جانب سلام پھیراجائے اورا تنامزاجائے کہ واکیں اور ہاکیں رخسار (کلا پیچیے کی جانب) وکھائی وے جائیں ۔ اگر بھولے ہے ہاکی جانب سلام پھیرا یا تو اب صرف واکیں طرف سلام پھیرا جائے ، ہاکیں طرف سلام دوبارہ نہ پھیرا جائے ۔ ہاں اگر منہ کوسائے رکھے ہوئے سلام پھیرا تو اب واکی میں اور ہاکیں مرکز سلام پھیرا جائے ۔ ہاں اگر منہ کوسائے رکھے ہوئے سلام پھیرا خواب والم میں مرکز سلام پھیرنا جا ہے ۔ اور سنت یہ ہے کہ ' السلام علیکم ورحمتہ اللہ کہا جائے اور ریہ کہ دوسر سے سلام کی آواز پہلے کی بہنست بلکی ہو۔ پھرا گرامام ہوتو صمیر مخاطب کہا جائے اور ریہ کہ دوسر سے سلام کی آواز پہلے کی بہنست بلکی ہو۔ پھرا گرامام ہوتو صمیر مخاطب سے (جوالسلام علیکم میں ہے) نماز پڑھے والے مسلمانوں اور جنوں اور فرشتوں کا ارادہ کیا جائے ۔ اگر متھتری ہوتو اپنے امام اور نمازیوں کی نیت (سلام میں) کرے۔ اور اگر تنہا نماز پڑھ دہا ہے تو تھا ظت کرنے والے فرشتوں کی نیت کرنا جا ہے۔

( كتاب الفقدص ١٩ الم جلداد ي )

مسئلہ:۔ نماز کے سلام میں'' ورحمتہ اللہ'' کے بعد'' و بر کانتہ'' کا اضافہ متر وک اعمل ہے۔ (فناوی رحمیہ ص ۲۹۹ جلدہ ، درمی رص ۹۸ مجلداول)

مسئلہ:۔ بلائندرشری مقتدی امام سے پہلے سلام پھیردے قواگر چدنماز ہوجائے گی مگر کروہ جوگ اس کوچاہیے کہ امام کے ساتھ نماز پوری کرنے اورامام کے ساتھ دوبارہ سلام پھیرے۔(فآوی رحیمیہ ص۲۳۳ جلدم)

مسئلہ: علماء باواز بلند کلمہ طبیبہ کونماز کے بعد بکیفیت خاص بڑھنے سے منع کرتے ہیں اور

آنخضرت بیشتی کا آوازی پڑھ نابغرش تعلیم تھا،اس کئے اوروں کو جبرمفرط کرنے ہے روکا جا تا ہے اور بہتر میہ ہے کہ بلندآ وازیے نہ پڑھا جائے جس میں دیگرنماز یوں اور ذاکرین کو اذبیت ہو۔ (فناوی دارالعلوم سے ۱۳۲ جدیم بحوالہ ردالخنارص ۱۱۸ جلداول وفناوی محمودیں ۱۳۹ جلد) مسئلہ: مہلکی آوازوں سے فرضوں کے بعد کلمہ طبیبہ پڑھنا جا ہیے۔

( فَمَاوِي دارالعلوم ص ٢٩ اجدة بحو له مشكوٰ ة شريف ص ٨٨ جيد اول )

### عورتين نمازكس طرح يراهيس

عورتیں بھی ای طرح نماز پڑھیں صرف چندمقامات بران کواس کے خلاف کرنا چاہیے جن کی تفصیل ہے۔

ا۔ (مونڈھوں تک)اگر سردی کا زمانہ نہ ہو،اورعورتوں کو ہر زمانہ میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے شاتوں تک ہاتھا ٹھانے جائمیں۔

۲۔ تکبیرتح بیر کے بعدم دول کوناف کے نیچے ہاتھ باندھناچا ہے اور عورتوں کو سینے پر۔
 ۳۔ مردول کو چھوٹی انگی ادرائلو شھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پیٹر ناچا ہے ،اور دائی تین انگلیاں بائیں کلائی پر بچی ناچا ہے اور عورتوں کودائی جھیلی کی بیشت پر رکھنی چا ہے ،حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑ نانہ جا ہے۔

۳۔ مردوں کورکوع میں انجھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سراور سرین ( کو لھے ) اور پشت برابر ہوجا نیں اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اس قدرجس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جو نمیں۔

۔ مردوں کورکوع میں انگلیاں کشادہ کرکے گھٹنوں پررکھنا جا ہے اورعورتوں کو بعیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملاکر۔

۲۔ مردول کو حالت رکوٹ میں 'ہنیاں پہلو سے علیجد ہ رکھٹا چاہیے اور عورتوں کو کمی ہوئی۔
 ۲۔ مردول کو تجد ہے میں ہیٹ زانوں اور باز د بغل سے جدار کھٹ چاہیے اور عورتوں کو ملا ہوا
 ۲۔ مردول کو تجد ہے میں 'بنیاں زمین سے آٹھی ہوئی رکھٹی چاہیے اور عورتوں کو زمین

پرچھی ہو**ئی۔** 

9- مردوں کو بجدوں میں دونوں ہیروں کی انگلیوں کے بل کھڑ ۔ رکھنا جا ہے عورتوں کو مہیں بعنی پاؤں کھڑ اند کریں بلکہ دونوں پاؤں داننی طرف نکال دیں اورخوب سمٹ کرسجدہ کریں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھیں۔

ا۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں ہیر پر بیٹھنا چ ہے۔اور داہنے ہیر کوانگلیوں کے بل کھڑار کھنا چاہیے اور دونوں ہیر بل کھڑار کھنا چاہیے اور دونوں ہیر دانی کھڑار کھنا چاہیے اور دونوں ہیر دانی طرف نکال دینا چاہیے اس طرح کہ دانی ران بائیں ران برآ ج ئے اور داننی پنڈلی یا کمیں بنڈلی مر۔

اا۔ عورتوں کو کس وقت قراکت بلندے کرنے کا اختیار نہیں بلکہ ان کو ہر وقت آ ہستہ آواز سے قراکت کرنا جاہیے۔ (علم الفقہ ص ۳۸ جلد ۲ الداوالا حکام س ۴۸۸ جلد اول ہوا ہہ ص ۴۵ جلد اول ہوا ہہ ص ۶ کے جلد اول ، شرح نقامیص ۴۸۰ کبیری ص ۳۳۳ وفرآ وی رجیمیہ ص ۲۲۲ جلد ک)
۱۲۔ اذ ان واقامت عورتوں کے فقی میں مسئون نہیں ہے۔

(نمازمسنون ص ۱۷۳۱، فآوئ عزیزی ص ۴۳۸، آپ کے مسائل ص ۳۰۵ جلد۳) مسئلہ: یعوام میں مشہور ہے کہ جب تک جمعہ کی نماز مسجد میں ختم نه ہوجائے عورتیں گھروں میں ظہر کی نماز نہ پڑھیں، میمنش ہے اصل اور غلط ہے۔ (حسن العزیز ص ۱۲۸ جلد۴)

### عورت بوفت ولا دت نماز کیے بڑھے؟

مسئلہ: عورت حالت وردز و میں جب کہ بوش وحواس درست بوں اور بظاہر بچہ کے ضائع ہو جونے کا اندیشہ نہ ہوگر رطوبت خون وغیرہ جاری ہواور بچہ کا پچھ حصہ جہم ہے لکانا باقی ہو اور نماز کا وقت ہوتو ایسی حالت میں اگر وقت نماز کے نکلنے کا اندیشہ بوتو وہ عورت وضوکر ہے اگر ہوسکے، ورنہ تیم کر کے نماز اداکر ہے اوراس خون کا خیال نہ کر ہے کیونکہ وہ خون استخاصہ اگر ہوسکے، ورنہ تیم کر کے نماز اداکر ہے اوراس خون کا خیال نہ کر ہے کیونکہ وہ خون استخاصہ ہے ، مانع عن الصلو قائمیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم ص اسم جلد سم بحوالہ نیز ہوس سے کہ خون نفاس کے نکلنے تک عورت پر نماز فرنش ہے ، آئر نہیں پڑھے گی تو معد میں قضاء واجب ہوگی ۔ نماز کی اہمیت کا اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ ایس حالت میں بھی بعد میں قضاء واجب ہوگی ۔ نماز کی اہمیت کا اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ ایس حالت میں بھی

نمازمعاف نبیں ہے۔(محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

### مهندی لگا کرنماز پڑھنا

مسئلہ:۔ہاتھوںکومہندی لگا کر بندمٹھیوں کے ساتھ نماز پرھناجائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ترک سنن واجب آتا ہے اس لئے مکروہ ہے۔( فناوی دارالعلوم ص ۴۵ اجلدم) چونکہ نماز کے ہررکن میں مٹھی کا کھلا ہوار کھنامسنون ہے۔

(محررفعت تأسى غفرله مدرس دارالعنوم ويوبند)

### ئو پ کی حالت میں نماز پڑھتا

مسئلہ:۔ حامد اُومصلیا ۔ لُو بِ اَسْریاک ہے اور ملاح کے لئے عورت نے (شرم گاہ میں) لگا رکھا ہے توالیک حالت میں نمرز ، تلاوت وغیرہ کچھ بھی ممنوع نہیں ہے ، سب درست ہے۔ (فقاوی محمود میں ۵۵ جلد ۱۳)

مسئلہ:۔ بیماری کی حالت میںعورتوں کورحم (شرم گاہ) میں جود وااندرر کھنی پڑتی ہے اس حالت میں نماز پڑھ لے قضاء نہ کرے۔( فرآوی محمود بیص ۹۸ جلد ۷ )

## ليكوريا كامريض عورت كينماز كاحكم

مسئلہ:۔اس مرض میں خارج ہونے والا پائی نا پاک ہوتا ہے جو کیٹر ااس کے آلودہ ہوجائے اس میں نمازنہ پڑھی جائے۔البتہ کپٹرے کے نا پاک حصہ کودھوکر پاک کرمیا جائے تو اس میں نماز درست ہے۔

پس جن عورتول کوایام سے پاک ہونے کے بعدلیکوریا کی اتنی شدت ہوکہ وہ پورے وقت کے اندرطہارت (باکی) کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتیں ،ان پرمعندور کا تھم جاری ہوگا اوران کو ہر نمرز کے وقت ایک باروضوکر لیٹا کافی ہوگا الیکن اگراتی شدت نہ ہوتو وہ معندور نہیں۔اگروضو کے بعد نمی زے پہلے یا نماز کے اندر پانی خارج ہوجائے تو ان کو دوبارہ وضوکر کے نماز بڑھنا ضروری ہوگا۔(آپ کے مسائل ساسے جلد سے)
مسئلہ:۔ناخن پاکش اور لپ اسٹک اگر بدن تک پانی تینی نہ دے تو وضوئیں ہوگا اور جب

#### وضونہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔( آپ کے مسائل ص۵ے جلد۳) عور تو ل کے نماز سے متعلق مسائل

مسئلہ:۔عورت کا جوان ہونے کا وقت معلوم ہوتو اس وقت ہے نماز فرض ہے، در نہ عورتو ل پر نوسال پورے ہونے پر دسویں سال ہے نماز فرض سمجھی جائے گی۔

مئلہ:۔جو کپڑے ایسے ہاریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظرا کے ،ان سے نماز نہیں ہوتی ،نماز کے لئے دو پٹہ بھی موٹا استعمال کرنا جا ہیے۔( آپ کے مسائل ص ۲۹۷ جلد۳ دفتاوی محود میں ۴۹۱ جلد ۲۲ بوالہ شامی ص ۴۷ جداول)

مسئلہ: یعور تیں ایبالیاس پہنیں جس میں بدن نہ کھلٹا ہو ،اگر بدن پوراڈ ھکا ہوا ہوتو نماز ساڑی میں بھی ہوجائے گی۔ ( آپ کے مسائل ص ۲۹۸ جلد۳ ، فناوی وار العلوم ص ۲۳۳ جلد۴ بحوالیہ روالحقارص ۲۲۲ جلداول)

مسئلہ: عورت کانماز کے دوران ستر کھل جائے اور تین بارسجان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلار ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔اورا گرسر کھلتے ہی فوراڈ ھک لیا تو نماز ہوجائے گی۔ (آپ مے میائل میں ۲۹۸ جاری)

مسئلہ:۔ وفت ہوجائے کے بعد عورتوں کے لئے اول وفت میں نماز پڑھناافضل ہے عورتوں کو اذان کا انتظار کرناضروری نہیں ،البشہ اگر وفت کا پہتہ نہ چلے تو اذان کا انتظار کریں۔ (آپ کے مسائل ص ۲۹۹ جلد ۳)

مسئلہ:۔ بیوی شوہر کی افتداء میں نماز پڑھ علی ہے گر برابر میں گھڑی نہ ہو بلکہ چیچے کھڑی ہو۔ (آپ کے مسائل ص ۲۰۰۰ جلد ۳)

مسئلہ: عورت اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھے تواس کے لئے بھی اتی ہی رکعتیں ہیں جتنی مردوں کے لئے بعنی پہلے چار سنتیں، پھردوفرض (جماعت کے ساتھ) پھرچ رسنتیں مؤکدہ، بھردوسنتیں غیرمؤکدہ۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں،اس لئے اگر وہ اپنے گھر پر نماز پڑھیں تو عام دنوں کی طرح ظہر کی چار رکعتیں پڑھیں۔ نیزعورتوں پر جمعہ جماعت اور عیدین کی نماز ذمہ نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل ص ا ۴۰۰ جلد سا)

مسئلہ عورت کوخاص ایام (حیض ونفاس کے دوران) میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں الیکن تشہیج پڑھ کتی ہے۔ (آپ کے مسائل ص۴ ۱۳۰۰ جلد ۳۰)

مسئلہ 'عورتوں کا بھی بیٹھ کرنم زیڑھنا بلاعذرورست نہیں ہے۔ ( نآوی دارالعوم ۱۵۳ جدم) مسئلہ اعورت مردوں کی اوامت نہ کرے۔

مسئلہ: عور تیں اگر جماعت کرائمیں تو جوعورت امام ہووہ آگے بڑھ کرنہ کھڑی ہو بلکہ صف کے پیچ میں کھڑی ہو۔

مسئلہ ۔فتنہ وفساد کی وجہ ہے کورتوں کامسجد میں جم عت میں حاضر ہونا مکر وہ ہے۔
مسئلہ ۔عورت اگر جماعت میں شریک ہوتو مردوں اور بچوں سے بچھلی صف میں کھڑی ہو۔
مسئلہ ۔عورتوں پرایا م تشریق بیتنی عیدالاصحیٰ کے زمانہ میں فرض نمازوں کے بعد کی تکبیرات
شریق واجب نہیں ،البت اگر کوئی عورت جماعت میں شریک ہوئی توامام کی متابعت کی وجہ
سے اس پربھی واجب ہے لیکن بلند آوازے تکبیرنہ کیے۔(کیونکہ اس کی آواز بھی
مسترہے، لیعنی آواز گا بھی بردہ ہے۔)

مسئلہ:۔عورتو ل کو فجر کی نماز جدی لیعنی اندھیرے میں پڑھنامستحب ہے اور تمام نمازیں اول وفت میں اداء کرنامستحب ہے۔

مسئلہ:۔عورتوں کونماز میں بلندآ واز ہے قراًت کرنے کی اجازت نہیں،نمازخواہ جبری ہو یاسری،ان کو ہرحال میں آ ہنتہ قراًت کرنی جا ہے۔ میں ہے۔ میں نہیں کے

مسکله: عورت اذ ان تهیس دے عتی۔

مسئلہ: عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، اوراگر گھر میں کوئی جگہ ٹماز کے لئے مخصوص نہ ہو تو اعتکاف کے لئے جگہ کو مقرر کر لے۔ ( آپ کے مسائل ص ۲۰۰۷ جلد ۱۳) مسئلہ: عورتول کے حق میں یاؤں کی انگلیاں کھڑا کرنامشروع نہیں ہے۔ ( جلسہ وسجد ہ

میں ) ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۴ اجلد ۲ مشامی ص اسے مجلداول )

مسئد: مردوعورت کے اعضہ استر (جسم کاوہ حصہ جس کا چھپاٹا ضروری ہے ) ہیں ہے کسی عضو کا چوتھائی حصہ اگرنم زکے اندر تین تسبیح کی مقدار تلاوت تنگ کھلارہ جائے تو نماز باطل ہوجائے گی،اگرفوراڈ ھانپ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔( کبیری ص۲۶۷) مسئلہ:۔نماز میں اگرعورت کے سرکار بع (چوتھائی) حصہ کھلا ہوا ہوتو نماز جا نزنہیں ہوگی۔اس طرح عورت کے سرکے نیچے لئکے ہوئے بالوں کا چوتھ ئی حصہ کھلا ہوہوتو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔(نمازمسٹون ص ۲۲۷)

مسئلہ: عورت نماز میں اگرایہ ہاریک کیڑا پہنے جس سے بدن یا ہالوں کارنگ جھلکتا ہوا نظر آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ (نماز مسنون ص ۲۹۸ جلد بحوالہ بیہ بی ص ۲۳۵ جد۲) مسئلہ: اگر بچے کے جسم یا کیڑوں پرنجاست تکی ہوئی ہے اوروہ بچے نمازی کی گود میں آجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (فتح الملہم ص ۱۹۴)

مسئلہ: عورت نے نماز میں بچے کواٹھایا، بچے نے عورت کے بپتان کو چوسااوراس سے دود ہو انگانوالی صورت میں اس عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی ( کیے یص ۴۳۳ جدداول، فی المبلم میں اس مسئلہ نے عورتوں کے لئے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ کی ظہرو بطن ( اوپر بنچے کا حصہ ) نماز میں ڈھائکنا ضروری نہیں ہے۔ (اس کے کھلے رہنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔)

( فتأوي دارالعلوم ص١٣٣ جلدم )

مسئلہ: یعورتوں کواپنے بدن اوراعضاء کوسجدہ وغیرہ میں خوب ملانا جا ہیے،مردوں کی طرح تحل کرند کرنا جا ہیے۔( فآوی وارالعلوم ص ۹-۲ جلد ۱۲)

مسئلہ: عورت اگر نماز میں مرو کے ساتھ محاذات (برابر) میں آجات اور عورت ہو بھی بالغ خواہ محرم ہی کیوں نہ ہو ، اور دونوں ایک ہی نماز تح بیر میں شریک ہوں ، درمیان میں کوئی حائل بھی نہ ہو، اور عورت جنون ،حیف و نفاس والی بھی نہ ہوں ، اور ایک رکن کی ادائیگ کی مقدار میں محاذات ہو، دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں ، اور امام نے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو الی صورت نیت بھی کی ہو، تو الی صورت نیت بھی کی ہو، تو الی صورت میں مرد کی فرار مارد کے عورت کی امامت کی نیت بھی کی ہو، تو الی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (مدایہ ص ۹ کے جلد اول ، شرح نقایہ ص ۹ مجلد اول ،شرح نقایہ ص ۹ میں مورث کی میں مورث کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (مدایہ ص ۹ میں مورث کی میں نواز میں مورث کی میں میں مورث کی میں مورث کیں مورث کی مورث کی میں مورث کی میں مورث کی میں مورث کی میں مورث کی مورث کی مورث کی مورث کی میں مورث کی مورث ک

منله معجد میں جماعت ہوگئ یا شرعی عذر کی وجہ سے متحد میں نہ جاسکے تو گھر میں بیوی،

والدہ، بہن وغیرہ کے ساتھ نم زباجماعت ادا کرنا بہتر ہے۔ایک عورت ہوتو تب بھی چیچے کھڑی رہے،مرد کی طرح برابر میں کھڑی ہوگئ تو نماز نہ ہوگی۔

( فَمَا وَى رَحِيمِيهِ ص ٢٠ جلد ٣ بحوابِ مشكوة شريفِ ص ٩٦ جلداول )

مسئلہ: یعض عورتیں نماز پڑھنے کے بعد جا ،نماز کا گوشہ یہ بھی کرالٹ ویناضروری بھی ہے کہ شیطان اس پرنماز پڑھے گا ،اس میں کسی بات کی بھی اصل نہیں ہے۔ (اغلاط العوام ۱۳۵) مسئلہ: یعورتوں میں مشہور ہے کہ عورتیں مردول سے پہلے نماز نہ پڑھیں۔ یہ ناط ہے (جب وقت ہوجائے نماز پڑھیں۔ یہ ناط ہے (جب وقت ہوجائے نماز پڑھلیں۔) (انداط العوام ۱۳۵)

مسئلہ:۔ در مختار میں بید مسئلہ کاھ ہے کہ اگر مرد نے عورت کا بوسہ (پیار) نماز میں لیا، یعنی عورت نماز پڑھ رہی تھی اوراس حالت میں سرد نے (نماز میں شام ہوئے بغیر) اس کا بوسہ بیا خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، عورت کی نماز فی سد ہو جائے گی اورا گر مرد نماز پڑھ رہا تھا اور عورت نے اس کا بوسہ لیا اور مرد کوشہوت نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ (فآوی وارالعلوم ص ۵۵ جلد سم بحوالہ در مختار ص ۵۸ جلد اول) مسئلہ: یعض عورتیں بیٹھ کرنماز پڑھتی ہیں، یا کھڑی ہوکر شروع کرتی ہے گر دوسری رکعت میں (بلاوجہ) ہیٹھ جاتی ہیں، یا در کھنا چاہیے کہ فرض اور واجب بلکہ سنت مؤکدہ میں قیام میں (بلاوجہ) ہیٹھ حاتی ہیں، یا در کھنا چاہیے کہ فرض اور واجب بلکہ سنت مؤکدہ میں قیام ہوتی رئیاز میں کھڑے ہون) فرض ہے ، (بلاوجہ بغیر مجبوری کے) بیٹھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ (احسن الفتا وی ص اس جارس)

### نماز میں عورت کا مرد کے برابر کھڑ اہوجانا

وہ عورت جس پرانسانی نفس مائل ہوتا ہے جماعت میں مرد کے برابرآ جائے یااس کے آگے ہو، یعنی مرد کی پنڈیوں یا نخنوں کے برابر ہو(اگر پنڈلی اور ٹخنے کے چیچے ہے تو نماز سیح ہوجائے گی) تو نماز باطل ہوجائے گی بشرطیکہ میشرطیں پائی جا نمیں۔

( "كتّاب الفظه م ٢٨١ جلداول )

مسئلہ: عورت کامرد کے سکس عضو کے می ذی کھڑ اہوناان شرطوں ہے(1)عورت بالغ ہو چکی ہوخواہ جوان یا بوڑھی یانا بالغ ہو مگر قابل جماع ہو،اگر کوئی کم سن تا بالغ لڑکی ٹماز میں

محاذی ہوجائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (۴) دونوں نماز میں ہو،اگرایک نماز میں ہود وسرانہیں تواس محاذات ہے نماز فاسد نہ ہوگے۔(۳) کوئی حائل درمیان نہ ہو۔اگر کوئی بردہ درمیان میں ہو یا کوئی ستر ہ حائل ہوتب بھی نماز فاسد نہ ہوگی ،اوراگر درمیان میں اتنی جگہ خالی ہو کہ ایک آ دمی وہاں کھڑا ہوسکے تب بھی نماز فاسدنہ ہوگی اور دہ جگہ حائل تجھی جائے گی۔ (٣)عورت میں نماز کے سیح ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں ،اگرعورت مجنو نہ ہو یا حالت حیض ونفاس میں ہوتو اس کی محاذ ات ہے تماز فاسد نہ ہوگی۔اس لئے کہان صورتو ں میں وہ نماز میں نہ بھی جائے گے۔(۵) نماز جنازے کی نہ ہو جنازے کی نماز میں محاذات مفسد شہیں۔(۲)محاذت بفقدرایک رکن کے ہاقی رہے اگراس ہے کم محاذات رہے تو مفسد نہیں مثلاً اتنی و ریتک محاذ ات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہوسکتا اس کے بعد جاتی رہے تو اس قلیل محاذ ات سے نماز میں فساد نہ آئے گا۔ ( ۷ )تح یمہ دونوں کی ایک ہو، یعنی اس عورت نے اس مرد کی افتداء کی ہویا دونوں نے کسی تیسرے کی افتداء کی ہو۔ ( ۸ )ادادونوں متم کی ایک ہی ہو یعنی بحالت اقتذاء نمازادا کررہے ہوں۔اگریک بحالت اقتذاء کرتا ہو، دوسرا بحالت انفراد یادونول بحالت نفراد بوتو محاذات مفسد نه بوگی\_مثلاً ایک مسبوق جود دسرا لاحق یا دونوں مسبوق ہوں اس لئے کہ مسبوق بعد سلام امام کے اپنی گئی ہوئی رکعتوں کے ادا کرنے میں منفرد کا تھکم رکھتا ہے ہاں اگر دونوں لاحق ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔اس کتے کہلاحق مقتدی کا تھم رکھتا ہے۔ (9) مکان دونوں کا ایک ہو،اگرا بیکسی ایک مکان میں ہود وسرا دوسرے مکان میں تب بھی محاذ ات مفسدتہیں ،مثلاً ایک مسجد میں ہود وسرامسجد سے باہر۔(۱۰) دونوں ایک ہی طرف نماز پڑھتے ہوں ،اگر دونوں کے نماز پڑھنے کی جہت مختلف ہومثلاً اندھیری شب میں قبلہ نہ معلوم ہونے کے سبب سے ہرشخص نے اپنے غالب گمان پر عمل کیا ہواور ہرایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوئی ہویا کعبہ کے اندرنماز ہوتی ہواور ہر شخص مختلف جہت کی طرف نماز پڑھتا ہو۔(اا)امام نے عورت کی امامت کی نبیت نماز شرو**ع** کرتے وفت کی ہو،اگرامام نے اس کے امامت کی نیت نہ کی ہوتو پھرمحاذات ہے نماز فاسدنه وگی ، بلکهاسعورت کی نماز سجیح نه بوگی \_(علم الفقه ص۴۰ اجله ۲)

## سجده اوررکوع ہے متعلق مسائل

مسئلہ:۔اگر تمام تجدے میں دونوں قدم (پیر) زمین سے بالکل اٹھے رہے تو تجدہ نہ ہوگا۔ اور جب بجدہ نہ ہوگا تو نما زنہ ہوگی کم از کم ایک انگلی کسی وقت مجدہ میں زمین پرکھہر بائے ، پیر نہیں کہ اگر قند مین ( دونو ب یا وَں ) زمین ہے اٹھ گئے اور پھرر کھ لئے تواس میں بھی نمازنہ ہوگی۔مطلب میہ ہے کہ اگر تجدہ میں دونوں یا وُں بالکل(پورے سجدہ میں) اٹھے رہے تو نمه زنه ہوگی۔ ( فتاویٰ دارالعلوم ص ۴۵ جید ۴۲ بحرالرائق ص ۲ ۳۳ جلداول ) مسئلہ: سیجدہ کی حالت میں دونوں یا ؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے، دونوں یا وَں زمین سے لگاناواجب ہے اور بلاعذرایک (بھی) یا وَں کا اٹھ نے رکھنا مکروہ تحریجی ہے۔ دونوں میں ہے ایک یا وَل کا کچھ حصہ زمین ہے لگا نا فرض ہے،خواہ ایک ہی انگلی لگائی جائے ،فرض ادا ہوجائے گا۔اورا گر دوٹوں یا ؤں زمین سے بلاعذ راٹھائے اور تنین بارسجان الله کہنے کی مقدارا نھائے رکھے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔انگلی زمین ہے لگانے کی شرط پیہے کہ فقط ناخن زمین ہے نہ چھوۓ بلکہ انگلی کے سرے کا گوشت بھی زمین ہے چھوجائے یعنی انتکی زمین برمز جائے۔( آپ کے مسائل ص ۱۶ ساجلد ۳ ، فرآوی وارالعلوم ص ۱۵ سامار ۲ ، فرآوی محمود مید ص۱۹۱ جید ۲ وس • ۲۷ جید • ۱، جو ہر و نیر وص۵۲ ، عالمگیری ص۱ • اجلداول شامی ص۲۳۳ جلداول ) مسئله: يسجده مين صرف انگوش زمين پررڪھے براکتف ء کرنااور دوسري انگليوں کواشائے رکھنا خلاف سنت ہے،اس لئے مکروہ ہے۔سنت میہ ہے کہ دونوں انگلیاں زمین برگلی رہیں اور انگلیوں کارخ قبلہ کی جانب ہو۔ ( فتاوی رحیمیہ ص ۳۰ جید م وشامی ص ۲۱۲م جلداول وفتاوی دارالعلوم ص ۵ جلدم

مسئلہ: - جیارانگشت کافی صدیبی ول میں قیام کی حالت میں رکھنا بہتر ہے اگر پچھ کم وہیش ہوگی تو نماز سے ہے کھر اہت نہیں۔ (فقوی دارالعلوم سے اجلد اردالحقار سے اسمجلداول) مسئلہ: - رکوع سے اٹھ کرسید ہے کھڑ ہے نہ ہوں تواس میں ترک واجب ہوتا ہے اور وہ نماز قابل اعادہ ہے، لیعنی رکوئ سے اٹھ کرسید ہے کھڑ ایمونا جیا ہے۔

مسئلہ: نیز پہلے سجدے ہے اٹھ کرسیدھا بیٹھ جائے ، پھردوسراسجدہ کرے ، ورنہ نمازلوٹانی

یزے گی۔( فقاویٰ دارالعلوم ص ۵۵ا جلد ۲ ،ردالمختار ص۳۲۳ جلداول ) شخف

مسئلہ: جو فض سبحان ربی العظیم کے الفاظ کو ادانہ کر سکے یعنی سبحان ربی العظیم پڑھے تو وہ (ظک) تلفظ کے سیح ہوئے تک ربی الکریم پڑھ سکتا ہے۔

( فآوي دارالعلوم صالے اجليزا )

مسئلہ:۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک پبیٹانی اور ناک دونوں پرسجدہ کرنا فرض ہے مگرضر ورت کے وفت ایک پربھی اکتفا کرسکتا ہے۔

مسئلہ:۔ بلاعذر صرف ناک پر بجدہ کرنے سے تمازادانہ ہوگی اور پیبٹانی پراکتفاء (بلاضرورت) مکروہ تحریمی ہے۔

مسئلہ:۔اگر بیشانی اور ناک دونوں مجروت ہوں تو ایسافتھ سجدہ اشارہ سے کرسکتا ہے۔ (عالمگیری ص۲۲ جلدادل ،کبیری ص۲۲ جلدادل ،کبیری ص۲۸۳ ،نی زمسنون ص۲۲۷)

مسئلہ: سبحدہ کرتے وفت سات اعضاء کوز مین پرلگائے ، دونوں کھٹے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور بیبیٹانی بمع ناک۔ (ہدایہ ص اعجلداول،شرح نقایہ ۷۸جدداول بمیری ص ۳۲۱) مسئلہ: سبحدہ میں بیبیٹانی اور ناک دونوں ہاتھوں کے درمیان رسکھے۔

(بداييس كجلداول ،كبيري ص٢٦١ ، فقاييس ٨٤)

مسئلہ: ۔ سجدہ کی حالت میں ہاز وؤں اور کہدیوں کوز مین پر نہ لگائے۔

(بداير ٥٠ عجد اول القاري ٨ عجلد اول)

مسئلہ:۔رکوع و بجود تھیک طریقہ ہے اوراطمینان کے ساتھ اواکرنے جا بئیں۔

(یخاری شریف م ۹۰۱ جلداول **)** 

مسئلہ: سیدہ کی حالت میں انگلیوں کارخ قبلہ کی طرف کرے، اور بازوؤں کو بہلوؤں (پہلوؤں) سے دورر کھے۔ (ہداییں ۵۔ نقایی ۵۔ عبلہ اس) (پہلیوں) سے دورر کھے۔ (ہدایی ۵۔ نقایی ۵۔ عبلہ اس) (جماعت میں بازؤوں کو ملاکر) اوررکوع اور تجدہ میں پشت کوسید هار کھے۔ (نقایی ۵۰ جا) مسئلہ:۔ جلسہ (دولوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا) اچھی طرح نہ کیا تو دو تجدے اداء نہ ہوئے۔ (ہدایی ۵ کے عبداول بہیری ۳۲۲)

مسئلہ: یبجدہ بیں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملاکرز مین پراس طرح رکھے کہ انگلیوں کے سرقبلہ کی طرف رہیں، رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر کشادہ کر کے گھٹے پکڑنا مسئون ہے،ان دونوں حالتوں کے علاوہ انگلیوں کو حسب عادت رکھے، نہ کھولے نہ بند کرے۔(فآدی رجمیہ ص ۱۸۳ جلداول وش می ص ۱۵ سم جلداول)

مسئلہ: یجدہ ہے اٹھنے کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلے سرکوا تھائے ، پھر ہاتھوں کو، پھر گھٹوں کو، اور ہاتھوں کوزبین پرلگائے بغیر سیدھا کھڑا ہو جائے ، بغیرعڈر کے زبین کا سہارا نہ لے۔

(شرح نقامیس ۷۹)

مسئلہ: ۔ تکبرات میں مقتدی کونو قف کرتا جا ہے تا کہ مقتدی کی تکبیر وغیرہ امام کی تکبیر وغیرہ استالہ ۔ تکبرات میں مقتدی کونو قف کرتا جا ہے تا کہ مقتدی کی تکبیر وغیرہ امام کی تکبیر وغیرہ ہے ہے ہے۔ (فق وی دارالعلوم ص ۲۱ ساجلہ سابحوالہ مشکلوق ص ۹۸ جلداول) مسئلہ: ۔ امام کے لئے بہتر یہ ہے کہ رکوع اور بجدہ کی تنبیح پانچ یا پچ مرتبہ کے ،اگر تبین مرتبہ کے نواس طرح کے کہ مقتد ہوں کو بخولی تبین تبین بار بڑھنے کا موقع مل جائے۔

( فر وی رهیمیه ص اسم جلد م بحواله شر می س ۲۲ ۴ مجلداول )

تنها نماز پر صند الے کے لئے ہمی بانے پانے مرتب سے پر صنافضل ہے۔

( مى ئل تجدهٔ سبوص ۸۱ )

مسئلہ:۔اگرمقندی نے رکوع کی تبیع یا بجدہ کی تبیع تین مرتبہ پوری نہیں پڑھی تھی کہ امام اٹھ گیا تو چونکہ مقندی کے لئے امام کی تا بعداری واجب ہے اس لئے امام کے ساتھ مقندی کوبھی سراٹھالینا چاہیے۔تبیجات کی تعداد پوری کرنے کی غرض سے تا خیر نہیں کرنی چاہیے۔ سراٹھالینا چاہیے۔تبیجات کی تعداد پوری کرنے کی غرض سے تا خیر نہیں کرنی جاہیے انہ شامی )

مسئلہ: بہتر ہے کہ ٹوافل میں دسنالک الحمد حمد کئیر طیبامباد کہ فیہ ، رکوع سے اشختے وقت بیادعیدا کر چفر اُنفل میں ہی پڑھی جاستی ہیں ایکن فرائض میں چونکہ تخفیف زیادہ مناسب ہے (امام کے لئے )اس لئے نوافل میں ان ادعید کا پڑھن زیادہ بہتر ہے۔

(نمازمسنون ص ۲۵۲ بحواله مسلم شریف ص ۱۹۱ جلداول)

مننله. په رکوع میں کم از کم ثمین بارسجان رنی انعظیم پڑھنا سنت کامل کا ادثی درجہ ہے۔ (نمازمسنون س۳۵۳،شرح نقابیص ۲۷جلداول، ہداییص ۲۸۳) مسئلہ:۔رکوع میں سرکو پشت کے ساتھ برابر رکھے، بلاعذر سراونچانیچانہ ہو۔

(بداييس ٢٨ جلداول ،شرح غاييس ٢ عبداول ،كبيري ص١١٦)

مسئلہ.۔رکوع ہے سیدھا کھڑا ہو پورے اطمینان کے ساتھ ،اس کوقومہ کہتے ہیں ہیہ داجب ہے۔(فتح القد مرص ۲۱۲ جلداول)

مسئلہ ۔ جورکوع میں شریک ہواس ہے تناء (مسبحانک اللهم الخ) ساقط ہوگئی لیعنی ثناء نہ پڑھے۔ ( فناوی دارالعلوم ص ٣٧٩ جلد٣)

مسئلہ:۔جماعت میں امام کے قر اُت شروع کرنے کے بعدا گر کوئی شریک ہوتو اس کو ثناء نہ پڑھنی جاہیے۔( فقاویٰ دارالعلوم ص ۳۷۹ جند ۳،ر دالمختارص ۲۵ جلدادل)

منکہ:۔ منفقت کی نماز میں اول شریک ہواور کسی وجہ ہے رکوع کرنا بھول گیا بھر بجدہ میں شریک ہوگیا تو اس مقتدی کوضروری ہے کہ اگر اس نے نماز کے اندر رکوع نبیس کیا تو فارغ ہونے امام کے ، کھڑے ہوکر رکوع کر کے بجدہ سہوکر لے ،اس وقت نماز ہوجائے گی (امام کے سلام کے بعد رکوع کرلیا جائے تو نماز ہوجائے گی۔ (فناوی دارالعلوم ص ۲۰ جلد س)

مسئلہ:۔جس رکعت کارکوع امام کے ساتھ لل جائے توسمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی، انہ ماگ عمر ملاتہ کی رس کے سرتھ میں لاعلم ہیں۔ صربہ ماہ دی

ہاں آگر رکوع نہ طی تو پھراس رکعت کا شار نہ ہوگا۔ (علم الفقہ ص ۱۰ اجلد ۴)

مسئلہ:۔ بنین مرتبہ سبیج رکوع و بجود سے سنت سبیح دا ہو جاتی ہے، اور فرائض بیس (امام کے لئے) تخفیف کا تھم ہے، اس لئے برعابت مقتدیان زیادہ طویل نہ کرنی چاہیے۔ لیکن تین مرتبہ سے زیادہ ہونے کو حفیہ کمروہ نہیں فرماتے اور سمع کمن حمدہ کے بعدر بنا لک الحمد کہنا بھی مستحب ہے، اسی طرح جلسہ میں رب اغفر لی الح کہنا بھی مستحسن ہے، لیکن بہتر میہ ہے کہ یہ ادعیہ واذکار نوافل میں بڑھے اور فرائض میں (امام) تخفیف کرے۔)

( فَيَّ وَيْ دَارِ الْعِلْومِ صِ ١٥٤ جِيدًا بِحُوالْ مِشْكُوٰ وَشَرِيفِ صِ الْ اجِيداول )

مسئلہ: ہےدہ شکر فعمت حاصل ہونے پرمستحب ہے۔

( في وي دارالعلوم ص ١٦٢ جدرة مردالتي رص ١٣١ جلداول )

مئلہ:۔حنفیہ کے نزدیک آمین کہنا سنت ہے لیکن اگرایک دوآ دمی برابر کے من لیس تووہ

جهر ( زورے ) نہیں ہے وہ بھی آ ہستہ میں داخل ہے۔

( نَ وَى دارالعلوم ص٦٢ اجلد٣ بحواله ردانتخارص ٣٩٨ جلداول )

مسئلہ:۔اگر کوئی عذر نہ ہوتو تبدہ میں جاتے ہوئے پہلے گئنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے ہیہ سنت طریقہ ہے ، بلا مذراس کے خلاف کرنا عکروہ ہے،البتۂ عذر ہوجیسے بڑھا پاہو یا بدن بھاری ہوگیا ہواور ہملے گئنے رکھنے میں تکلیف ہوتو اس صورت میں پہلے ہاتھ رکھنے میں مضا کفہ نہیں ۔ (مراقی الفلاح مع طحطا وی ص ۱۵ ا

سجدہ میں جاتے وقت زمین پر وہ اعضا ، رکھے جوز مین سے قریب ہیں پھر اس کے بعد والے علی التر تبیب رہے ، پس بہت و ونوں گفتے رکھے پھر وونوں ہتھ پھرناک پھر پیشائی رکھے اور پہشائی کا اکثر حصہ لگا و ب، کیونکہ بید واجب ہے اور اس طرح رکھے کہ اچھی طرح قرار پہڑائی کا اکثر حصہ لگا و ب، کیونکہ بید واجب ہے اور اس طرح رکھے کہ اچھی طرح قرار پہڑے گھنے مہر بہاں وقت ہے جبکہ کوئی مذر نہ ہو، اگر عمر زیادہ ہوجانے کی وجہ سے پہلے گھنے مہیں رکھ سکتا تو دونوں ہوجانے کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ زمین پر نہیں رکھ سکتا تو دونوں ہوجا و اس ہاتھ اور گھنے کو ہائیں پر مقدم کر ہے۔

( عمرة الفقد ص+ اا جلد اوفياً ويُ رحيميه ص+۲۲ جلد ٧)

مسئلہ:۔مرد کے لئے سجدہ کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ ا۔ پنیاز وؤں کواپنی پہلو (پسلیوں) سے جدار کھے، لیکن جماعت نے اندر باز وؤں کو پہلو سے ملاہ وار کھ (کہ دیگر مقتہ بوں کو آکلیف شہو) کہنیوں کو زمین پر نہ بجیائے بلکہ زمین سے اٹھا ہوار کھے، پیٹ کورانوں سے جدار کھے اور سجدہ میں دونوں ہاتھ کا نول کے مقابل رکھ (سینے کے مقابل ندر کھے) یعنی چبرہ دونوں ہمشلیوں کے درمیان اور انگو مے کانوں کی لوکے مقابل رہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملاکر کھیں تاکہ سب کے سرے قبلہ رخ رہیں، اور دونوں باؤں کی انگلیاں بالکل طرح رکھے کہ اس کے سرے قبلہ رخ رہیں، اور دونوں باؤں کی انگلیاں بھی زمین پراس طرح رکھے کہ اس کے سرے قبلہ رخ رہیں ،اور دونوں باؤں کی انگلیاں بھی زمین پراس طرح رکھے کہ اس کے سرے قبلہ رخ رہیں ،وردوں کا سجدہ کی صالت میں دونوں کہنیاں (بلاعذر) زمین پر بجھانا مگر وہ تح بھی ہے۔ (عمرہ الفقہ ص ۱۰ اجداوق وی رحیمیے ص ۲۲۰ جلد کو مالگیری ص ۱۰ اجلداول وجودیوں ۱۹۸ اجلداول وجودیوں ۱۹۸ اجلداول و کھودیوں ۱۹۸ اجلداول کو حید کا اشارہ ہوتا ہے تا کہ جیس کہ زبان مسئلہ ۔ التحیات میں شباد سے کی انگلی اٹھانے سے تو حید کا اشارہ ہوتا ہے تا کہ جیس کہ زبان

ے اشھد ان لاالله الاالله الخ كہاجاتا ہے، جس كامطلب تو حيد كااقر ارب\_اى طرح عملاً بھى افعال وجوارح سے اس كوظا ہركياجائے۔

( قَرْآوِيْ دارالعلوم ص ا كما جلد ٢ بحواليه ملككوة شريف ص ٣٣٣ جنداول )

## تكبيرات كاسنت طريقه

مسئلہ:۔ایک رکن کے بعد دوسرے رکن میں جانے کے لئے شرقی اذکار کا ہے موقع استعال مروہ ہے۔سنت یہ ہے کہ جب ایک رکن کے بعد دوسرار کن شروع کیا جائے ،اس وقت (شرقی طریقہ ہے ) اللہ کانام لیا جائے اور جب وہ انقال (رکن پورا) ہوتو ذکر بھی (شخیرہ کو) فتم کیا جائے ، چنا نچہ مثلاً بیصورت مکروہ ہوگی کہ کوئی شخص رکوع میں جاتے وقت کی تجبیراس وقت کے جب رکوع میں پہنچ جائے یاسمع الملہ لمن حمدہ جورکوع ہے انہے وقت کہنا چاہیے پورے طور پر کھڑے ہوجائے یاسمع الملہ لمن حمدہ جورکوع میں مقصدیہ ہے کہ تجبیرہ غیرہ (ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل) ہونے کے درمیان عرصہ کے اندراداکی جائے۔(کتاب الفقہ ص ۲۳۷ جلداول)

مئلہ: یکبیرات انقالات کے اندرامام کوحدے زیادہ جبریا صدے زیادہ اخفاء (زیادہ بلکی آ واز) دونوں امر خلاف سنت ہیں۔ (فآوی وارالعلوم ص ۱۳۲۷ جلد ۳) بلندیازیا دوبلکی آ واز) دونوں امر خلاف سنت ہیں۔ (فآوی وارالعلوم ص ۱۳۷۵ جلد ۳) مسئلہ: یکبیرات ہیں کامل سنت ای وفت ادا ہوتی ہے جبکہ ایک رکن سے دوسرے رکن ہیں منتقل ہوئے سے حکے ساتھ شروع کرے اورجیے ہی دوسرے رکن ہیں پہنچے تو تکبیری آ واز بند ہوجائے۔ (ببیری ص ۳۱۳)

مسئلہ:۔اصح بیہ ہے کہ' اکبر' کی ہاءاورراء کے درمیان الف ممالہ زیادہ کر کے' اکہار' پڑھے گا تو تھمیتر تحریمیتر کے گا تو تماز درمیان کی تحبیر کے گا تو تماز درمیان کی تحبیر کے گا تو تماز فاسد ہوجائے گی۔ (فرآوی رجمیہ ص۲۷ جلدم)

مسئلہ: ﷺ بیمبیرتحریمہ اللہ کہ کر دونوں ہاتھوں کو بغیر چھوڑے ہوئے یا ندھ لے۔

(الدادالا دكام ص عدم طداول)

### تومهاورجلسه كامسنون طريقه

سوال: - ہمارے امام صاحب رکوئے بعد تو مدیں سیدھے کڑے ہوئے بغیر سجدے میں اللہ کی جیسے ہوئے ہیں، درمیان میں چلے جاتے ہیں اور مسمع الملہ لمین حمدہ کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، درمیان میں فروا بھی نہیں تھہرتے اور نہ سانس تو ڑتے ہیں، ای طرح سجدے کے بعد جلسے حالت میں اور کی حالت میں مانتہ سجدے میں جانے اور بجدہ سے اٹھنے کی تجبیرات کی مان تجبیرات میں وقفہ مہیں کرتے ہیں، اہذ انفصیلی جواب مطلوب ہے۔ مہیں کرتے ہیں، اہذ انفصیلی جواب مطلوب ہے۔ جواب: اس طرح عادت کر لیماندہ ہوجاتی کر اوہ ہوجاتی ہے اور قائل اعادہ ہوجاتی ہے، قومہ وجلسہ (رکوع کے بعد سے کھڑے ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا) کو اطمینان سے اواکر ناضروری ہے۔

در جنارم الشامی سر ۲۲ می جلداول تا ۲۵ می جلداول کا حاصل بید که دکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو، کیونکہ تو مہسنت ہے ،اوراس کو واجب اور فرض بھی کہا گیا ہے، پھرزیین کی طرف جھکتے ہوئے اللہ اکبر کیے اور دونوں گھنے زمین پر کھے۔اوران عبارات میں لفظم شم آیا ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ساتھ تھ بر ظہر کر تجدہ میں جاتے ہوئے تھیں کریں، یہ تھیں رات اس وقت ختم ہو جب جھکنا ختم ہو (اور پیشانی) زمین پر رکمی جائے کہ شروع کریں، یہ تھیں رات اس وقت ختم ہو جب جھکنا ختم ہو (اور پیشانی) زمین پر رکمی جائے کہ پھر دونوں تحدول کے درمیان اطمینان سے بیٹھے بینی اتنی ویر بیٹھے کہ سبحان اللہ کہا جا سکے۔ آئی خطرت آئی کا طریقہ مبارک بیتی کہ جب رکوع سے اپناسر مبارک اٹھاتے تو اطمینان سے سید ھے کھڑے ہوئے، پھر تجدہ میں جاتے ،اس طرح سجدہ کے بعد مر مبارک اٹھا کر برابرسید ھے بیٹھ جاتے ، تب دوسرا تجدہ فریا تے تھے۔ (مختلوۃ شریف می کے بعدم مبارک اٹھا کر برابرسید ہے بیٹھ جاتے ، تب دوسرا تجدہ فریا تے تھے۔ (مختلوۃ شریف می کے بعدم مبارک اٹھا کہ مبارک ہوئی ضروری ہے ، کیونکہ آئی کا ارشاد مبارک ہے کہ 'جس طرح جمعے ٹراز پڑھے د کھی رہے ہو، ای طرح تم ٹماز پڑھو۔'' آئر ہم خودا نی ٹماز حضرت شکی اللہ علیہ وسم کی ٹماز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہ اگر ہم خودا نی ٹماز حضرت صلی اللہ علیہ وسم کی ٹماز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہ اگر ہم خودا نی ٹماز حضرت صلی اللہ علیہ وسم کی ٹماز کے مطابق ادا کرنے کی کوشش نہ

آب کاارشاد مبارک ہے کہ برتر اورسب سے براچوروہ ہے جونماز میں چوری

کریں اورخلاف سنت پڑھیں تو نما زمقبول نہ ہوگی اور قابل اعادہ ہوگی۔

کرتاہے۔ صحابہ کرام سے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی انداز کس طرح جراتاہے؟ آنخضرت علی نے قرمایا کہ نماز میں چوری سے ہے کہ رکوع وجود ٹھیک طور پراوانہیں کرتا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اس مختص کی نماز کی طرف نہیں دیجھتا جورکوع وجود میں اپنی پیٹے کو تا ہتے کہ تاہت (سیدھی) نہیں رکھتا۔ ٹابت (سیدھی) نہیں رکھتا۔

آپ کائی ارشاد ہے کہتم میں ہے کی نماز پوری نہیں ہوتی ، جب تک کہ رکوع کے بعد میدھا کھڑانہ ہوتی ، جب تک کہ رکوع کے بعد میدھا کھڑانہ ہواورا نی پیٹے کو ثابت نہ رکھے (نہ تھمرائے )اوراس کا ہرعضوا پی جگہ پرقرارنہ چکڑے۔ای طرح جو خص دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پیٹے کو درست نہیں کرتا واس کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔(مفکلوۃ شریف ص ۸۳ جلداول)

منقول ہے کہ جب بندہ مؤمن نماز کواتھی طرح اداکرتا ہے اوراس کے رکوع وجودکواتھی طرح بجالاتا ہے اس کماز بشاش اورنورانی ہوتی ہے ،فرشتے اس نماز کوآسان پر لے جاتے ہیں ،اوروہ نماز اپنے نمازی کے لئے وعاء کرتی ہے اور کہتی ہے 'اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کی' اورا گرنماز کواتھی طرح نہیں اداکرتا تو وہ نماز سیاہ رہتی ہے اور فرشتوں کواس نماز سے کراہت آتی ہے،اوراس کوآسان پرنہیں لے جاتے ،اوروہ نماز کہتی ہے کہ 'اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرد ہے،جس طرح تو نے جھے ضائع کیا۔

ر من مدر المراز تعدیل ارکان کے ساتھ ادائیں ہوئی ہیں اگر چہ وہ ہوگئ ہیں کین ان کا اعادہ (لوٹانا) اچھاہے، فرض اور ورز کا اعادہ کر ہے، سنتوں کا اعادہ نہ کر ہے۔

( قَنَّا وَيْ دَارَالْعَلُومِ صِ ٢ ٥ ا جِلْدَ ٣ بحوال رِدَالْحَيَّا رَسِ٣٣٣ جِلْدَاوِلَ وَاعْلا **لا العوامِ ص ٩ ٥ )** 

# قومه وجلسه ملس دعاء كاحكم

سوال: قومداور جلسين امام اور مقترى دعاء پرد سكتے بيں بانبيں؟
جواب: مقترى دكوئے سے سرا تفانے كے بعد سيدها كفر ابوكر (قومديس) و بسنسالک
المحمد كے بعد حمداً كئير أطبباً مبادئ فيه كم يمكنا ہے، جب كدوقت ل جائام
سے جيجے د منالازم ندا تا بوء اى طرح دونوں بحدوں كے درميان (جلسين) المسلم

اغفرلی کے، اور اگر دفت ال جاتا ہوتو وار حسنی و اهدنی و عافنی و ارزقنی بھی کہد سکتا ہے ممنوع نہیں ہے۔ البتہ اہ م کے لئے آپ کی ہدایت ہے کہ امام کوہکی پھلکی ہی نماز پڑھائی چائی ہی نماز پڑھائی چائی ہوتے ہیں، اس کالحاظ کرتے ہوئے مقتہ یوں کے لئے زحمت اور مشقت کا سبب نہ ہے۔

( فآوی رهیمه ص ۱۳۰ جلد ۲۰ بحواله شامی ۲۷ سام جلد اول )

### نماز کے بعد دعاءز ورسے پڑھے یا آہستہ

مسئلہ:۔فرض نماز ول کے بعدامام اور مقندی کے لکروعاء ما تکنے کی بڑی فضیلت ہے،اوراس
کامسنون اورافضل طریقہ بیہ ہے کہ امام اور مقندی دونوں آ ہت، آ ہت وعاء ما تکیں، پیطریقہ
اضلاص سے پُر (بھراہوا) ہے خشوع وخصوع، عاجزی والا، ٹیز دل براثر انداز قبولیت کے
قریب اور ریا کاری سے دور ہے۔ دعاء میں اصل اخفاء (پوشیدہ ما نگنا) ہے۔قرآن سے
ثابت ہے کہ دعاء عاجزی اور کریہ وزاری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دعاء آ ہت ما نگن چاہیے۔
حضرت ذکریا علیہ السلام کا بھی ہی طریقہ تھا۔ نیکا ان خفیا۔

تیز صدیث شرایف میں ہے خیسوالدعسا السخے فسی ، بہتر دعا مخفی (آہتہ) ہے۔اُدعُوا رَبِّكُم تَضَرَّعَاوِ خُفيَة۔

فرخ الباری م ۲۲۹ جدامی بے کہ مخارطریقہ ہے کہ امام اور مقدی دعاء آہتہ آوازے کریں، ہال جب دعاء سکھانے کی ضرورت ہو پھر (سکھنے تک) مضائقہ نہیں ہے۔خلاصہ کلام ہے کہ محدثین ،مفسرین اور فقہاء کے اقوال سے صراحة معلوم ہوتا ہے کہ آہتہ دعاء یا نگنا، امام ومقدی اور منفر دہرایک کے لئے افضل اور مسنون ہے۔ امام کو زورے دعاء یا نگنے کی عادت بنالین خلاف اولی اور مکر دہ ہے۔ اماموں کو چاہیے کہ سنت کی خطمت اور اہمیت کو بہجا نیس اور اس بڑمل کرنے کی کوشش کریں۔ عوام اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں۔

مفتی محمر شفیع صاحب علیدالرحمة کافتوی بیہ کہ "سب سے بڑامفسدہ بیہ کہ امام باداز دعائیہ کلمات پڑھتا ہے اور عام طور پر بہت سے لوگ مسبوق (جن کی رکعت رہ جاتی ے) ہوتے ہیں جو باقی ماندہ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہوتے ہیں،ان کی نماز میں خلل آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول التعلیق اور صیبہ وتا بعین اور ائمہ دین کسی سے بیصورت منقول نہیں کہ نماز کے بعدوہ (امام) دعاء کر ہاور مقتدی صرف آمین کہتے رہیں۔ خلاصہ بیا عام حالات میں اس سے اجتناب کر کے امام ومقتدی سب آہتے آہتے وعدہ عام آگئیں، ہال کسی موقع پر جہال ندکورہ مفاسد نہ ہوں،کوئی ایک جہراُ دعاء کر ہے۔

مقتری کوبھی امام کو جبرادعاء کرنے پر مجبور نہیں کرناچاہے۔ خدا تعالیٰ ہرایک کی وعاء سنتا ہے ، عربی میں یا دنہ ہوئو قاری میں ،ار دو میں عرض کہ جواس کی زبان ہوائی زبان میں (آ ہستہ آ ہستہ اپنی اپنی دعاء مائے۔) (خلاصہ فتاوی رہمیہ سر ۱۳۳۳ جد ۶وص ۵۰ اجلداول) مسئلہ: نظہر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعدامام دیر تک دعاء نہ مائے، یعنی جن نمازول کے بعدامام دیر تک دعاء نہ مائے، یعنی جن نمازول کے بعد منتیں ہیں دعاء مختصر ہوئی جا ہے۔ ( بہتی زبورص ۳۲ جلداد)

مسئلہ:۔ آہستہ دعاء ما تکناافضل ہے ، نمازیوں کاحرج نہ ہوتا ہوتو کبھی کبھی ذرا آواز ہے کر لے، جائز ہے کیکن ہمیشہ جہری (بلند آواز ہے) دع ، کی عادت بنانا مکروہ ہے۔ حدیثوں میں جس طرح دعاء کے متعلق روایتیں ہیں کہ آنخضرت بلاستی نے بید دعاء پڑھی ، ایسے ہی ہی ہی ہے کہ آنخضرت بلاستی نے دکوع میں سجان رئی العظیم اور سجدہ میں سبحان رئی الاعلیٰ پڑھا لیکن ہی روایتوں جس طرح رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کی روایتوں سے جہر ثابت نہیں ہوتا، دعاء کی روایتوں سے بھر ثابت نہیں ہوتا، دعاء کی روایتوں سے بھی جہر ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے۔ (فراوی رحیمیہ ص ۱۸۳ جلداول)

البنة طویل دعائمیں پڑھنے کی امام کوعادت نہ بنالینی جائیے جس ہے سنت میں تا خیر ہواور نمازیوں کوگراں بھی گزرے۔

مئلہ:۔ دعاء کے اول وآخر میں درود شریف کا ہونا دعاء کی قبولیت کے لئے زیادہ امید بخش ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۸۳ جلد ۳)

( قدُّ و کُل رحیمیه ۲۰ جلداول وقدّ و کی محمود میص ۲۰۰ جلد۱۴)

مئلہ:۔امام جس وقت نمازے فارغ ہومع مقد یوں کے سب اکھے (ایک ساتھ) دعاء مائلیں پھر شین اور لفل پڑھ کراپنے اپنے کاروبار میں چلے جائیں، دوبارہ سہ بارہ (سنتوں کے بعد) دعاء ، نگنا ہیں جا دہری تیسری دعاء تک (سنتوں کے بعد) دعاء ، نگنا ہیں جا جنیں ہے اور نماز یوں کو مقدر کھنا دوسری تیسری دعاء تک جا ترنییں ہے۔ (فرآوئی دارالعلوم ص ۱۹۳۰ جلد اوفی رجیہ میں کہ رسول التعاقب جب دعاء مسئلہ:۔حضرت سائب رضی اللہ عندا ہے والد نے قال کرتے ہیں کہ رسول التعاقب جب دعاء فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں فرماتے تھے تو اپنے دونوں مبادک ہاتھ اٹھاتے اور جب فار بنے ہوتے تو ان دونوں ہاتھوں کو چہرے مبارک پر پھیرتے تھے۔ (مفکلو قائر یف ص ۱۹ اجلد اول باب الدعاء) مسئلہ:۔دعاء کے لئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابراٹھائے اس طرح ودنوں بغنی ظاہر ہوجا کیں بعنی بغلوں سے جدار کھے۔ (ادکام دعاء مغتی میشفیخ ص ۱۱) مسئلہ:۔فرائض کے بعد جودعاء جا جا بی میشوں کی دعاء برآ بین کیا۔ مسئلہ:۔فرائض کے بعد جودعاء جا جا بی میشوں دارالعلوم س ۱۰۲ جلد ۱۶ بول ردائخار ص ۱۸ میلوں)

مئلہ:۔ اگرمقندی کو پچھومنرورت ہے اورکوئی ضروری کام ہے توسلام کے بعد فوراً چلے جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے اوراس (جانے والے) پر پچھ طعن شہر ناجا ہے ، اوراگر دعاء کے ختم سی کوئی گناہ نہیں ہے اوراس کے ساتھ دعاء میں شریک ہوتو یہ چھاہے اوراس میں زیاوہ تو اب ہے۔ اوراس میں زیاوہ تو اب ہے۔ (فاّوی دارالعلوم میں واجلدیم بحوالہ ردالخارص ۲۵ مجلداول)

مسئلہ:۔قرض تمازے بعد سر پر ہاتھ رکھ بیدہ عام بھی پڑھ سکتے ہیں:ہسسم البلہ الذی لاالبہ الاہو الرحمن الرحیم. اللهم اذہب عنی الهم والحزن۔

(امداوالاحكام ص ١٨٨ جلداول)

مسئلہ:۔فرض نماز کے بعد السلهم انت السلام و منک السلام تبار کت یا ذالجلال و الاکسرام برای کی بعد السلهم انت السلام و منک السلام تبار کت یا ذالجلال و الاکسرام ۔ پڑھنامسنون اور افضل ہے۔ اس لئے اکثر اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن دوسری و عا و کو ظلاف سنت و عا و اور درود و فیرو پڑھنے ہے بھی سنت اوا ہو جاتی ہے، لہذا کسی و دسری و عا و کو ظلاف سنت کہنا ہے جہنیں ہے۔ (فاوی رہے ہوں 10 جلد)

مسئلہ: نمازے بعد ماتھ اٹھ کردعا و کرناشرعا ثابت ہے اورمستحب ہے بلین اگراتفاقیہ

طور پرکوئی محص بھی ترک کرد ہے تو اس پراعتر اس نہیں کرنا جا ہے ( فادئی محودیہ سا ۱۳۳۱ جلدہ ا)

مسکلہ: دعاء کے آواب میں سے ہے کدونوں ہاتھ سین تک اٹھا کر دعاء کر اورونوں کے عدمیان قدرے فاصلہ وہ ال کردکھنا فلاف اولی ہے ( فادئی ہے ہے ۱۳۳۰ جلدہ کوالہ شائی سے اجلاء اولی مسکلہ: دعا ہے کوفت دونوں ہاتھوں میں کوفصل رکھنا افضل ہے ( فادئ محودیہ سے ۱۳۸۸ جلدہ اولی مسکلہ: فاری محدد عا ہ کا پہلا اورا خیر لفظ جہر آ کہنا جا کڑے مگر اہتمام کی ضرورت نہیں۔

مسکلہ: فادئی محدد عا ہ کا پہلا اورا خیر لفظ جہر آ کہنا جا کڑے مگر اہتمام کی ضرورت نہیں۔

مسکلہ: جماعت کے بعد اولی تا کہ عوام نماز کا جزوت ہم میں کہنا رہے یا پئی وعاء مانے ، دونوں طرح مسکلہ: جماعت کے بعد اول علی وعاء پر آ میں کہنا رہے یا اپنی وعاء مانے ، دونوں طرح مسکلہ: دیما رکے بعد بالالتر ام مصافحہ یا معانقتہ کرنا درست نہیں ، جہاں تک ہو سے اس محل سے کہ مصافحہ یا معانقتہ کرنا درست نہیں ، جہاں تک ہو سے اس محل سے پہنا ضروری ہے ، لیکن ابتدائی ملا قات کسی بھی نماز کے بعد فورانی ہوتو اس صورت میں مخواکش ہے کہ مصافحہ یا معانقتہ کہا جا سکتا ہے۔ ( نظام الفتاوی میں ۵ جلداول)

امام کے دوسرے سلام سے پہلے مقتدی کا قبلہ سے پھرجانا

موال: ماری منجد کے امام صاحب بہت المبا (دیرتک) سلام پھیرتے ہیں، ایک مقدی امام کے دوسراسلام پھیرتے ہیں، ایک مقدی امام کے دوسراسلام پھیرتے ہی مند قبلے سے پھیرلیتا ہے جبکدامام صاحب کاسلام ابھی پورا نہیں ہوتا۔ اس کا کہتا ہے کہ دوسراسلام پھیرتے وقت مقدی امام کی افتداء سے آذاد ہوجاتا ہے، کیااس کا بیل درست ہے؟

جواب: امام کوملام اتنالمبائیس کرنا جاہے (لیمن قرات کی لمبی آ وازنہ کرے) کہ مقدیوں کاسلام درمیان میں بی ختم ہوجائے ، جومقتدی امام کا دومراسلام پوراہونے سے پہلے بی قبلہ سے ہٹ کر بیٹے جاتا ہے۔ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن ایسا مکروہ ہے۔ جب اس نے پانچ مات منٹ امام کے ساتھ ومبر کیا ہے تو چند سیکنڈ اور بھی مبر کرلیا کرے۔

( آپ کے مرائل میں ۱۹۳۱ جادی دارالعلوم میں ۱۹۳۳ جادی دارالعلوم میں ۱۹۳۱ جادی ) مسئلہ:۔ اگر السلام بلیکم میں ملکم کے بیچائے کیاتے لکل جائے تو قماز ہوجائے گی۔ دن مل مادار میں مدال میں مدالہ میں مدالہ

( فراد العلوم ص ٢٥٥ علده ، در عنارص ١١٨ علداول)

مسئد: نماز کے فتم کے سلام میں قبلہ سے صرف مند پھیر نا دونو ل طرف سلام کے ساتھ کا فی ہے، سینہ نہ پھیرے۔ ( فتاوی دارالعلوم ص ۲۷ جلد ۴)

مسئلہ:۔اگر کوئی صحف امام کے پہلے سمام پھیرتے وقت شریک ہوالیتی امام کے لفظ السلام کہنے کے بعداور عیم ورحمتہ اللہ کہنے ہے پہلے شریک ہواتو س کی شرکت اورافتہ اوجیج نہ ہوگی۔سلام کے پہلے میم پرنماز ختم ہوجاتی ہے،اس لئے وہ صحف اپنی نماز ملیحدہ پڑھے،اور تحریر علیحدہ شروع کرے اورا ہے آپ کوامام کا مقتدی نہ سمجھے۔(فتاوی دارالعلوم س ۱۸۳ ج ۳ کے دالہ ردالمخیاری مارالعلوم س ۱۸۳ ج

مئلہ:۔اگر پوری تکمیرتح بیر لین اللہ اکبرامام کے سلام بھیرنے سے پہلے کہہ چکاہے تو وہ شریک جماعت ہوگیا،اب اس کودو ہارہ تکمیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

( فآونُ دارالعلوم ص ٦٥ جلد٣ وشامي ص٣ ٣٣ جلداول )

مسئلہ:۔امام دائی طرف سلام پھیرنے والاٹھا کہ مسبوق آکرامام کی نماز میں شامل ہوگیا تو الی صورت میں امام کے سلام بھیرنے کے بعد بہتر سیے کہ تشہد پورا کر کے اٹھے۔ (شامی سات جلداول وفتاوی وارالعلوم سے ۲۰۱۰ جلدا)

مسئلہ: السلام علیکم کہتے وقت مقتدی کا سانس امام ہے پہلے اُوٹ جائے تواس صورت میں مقتدی کی نماز میں پی خلل نہیں آتا (نہوی دارا علوم س١٦٣ جلدا مردالحقارص ٩٩ جلداول باب صفة الصلوق) مسئلہ: ختم نماز صرف لفظ السلام علیکم ورحمتہ اللہ پرہونی چاہیے ، و بر کا نہ کے زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ( بعنی و بر کا تہ کا اضافہ نہ کرے۔ ) ( فناوی وارالعلوم ص ۱۹۲ جلد۲)

امام كاسلام كے بعد قبلہ كى طرف سے منہ چرنا

مسئلہ:۔ جن نماز وں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر ،عصران میں امام کواختیار ہے خواہ دائی طرف منہ کرکے جیٹھے یا با کیل طرف ،حدیث شریف سے دونوں امور ثابت ہیں اور فقہا م حنفیہ نے بھی دونوں امور ثابت ہیں اور فقہا م حنفیہ نے بھی دونوں میں اختیار ویا ہے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۱۳۹ جدیم ،ردالحقارص ۱۹۹ جلداول، بخاری شریف ص ۱۵۱ جلدا) بخاری شریف ص ۱۵۸ جلداول ، فقادی حودیہ ۲۵ جدیم ، آپ کے مسائل ص ۱۵۲ جلدا)

مسئلہ:۔ جہت بدلتارہے تا کہ عوام ایک ہی جہت کو ضروری نہ جہیں۔ (رحیمہ ص ۳۵ جلد ۱۳)

لیکن کسی ایک جہت کو لازم نہ کرے، بدلتے رہنا چاہیے اوراس بیٹنے میں امام تبیج
فاطمی کے ساتھ ساتھ سیجی و کھیے کہ جن کی رکعت رہ گئی وہ اپنی نماز کو کس انداز میں اوا کررہے
ہیں اور کیاوہ طریقہ قابل اصلاح ہے؟ نیز ریجی دیکھے کہ مخلہ کے کون آ دی نماز کی جماعت
سے رہ گئے ہیں اور حاضر نہ ہونے کا سبب کیاہے کیونکہ امام مخلہ کا سربراہ اور ذمہ دار بھی
ہوتا ہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

نماز کے ختم برسلام کیوں؟

رسول التعقیق نے جس طرح نماز کے افتتاح اور آغاز کے لئے کلمہ اللہ اکہ تعلیم فرمایا ہے جس سے بہترکوئی دوسر اکلمہ افتتاح نماز کے لئے سوچا بی نہیں جا سکتا۔ ای طرح اس کے اختتام کے لئے ہی دحمتہ اللہ 'تلقین فرمایا ہے اور بلاشبہ نماز کے فتم کے لئے ہی اس سے بہترکوئی لفظ نہیں سوچا جا سکتا۔ ہر خض جا نتا ہے کہ سلام اس وقت کیا جا تا ہے جب ایک دوسرے سے غائب اورالگ ہونے کے بعد پہلی ملاقات ہو ،لبذا اختتام کے لئے السلام نئیکم ورحمتہ اللہ کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے بلکہ کو یا ہدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ السلام نئیکم ورحمتہ اللہ کی تعلیم میں واضح اشارہ ہے بلکہ کو یا ہدایت ہے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ السلام نام ہود سے حتی کہ اب واور اور دائیں بائیس والوں سے غائب اورالگ اس وقت عالم شہود سے حتی کہ اپنے ماحول اوردائیں بائیس والوں سے غائب اورالگ

ہوجائے، اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی اس وقت اس کے دل کی نگاہ کے سامنے نہ رہے، پوری نماز میں اس کا حال یہی رہے۔

پھرجب تعدہ اخیرہ ہیں تشہداوردرودشریف اور آخری وعاء اللہ تعالی کے حضور عرض کرکا بی تماز پوری کرلے ، تواس کے باطن کا حال بیہو کہ کو یااب وہ کی دوسرے عالم سے اس دنیا ہی اور اپنی اور دائیں بائیں والے انسانوں یا فرشتوں سے اب اس کی نی ملاقات ہور ہی ہاس کے اب وہ ان کی طرف رخ کرے اور ان بی سے نیا طب ہو کر کے اور ان بی سے نیا طب ہو کر کے السلام علیم ورحمت اللہ ۔

اس عاجز کے نزو کے اس محم کاراز اور یہی اس کی حکمت ہے۔ (معارف الحدیث س٨٥٠ جاد٣)

## نمازجن چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے

نمازے شرائط میں ہے کسی شرط کامفقود ہوجانا مثال(۱)طہارت ہاتی نہ دہے،طہارت کے اللہ انہارت کے باتی نہ دہے کی بعض صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی ہمن کوہم تمازے کے مکروہات کے بعدا کے مستقل عنوان ہے بیان کریں گے۔

مئلہ: فرائض کا ترک ہوجانا خواہ عمد آہو پاسہوا مثلاً قرات بالکل نہ کرے یا قیام رکوع مجدہ وغیرہ بے عذر ترک کردیا جائے۔

٣۔ نماز كے واجهات كاعداً جيوندينا۔

۵۔ نماز کے داجہات کامہوا چھوڑ کر مجدہ سمونہ کرنا۔

۲- مالت نمازش کلام کرتا کلام کے مضد تماز ہوئے میں یہ شرط ہے کہ کم ہے کم اس
 عیں ، ودحروف ہوں یا ایسا ایک حرف ہوجس کے معنی مجمد شرا ہاتے ہوں۔

· (ورعمارظم الغله ص• اجلد ٢)

کلام کی پائی تسمیس ہیں نہ جول قتم کی آدی کے خاطبہ میں یہ کلام برحال میں مغدد نماز ہے خواہ مراب ہوا ہیں۔
نماز ہے خواہ مراب ویا ہوا ہوا ہو کی زبان میں ہو یا غیر حربی، وولفظ قرآن مجید ہیں ہو یا نہیں۔
نمال (۱) کوئی خف سے بحد کر کہ میں نماز ہی نہیں ہوں یا اور کی دھوکہ میں آکر کی آوی ہے کہ کمام کرے۔ (۴) نماز کی حالمت ہیں گئی آدی سے کہ کہ آئی الحید (سانب کو مار ڈال )
کلام کرے۔ (۴) نماز کی حالمت ہیں تھی ہے کہ پڑھو۔ (۳) کسی یکی نام کے آدی سے کہ کہ یا یمول (اب فذا لکتاب۔ (اب یکی کما سے کہ کہ ایا مول (اب فذا لکتاب۔ (اب یکی کما سے کے کہ یا یا مول (اب مول) یا کسی سے الفاظ قرآن مجید کے ہیں۔ یک تھم ہے مملام مول ) یا کسی سے کہ کہ افراد روسوں ہیں ہو اور یکی تھم ہے مالام اور سلام کے جواب کا جب کی آئوں کے خاطبہ میں ہو ۔ اور یکی تھم ہے مالام چھینک کے جواب میں برجمک اللہ (اللہ تم پر رحمت کرے ) کہے یا اچھی خبرین کر کم الحمد اللہ علی کانام من کر جمل جلالہ کہ یا نبی کر یم چھینک کے جواب میں برجمک اللہ (اللہ تم پر حصرت بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔ بشرطیکہ اس کئی علی کانام می کر جمل جلالہ کہ یا نبی کر یم علی اس کر دورو دشریف پڑھے تب بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔ بشرطیکہ اس کئی علی کانام میں کر دورو دشریف پڑھے تب بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔ بشرطیکہ اس کئی سے اس شخص کا جواب و بیا ہو۔ (در مختار وغیرہ)

ماصل یہ کہ جب آ دمیوں کے مخاطبہ میں کلام کیاجائے ،خواہ کی قتم کا ہوادر کی حالت میں ہونماز فاسد ہو ہائے گی۔ (علم الفقہ ص ۱۰ اجلا عمراز مسنون ص ۸۲۸،شرح نقایہ س ۱۹ جلدادل، ہوایہ ۲۸ مجلداول، کمیری ص ۲۳۳، در مختار ص ۵۵۳ ملد بنور) دوسری سم او جلدادل برائی مفاد تماز ہے۔ دوسری سم نا۔ کسی جانور کے مخاطبہ میں کلام کرنا ، یہ کلام بھی ہرحال ہیں مفاد تماز ہے۔ تمیسری قتم نے خود بخو دکلام کرنا: یہ کلام بھی مفاد تماز ہے بشر طیکہ عربی لفظ نہ ہو، اورائی نہ ہو جو قرآن مجید میں وارد ہوتواس سے ہوجو قرآن مجید میں وارد ہوتواس سے مماز فاسد نہ ہوگی اورلفظ زبان محمد میں الحمد اللہ کے یاای شم کا کوئی اورلفظ زبان سے لکل جائے ، اگرکوئی لفظ کسی فض کی خن تکمہ ہوتواس کے کہنے سے نماز فاسد ہوجائے گ

اگر چہوہ لفظ قرآن میں وار دہومثلاً لغم کسی کا بخن تکمیہ موتو لغم کہنے ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ،اگر چہ بےلفظ قرآن مجید میں ہے۔

چوشی فتم ذکراورو ما ، ۔ یوسم بھی مفسد نماز ہے بشرطیکہ دعا ، غیر عربی عبارت میں ہویا عربی عبارت میں ہو ہا عربی عبارت میں ہو ، مگر قرآن مجیداورا حادیث میں واردنہ ہو، نہ اس کا طلب کرنا غیر خدا ہے حرام ہو۔ مثلاً حالت تماز میں اللہ تعالیٰ ہے دعا ءکر ہے السلھ ہم اعسطنی الملح (اسے اللہ مجھے نمک عنایت فرما) یا السلھ م ذو جسنسی فیلانہ (اسے اللہ میرانکاح فلان تورت ہے کرد ہے ۔) یدد م نمیں نہ قرآن مجید میں میں نہ احادیث میں ، نہ ان کا طلب کرنا غیر خدا ہے ممنوع ہے ، لہذا آئی دما ول ہے نماز فاسد ہوجائے گی بال اگر قرآن مجید یا احادیث میں کوئی وعاء وارد ہوئی ہویا اس کا طلب کرنا غیر خدا ہے نا جائز ہوتو ایسی دعاء ہے نماز فاسد نہ ہوگی ۔ اگر ہوتے ہیں والے مثلاً رکوع یا سجدول میں ۔

یا نیج یں سم :۔ حالت نمازی المتحدوینا، یعنی کسی وقر آن مجید کے غلط پڑھنے پرآگاہ کرنا۔ بیسم بھی مفسد نمازے بشرطیکہ لقمہ دینا والامقندی اور لینے والا امام ندہو۔ (علم الفقہ ص ۱۰ اجلد ۴) مسئلہ مسئلہ:۔ چونکہ لقمہ وینے کا مسئلہ فقہاء کے درمیان اختلافی ہے۔ بعض علاء نے اس مسئلہ بین مسئلہ بین مسئلہ بین مسئلہ بین مسئلہ بین ماس کے ہم چند جزئیات اس کے اس مقام پر ذکر کرتے بین میں سنقل رسا نے تھنے ہیں ،اس کئے ہم چند جزئیات اس کے اس مقام پر ذکر کرتے ہیں۔ جبح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کولقمہ دی تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ امام بفتدر ضرورت سے وہ مقدار قرأت کی مقصود ہے جو مسئون ہے۔ قرأت کر چکا ہویا نہیں ، بفتدر ضرورت سے وہ مقدار قرأت کی مقصود ہے جو مسئون ہے۔

( نهرالفائق ،شامی وقیره )

مسئلہ: امام اگر بفقد رضر ورت قرائت کر پہا ہوتو اس کو چاہیے کہ رکوع کر دیے مفتد اوں کو لقمہ دینے ہر مجبور نہ کرے مفتد اوں کو چاہیے کہ جب تک ضر ورت شدیدہ نہ چش آئے امام کو لقمہ نہ دیں۔ ضر ورت شدیدہ نہ چش آئے امام کو لقمہ نہ دیں۔ ضر ورت شدیدہ سے مراویہ ہے کہ مثلاً امام خلط پڑھ کرآگے بڑھنا چاہتا ہویا رکوع نہ کرتا ہویا سکوت کرکے کھڑ اہو جائے ایگرکوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے اور وہ لقمہ دینے والداس کا مفتدی نہ ہوخواہ وہ بھی نماز جس ہویا نہیں تو شخص اگر لقمہ لے لے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ۔ ہاں اگر خوبخو دیا و آجائے خواہ ایس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا پہلے نماز فاسد ہوجائے گی ۔ ہاں اگر خوبخو دیا و آجائے خواہ ایس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا پہلے

یجیے،اس کے تقمہ دینے کو بچھ دخل نہ ہوتو اس کی نماز میں فساد نہ آئے گا۔

(شامى علم الفقدص ١٠١ جلد ٢)

اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی ایسے خص کولقہ و سے جواس کا امام نہیں خواہ وہ بھی نماز میں ہو یا نہیں ہر حال میں اس لقمہ و سے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (بحرالرائق وغیرہ) متقتدی اگر کسی دوسر سے خص کا پڑھناسن کریا قرآن مجید میں و کھے کرامام کولقمہ و سے تواس کی نمرز فاسد ہوجائے گی اورامام اگرلقمہ لے لے گا تواس کی نماز بھی۔

(علم الفقة ص۱۰۱ جلد ۲ ہدای ۸۷ جلد ادل، کبیری ص ۴۳۰ ،شرح نقابیص ۱۹ جلد اول) اسی طرح اگر حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کرقر اُت کی جائے تنب بھی نماز قاسد ہوجائے گی۔(درمختار)

مقندی کوچا ہے کہ لقمہ دیے میں تلاوت قرآن کی نبیت نہ کرے بلکہ لقمہ ویے کی،
اس لئے حفیہ کے بزدیک مقتدی کوقرات قرآن نہ کرنی چا ہے۔ (فتح القدیروغیرہ)
کھانستا ہے کئی عذر یاغرض سیح کے،اگر کوئی عذر ہومشلا کسی کو کھانسی کا مرض ہو،
یا ہے اختیار کھانسی آ جائے یا کوئی عرض سیح جموتو پھر ٹماز فاسد نہ ہوگی۔ (غرض سیح کی مثال)
(۱) آ واز صاف کرنے کے لئے کھانے۔ (۲) مقتدی امام کواس کی غلطی برآگاہ کرنے کے لئے کھانے کہ دوسرے لوگ سمجھ لیس کہ بیٹماز میں لئے کھانے۔ (۳) کوئی شخص اس غرض سے کھانے کہ دوسرے لوگ سمجھ لیس کہ بیٹماز میں ہے۔ (علم الفقہ ص۲۰ اجلد اول وفیا وئی رہیمیہ صابح المداول)
مسئلہ:۔ رونایا آ ہیا اُف وغیرہ کہنا، بشرطیکہ کسی مصیبت یا درد سے ہو،اور ہے اختیاری نہ مسیبت یا درد سے ہو،اور ہے اختیاری نہ

مسئلہ:۔رونایا آہ یااف وغیرہ کہنا،بترطیلہ سی مصیبت یا درد سے ہو،اور بے اختیاری نہ ہواگر بے اختیاری ہے میہ باتیں صادرہوں یا مصیبت دورد سے نہ ہوں بلکہ خدا کے خوف یا جنت ودوز خ کی یا د ہے ہوں،تو پھرنماز فاسد نہ ہوگی ۔ (در مختار وغیرہ)

مسئلہ: کھانا پینا اگر چہ بہت ہی قلیل ہو، ہاں اگر دانتوں کے در میان کوئی چیز چنے کی مقدار سے کم باتی ہواوراس کونگل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ حاصل میہ کہ جس تسم کے کھانے پینے سے روز سے میں قساد آتا ہے نماز بھی اس سے فاسد ہوجاتی ہے۔ (در مختار وغیرہ) مسئلہ: یکمل کثیر:۔ بشرطیکہ افعال نماز کی جنس سے یا نماز کی اصلاح کی غرض سے نہ ہو۔ اگر

عمل دیل مازی جنس سے ہومثلاً کوئی شخص ایک رکعت میں دورکوع یا تین مجدے کرے و نماز فاسدنہ ہوگی۔اس لئے کدرکو را محدہ وغیرہ اعمال نماز کی جنس ہے ہیں۔ای طرح اگر نماز کی اصلاح کی غرض ہے ہوتب بھی نماز فاسد نہ ہوگی ،مثلاً حالت نماز میں کسی کا وضوٹوٹ جائے اور وہ مخص وضوکرنے کے لئے جائے تواس کی نماز فاسد عد ہوگی اگر چہ چلتا پھرنا وضوکر ناعمل کثیرے مگر چونکہ اصلاح نماز کے لئے ہے لہذامعاف ہے۔

مئلہ:۔حالت نماز میں کسی عورت کالبتان چوسا جائے اوراس ہے وود حد نکل آئے تواس عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی ،اس لئے کدد در حدکا پلا تاعمل کثیر ہے۔ ( در مختار وغیرہ ) مئلة بنمازيس بعدر چلنا بحرتا ، بال اگر چلنے كى حالت ميں سين قبلے سے ند بحرنے يائے اور جماعت میں ہوتو ایک رکعت میں ایک صف سے زیادہ نہ طے اور تنہا نماز پڑھتا ہوتو این سجدے کے مقام ہے آ گے نہ بڑھے اور مکان نہ بدلنے یائے مثلاً مسجد میں ہوتو مسجد ہے باہرنہ نکل جائے تو نماز فاسدنہ ہوگی۔ یاکسی عذرے چلے مثلاً وضوثوث جائے اور وضوکرنے كے لئے على ال صورت ميں اگر چرسين قبلے سے مجرجائے اور جاہے جس قدر جلنا بڑے نماز فاسدنه ہوگی۔

مسئلہ: نمازی حالت میں اگر کوئی شخص تکلیف دو جانور کے اڑانے کی غرض ہے ڈ ھیلہ سمینکے تونماز فاسدنه ہوگی اوراگر کسی انسان پر سیننے توعمل کثیر سمجھا جائے گا اور نماز فاسد ہوجائے على (علم الفقه ص٣٠ ا جلد٢)

مئلہ: نماز کی صحت کے شرائظ مفقود ہوجانے کے بعد سی رکن کا ادا کرنایا بفتر راوا کرنے کسی رکن کے اس حالت میں رہنا۔ ( درمختار وغیرہ)

مسكه: - امام كابعد عدث ك ب خليفه كي موئ مسجد سه بابرنكل جاتا - ( در عنار وغيره) مسئلة: امام كاكسى السي خفس كوفليغه كرويناجس مين امامت كى صلاحيت نبيس مثلاً كسى مجنون یا نابالغ بچے کو یاکسی عورت کو۔ ( درمختاروغیر و )

مسئله: مقتدى لاحق كابرحال مين اورامام لاحق كااكر جماعت باتى بهوتو موضع اقتداء باتى م نمازگوتمام کرنا<u>۔</u> مسئلہ: قرآن مجید کے قرات میں منظی ہوجانا خواہ بینلطی اعراب میں ہویا کسی مشد دحرف کے مشد دحرف کے مشد در بڑھنے میں کوئی حرف یا کلمہ بڑھ جائے یا کلمہ بڑھ جائے یا کلمہ بڑھ جائے یا کلمہ نرہ موجائے ،قرآن مجید کی قرائت میں غلطی ہوجانا ،ان صورتوں میں مفید نمازے۔

(۱) اس نظمی ہے منی بدل جا کیں ایسے کہ جن کا اعتقاد کفر ہوخواہ وہ عیارت قرآن مجید میں ہویا نہیں۔ (۲) معنی بدل گئے ہوں اگر چہ ایسے نہ ہوں کہ جن کا اعتقاد کفر ہوگر وہ عیارت قرآن مجید میں نہو۔ (۳) معنی میں تغیرآ گیا ہوا ور معنی وہ س منا مب نہ ہوں اگر چہ وہ لفظ قرآن مجید میں نہ ہو۔ (۳) معنی میں تغیرآ گیا ہوا کہ جس سے لفظ بے معنی ہوگیا ہوجیسے موائز کی جگہ کوئی شخص سرائل پڑھ جائے۔ اگرائی ملطی ہوجس سے معنی میں بہت تغیر نہ آئے اور مثل اس کا قرآن مجید میں موجود ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔

اگر کسی تکھے ہوئے کا نمذ پر نظر پڑجائے اوراس کے معنی بھی سجھ بیں آجا کیں تو نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر کسی فض کے جسم عورت پر نظر پڑجائے تب بھی نماز فاسعہ نہ ہوگی ۔ اگر عورت کسی حرد کا حالت نماز بیل ہوسہ لے تواس مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر عورت کسی حرد کا حالت نماز بیل ہوسہ لے تواس مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر چونماز کی اگر شہوت کے ساتھ بوسہ لے توالیت نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر چہ نماز کی اگر کوئی شخص نماز فی سے نکان اور اسے نکل جائے تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی ، اگر چہ نماز کی کے سامنے سے نکلنا چا ہے تو است نماز بیل اس شخص سے نکلنا چا ہے تو است نماز بیل اس شخص سے مزاحمت کرنا اور اس کوئی شخص نماز در کھنا جائز ہے (در مختارہ غیرہ) والت نماز بیل بوصور تھی جم نے بیان کی جیل وہ مقتد بین کے قواعد کے موافق جیل اور انہیں کے فیرہ بیل جوصور تھی جم نے بیان کی جیل وہ مقتد بین کے نزد کیک اعراب کی خطمی سے نماز فاسد نہیں ہوتی بہدا ہم نے مقتد بین کا فیم بساختیا ہوگیا ہے۔ (تاضی خان ، شامی وغیرہ) فاسد نہیں ہوتی بہدا ہم نے مقتد بین کا فیم بساختیا ہوگیا ہے۔ (تاضی خان ، شامی وغیرہ) فاسد نہیں ہوتی بہدا ہم نے مقتد بین کا فیم بساختیا ہوگیا ہے۔ (تاضی خان ، شامی وغیرہ)

تمام مفسدات تماد جن کاجیان او پر ہو چکا۔ اگر قبل قعدہ اخیرہ کے یا قعدہ اخیرہ میں قبل التحات پڑھئے میں قبل التحات پڑھئے کے بائے میں قومفسد نماز نہیں بلکہ تم نماز ہیں ، یعنی ان کے بائے جائے گائی ہوجائے گی محران چندصور توں ہیں۔ ان کے بائے جائے ہے نماز تم ہوجائے گی محران چندصور توں ہیں۔

(۱) اگر بعدالتحیات پڑھنے کے تعدہ اخیرہ میں سی تیم کرنے والے کو وضویر قدرت ہوجائے.

(۲) یاموز دل پرمسے کرنے کی مدت گذرجائ یا پٹی پرمسے کرتا ہواورزخم جس پر پٹی بندھی ہوئی ہوا تھا ہوجائے۔

(۳) یاکسی کاموزہ از جائے۔(۴) یا خودا تارے مگر تمل کثیر نہ ہونے یائے۔

(۵) یاکسی أی کوکوئی سورت یا دبوجائے۔

(۲) یاکسی بر ہند نماز پڑھنے والے کو کپڑے مل جا کمیں۔

(۷) یااشارول ہے نماز پڑھنے والارکوع تجدے ہر قادر ہوجائے۔

(۸) یاامام کوحدث ہوجائے اور وہ کسی ایسے مخص کوخلیفہ کر دیے جس میں امامت کی صلاحیت نہیں۔ صلاحیت نہیں۔

(٩) فجر کی نماز میں آفتاب نکل آئے۔(۱۰) یا جمعے کی نماز میں عصر کا وفت آجائے۔

(۱۱) یا کوئی شخص وضو ہے معذور ہوا وراس کا عذر جاتا رہے۔

(۱۲) یا کسی صاحب تر تیب کوقضاء نمازیاد آجائے اور وقت میں اس کے اداکرنے کی مختاب ہوجائے گئی ہوتوان مب صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی اگر چہ بید امور بعد تمام ہوجائے ارکان نماز کے بائے گئے ہیں۔ (علم الفقہ ص۲ ۱۰ اجلد ۲)

یہ بارہ صورتیں ہیں جن میں امام صاحب کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے اورصاحبین کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہیں اس لئے کہ ان صورتوں میں مفد نماز قعدہ اخیرہ میں بعد التحیات پڑھ کینے کے پایا گیا جبکہ کوئی رکن نماز کا باقی نہیں رہااورایے وقت میں اگر کوئی چیز مفد نماز کی پائی جاتی ہے تو نماز تمام ہوجاتی ہے تمریخ اور عبادات میں جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے تمریخ کہ اس میں جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے اور غبادات میں جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے اور فتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے بھی اس کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے کہ کو اس کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے کہ کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے۔ اس کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے کہ کیا ہے کہ کو افتیار کیا ہے کہ کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے کو افتیار کیا ہے کی کو افتیار کیا ہے کیا ہے کو افتیار کیا ہے کیا ہے کو افتیار کیا ہے کی کو افتیار کیا ہے کی

نماز کے فاسد ہونے سے متعلق مسائل وہ امور جن کونماز کے دوران کرنے سے نماز فاسد ( ختم ،ثوٹ جاتی ہے،دوبارہ پڑھناضروری) ہوجاتی ہے مندرجہ ذیل مزید ہیں۔

مُسَلَدُ: حِیصِنَطُ والے کے جواب میں بسر حسمک السلسه کہنے ہے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ رہے والے کے جواب میں بسر حسمک السلسه و اجعون کہنے پر بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ رہے وقع کی بری خبرس کر انساللہ کہنا ، یا کسی بات پراظہار تعجب کی خبرس کر سبحان اللہ یا اللہ کہنے پر بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ الااللہ کہنے پر بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

شمسی کے سوال کے جواب میں قرآن کی کوئی آیت پڑھ دینے پرجوبھی نماز فاسد ہوجاتی ہے(تا کہا سکے سوال کا جواب ہوجائے۔)

صاحب ترتیب کو بھولی ہوئی نماز وں کا یا دائے جانا ، جب کہ دفت کی گنجائش ہو ہفصیل قضاء کے بیان میں ہے۔

نماز میں بقدرتشہد بیٹھنے سے پہلے تیم سے نماز پڑھنے والے کو پانی مل جائے جسے وہ استعال کرسکتا ہوتو نماز باطل ہو جائے گی ،اس طرح مقتدی باوضو ہے اورامام کا تیم ہے اور امام کو پانی مل جائے تق مقتدی باوضو ہے اورامام کا تیم ہے اور امام کو پانی مل جائے تق مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی فرض نماز ،اوروہ نماز نفل ہو جائے گی۔ مسجد کی میعاد تم ہو جانا جب کہ بقدرتشہد جیسے سے پہلے ختم ہو۔اس طرح موزہ کا اثر جانا ،اگر چہسی معمولی حرکت ہے اثر جائے۔(تفصیل کے لئے دیکھے مسائل خفین)

جوان پڑھ ہے وہ نماز میں قرآن کی کوئی آیت سکھ جائے تو نماز جاتی رہے گی، بشرطیکہ وہ شخص البے شخص کامقندی نہ ہو جوقر آن جانتا ہے۔اب وہ ان پڑھ قرآن کی آیت یا تو سن کرسکھ گیا ہو، یا بھولا ہوا تھا اور یا دآگئی۔ان پڑھ کی نماز باطل اس صورت میں ہوگی جب کہ بہ مقدار تشہد بیٹھنے سے پہلے ایسا ہوا ہو کہ وہ من کرسکھ گیا ہو، ورنہ باطل نہ ہوگی۔

جوفض اشارہ سے نماز بڑھ رہاہے، اگرنماز کے دوران رکوع و بجود کے قابل ہوجائے تو نماز باطل ہوجائے گی۔ جوفض نماز کی صلاحیت نہیں رکھتا، جیسے ان پڑھ یا معذور، اس کوامام خلیفہ بنادی تو نماز باطل ہوجائے گی۔

مناز فجرکے پڑھنے میں سورج کانگل آنا۔عیدین میں سے کسی عید کی نماز کے دوران آفاب کازوال پذیر ہونا،اس سے بھی نماز باطل ہوجائے گ۔

جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے عصر کا وفتت آجائے تو نماز باطل ہوجائے گی۔ زخم بھرجانے کے باعث پٹی کا اثر جانا نماز کے دوران ،اس سے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔

معذور کے عذر کا جاتار ہا ٹماز کے دوران۔وضوثوٹے پر نماز ہیں بغیر کسی عذر کے اتی دیر تک تھیر نا کہ اس ہیں ایک رکن ادا کیا جائے ،ثماز کو باطل کرویتا ہے، نیبنی دو ہارہ پڑھنی پڑے گی۔نماز کے دوران خیال آیا کہ میراوضونہیں ہے ،یاسے کی مدت ختم ہوگئی یا کوئی تضاء نماز پڑھنی ہے بیاست (نایا کی) لگ گئی ہے نمازی کا اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے نماز پڑھنی ہے جائے جانے سے نماز باطل ہوجاتی ہے ،اگر چہ سجد سے باہرنہ گیا ہو۔

مقتدی کا اپنے اوس کے علاوہ کئی اور کی غلطی بتانا ،ہاں اپنے امام کو خلطی بتا سکتا ہے نماز پڑھنے والے کاکسی اور کی بتائی ہوئی غلطی کو مان لیٹا،اس سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔نماز پڑھتے ہوئے کسی کے حکم کی تغییل کرنا۔

جونماز پڑھی جارہی ہے اس سے ہٹ کرکسی اور دوسری نماز کی طرف منتقل ہونے کے لئے تکبیر کہا۔ کی طرف منتقل ہونے کے لئے تکبیر کہا۔ تکبیر میں اللہ اکبر کے پہلے الف کو تھینچ کر پڑھنا جسے آللہ اکبر، یا اللہ اکبار با کو تھینچ کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

نماز میں وہ حصہ کھل ج نے ہے جس کا ڈھا نکنا ضروری ہے کھل جانے یا نا پا کی لگ جانے ہے اتنی دیم اس میں دہنا کہ ایک رکن اوا کیا جا سکے مقتدی کا اپنے امام ہے پہلے کسی رکن کا اوا کرنا جس میں اس کے ساتھ شرکت نہ کی ہو، اس میں بھی تماز فی سد ہو جائے گی۔ مقتدی کا قدم اپنے امام کے قدم ہے آگے نکل جانے ہے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چارد کعت والی نماز ہے دور کعت ورکعت پرسلام پھیروینا، حشلا ظہر کی نماز ہے اور میہ بھی کر کہ میہ جمعہ کی نماز ہے دور کعت پرسلام پھیرویا تو اس میں بھی مثلاً ظہر کی نماز ہے اور میہ بھی کر کہ میہ جمعہ کی نماز ہے دور کعت پرسلام پھیرویا تو اس میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ( کتاب الفقہ علی الرند ایمب الار بعی ۱۹۳۳ میں سے جمعہ کی نماز فاسد کسی تابینا کو ہلا کت سے بچائے کے لئے نماز کے اندر ہو لئے سے بھی نماز فاسد ہو جائے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۵۲ جلد اول )

تمازیں زیادتی کے ساتھ ایسے کام کرنے سے جونماز کے اعمال میں سے نہیں ہیں ۔ نماز باطل ہو جاتی ہے اور زیادتی کے ساتھ کام کرنے سے مرادیہ ہے کہ دیکھنے والے کو بیمعلوم ہو کہ یہ نمازیس ہے۔ شک کرنے لگیس کہ یہ خص نمازیس نہیں ہے۔

( كَمَا بِ الققرص ١٨٨ جلد .....)

مسئلہ:۔منہ بیں پان اگر د باہوا ہوا دراس کی پیک حلق بیں جاتی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ (بہشتی زیورص ۲۳ جلداول)

مئلہ:۔ بچیئے آکر مال کا دودھ نی لیا تو نماز جاتی رہے ،البتۃ اگر دودھ نہ اکلا تو نماز ہوجائے گی۔( بحرالرائق ص۱۲ جلداول بہتی زیورص۲۳ جلد۲)

مئلہ: نماز پڑھتے ہوئے کئی ہوئی چیز پرنظر پڑی اوراس کوزبان ہے نہیں پڑھالیکن ول ہی ول میں مطلب بجھ کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی،البتۃ اگرزبان سے پڑھ لیونو نماز جاتی رہے گی۔ (بہشتی زیورص ۲۳ جلد۲ بحوالہ مجمع الانہرص ۱۲۲، در مختارص ۹ ۵۷ جلداول)

مئلہ:۔نماز میں میشی چیز کاحلق میں اگر صرف ذا نقد ہی باقی رہاتو نماز فاسد نہ ہوجائے گی، اوراگروہ میشی چیز منہ میں باقی ہواور تحلیل (گفل کر) ہوکر حلق میں چلی منی تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

مسئلہ:۔ نماز میں ڈکارلینا کروہ ( تنزیبی ) ہے، اس کورو کنے کی کوشش کی جائے اور جہال تک ممکن ہو، آواز پست رکھی۔ ( آپ کے مسائل ص ۱۳۱۲ جلد ۱۳ وشامی ص۵۸۳ جلداول وفرآوئی رجیمیہ ص ۱۹۱ جلداول)

مسئلہ:۔ ٹماز میں پنے کی مقدار یا کم وہیش کھانے کی چیز منہ میں ٹھازی کی زبان پرآئی،اس کوکپڑے یا ہاتھ سے باہر نکال دینے سے نماز میں پجھ نقصان نبیس آئے گا۔

( فقاوي دارالعلوم ص اا جلد م ومشكلوة شريف ص اعجلداول باب المساجد )

مسئلہ: فراز میں چھینک اور ڈکارے جوآ واز بن جاتی ہے اس سے نماز فاسد نہ ہوگی ، کونکہ اس سے بچٹامشکل ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۲۸ جلداول ، شرح نقابیص ۹۴ جلداول) مسئلہ: اگر چھینک یا ڈکار میں ایسے حروف کا (خود) اضافہ کیا جوقد رتی طور پڑئیس نکلتے تونماز فاسد ہوجائے گی۔ ( کتاب الفقہص ۳۸ مهم جلداول )

مسئلہ:۔ نماز سے ہاہروا لے کی دے ء پر نماز ہی میں آمین کہنے سے بھی تمازٹوٹ چاتی ہے۔ ( بیری ص ۲۳۹)

مسکلہ: ینماز میں اڈ ان کا جواب دیئے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

( كبيري ص ٢٣٨ وتما زمستون ص ٣٨٣)

مسئلہ: کسی چیز کے بنچ گرنے پر سم القد پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے، نیز کسی ناگوار بات کے سننے پر 'لاحول و لافوۃ الابالله'' کہنے سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ مسئلہ درنے وقع کی وجہ سے کرا ہے، آہ، اُف، ہائے کہنے سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے، اگر کسی مرض کے باعث ہوجس کو ضبط نہ کیا جاسکے تو نماز باطل نہ ہوگی۔

(بدیص ۸ ۸ جلداول شرح نقایص ۹۴ جداول ، کبیری ص ۳۳۷)

مسئلہ کسی و نیاوی رنج ومصیبت میں یاد نیوی غرض کے لئے آواز کے ساتھ رونے سے نماز فی سد ہوج تی ہے۔ ( کتاب الفقد ص ۲۷۸ جلداول)

مسئلہ ۔ تماز میں اللہ کے خوف ، یاام ِ آخرت کی وجہ سے رونا آجائے تو اس سے تماز فاسر نہیں ہوتی جبکہ بیرونا بے اختیار ہو۔ (ہرایس ۸۲ جداول بشرح نقایص ۹۴ جداول بہیری ۳۳۸)

مسئلہ: فیماز کے دوران چھینک سہائے تو الحمد للدنہیں کہنا چ ہیے اگر کہہ لیا تو تماز فاسد نہیں ہوگی۔ (آپ کے مسائل ص۳۴ جلد ۱۳)

مسئلہ: مجبوری کی وجہ سے نماز میں جمائی لی ہواورا حتیاط کرتا ہو،اور آواز نہ نکلے تو معاف ہے اوراگراس میں احتیاط نہ کرتا ہواور ہےا حتیاطی کی وجہ سے آواز نکلے اور حروف پیدا ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (عمد ۃ الفقہ ص۲۵۲)

مئلہ: نماز میں مصافحہ کرنے ،سلام کرنے باسلام کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔( کبیری ۴۴۲ ،شرح نقابیص ۹۲ جلداول ،نمازمسنون ۱۸۸۰)

مسکلہ:۔ ٹماز میں صرف گردن موڑ نا مکروہ ہے۔البتہ سنگھیوں سے دا تھیں ہا سی و مکھ لیما روا ہے۔ (لیکن میکھی من سب نہیں ہے۔)اور سینہ کو قبلہ کے رخ سے ہٹا کر کسی اور جانب اتنی دیر تک موڑے رکھنا جتنی دیر میں ایک رکن نماز کا پورا ہو سکے ،اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ( کتاب الفقہ ص۳۳۳ جلداول ،بدیہ میں ۹۰ جلداول ،کبیری ص ۳۵۱،شرح نقابیص ۹۴ جلداول) مسئلہ:۔ تایاک جگہ محدہ کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

( در مختار ص ۹۹ جد اول ، شرع نقامی **۹۲ جلد**اول )

مسئلہ:۔ نماز کی قرائت میں اگر فاش نلطی ہوگئی جس ہے مفہوم ومعنی بدل جا ئیں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ نیز قرآن کریم کوموسیقی کی طرز پر پڑھنے ہے بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔ (درمختارص ۹۰ جلداول)

مسئلہ:۔برہنہ(ننگا) آ دمی جونماز پڑھ رہاہے ،دوران نماز پردہ پوشی کے لئے کپڑے وغیرہ مل جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔(ہدایہ ۲۳)

مسئلہ:۔نماز میں جنون یا ہے ہوثی یا جنابت لاحق ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (ہدایہ ص۸۳ مجلداول)

مسئد: نماز کے دوران ہاہر ہے کوئی چیز کھائے گایا پیٹے گا، جا ہے تل کے برابر ہی ہو، نگل کے زنراز فاسد ہوجائے گی۔ (نماز مسئون ص ۹۸ شرح نقابیص ۹۳ جلداول)
مسئلہ: دانتوں کے درمیان کوئی ایسی چیز دوران نماز نکال کر کھائے جو چنے کے دانہ کے برابر یااس سے بڑی ہوتواس ہے نماز فاسد ہوجائے گی۔ (شرح نقابیص ۹۳ جلداول)
مسئلہ: اورالیسی چیز کے نگلنے اور معدہ میں جہنچنے ہے بھی نماز باطل ہوجاتی ہے جومنہ میں گھل جاتی ہے جسے چینی مضائی وغیرہ۔ (کتاب الفقہ ص ۹۸ جلداول)

جن چیزوں سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے

مئلہ: - حالتِ نماز میں کپڑے کا خلاف دستور پہننا لیعنی جوطریقہ اس کے پہننے کا ہواور جس طریقہ سے اس کوائل تہذیب پہنتے ہوں اس کے خلاف اس کا استعمال کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔ مثال کو کی شخص جا دراوڑ ھے اور اس کا کنارہ شانے پرندڈ الے یا کرتہ پہنے اور آستینوں میں ہاتھ ندڈ الے۔

مسئلہ درکوع باسجدے میں جاتے وقت اپنے کیڑوں کوشی وغیرہ سے بچانے کے لئے یا

ادر کسی غرض ہے اٹھالیما کروہ تحریمی ہے۔ (ردالحقاروغیرہ)

مسئلہ:۔ حالت نماز میں کوئی لغونعل کرنا جو کمل کثیر کی حد تک نہ جینچنے پائے مکر وہ تحریبی ہے، مثال (۱) کوئی شخص اپنے واڑھی کے بال ہاتھ میں لے۔(۲) اپنے کپڑے کو پکڑے، اپنے بدن کو بے ضرورت کھجلائے۔

مئلہ: حالت تمازیں وہ کپڑے پہننا مکروہ تحر بی ہے جن کو پہن کرعام طور پرلوگوں کے
پاس نہ جاسکتا ہو، ہاں اگراس کپڑے کے سواد وسرا کپڑ ااس کے پاس نہ ہوتو مکروہ نہیں۔
مئلہ: کوئی ٹکڑا جا ندی سونے یا پھر وغیرہ کا منہ میں رکھ لیٹا کر وہ تنزیبی ہے بشرطیکہ قرائت
مئلہ: کوئی ٹکڑا جا ندی سونے ہا تھر ہوگا تو پھر نماز فاسد ہوجائے گی۔ (درمختار، شامی)
مئلہ: بر ہند سرنماز پڑھنا، ہاں اگرا پنا تدلل اورخشوع ظاہر کرنے کے لئے ایسا کرے تو سجھ

مسلہ الیہ برہند سرمار پڑھنا، ہاں افرایٹا عرض اور سوں طاہر فرے نے سے ایسا کر ہے ہو بجھ مفعا افقہ بین ، اگارکی کی ٹو ٹی یا عمامہ نماز پڑھتے ہوئے گرجائے تو افضل بیہ ہے کہ ای حالت من است اٹھا کر بہن لے لیکن اگر اس کے بہنے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھر نہ بین است اٹھا کر بہن لے لیکن اگر اس کے بہنے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھر نہ بینے۔ (ردالخمار بلم الفقہ ص ۲۰ اجلد ۲)

منکہ:۔ پاخانہ یا ببیٹاب یا خروج رہے کی ضرورت کے وفت بےضرورت رفع کیے ہوئے نماز پڑھنا تکروہ تحریمی ہے۔( درمختار وغیرہ)

اگرکسی کو بعد نمازشرو کا کر چکنے کے عین حالت نمازیں پا خانہ پیٹاب وغیرہ معلوم ہوتواں کو چاہیے کہ نمازتو ڑو ۔ اوران ضرورتوں ۔ فراغت کر کے بااطمینان پڑھے خواہ وہ نمازنفل یا فرض ہواور خواہ تنہا پڑھتا ہو یا جماعت ہے اور بیہ خوف بھی ہو کہ بعداس جماعت کے دوسری جماعت نہ طے گی۔ ہاں اگر بیہ خوف ہو کہ وقت نماز کا شدر ہے گایا جنازہ کی نماز ہو جائے گی تو نہ تو ڑے بلکہ ای حالت میں نمازتمام کرلے۔ (ئن می) مسئلہ: ۔ مردول کو اپنے بالول کا جوڑا وغیرہ باندھ کرنماز پڑھنا مکروہ تنزیبی ہے اورا گرحالت نماز میں جوڑا وغیرہ باندھ جو تا ہے گی۔ اس لئے کہ یمل کشیر ہے (درمخارشای) مسئلہ: ۔ سجدے کے مقام ہے کئر یوں وغیرہ کا ہٹانا مکروہ تح کی ہے۔ ہاں اگر بغیر ہٹائے مجدہ مسئلہ: ۔ سجدے کے مقام ہے کئر یوں وغیرہ کا ہٹانا مکروہ تح کی ہے۔ ہاں اگر بغیر ہٹائے مجدہ بالکل ممکن بی نہ ہوتو پھر ہٹانا ضروری ہے اورمسنون طریقہ سے بٹائے ممکن نہ ہوتو ایک

مرتبہ ہٹاد ہےاور نہ ہٹانا بہتر ہے۔ ( درمختار ، شامی وغیرہ )

مسئلہ:۔حالت نمازیش انگلیوں کا تو ژنایا ایک ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں ہیں داخل کرنا (لیعن چنخانا) مکروہ تحریمی ہے۔( درمختار،شامی وغیرہ )

مسئلہ:۔حالت تماز میں ہاتھ کو لھے پر رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (بحرالرائق ،شامی وغیرہ)

مئلہ:۔ حالت نماز میں منہ کا قبلے ہے پھیرنا مکروہ تحریبی ہے خواہ پورامنہ پھیراجائے یاتھوڑا۔ (شامی وغیرہ)

مسئلہ: گوشہ چشم ہے بےضرورت شدیدہ ادھرادھرد کھنا کمروہ تنزیبی ہے۔ (درمختاروغیرہ) مسئلہ: ۔ حالت نماز میں اس طرح جیٹھنا کہ دونوں ہاتھ اورسرین زمین پرہوں اور دونوں زانوں گھڑے ہوئے سینے ہے لگے ہوئے ہوں کمروہ تحریبی ہے۔ (شامی وغیرہ) (مجبوری میں جائزہے۔)

مسکلہ:۔مردوں کواپنے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر بجھادیتا مکردہ تحریکی ہے۔

مسئلہ: کسی آ دمی کی طرف نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (شامی وغیرہ)

مسكد: ملام كاجواب ديناماتھ ماسر كاشارے سے مروہ تنزيبي ہے۔ (شامی)

مسئلہ: سیدہ صرف بیشانی یاصرف ناک برکرنا مکروہ تحریمی ہے (درمی دوغیرہ بلم الفقہ ص عواجلہ ا

مسئلہ: عمامے کے پیچ پرسجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ( درمختاروغیرہ )

مسئلہ: فی بے عدر جارزانو بیٹھنا کروہ تح کی ہے (درمخاروغیرہ)

مسئلہ:۔حالت نماز میں جمائی لینا کر وہ تنزیبی ہے۔( شامی )

مسئلہ:۔حالت نماز میں آتھوں کا بند کر لیٹا مکروہ تنزیبی ہے۔ہاں اگرآ نکھ بند کر لینے سے خشری سے جہ وزیک منبعب کا برتر سے کہ مقال نے سے

خشوع زیادہ ہوتا ہوتو مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ ( درمختاروغیرہ )

مسئلہ:۔امام کامحراب میں کھڑا ہوتا عمروہ تنزیبی ہے۔اگرمحراب سے ہاہر کھڑا ہو گمرسجدہ محراب میں ہوتا ہوتو عمروہ نہیں۔( درمختار وغیرہ )

مسئلہ: صرف امام کا بے ضرورت کسی بلندمقام برکھڑا ہونا جس کی بلندی ایک گڑ سے کم

ہو مکروہ تنزیبی ہے۔ اگرامام کے ساتھ مقتدی بھی ہوتو کروہ نہیں۔ (درمختار وغیرہ)
مسئلہ: مقتد بول کا بے ضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑ اہو نا مکروہ تنزیبی ہے ہاں کوئی
ضرورت ہو مثلاً جماعت زیادہ ہواور جگہ کفایت نہ کرتی ہوتو مکروہ نہیں۔ (درمختار وغیرہ)
مسئلہ۔ حالت نماز میں کوئی ایسا کپڑ ایہ نمنا جس میں کسی جاندار کی تصویر ہو مکروہ تحریمی ہے، اسی
طرح ایسے مقام میں نماز پڑھنا جہاں جھت پریاوا ہے ہائیں جانب کسی جاند رکی
تضویر ہو۔ (درمختار وغیرہ)

اگرفرش پرجہاں کھڑے ہوئے ہول تصویر ہوتو کروہ نہیں،ای طرح اگرتصویر چھپی ہوئی ہو بیاس قدر جھوٹی ہو کہ اگرز بین پرر کھ دی جائے اور کوئی شخص کھڑے ہوکراس کود کھے تواس کے اعضاء محسوس نہ ہو بیااس کا سربیا چہرہ کاٹ دیا تمیا ہو یا مٹادیا گیا ہو بیاتصویر جاندار کی نہ ہوتو کمروہ نہیں۔ (درمتی روغیرہ)

مسئلہ۔ حالت تماز میں آینوں یا سورتوں کا یا سیج کا انگلیوں سے شارکرنا مکروہ تنزیمی ہے۔ ہاں اگر انگلیوں پرشار نہ کرے بلکہ اس کے دیائے سے حساب رکھے تو مکروہ نہیں جبیا کے صلوق الشیخ کے بیان میں ہے۔ (شامی علم الفقہ ص ۱۰ اجلد۲)

مئلہ:۔حالت تمازیں ٹاک صاف کر ٹایاای طرح کوئی اور مل تنیل بے ضرورت کر نا مکروہ تحریج ہے۔ (شامی)

مئلہ:۔ تاک اور منہ کسی کیڑے وغیرہ سے بند کر کے نماز پڑھنا مکر وہ تحریمی ہے۔ (شامی) مئلہ:۔ مقتدی کواپنے امام سے پہلے کسی فعل کا کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔ (شامی) مئلہ: قرائت فتم ہونے سے پہلے رکوع کے لئے جھک جانا اور جھکنے کی حالت میں قرائت تمام کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔ (شامی)

مسئلہ:۔رکوع اور سجد ہے ہے تہ ہم مرتبہ بہتے کہنے ہے ،سراٹھالیما مکروہ تنزیمی ہے۔ مسئلہ:۔کسی ایسے کپڑے کو بہن کرنماز پڑھنا مکروہ تحریجی ہے جس میں بقدرمعافی نجاست ہومثلاً نجاست غلیظ ایک درہم ہے زیادہ نہ ہویا خفیفہ چوتھائی حصہ سے زیادہ نہ ہو (رسائل ارکان) مسئلہ:۔فرض نمازوں میں قصد 'تر تیب قرآنی کے خلاف قرات کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یعنی جو سورت پیچیے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھنا اور جو پہلے ہے اس کو دوسری رکعت میں مثلاف لے ساایھا الکافرون پہلی رکعت میں الم تو سیف دوسری رکعت میں۔ اگر سہوا خلاف ترتیب ہوجائے تو مکروہ نہیں نوافل میں اگر قصد آبھی خلاف کرے تو بھے کراہت نہیں۔ اگر کسی ہوجائے تو مکروہ نہیں ۔ اگر کسی سے مہوا خلاف ترتیب ہوجائے اور معااس کو خیال آجائے کہ میں خلاف ترتیب قرائت مرر با ہوں تو اس کوچاہے کہ اس سورت کے شروع کرتے ہوں تو اس کوچاہے کہ اس سورت کے شروع کرتے وقت اس کا قصد خلاف ترتیب پڑھنا مکر وہ دوت اس کا پڑھنا مکر وہ دوت اس کا پڑھنا مکر وہ در با در با دوت کے سبب ہے اس کا پڑھنا مکر وہ در با دو با در ب

مئلہ۔اپک ہی سورت کی پچھ آیتیں ایک جگہ سے ایک رکعت میں پڑھنا اور پچھ آیتیں ایک وصری جگہ سے دوسری جگہ سے دوسری رکعت میں پڑھنا مکر دہ تنزیبی ہے، بشرطیکہ درمیان میں دوآیتوں سے کم چھوڑ دی جائے۔اگر مسلسل قر اُت کی جائے بعنی درمیان میں پچھ آیتیں چھوٹے نہ بائیں یا دوآیتوں سے یا دوآیتوں سے نیادہ چھوڑ دی جا نمیں تو بھر مکر وہ نہیں ۔ای طرح اگر دوسور تیں دور کعتوں میں پڑھی جا نمیں اوران دونوں سورتوں کے درمیان میں کوئی چھوٹی سورت جس میں تین آیتیں ہول چھوڑ دی جا سے قر مکر وہ تنزیمی ہے۔

مثال: پہلی سورت میں سور و تکاثر پڑھی جائے اور دوسری رکعت سور و ہمز ہ اور درمیان میں سور و عصر جو تنین آیتوں کی سورت ہے چھوڑ دی جائے ۔ بیکرا نہت بھی فرائض کے سراتھ خاص ہے ، نظل نماز وں میں اگراہیا کیا جائے تو کچھ کرا ہت نہیں۔ (شامی)

مسکہ:۔الیبی دوسورتو ل کا ایک رکعت میں پڑھنا جن کے درمیان میں کوئی سورت ہوخواہ حجمو ٹی ہو یا بڑی ایک بیا ایک سے زیادہ مکروہ تنزیبی ہے اس کی کراہت بھی صرف فرائض میں ہے۔(شامی)

مسئلہ:۔مقدی کو جب کہ امام قرائت کرر ہا ہوکوئی دعاء وغیرہ پڑھنایا قرآن مجید کی قرائت کرنا خواہ و دسور وَ فاتحہ ہو یا اور کوئی سورت ہو مکر وہ تحریجی ہے۔ (عظم الفقہ علی اا جلد ۴) مسئلہ:۔نماز میں سر پراس طرح رومال باندھن کہ چندیا کھلی رہے مکروہ ہے۔ مسئلہ:۔ سجدہ میں جاتے وفت اپنے آگے یا چیجے سے کپڑوں کوسمیٹنا مکروہ ہے۔ مسئلہ:۔چا درکو کندھوں سے لٹکا کر بیعنی بکل پلونہ مار نا ، نیز کپڑے کواس طرح کیبیٹنا کہ ہاتھ ہاہر نہ نکا لے جاسکیں ،مکروہ ہے۔

مسئله: \_نمازيس بالاراده خوشبوسونكمنا\_

مئلہ: ہے دوں کے درمیانی نشست کی حالت میں دونوں ہاتھو کوز انو وَں ہِ نہ رکھنا، نیز حالت قیام میں دائمیں ہاتھ کو ہائمیں ہاتھ ہر جس طرح بتایا گیا ہے نہ رکھنا مکر وہ ہے۔ مئل نہ آنکھیں اٹھا کہ آسان کی طرف و کھنا کر وہ ہے۔

مسئلہ:۔آئنگھیں اٹھا کرآ سان کی طرف دیکھنا عمروہ ہے۔ مدین میں مدینے کرنے سے کہ کافیک میں انگران سے مردید میں خود

مسکد:۔ بے سبب چیوٹی (وغیرہ) کو پکڑ کر مارتا، ہاں اگر اس کے کاشنے سے نماز میں خلل ہو تو اس کے مارینے میں مضا کفتہ ہیں ہے، لیکن خون سے بچنا چاہیے۔

مئلہ: گھٹیالیاس میں جومیل کچیل سے بھرے ہوئے ہوں، نماز پڑھتاہاں اگری جزی اور ذات کے اظہار کی خاطر (یا کپڑے نہ ہونے کے سبب)ایا کیاجائے تو بلا کراہب

جائزے۔ مسئلہ: کسی مخص کااپنے لئے مسجد میں کسی خاص جگہ کو (بلاعذر) مخصوص کر لیٹا ہمیشہ وہیں نماز پڑھے تو سے بھی مکروہ ہے، نیزنماز کے لئے کسی خاص سورت کا (جبکہ اورسورتیں یا دہوں) مقرر کر لیٹا مکروہ ہے۔

مسئلہ:۔ نماز کی حالت میں ببیثانی ہے مٹی جھاڑ نا جبکہ نہ جھاڑ نے میں کوئی حرج نہ ہو، مکروہ ہے۔ ( کتاب علی الفقہ علی المذا ہب الاربعہ ص۱۳۱ جلد ۳۲ مثرح نقابیص ۹۹ جلد سمالیہ ص۹۰ جلداول، درمجتارص ۹۱ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلداول، درمجتار ص۹۰ جلداول، کبیری ص۹۰ جلاداول، کبیری ص۹۰ جلاداول،

#### قضاءنمازون كابيان

بعدر نماز کا قضاء کرنا گناہ کبیرہ ہے جو بے صدق دل ہے تو ہہ کے ہوئے معاف نہیں ہوتا، جج کرنے سے بھی گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔اورارتم الرائمین کواختیار ہے کہ بیک وسیلہ اور سبب کے معاف کر دے۔
مسئلہ:۔اگر چندلوگوں کی نماز کس وقت کی قضاء ہوگئی ہوتو ان کوچا ہے کہ اس نماز کو جماعت ہے اداء کریں،اگر بلند آواز کی نماز ہوتو بلند آواز کی جائے اور آ ہتہ آواز کی

ہوتو آہت آوازے۔(علم الفقد ص ۱۲۰ جلد ۱۲ ایداوالا دکام ص ۲۲۸ جلد اول)
مسئلہ:۔قضاء نماز کا بالاعلان ادا کرنا گناہ ہے،اس لئے کہ نماز کا قضاء ہونا گناہ ہے ادر گناہ ظاہر کرنا گناہ ہے،نماز قضاء کے پڑھنے کا دبی طریقہ ہے جواداء نماز کا ہے، قضاء نمازی میں ہے بھی نیت کرنا چاہیے کہ فلال نماز کی قضاء پڑھتا ہوں ،اورا گرنہ نیت کرے تب بھی جائز ہے اس سئے کہ قضاء برنیت اداء اوراداء بہ نیت قضاء درست ہے۔(اس لئے کہ قضاء اداکی نیت کے ساتھ جائز ہے۔)

(علم الفقة ص ٢١١ جلد٢ ، وقمّا وي دارالعلوم ص ٣٢٠٩ جلد٣ )

مسئلہ:۔ وقتی نماز اور تضاء نماز میں اور ایسا ہی قضانماز وں میں باہم ترتیب ضروری ہے بشرطیکہ وہ قضاء فرض نماز ہویا وترکی مشلاکسی کی ظہر کی نماز قضاء ہوگئی ہوتو ظہر کی قضاء نہ پڑھ لے گا،
نماز میں اس ترتیب کی رعایت ضروری ہے لینی جب تک پہلے ظہر کی قضاء نہ پڑھ لے گا،
عصر کا فرض نہیں پڑھ سکتا اور اگر پڑھے گا تو وہ نقس ہوجائے گی اور اگر کسی نے وتر نہ پڑھی ہو
تو وہ نجر کا فرض ہے وتر ادا کیے ہوئے نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ نجر اور ظہر کی
قضاء نہ وتو ان دونوں کے آپس میں بھی ترتیب ضروری ہے لینی جب تک فجر کی قضاء نہ پڑھ
سے کا ظہر کی قضاء نہیں پڑھ سکتا اور اگر پڑھے گا تو وہ نقل ہوجائے گی اور ظہر کی قضاء بدستوراس

کے ذمہ باتی رہے گا۔ ہاں اگر بعداس قضاء کے بیائی نمازیں ای طرح پڑھ لی جا کیں تو پھر بیہ پانچویں سیجے ہوجا کیں گے لیعن نفل نہ ہوں گی فرض رہیں گے۔ چنانچے آ گے بیان ہوگا، تر تیب ان تین صور توں میں ساقط ہوجاتی ہے۔

پہلی صورت: نسیان یعنی تف ، نماز کایا دنہ رہنا، اگر کسی کے ذمہ قضاء نماڑ ہواوراس کو وقتی نماز پڑھتے وفت اس کے اداکر نے کا خیال ندر ہے تواس پر تر تیب واجب نہیں اوراس کی وقتی نماز پڑھتے وفت اس کے اداکر نے پرمشر وط نماز جس کواداکر رہا ہے تیجے ، وجائے گی اس لئے کہ قضاء نماز پڑھنے کا تھم یادکر نے پرمشر وط ہے۔ اگر کسی شخص کی سیجھ نمازیں مختلف ایام میں قضاء ، وئی ہوں مثلاً ظہر کسی دن کی ، عصر کسی دن کی ، مصر دن کی ، مس کو جا ہے کہ پہلے کون می تضاء ، ہوئی تھی تواس صورت میں ان کی آئیس کی تر تیب مماقط ، وجائے گی ، جس کو جا ہے پہلے اداکر ہے جا ہے کہ لیکے ظہر کی قضاء پڑھے یا عصر کی یا مغرب کی۔ (شامی)

مسئلہ:۔اگر نماز شروع کرتے وقت قضاء نماز کاخیال نہ تھا، بعد شروع کرنے کے خیال آیاتوا گرقبل قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے یا بعد التحیات پڑھنے کے گرقبل سلام کے بید خیال آجائے تو وہ نماز اس کی نفل ہوجائے گی اور فرض اس کو پھر پڑھنا ہوگا۔ (شامی) مسئلہ:۔اگر کسی شخص کو وجوب ترتیب کاعلم نہ ہو یعنی بید نہ جانتا ہو کہ پہلے قضاء نماز وں کو بغیر پڑھے ہوئے وقتی نماز وں کو نہ پڑھنا چاہیے تو اس کا بہال بھی نسیان کے تھم میں رکھا جائے گا اور ترتیب اس سے ساقط ہوجائے گی۔ (ردالتخار)

دوسری صورت: \_وقت کا تنگ ہوجانا۔ اگر کسی کے ذمہ کوئی تضاء نماز ہواور وقتی نماز ایسے تنگ وقت میں پڑھے جس میں صرف ایک نماز کی گنجائش ہوخواہ اس وقتی نماز کو پڑھ لے یااس قضاء کو تواس صورت میں تر تیب س قط ہوجائے گی اور بغیراس قضاء کے پڑھے ہوئے وقتی نماز کا پڑھ نااس صحف کے لیے درست ہوگا۔ عصر کی نماز میں وقت مستحب کا اعتبار کیا گیا ہے ۔ لیمنی اگر مستحب وقت میں مرف اس سے زیاوہ مستحب وقت میں مرف اس سے ذیاوہ کی شخبائش میں ہوئے کہ اگر چہاصل وقت میں گنجائش ہواس لئے کہ بعد کی شخبائش میں ہوئو تر تیب ساقط ہوجائے گی۔ اگر چہاصل وقت میں گنجائش ہواس لئے کہ بعد آفران پڑھا جائے گئی اور الم المقدم ساما جداول)

ترتیب کب تک رہتی ہے؟

مسئلہ:۔ یا نیج نماز وں تک ترتیب باتی رہتی ہے اگر چہ وہ مختلف اوق ت میں قضاء ہوئی ہوں اور زمانہ بھی گزر چکا ہو، مثلاً کسی کی کوئی قضاء نماز ہوئی تھی اور وہ اس کو یاد نہ رہی ، چندر وز کے بعد اس کی کوئی نماز قضاء ہوگئی اور اس کا بھی خیال اس کو نہ رہا بھر چندر وز کے بعد اس کی کوئی نماز قضاء ہوئی اور اس کا بھی اس کو خیال نہ رہا، پھر چندر وز کے بعد اس کی اور کوئی نماز قضاء ہوئی اور اس کا بھی اس کو خیال نہ رہا، پھر چندر وز کے بعد اس کی اور کوئی نماز قضاء ہوئی اور وہ بھی اس کو یا دندر ہی تو اب یہ یا نیج نمازیں ہوئیں اب تک ان میں ترتیب

واجب ہے لیمنی ان کے یا د ہوتے ہوئے باوجود وفت میں تنجائش کے وقی فرض اگر پڑھے گا تو وہ صحیح نہ ہوگی اور نفل ہو جائے گی۔( درمختار ،ر دالمختار )

ترتیب ختم ہونے کاحکم

مسئلہ:۔تر تبیب ساقطہ ہوجانے کے بعد پھر گورنبیں کرتی ،مثلاً کسی کی قضاء نمازیں پانچ سے زیادہ ہوجا کی صاوراس سبب ہے اس کی تر تبیب ساقط ہوجائے بعداس کے وہ اپنی قضاء نمازوں کوادا کرنا شروع کرے ، یہاں تک کہ ادا کرتے کرتے پانچ رہ جا کیں تو اب وہ صاحب تر تیب نہ ہوگا اور بغیر ادا کے جوئے ان باوجودیا دہونے کے اور وقت میں گنجائش کے جوفر فرض نمازیز ھے گاوہ سیجے ہوگ۔

اگرکسی کی کوئی نماز قضاء ہوگئی ہوا دراس کے بعداس نے پانچ نمازیں اور بڑھ لی ہوں اور اس قضاء نماز کو با وجو دیا وہونے کے اور وقت میں گنجائش کے نہ پڑھا ہوتو پانچویں نماز کا وقت گزرجانے کے بعدید پانچوں نمازیں اس کی صحیح ہوجا نہیں گی لیعنی فرض رہیں گے اس کے کہ رید پانچوں نمازیں اس کی صحیح ہوجا نہیں گی لیعنی فرض رہیں گے اس کے کہ رید پانچوں نمازیں حکما قضاء ہیں اور وہ ایک حقیقنا قضاء سب مل کر پانچ سے زیاوہ ہوگئیں، لہذاان میں ترتیب ساقط ہوگئی اور ان کا اواکرنا خلاف ترتیب درست ہوگیا۔

(علم الفقدص ١٣٣ جلد٣)

مئلہ:۔اگر کسی کی نمازیں حالت سفر میں تفناء ہوئی ہوں اور اقامت کی حالت میں ان کو اداکرے تو قصر کے ساتھ قفناء کرنا چاہیے ،لینی چارر کعت والی نماز کی دور کعت ای طرح حالت اقامت میں جونمازیں قفناء ہوئی تھیں ان کی قفناء حالت سفر میں پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے تو جار

مسئلہ: نظل نمازیں شروع کردیے کے بعد واجب ہوجاتی ہیں، اگر چہوہ کسی وقت مکروہ میں شروع کی جا میں، لینی ان کا تمام کرنا ضروری ہے اورا گر کسی قتم کا فسادیا کراہت تحریمہ اس میں آجائے تو ان کی قضاء پڑھنا واجب ہوجاتی ہے۔ بشرطیکہ وہ نفل قصد انشروع کی جائے اور شروع کرنا اس کا تیجے ہوا گرقصد اندشروع کی جائے مثلاً کوئی خص بیدنیال کر کے کہ میں نے اور شروع کرنا اس کا تیجے ہوا گرقصد اندشروع کی جائے مثلاً کوئی خص بیدنیال کر کے کہ میں نے ابھی فرض نماز نہیں پڑھی ، فرض کی نیت سے نماز شروع کردیے، بعد اس کے اس کو یا د آجائے

کہ میں فرض پڑھ چکا تھا تو یہ تمازاس کی نقل ہوجائے گی ،اس کا تمام کرنا س پرضروری نہ ہوگا اوراگراس میں فسادوغیرہ آجائے تو اس کی قضاء بھی اس کونہ پڑھنا پڑے گی۔اس طرح اگرکوئی قعدہ اخیرہ میں سہوا کھڑا ہوجائے اور دور کھتیں پڑھ لے تو ہد دور کعتیں اس کی نقل ہوجا تیں گی۔اور چونکہ قصدا نہیں شروع کی گئیں اس لئے ان کا تمام کرنا اس پرضروری نہیں نہ فاسد ہوجانے کی صورت میں اس کی قضاء ضروری ہے۔اوراگر شروع کرنا ہوجا نہ ہوجا ہے کی صورت میں اس کی قضاء نہ کرنا ہوگی مشلا کوئی مرد کسی عورت کی اس کا تمام کرنا اور فاسد ہوجانے کی صورت میں اس کی قضاء نہ کرنا ہوگی مشلا کوئی مرد کسی عورت کی افتداء میں نقل تمار شروع کرلے تو بیشروع کرنا ہی اس کا تھام کرنا ہوگی مشلا کوئی مرد کسی عورت کی افتداء میں نقل تمار شروع کرلے تو بیشروع کرنا ہی اس کا تھام کرنا اور فاسد ہوجانے کی صورت میں اس کی قضاء نہ کرنا ہوگی مشلا کوئی مرد کسی عورت کی افتداء میں نقل تمار شروع کرلے تو بیشروع کرنا ہی اس کا تھام کرنا اور فاسد ہوجانے کی صورت میں اس کی قضاء نہ کرنا ہوگا۔

(علم الفقدص ١٢٢ جلدا)

مسئلہ:۔اگرنفل نمازشروع کرویے کے بعد فاسد کردی جائے نو صرف دور کعتوں کی قضاء واجب ہوگی اگر جہ نیت دور کعت سے زیادہ کی کی جو،اس لئے کہ نفل کاہر شفع لیعنی ہردو رکعتیں علیحہ ہ نماز کا تھم رکھتی ہے۔

اس کے ذمدلا زم نہ ہوگی۔

مسئد: اگرگوئی شخص چی رر عت نقل کی نیت کرے اور جرشع کی ایک ایک رکعت میں قر اُت

کرے اُلک ایک میں نہ کرے یا پہلے شفع کی ایک اور دوسرے کی دونوں رکعتوں میں نہ

کرے توان دونوں صور توں میں جار رکعت کی قضاء پڑھنا ہوگی اس لئے کہ ان صور توں
میں پہلے شفع کی تخریمہ فاسد نہیں ہوئی ، لہذا دوسرے شفع کی بناء اس پرسیجے ہوگی اور فسا د دونوں
شفعوں میں آیا ہے۔ (علم الفقہ ص ۱۲۵ جلداول)

مسئلہ: یض ونفاس کی حالت میں جونمازیں نہ پڑھی جا نمیں وہ معاف جیں ان کی قضاء نہ
کرنی چاہیے، ہاں اگر حیض ونفاس ہے کی ایسے وقت میں فراغت حاصل ہوجائے کہ اس
میں تحریمہ کی تنجائش ہوتو اس وقت کے نماز کی قضاء اس کو پڑھنا ہوگی۔ اور اگر وقت میں زیادہ
شنجائش ہوتو اسی وقت اس نماز کو پڑھ لیے ، اگر چہ پڑھ چکی ہو، اس لئے کہ اس سے پہلے اس
بڑنا: فرض نہتی ، اب فرض ہوئی ہے اس سے پہلے پڑھنے کا پچھا عتبار نہیں ہے، یعنی فرض
نہیں ساقط ہوسکتا۔ اس طرح آگر کوئی نابالغ ایسے وقت میں بالغ ہوتو اس کوبھی اس وقت کی
نماز کی قضاء پڑھنا ہوگی اس مسئلے کی تفصیل حیض کے بیان میں ہے۔

ای طرح اگر کوئی لا کاعشاء کانماز پڑھ کرسوئے وربعد طلوع فجر کے بیدار ہو کرمنی کااثر دیکھے، جس ہے معلوم ہو کہاس کواحثادم ہو گیا ہے تو اس کو جا ہیے کہ عشاء کی نماز کا امادہ کرے۔(فرآوی قاضی خاں)

مئلہ:۔اگرکسی عورت کوآخر وفت میں حیض یا نفاس آجائے اورابھی تک اس نے نماز نہ پڑھی ہوتو اس وقت کی نماز اس ہے معاف ہے،اس کی قضاءاس کو نہ کرنا ہوگی۔

(شرح وقابيه وغيره علم الفقه ص ١٢٥ جلداء كتاب الفقه ص ٨٩ عجلداول)

مسئلہ:۔اگر کسی کوجنون یا ہے ہوشی طاری ہوجائے اور چھ نمازوں کے وقت تک رہے تواس کے ذمہ ان نمازوں کی قضا نہیں وہ نمازیں معاف ہیں ، ہاں اگر پانچ نمازوں تک ہے ہوشی رہے اور چھٹی نماز ہیں اس کو ہوش آجائے توان نمازوں کی قضاءاس کو کرنا ہوگی۔ (علم الفقہ ص ۱۲۵ جدم ، ہدایہ س• ااجلداول ، شرح نقابیص ۱۸ اجلداول ، کبیری ص ۲۲۳ جلداول ، فرآوی ورارابعلوم س ۳۳۹ جدم ، کرتے الفقہ ص ۱۸ کے جلداول ) مسئلہ:۔جو کا فردارالحرب میں اسلام لائے اور مسائل نہ جاننے کے سبب ہے تمازنہ پڑھے تو جتنے دن وہاں رہنے کے سبب سے اس کی تمازیں گئی ہوں ،ان نمازوں کی قضاء اس کے ڈے ہیں۔(در مختار وغیرہ)

مسئلہ:۔اگرکسی کی بہت نمازیں قضاء ہو پہلی ہوں اور ان کواداکرنا چاہے تو قضاء کے وقت ان کی تعین کرنا ضروری ہے،اس طرح کہ میں اس فجر کی قضاء پڑھتا ہوں کہ جوسب سے اخیر میں مجھ سے قضاء ہوئی ہے پھراس کے بعد رینیت کرے کہ میں اس فجر کی قضاء پڑھتا ہوں جواس سے پہلے مجھ سے قضاء ہوئی تھی ،اس طرح ظہر،عصروغیرہ کی نماز میں بھی تعین کر لے۔(علم الفقہ ص ۲۲ اجلد ۲)

نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اسی نماز کو پڑھنا

مسئلہ:۔اگر کوئی مخص تنہانماز پڑھنے لگااوروہ نماز اوا کی ہے یعنی ای وقت کی۔ند قضا م کی ہے اور ندنذ ر،اور نفلی نماز ہے، پھر جماعت کھڑی ہوگئی تومستحب یہ ہے کہ اس نماز کوا یک سلام ے پھیر کرتوڑو سے تاکہ جماعت میں شامل ہوجانے کی فضیلت حاصل ہوجائے ،اور پیچکم ال صورت ميں ہے جب كما بھى تك اس نماز ميں بحدہ ندكيا كيا ہو۔ مسئلہ:۔اگر کسی نے ظہر،عصر،مغرب یا عشاء کی نماز تنہار پھی یا جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھراس نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوگئی تواس تنہا پڑھنے والے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کوامام کے ساتھ شامل ہوکردوبارہ نمازادا کرنا جائز ہے کیکن بیہ دوسری نمازنقل ہوگی۔اورابیا کرنااس صورت میں جائز ہے، جب کہامام فرض پڑھر ہاہو بقل نہیں۔ کیونکہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے قال نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔البتہ نفل نماز ( دوبارہ ) نفل نماز کی جماعت میں کروہ ہے۔ بشرطیکہ وہ جماعت تین آ دمیوں ہے زیادہ کی ہو۔ ( جیسا کہ نوائل کی جماعت کے بیان میں مسائل تراوی ص ساار گزراہے۔)لہذا کچھ لوگوں نے جماعت سے نمازادا کر لی، پھرانہوں اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا،اور جماعت تین آ دمیوں سے زیادہ کی ہے تو بیعل مکر وہ ہے ، ہاں اگر اس سے کم ہوتو مکر وہ نہیں ہے ، بشر طبیکہ اس کوبغیراذان کے پڑھاجائے۔اذان کے ساتھ نماز میں دوبارہ پڑھتا بہرحال مکروہ ہے

اور جب بیہ معلوم ہو کہ دوسری ٹمازنفل ہے تواس میں ٹماز کی حیثیت تمروہ اوقات میں نفل ٹماز پڑھنے کی تی ہوگی البندافیر وعصر کی نماز وں کو دہرانا جائز نہیں ہے ، کیونکہ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۹۷ جلداول ) مسئلہ: قضاء نماز جماعت کے سماتھ پڑھنامسنون ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٢ ١٣٣٠ جلد ٤٠ بحواله مشكوة شريف ص ١٧ جيداول )

مسئلہ:۔ جونماز تنہامسجد میں قضاء پڑھے تواس کے لئے اذان واقامت مشروع نہیں ہے اور نہ وتر کے لئے۔ (فآوی دارالعوم ص۳۳۳ جلد ، ردالخارص ۳۵۶ جلداول بابالاذان) مسئلہ:۔ اگر قضاء نماز میں جماعت ہوتو کہلی نماز کے لئے اذان واقامت کہی جائے اور باقی کے لئے افان واقامت کہی جائے اور باقی کے لئے افتار ہے کے بانہ کے اور اقامت توسب کے لئے کہی جائے۔ (جماعت کے لئے۔) (فقاوی دارالعلوم ص ۲۰۳ جلد میں)

مسئلہ:۔قضاء کے ادا کرنے کی آسان صورت بیہ ہے کہ ہرایک نماز کے ساتھ وہی نماز قضاء کرے۔جس قدر برسوں کی نماز فوت ہوئی اتنے برسوں تک ہرایک نماز کے ساتھ وہی نماز قضاء پڑھے۔( فآویٰ دارالعلوم ص۳۵۵ جلدم)

## قضاءنمازوں میں تاخیر کی گنجائش

مسئلہ:۔فوت شدہ بہت ساری نمازیں جوکسی کے ذمہ واجب ہیں گواس کے لئے واجب یہ مسئلہ:۔فوت شدہ بہت ساری نمازیں جوکسی کے ذمہ واجب ہیں گواس کے لئے واجب یہ ہے کہ فوراً اواکی جا تیں الیکن عذر کی وجہ سے ان نماز وں کو دیر سے اواکر ناجا تزہم جس طرح اورجتنی فرصت ملے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اواکر سکتا ہے،البتہ چھوڑ تانہیں چاہیے۔ طرح اورجتنی فرصت ملے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اواکر سکتا ہے،البتہ چھوڑ تانہیں چاہیا ول) (درمی رص ۲۷۵ جارول)

## فوت شده نماز کی نبیت

مئلہ:۔فوت شدہ نماز کی نیت میں کے ذمہ زیادہ تعداد میں ہوگئی ہوں تو نیت میں اس طرح کے کہ بہلی نماز ظہرادا کر رہاہے جواس کے ذمہ تھی، پھراس کے بعد دوسری ظہر کا نام لے۔(درمختارص ۲۷۲ جلداول)

## اگرمرنے سے پہلے نمازادانہ کرسکا؟

سوال:۔اگر قضاء نماز ادا کرنے کی نوبت نہ آئے کہ مرض الموت میں گر فرآر ہوجائے اور فدید کی طاقت نہ ہوتو موَاخذہ ہے بری ہونے کی کیاصورت ہے؟

جواب: فوت شدہ نماز وں کاادا کرتایا فدید ینا بھی (مرنے کے بعد)موجب سقوطِ عذاب ہوسکتا ہے باقی اللہ تعالی کی مشیت پر ہے جیسا کے فر مایا: ویسغیف ر مسادو ن ذالک لسمین یشاء۔ ( فآوی دارالعلوم ۳۲۲ جلد ۴)

مئلہ:۔اگر قضاء نمازیں بکٹرت ہوں جن کا شار کرنا دشوار ہوتو جائے کہ خوب ہوج سمجھ کرایک صحیح تخمینہ کرے ،مثلاً چودہ یا ہندرہ سال کی عمر میں بالغ ہوااور چار پانچ سال تک نمازیں نہیں پڑھیں یا بھی اور بھی چھوڑ دی اور یہ صورت اس شخص کے اندازہ میں مثلاً چارسال کی ہوئی تواس شخص کوائے زعم (گمان )کے مطابق اس قدر نمازوں کو اداکرنا چاہیے۔

آخرد نیا ہیں کسی شخص کا قرض ذمہ ہواور تعدادیا دنہ ہوتواندازہ تخیمنہ ہے ہی اس کوادا کرتے میں کہ اس کا مجھے ذمہ باقی نہ رہے ،ایسی ہی سوج کر کہ کس قدر دنوں کی نمازیں قضاء ہوئی ہیں ،ان کوادا کرنا چاہیے اور مناسب سے ہے کہ جس قدر ہوسکے زائد پڑھے کہ مراسر نفع ہی نفع ہے۔(فاوی دارالعلوم سے ۳۵۳ جلدی، ہدایہ سے ۱۳۸ باب قضاء)

### قضاء نمازوں كافدىيكب اداكيا جائے

مسئلہ:۔ زندگی میں تو نماز کا فدیہ ادائیس کیا جاسکتا، بلکہ قضاء نماز وں کا اداکر نابی لازم ہے،
البتہ اگر کوئی شخص الیم حالت میں مرجائے کہ اس کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں تو ہر نماز کا فدیہ
صدفتہ فطر کی طرح ہونے دوسیر غلہ ہے۔ فدیہ اداکر نے کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے، اس
دن غلہ کی جو قیمت ہو، اس کے حساب سے فدیہ اداکیا جائے۔ اور چونکہ وتر ایک مستقل نماز
ہواں کئے دن رات کی چھ نمازیں ہوتی ہیں، اور ایک دن کی نماز قضاء ہونے پر چھ صدقے
لازم ہیں۔میت نے اگر اس سے وصیت کی ہو، تب تو تہائی مال سے فدیہ اداکر تا واجب

ہے۔اوراگروصیت نہ کی ہوتو وارثوں کے ذمہ واجب نہیں۔البتہ تمام وارث عاقل و بالغ ہول اوروہ اپنی اپی خوشی سے فدیدادا کریں تو قع ہے میت کا بو جھ اتر جائے گا۔ ( آپ کے سائل ص ۳۵۹ جلد ۳)

قضاء نماز کس وقت پڑھنی ناجائز ہے

مسئلہ:۔ تتین او قات ایسے ہیں کہ جن میں کوئی نماز بھی جا ئزنہیں ، نہ تضاء نہ فل۔

ا۔ سورج طلوع ہونے کے وقت، یہاں تک کہ سورج بلند ہوجائے ،اور دھوپ کی ذردی جاتی رہے۔

۲۔ غروب نے پہلے جب سورج کی دھوپ زرد ہوجائے ،اس وقت ہے لے کر
غروب آفتاب تک۔ (البعۃ اگر اس عصر کی نماز نہ پڑھی ہوتو اس وقت بھی پڑھ لیٹا
ضروری ہے، نماز کا قضاء کردینا اجھانہیں۔)

س\_ نصف النهار (زوال) كوفت يهان تك كرسورج وهل جائ\_

ان تنین اوقات میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ۔ان کے علاوہ تنین اوقات ہیں ،جن میں نقل نماز جائز نہیں قضاءنماز اور سجد و تلاوت کی اجازت ہے۔

ا۔ مبغ صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے صرف سنت پڑھی جاتی ہے،اس کے علاوہ کوئی نفل نماز اس ونت جائز نہیں۔

۲۔ مجری نماز کے بعد طلوع آفاب تک۔

۳۔ عصر کی نماز کے بعد غروب (سے پہلے دھوپ زر دہونے تک)۔

ان تین اوقات میں نوافل کی اجازت نہیں، نہتیہ المسجد، نہتیۃ الوضوء، تہ دوگانہ طواف، البتہ قضاء نمازان اوقات میں جائزہ، کیکن بیضروری ہے کہ ان اوقات میں قضاء نمازلوگوں کے سائس سے نہ پڑھی جائے، بلکہ تنہائی میں پڑھے۔ (آپ کے سائل سے سوال سے المازیں ہوں، اس کونوافل کے بجائے قضاء نمازیں پڑھنی مسئلہ: جس شخص کے ذمہ قضاء نمازیں ہوں، اس کونوافل کے بجائے قضاء نمازیں پڑھنی جائیں، خواہ جاگے والی راتوں (شب قدروشب برائت) میں پڑھے۔

(آپ کے سائل ص ۲۵۹ جلد۳)

### میت کی طرف سے نماز وروز ہ ادا کرنا

مسئلہ:۔اگرمیت کے وارثین اس کے عکم ہے اس کی فوت شدہ نماز وں کی قضاء کریں تو یہ نماز یں اس کی طرف ہے جس کے نماز یں اس کی طرف ہے درست نہیں ہوں گی،اس لئے کہ نماز عبادت بدنی ہے جس کے لئے ہرمکلف کو حکم ہے کہ وہ خودادا کر ہے، دوسرے کے اداکر نے ہے اس کی طرف سے ادائییں ہوتی ہے، برخلاف جج کے اس میں وہ نیابت کو قبول کرتا ہے، لیبنی اگر وارث میت کی طرف سے جج کردے گا تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط ہوجا ہے گا،اگر چہ میت نے اس کی وصیت نہ کی ہو۔ (درمختام ص ۲۵۲ جلداول،امدادالاحکام ص ۲۲۸ جلداول)

## مرض الموت ميں خو دفد بيدوينا

مئلہ:۔میت اگراپے مرض الموت میں خودا پنی نماز کا فدید دے گا تویہ درست نہیں ہوگا،لہذا اس پرداجب بیہ ہے کہ وہ وصیت کر جائے ،البتہ روزہ کا فدیہ خودا پی طرف سے اپنے مرض الموت میں دے دے گا تو یہ جائز ہوگا گراس کی صحت اس کی موت کے بعد ثابت ہوگی۔ الموت میں دے دے گا تو یہ جائز ہوگا گراس کی صحت اس کی موت کے بعد ثابت ہوگی۔ مئلہ:۔نماز روزہ کے گفارہ میں کل فدیہ کی رقم ایک فقیر (حاجت مند، جوصا حب نصاب نہ ہو) کو دینا بھی درست ہے،اور کس کو بھی دے سکتا ہے۔ (در مختار ص ۲۵۲ جلداول)

## اگرمرید پھراسلام قبول کرلے تو وہ نمازیں کیسے پڑھے گا

مئلہ:۔جولوگ مرتد ہو گئے ہوں (اسلام ہے پھر گئے ہوں) اور پھر اسلام قبول کرلیا ہووہ زمانہ دان مرتد ہوئے ہوں کا ان نمازوں کی قضا نہیں پڑھیں گے جوانہوں نے چھوڑ دی تھیں اوران پرزمانہ دوت کی بہلے کی نمازوں کی قضا نہیں ہاس لئے کہ وہ مرتد ہونے کی وجہ ہے اصلی کا فرکی طرح ہوجا تا ہے ،تو جس طرح کا فر پراصلی زمانہ کفر کے وقت کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، الستہ ج کی قضاء کرے گا، یعنی اس کا لوٹا ٹا ضروری ہوگا۔ اس طرح اس پر بھی نہیں ہے ،البتہ ج کی قضاء کرے گا، یعنی اس کا لوٹا ٹا ضروری ہوگا۔

☆

#### رات میں بالغ ہونے سے عشاء کی قضاء

مئلہ:۔ایک نابالغ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سویا، نیند میں اس کواحتلام ہوا،اب فجر کے بعد جو گاتواس کے لئے لازم ہے کہ وہ عشاء کی نماز کی قضاء پڑھے اس لئے کہ وہ سونے سے پہلے نابالغ تھا،اورعشاء کی نمازاس حالت میں پڑھی تھی تو وہ نفل کے در ہے میں ہوئی،اب جب رات کواحتلام ہواتواس سے معلوم ہوگیا کہ وہ رات ہی میں بالغ ہوگیا،لہذاعشاء کی نماز بلوغ کے بعد اس پرفرض ہوگیا۔گووہ اس وقت سویا ہواتھا گرسونا خطاب شرکی کے لئے مانچ نہیں ہے، تواب وہ فجر کے بعد جب جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جب جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جب جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جب جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جس جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جس جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جس جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جس جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد جس جاگا ہے تواس کے لئے فرض ہے کہ سل کرنے کے بعد عشاء کی نماز کی تضاء پڑھے۔

مئلہ:۔مریض نے بیاری میں تیم کر کے وہ نماز پڑھی جواس کی صحت کے زمانہ میں فوت ہوگئ تھی تواس سے اس کی یہ نماز درست ہوگی ہتندرست ہونے کے بعداس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھےگا۔( درمختار ص ۲۷۲ جلداول)

## كيا قضاء نمازي حييب كرادا كي جائين؟

مئلہ: مناسب یہ ہے کہ جو تخص نمازوں کی تضاء پڑھے ،اس پر دوسروں کو مطلع نہ ہونے ولے ایسی قضاء نمازیں جیمپ کر پوشیدہ طور پر پڑھے،اور بیاس وجہ ہے کہ نماز کواس کے وقت ہے ٹالنا معصیت ہے اور گن ہ و معصیت کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے، یہ بری بات ہے۔ چنا نچے شامی میں ہے قضاء نماز علی الا علان پڑھنا کر وہ تحر کی ہے۔ (ور بختار س ک ۲۷ جلداول) مسئلہ: ۔قضاء نماز ادا نماز کے مشابہ ہے، سفر میں نماز قضاء ہم کی ،اس وجہ ہے کہ قضاء موجانے کے بعدوہ متغیر نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر سفر میں نماز قضاء ہوگئ تھی اور حالت اقامت میں اس کو پڑھے گا اور ای طرح جو نماز حالت اقامت میں قضاء ہوئی ہے اس نے اس کو صالت سفر میں ادا کی تو پوری نماز پڑھے گا اس لئے کہ نماز جس طرح واجب ہوتی ہے وقت کو اعدان سے بعدائی طرح ادا کی تو پوری نماز پڑھے گا اس لئے کہ نماز جس طرح واجب ہوتی ہے وقت کے اندر نیت کے بعدائی طرح ادا کی جاتی ہے اس میں ردو بدل نہیں ہوا کرتا ہے، البتہ وقت کے اندر نیت کے بدل جائے ہے نماز بدل جاتی ہے، مثلاً مسافرتھا، وقت کے اندرا قامت (مضہرنے) کی

نیت کرلی تواب بوری نماز پڑھے گا،ای طرح مقیم تھااوروفت کے اندرسفر کی نیت کرلی اورانی آبادی سے باہرنکل گیا تو قصر پڑھے گا، یا مسافر تھا،ان نے کسی مقیم امام کے جیجھے نماز پڑھی تواب بوری نماز پڑھے گا۔ (درمختارص ۴۸ عجلداول)

مسئلہ: ۔ اگر قصر پڑھتار ہابعد میں معلوم ہوا کہ وہ مسافر نہیں ہے توان نمازوں کی تضاء کرنا ضروری ہے، مثلاً جننے دنوں کی نماز قصر پڑھی ان کوشار کر کے وہ سب نمازیں مع ور کے قضاء کریں اور سنتوں کی قضاء نہیں ۔ (فآوی دارالعلوم سسس جلد ۳) (کیونکہ جب نماز ہی نہیں ہوئی تو قضاء کرنی ہوگی ۔ تفصیل و کھنے احقر کی مرتب کردہ کتاب 'مسائل سنز' نہیں ہوئی تو قضاء کرنی ہوگی۔ تفصیل و کھنے احقر کی مرتب کردہ کتاب 'مسائل سنز'

سنتول اورنوافل كابيان

دن رات میں پانچ نمازیں تو فرض کی گئی ہیں اوروہ گویا اسلام کارکن رکین اور لازمہ ایمان ہیں،ان کے علاوہ ان کے آگے چچھے اور دوسرے اوقات میں بھی کچھ رکھتیں پڑھنے کی ترغیب وتعلیم رسول التعلیق نے دی ہے، پھران میں ہے جن کے آپ نے تاکیدی الفاظ فرمائے یا دوسروں کو ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ جن کا آپ نے عملا بہت زیادہ اہتمام فرمایا، ان کو عرف عام میں ''مہاجا تا ہے اور ان کے علاوہ کو''نوافل ''کہاجا تا ہے۔

نوافل کے اصل معنی زوا کدکے ہیں اور حدیثوں میں فرض نمازوں کے علاوہ باقی سب نمازوں کوٹوافل کہا گیا ہے۔

پھرجن سنتوں یا تفلول کوفرضوں سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، بظاہران کی خاص محضوری خاص حضوری خاص حضوری خاص حضوری خاص حضوری ہے۔ اس میں مشغول رہنے سے پہلے انفرادی طور پر دوجا ررکھتیں پڑھ کردل اس در بارسے آشناادر مانوس کرلیاجائے اور ملاءاعلی سے ایک قرب ومناسبت پیدا کرنی جائے۔

اورجن سنتوں یا نفلوں کوفرضوں کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کی حکمت اور مصلحت بہ ظاہر میں معلوم ہوتی ہے کہ فرضوں کی ادائیگی میں جوقصور رہ گیا ہواس کا تذراک

بعد والی سنتوں اور نفلوں ہے ہو جائے۔

فرضوں کے آگے یا پیچھے والے سنن ونوافل کے علادہ جن نوافل کی مستقل حیثیت ہے۔ مثلاً دن میں چاشت اور رات میں تہدید راصل تقرب الی اللہ کے خاص طالبین کے لئے ترقی اور خصص ومخصوص نصاب ہے۔

(معارف الحديث ص٣٠٠ جلد ٣ ومظاهر حن ص١١١ جلد ٢ وعلم الفقة ص ٣٠٠ جلد ٣)

### نوافل كاايك خاص فائده

استخضرت الله کافر مان ہے کہ قیامت کے دن بند ہے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور اس کی جائج کی جائے گی۔ پس اگروہ ٹھیک نکلی تو بندہ قلاح یاب اور کا میاب ہوجائے گا اور اگروہ فراب نکلی تو بندہ ناکام و نامراد ہوجائے گا۔ پھر اگر اس کے فرائض میں کمی کسر ہوئی تو رب کریم فرمائے گا دیکھو کیا چیز بندہ کے ذخیرہ اعمال میں فرائنس کے علاوہ کچھے نیکیاں (سنتیں یا نوافل) ہیں؟ تاکہ اس کے فرائنس کی کمی و کسر کو پوری کرسکے۔ پھر نماز کے علاوہ ہائی اعمال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔

(معارف الحديث ١٤٥٣ جلد٢)

## سنت يزهن كاطريقه اورتعداد

نفل نمازوں کے پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جوفرض کا ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ فرائض کی صرف دورکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعددوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے،اورنوافل اورسنتوں کی سب رکعتوں میں جوسور تیں پڑھی جا کیں ان کا برابرتہ ہوتا بھی خلاف سنت نہیں ہے۔

نوافل دن میں دور کعت اور رات میں چار رکعت ایک ہی سلام سے پڑھی جاسکتی ہے بھر ہر دور کعت کے بعد التحیات پڑھنی چاہیے۔

 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ فجر کی سنیں نہ چھوڑا کروچا ہے آم کو گھوڑ نے کچل ڈالیس یعنی جان جانے کا خوف ہو، جب بھی نہ چھوڑو، اس سے صرف تاکیداور ترغیب مقصود ہے ورنہ جان کے خوف سے تو فرائض کا چھوڑ نا بھی جائز ہے۔ ایک حدیث تمریف میں ہے کہ فجر کی سنیس میر نے نزدیک تمام دنیاو مافیبا نے بہتر ہیں۔ حدیث تمریف میں ہے کہ فجر کی سنیس میر ایم اور نوس کا اجلداول، در مخارص 24 جلداول) خلیم کے وقت فرض سے پہلے چا در کعت ایک سلام سے اور فرض کے بعد وور گعت سنت مؤکدہ ہیں۔ (مراقی الفلاح، در مخار، علم الفقہ ص ۲۲ جلدا ہوا ہے ہے 42 اول ، شرح نقایہ ہیں۔ (مراقی الفلاح، در مخار، علم الفقہ ص ۲۲ جلدا ، میرا ہے 08 جلداول ، شرح

یں میں ہے کے وقت فرض سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے سنت مو کدہ ہیں اور فرض کے بعد بھی چارر کعتیں ایک سلام ہے۔ (مراقی الفلاح)

عفر کے وقت کو فی سنت مؤکد وہیں ، ہاں فرض سے پہلے چار کعتیں ایک سلام سے مستحب ہیں۔ (مراتی الفلاح ہلم الفقہ ص۲۶ ، ترندی شریف ص ۹۸ ، فیآوی رجمیہ ص۲۵ جلد۳) مغرب کے وقت فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں۔

(علم الفقه ص ۲۷۱م مسلم شریف ص ۲۵۲ جلداول)

عشاء کے وقت فرض کے بعد دور کعت سنت مو کدہ بیں اور فرض سے پہلے چار رکعت سنت مو کدہ بیں اور فرض سے پہلے چار رکعت سنت مو کدہ بیں ایک سلام سے مستحب ہیں۔ (علم الفقہ ص٣٥ جلد٣، ہدایہ ص٥٩ جلداول، شرح نقایہ ص٠١ جلداول، بیری ص٣٨ بابوداور ورص ١٨٥، فقاوی رجمیہ ص٨٥ جلد٣، فقادی کی محمود بیری ص٣٨ بابد ایہ دور کعتیں ورکعتیں ورکعتیں ورکعتیں مرحم سلم سنقول ہیں لہذا ایہ دور کعتیں ورکعتیں فرز کے بعد مستخب ہیں۔ (علم الفقہ ص٣٥ جلدا، بخاری شریف ص۵۵ اجلداول، ابن بادی میں مرحم سلم نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو سلمیان فرائص کے علاوہ بارہ رکعتیں ہو ہو لیا کرے اس کے لئے اللہ تعالی جنت ہیں گھرینا نے گا۔ (صیح مسلم شریف) المادی ہیں ان بارہ رکعتوں کی تفصیل اس طری منقول ہے۔ چار رکعت قبل اماد برخ ہیں ان بارہ رکعتوں کی تفصیل اس طری منقول ہے۔ چار رکعت قبل ظہراور دور کعت اس کے بعد، دومغرب کے بعد، دوعشاء کے بعد اور دوقبل فجر کے۔ اللہ الفقہ ص ٢٣٥ جلدان کی دارالعوم ص ٢٣٥ جلدان)

احادیث میں پنجوقتہ نماز وں ہے پہلے یا بعد سنن ونو افل کا ذکر آتا ہے، یہ بہت اہم ہیں اوراس کی اہمیت کا انداز ہ قیامت میں ہوگا کہ القد تعالیٰ فرائض کی کمی کونوافل وغیرہ ہے پورا کریں گے۔اس لئے ان کا اہتمام کرنا جا ہے۔ (محد رفعت قائمی غفراۂ) مسئلہ:۔اگر منبح کی نماز شروع ہو چکی ہو،اور کوئی مخص مسجد میں ایسے وفت آئے کہ اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں ،اگراس کوا یک رکعت مل جانے کا یقین ہوتو پھروو الگ جگہ پر سنتیں یڑھ کر جماعت میں شریک ہوجائے۔(ہدایہ ص۱۰ اجلداول بشرح نقابیص ۱۰۸ جلداول ، قاوی رجميرص ٢٧ جلد٣ ، كتاب الفقدص ٥٢٠ جلد اول علم الفقدص ٩٩ جلد ٢)

مسئلہ: مسلم کی سنتیں عین امام کے پیچھے ادا کرنا شدید مکروہ ہے۔

(نمازمسنون ص ۶ ۵۳ ، جامع صغیرص ۱۳، مداییص ۱۰۱ جیداول ،شرح نقامیص ۸۰ اجیداول ) مسئلہ:۔ بنجر کے فرضوں ہے پہلے دور گعتیں ہیں۔ بیسب سے زیادہ ضروری سنیں ہیں ،ان کا بیٹے کر (بغیرمجبوری کے ) یا سواری کے اوپر بلاعذر کے ادا کرنا جا ترتبیں ہے، ان کا وفت وہی ہے جونماز فجر کا وقت ہے۔ پس اگر دونوں کا وقت نکل جائے توان سنتوں کی قضاء فرض کے ساتھ پڑھی جائے ،مثلاً کوئی سوتار ہا بہاں تک کہ سورج نکل آیا تو پہلے سنتوں کی قضاء پھرفرض کی قضاً ، پڑھی جائے اور قضاء پڑھنے کا وقت زوال آفاب سے پہلے پہلے ہے۔ اوراگران میں سے صرف فجر کے فرض پڑھے ، فرض سے پہلے سنتیں نہیں پڑھیں

توسنتوں کی قضاءنہ پڑھی جائے ،صرف فرض پڑھے۔

( كمّاب الفقة ص ۵۲ جلداول ، و فآوي محمود ميص ۵ جيد ۱۳ او فرآوي محمود ميص ۱۹۰ جيد ۲)

مسئلہ:۔ فبحری سنتوں کی مستقل قضاء نہیں ہے ،البتہ اگر فبحرکے فرض قضاء ہو گئے ہوں تو فجر کے فرض کے ساتھ زوال سے پہلے پہلے سنتوں کی قضاء ہے، بعد میں نہیں ہے۔

( قَمَا وَكُلُ وَارَالِعَلُومِ صِ ٢١٥ جِلْدِمِ ﴾

مسئلہ: مسبح صادق کے بعد فرضوں ہے پہلے سوائے دوسنت تجر کے یا قضاء کے اور نوافل یر ٔ هنا درست نہیں ہے۔اور بعد نماز فجر کے سنت فجر بھی جائز نہیں ،اور نہ کوئی نوافل۔اور عصر کے نماز کے بعد بھی کوئی نماز جا مُزنہیں ہے۔

( قرّ وی دارالعلوم ص المحبلد ۴ بحواله ردالهی رص میم ۴ جلداول ،غیرینه استملی ص ۲۳۷)

مسئلہ:۔اگر بیرخوف ہوکہ فجر کی سنت میں اگرنم زکے سنن اورمسخبات وغیرہ کی پابندی سے ادا کی جائے گی تو جماعت نبیل ملے گی تو الی حالت میں جا ہے کہ صرف (نماز) کے فرائض اور واجبات پرا خضد رکر ہے سنن وغیرہ کوچھوڑ و ہے۔ (علم الفقہ ص ۹۹ جلدم)

فجروظهر کی سنتوں کی قضاء میں فرق کیوں؟

سوال: میں کی دورکعت سنت اورظہر کے فرض سے پہلے کی چار رکعت سنت مؤکرہ ہیں، پھر کیا سبب ہے کہ میں کی سنت کی تضاء سوری کے بعد پڑھے تو بہتر ہے اوراگرنہ پڑھے تو پچھ مؤاخذہ بیں اورظہر کی سنن اگر قضاء ہوجا کمیں تو فرض پڑھنے کے بعد ضروری اداء کرے۔ وجہ فرق کیا ہے؟

جواب:۔اس کی وجہ ہے ہے کہ ظہر کا وقت ہاتی ہے اور مبح کا وقت سورج نکلنے کے بعد ہاتی نہیں رہتا۔(فآویٰ دارالعلوم ص۲ے جلد۲ بحوالہ ردالتخارصص ۳۳۱ جلداول)

### جماعت کے لئے سنت پڑھنے والے کا انتظار کرنا

سوال: قطبر کی نماز دو بیچے ہوتی ہے، ابھی دو بیچنے میں تین منٹ باتی تھے کہ ایک مختص نے ظہر کی سنتوں کی نیت باندھ لی، تیسری رکعت میں دونج سمجے ، کیاامام کواتنی تا خیر کی اجازت ہے کہ دوخص چارسنتوں کو پوری کرلے؟

جواب:۔اجازت اس قدر کی ہے۔ ( فآوی دارالعلوم سے مجلہ ۳۲ بحوالہ عالمگیری ص۵۳ جلداول) تاخیر سے آنے والوں کو جا ہیے کہ وہ وفت مقررہ کا خیال رکھتے ہوئے سنیں پڑھیس یاالگ حصہ میں سنتیں اواکی جا تعین تا کہ سی کو پریشانی نہ ہو،اورا چھاتو یہی ہے کہ سنن ونوافل گھروں پر پڑھیں۔ (محمد فعت قامی غفرلۂ)

فجر کی سنتیں جماعت کے وقت کیوں؟

سوال: ۔ایک فخص طعن کرتا ہے کہ فجر کی سنتیں باوجود جماعت قائم ہوجانے کے حنی لوگ پڑھتے رہتے ہیں؟

. جواب:۔امام صاحبؓ کے ندہب کے موافق حدیث اور قر آن شریف دونوں پڑمل ہوجا تا ہے، بعض احادیث میں چونکہ سنت فیحر کی زیادہ تا کیدائی ہے اور صحابہ کرام کا ممل ایسار ہے کہ فرضوں کے شروع ہونے کے بعدانہوں نے سنیں صبح کی پڑھی ہیں اور سنیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہوئے ہیں، چنانچہ وہ آثار کتب میں منقول ہیں۔ امام صاحب نے اس پڑمل فر مایا۔ پھراعتر اض اور طعن فضول اور خطی ہے۔ (فاوی دار العلوم س ۳۲۲ جلدی) مسئلہ:۔ آثار صحابہ ہے ایسا ٹابت ہے کہ صبح کے فرض کی قرائت کی آواز آئی تھی اوروہ ایک مسئلہ:۔ آثار صحابہ ہے۔ ایسا ٹابت ہے کہ صبح کے فرض کی قرائت کی آواز آئی تھی اوروہ ایک طرف ہو کر سنتیں پڑھے تھے۔ اس لئے امام ابو صنیفہ نے ایسا تھم دیا ہے کہ علیحہ وہ ہو کر صبح کی سنتیں پڑھ لیے۔ پھر شریک جماعت ہوجائے تا کہ دونوں فضلتیں حاصل ہوجا تمیں۔

( فمآويٰ دارالعلوم ص ۲۰۱ جلد ۴ بيجواله ر دالمخيّار ص ۹ سے الداول )

## سنتوں کوفضیات کس قاعدہ ہے؟

سوال: اگرکوئی مغرب یا نجر کے فرض الگ پڑھ رہا ہو، اگر دوسری رکعت کے سجدہ سے پہلے جماعت قائم ہوجائے تو نماز تو ڈکر جماعت بیں ال جائے اب شبہ یہ ہے کہ جماعت سنت ہے اور انجال کے باطل کرنے پرقر آن میں تھم ممانعت آیا ہے اور فجر کی سنت کے متعلق ہے کہ جب تک قعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہے شنیں نہتو ڑ لے اور چارکعت سنت کے بارے میں ہے کہ اگر تیسری رکعت میں جماعت قائم ہوئی ہے تو چاردکعت پوری کرکے شریک جماعت ہو۔ تو شبہ میہ ہے کہ سنتوں کوفرضوں پرفضیات کس قاعدے سے حاصل ہے کہ فرض تو ڑے جا کیں اور سنت نہتوڑی جائیں؟

جواب: ۔ بیابطال عمل چونکہ واسطے اکمال کے ہاس لئے جائز ہے۔ اور ممنوع نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اور ٹو اب کا کام ہے۔ اور فجر کی سنتوں میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کے ملنے تک کی امید ہوتو سنتیں پڑھ کرشامل جماعت ہوجائے تا کہ تواب بھی مل جائے اور سنتیں بھی اوا ہوجا کہ میں ۔ غرض یہ کہ مسائل مذکورہ صحیح ہیں۔

( فرآوی دارالعلوم ص ۱۳۱۹ جلدی، شرح و قامیص ۴۰۹ جلداول ) سوال میں جواشکال سنت کے نہ تو ڈنے پر ہے۔اس کا جواب بید دیا گیا کہ فرض اگر پڑھ رہاہے تو اس کوتو ڈکر پھر لیدہے ہی امام کے ساتھ اداکر سے گا تو وہاں ابطال للا کمال ہے، بخلاف سنت کے کہ اسے ترک کرے اسے نہ پڑھے گا بلکہ فرض پڑھے گا تو یہ ابطال لاا کمال نہ ہوا، لہذانہ تو ڈنے کی صورت میں سنت بھی ادا ہوجائے گی اور فرض کی فضیلت بھی حاصل کرلے گا۔ (محمد رفعت قاسی غفرلہ، حاشیہ قرآوی دار العلوم ص ۲ ۳۱ جلدم

### سنتوں کے مسائل

مسئلہ:۔ایک رکعت پڑھ بھیئے کے بعد ظہر کی نماز کی جماعت شروع ہوگئی تو دوسری رکعت پوری کرے سلام بھیر کر جماعت بین شریک ہوجائے (فادی داراطوم ۱۳۹ جلدی دالی ۱۲۸ جلداول) مسئلہ:۔اگر کسی نے ظہر سے پہلے چار رکعت سنت مو کدہ کی تبیت با ندھی اور استے بین ظہر کی نماز باجماعت شروع ہوگئی اور اس نے دور کعت پوری کر کے سلام بھیرد یا تو اس کوفرضوں کے بعد پوری چار دیا تھیں وہ نفل ہوجا کیں گے۔

( مسائل بحده سبوص ۹ ۵ بحواله شامی ص ۱۳۳ جلداول و فناوی رجیمیه ص ۱۳۳ جلد ۳)

مسئلہ:۔اگر جا رسنت ٹماز میں دور کعت پرسلام پھیر دیا تو یہ سنت شارنہ ہوگی ، بعد میں جار رکعت ایک سلام ہے پڑھے۔(فناوی رہیمیے ۲۹۲ جلدے)

مئلہ: ظہر کے پہلے کی سنت جو خص نہ پڑھ سکا ہواور جماعت میں شامل ہو گیا ہوتو فرض کے بعد چارر کعت سنت پہلے پڑھے اور دور کعت بعد کو، مگر فتح القدیر نے پہلے دوسنت پڑھنے کوتر جیح دی ہے، پس اختیار ہے جو چاہے کرے درست ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص٣٢٧ جلد ٣ ردالخآرص ٣٤٣ جلداول وغيّة ص ٩ ٢٣٤ جلداول )

و پسے انچھاریہ ہی ہے کہ پہلے فرض کے بعد دوسنت پڑھے اور پھر بعد میں جار سنتیں پہلے والی پڑھے کیونکہ و کمھنے والے کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ بیفرض پڑھنے کے بعد پھر فرض لوٹار ہاہے۔(محمد رفعت قانمی غفرلۂ)

مسئلہ:۔ حدیث سے فجراورعصر کے بعد سنن ونوافل کی ممانعت معلوم ہوئی اورظہر کے بعد ممانعت معلوم ہوئی اورظہر کے بعد ممانعت نہیں آئی،لہذاظہر کی سنتیں پہلے اگر رہ جائیں تو بعد فرضوں کے ان کو پڑھ لے۔

( فيادي دارالعلوم ص٢٠٥ جلد ١٠ د المخارص ١٤٢ جلداول)

مسئلہ:۔اگرامام کے ساتھ التحیات ہی ال سکے تو فجر کی سنتیں پڑھ کرشر یک جماعت ہو مرنید

ضروری ہے کہ جماعت کے برابر یا جس درجہ میں جماعت ہورہی ہے اس میں سنتیں نہ پڑھے
کہ مکروہ ہے اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور فقہائے حفیہ نے پر تصریح فرمائی ہے
کہ محید کے دروازہ کے پاس یاعلیٰجدہ کوئی سہ دری وغیرہ یا ججرہ ہو،اس میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو،امام اور جماعت کے پاس سنتیں نہ پڑے ۔امام کی قرات کی آواز آنامانع سنتوں کے پڑھنے نہ آنامانع سنتوں کے پڑھنے نہ رہے کا نہیں رکھا۔ ( یعنی آواز آنے میں کوئی حرج نہیں ہے) اور چونکہ جسمح کی سنتوں کی تاکید پڑھنے نہ بڑھ واز آئی ہے،اس لئے علیٰجدہ جگہ ہونے کے سنتوں کو چھوڑ نائر اہے۔ کیونکہ شریعت میں ہید نابرت ہے کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتی علیٰجدہ پڑھنا ممنوع نہیں ہے تو بلا وجہ سنتوں کا چھوڑ تا ہراہ ہوگا۔ ( فرآوئی دار العلوم میں ۱۳۵ جلدہ ویڑھنا ممنوع نہیں ہے تو بلا وجہ سنتوں کا چھوڑ تا اس سنتی علیٰجدہ پڑھنا میں مالا جلداول)

منکہ:۔ بہتر ہیہ ہے کہ سنت فجر نظیجہ و جگہ میں مسجدے خارج پڑھیں،اگراہیا موقع نہ ہوتو جماعت اگراندر کے درجہ میں ہورہی ہوتو ہا ہر پڑھیں،اوراگر ہا ہر ہورہی ہوتو اندر پڑھیں، اور مجبوری میں ایسا بھی درست ہے کہ (اگر کوئی جگہ الگ نہ ہوتو) پیچھے کی صفوف میں سنت پڑھیں۔ بہر حال چھوڑ ناسنت کا نہ چاہیے جب تک جماعت کا کوئی جڑول سکے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٣٦ جلد م بحواله روالحنارص ١٤١ جلداول علم الفقه ص ٩٩ جلد ٢)

مسئلہ:۔سنت پڑھے بغیر جو جہاعت میں شریک ہو گیا وہ بعد فرض کے ای وقت سنت نہ پڑھے بلکہ بعد آفتاب طلوع ہونے اور بلند ہونے کے اگر جا ہے تو پڑھے۔

( فأوى وارالعلوم ٣٢٣ جلد ٢ مرد الخارص ٢٤٢ جلداول )

مطلب یہ کہ سنت کی تضاء نہیں ہے اگر چاہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ
لے اورا گر نجر کی نماز قضاء ہوگئی تو زوال ہے پہلے اگر ادا کرے تو سنت بھی پڑھ لے اور زوال
کے بعد سنت کی قضاء نہیں ہے بعد چاہے تو پڑھے۔ (محمد رفعت قاسمی غفر لۂ)
مسئلہ: طلوع آفتاب ہے پہلے سنت قضاء پڑھا نکروہ ہے۔ (فتاوی محمود یہ ۲۲۳ جلداول)
مسئلہ: اگر کوئی محض عشاء کی نماز ادا کر چکا پھر جماعت ہوتے دیکھی تو اس میں بھی شامل
ہوگیا، اب وہ (اگر سنت اور وتر پہلے پڑھ چکا ہوتو) سنت اور وتر نہ پڑھ (کیونکہ وہ پہلے

اوا کر چکاہے۔)اور جماعت میں شامل ہونا اس کے لئے نفل کے تھم میں ہے۔ (فرّاوی دارالعلوم ص۳۲ جلدم)

مئلہ:۔امام نے مؤکدہ سنتیں نہ پڑھی ہوں تب بھی وہ جماعت اوا کرسکتا ہے امام صاحب کو چاہیے کہ منتوں سے بہلے فارغ ہونے کا اہتمام کیا کریں اورا گربھی امام ہبلے فارغ نہ ہو سکے تو مقتد بول کو چاہیے کہ امام کوسنتوں کا موقع دے دیا کریں۔اگر وفت کم ہوتو امام قرض ہو سکے تو مقتد بول کو چاہیے کہ امام کوسنتوں کا موقع دے دیا کریں۔اگر وفت کم ہوتو امام قرض پڑھانے کے بعد سنت پڑھے۔(فاوی رجمہ ص ٤ اجلد اول ، ترندی شریف ص ٤٥ جدد اول ، آپ کے مسائل ص ٢٣٨ جلد سنت بڑھے۔(فاوی ۲۴۸ جلد ۲)

مسئلہ: فرض جہاں پر پڑھے ہوں، وہاں ہے الگ (آگے یا پیچھے) ہو کرنفل وسنت پڑھنا مستحب ہےاورالگ گھر میں پڑھنے والے کے لئے بھی یہی بہتر ہے۔

( قرآ ويٰ دارالعلوم ص ۲۳۰ جلدم )

مسئلہ: ۔۔ سنتیں مکان پر بڑھنے کی نضیات ہے اور حکم ہردوسنن (فرض سے پہلے اور بعدوالی)

کے لئے ہے، کیکن اگر فرض کے بعد مکان پر جانے میں راستہ یا مکان جا کر پچھ حرج ہونے کا
اختال ہے اور امور و نیوی میں مشغول ہوجانے کا اندیشہ ہے تو پھر مسجد ہی میں سنتیں پڑھ لے،
کیونکہ ایسا بھی ثابت ہے۔ اور جب تک وقت اس نماز کا ہے، ان نوافل وسنت کا بھی وقت
ہے (گرمتصلا قورا بی پڑھنا اولی ہے۔) (فراوی دار العلوم ص ۲۰۷ جلد ۴، فراوی رجمیہ
ص ۲۹ جلد ۳، مشکلو قشریف ص ۲۸ اجلد اول) جمر رفعت قاسی غفرله)

مسئلہ:۔ فبحر کے فرض نثر و کا کرنے کے بعد یا دا آیا کہ سنت نہیں پڑھی ہے۔ الی عالت ہیں سنت کے لئے فرض نہ تو ڑے۔ ( فآوی رجیمیہ سم ۱۸ جلد ۱۳ ، بحرالرائق س ۲۸ جلد ۱۳ ) مسئلہ:۔ سنن مؤکدہ پڑھنے کے بعد اگر جماعت ہیں دیر ہونوافل پڑھنے ہیں پچھ حرج نہیں ہے۔ سوائے سنت فبحر کے ،اس کے بعد نوافل سورج بلند ہونے تک درست نہیں ہیں۔ مگر دیکراوقات میں کوئی حرج نہیں ہیں۔ مگر دیگراوقات میں کوئی حرج نہیں ہیں۔ مگر دیگراوقات میں کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ وہ وقت نوافل کی کراہت کانہیں ہے۔

( فتآوی دارالعلوم ص ۲۳۸ جلد ۳ مردالختارص ۴۳۹ جلداول )

مسئلہ:۔دن کی نفلوں اور سنتوں میں قر اُت آ ہستہ ہی پڑھنا چاہیے ،البیتہ رات میں اختیار ہے

خواہ جبر کرے یا آہتہ پڑھے۔(فآویٰ دارالعلوم ص ۲۲۴ جلد ۲۴ مردالحقارص ۴۹۸ جلد .) مسئلہ: کیفل شروع کرنے ہے واجب ہوجاتی ہے۔ پس اگر کسی نے نفل نمازشروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے تما زتو ڑوی تو اس بر تما ز کا لوٹا ٹا واجب ہے ( فآویٰ وارالعلوم ص ۲۳۵ جلدم ) مسئلہ: ۔ سنت وفرض کے درمیان دنیاوی باتیں کرنے سے تواب میں کمی آ جاتی ہے کیکن سنتوں کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۰۱ جلد ہر ردالتخارص ۲۳۲ جلد س) مسئلہ: کوئی سنت ظہریڑ ہے رہاتھا ، ابھی ایک رکعت پڑھی تھی کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو دورکعت پڑھ کرسلام پھیر کر جماعت میں شریک ہوجائے اور بعد فرض کے جار رکعت پھرسنت ظہر پڑھنی جا ہے۔( دورکعت جو پڑھی اس کےعلاوہ جا رپڑھنی جا ہے۔ )اوراس میں اختیار ہے ہے جا ہے جا رسنت پہلے یا دوسنت مہلے اور نیت سنت ظہر کی کرے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۰ جلد ۳ مردالمختار ص ۲۷ جلداول ، فمآوی رهیمید ص ۲ ساس جلد ۳ وفرآوی محمود میص ۱۸۷ جلد ۲) مسئلہ:۔ جمعے کی سنت مو کدہ کا حکم ظہر کی سنت کی طرح ہے کہ اگر شروع کرچکا اور فرض ہونے کے تو دوہی رکعت پڑھ کرسلام پھیرد ےاور پھران سنتوں کوفرض کے بعد پڑھ لے۔

(علم الفقدش ٩٩ جلد٢)

مسکہ: سنن پڑھنے کے واسطے اذان کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ جمعہ اور ظہر اور عشاء کی سنتیں اذان ہے پہلے پڑھی جائنی ہیں۔( کفایت انمفتی ص۲۶۷ جلد۳)(بشرطیکہ نماز کاونت ہوجائے ہجمہ رفعت قاسمی غفرلہ )

مسئلہ:۔بغیرسنت(ظہروغیرہ پڑھے) فرض پڑھادیئے ہے نماز ہوجاتی ہے۔ ( كفايت أمنتى ص١٤٢ جلد٣)

مسئلہ:۔جس جگہ سنت نماز پڑھی جائے فرض کے لئے اس جگہ سے ہماضروری ہیں۔ ( كفايت المفتى ص ٢٧ جلد ٣)

مسئلہ: یحیة الوضوءاور تحیة المسجد فجر لیعنی صبح صادق ہوجانے کے بعدغروب تنس کے بعد فرض سے مبلے بر منا حنفیہ کے نز دیک مروہ ہے۔ ( کفایت انمفتی ص۱۷۲ جلد۲) مسئلہ: یعض لوگ یہ سبجھتے ہیں کہ مسافر بر عنیں نہیں ہیں،اس کئے (مسافر صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور ) بلا عذر اور بلا مجبوری بھی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں ، یہ غلط ہے ، سی کے بہ ہے کہ سفر شرک کے اندرا گرمشغولی زیادہ ہویار بل میں کثرت سے بھیڑ ہوتو سوائے گجر کی سنتوں کے اندرا گرمشغولی زیادہ ہویار بل میں کثرت سے بھیڑ ہوتو سوائے گجر کی سنتوں کے باقی وقتوں کی سنتیں چھوڑنے کی گئجائش ہے ، مگراطمینان کی حالت میں نہ چھوڑتا جا ہے ، پس شخت مجبوری میں ایسا کرے۔

(اغلاط العوام ص٦٣ تفصيل ويجيئے سيائل سفر كممل ومدل ميں \_)

### کیاسنتوں کے بعد مزید دعاء کریں

سوال:۔دعاء مانگنے کے دوطریقے دیکھے، پہلاطریقہ سے کہ نماز کے بعدامام اور مقتدی سبل کر ما تکتے ہیں ( زیادہ طویل نہیں )اس کے بعید نوافل میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ دوسراطریقہ بیے کے فرائض کے بعد فقط الصم انت السلام الخ والی وعاء مانگی جاتی ہے، پھرسنن وغیرہ پڑھ کرامام ومقتدی ا کھٹے ہوکرالفاتخہ کہ کرمل کر دعاء کرتے ہیں ہسنتوں کے بعد مل کر دعاء کوضروری معجما جاتا ہے ، بڑی اہتمام والتزام اوریا بندی ہے کیا جاتا ہے اور امام کے ساتھ بھی شرط کی جاتی ہے کہ اس طرح الفاتحہ پڑھنا ہوگا ،کونساطریقہ مسنون ہے؟ جواب: ۔ مسنون میہ ہے کہ جس طرح فرض نماز جماعت سے پڑھی ہے دعاء بھی جماعت کے ساتھ کی جائے لیعنی امام اور مقتدی سپ مل کردعاء مانگیں اور جس طرح سنتیں اور نفلیں ا لگ الگ میژهی بین دعا م بھی الگ الگ مانگیں \_لہذاصورت مسئولہ بیں دونول طریقوں میں سے پہلاطر یقہ مسنون اور مطابق سنت ہے۔ دوسراطر یقہ خلاف سنت ، ہے اصل ممن گھڑت اور بلا دلیل ہے۔الگ الگ سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعدسب کا اکٹھا کرتا جمع ہونا اورا کھے ہوکر دعاء ما نگنانہ صرف آنخضرت علیہ کے سی ملل یا فر مان سے ٹابت ہے نہ صحابہ و تا بعین، تنع تا بعین اورائمہ دین میں ہے کسی کے ول ومل سے ثابت ہے۔ آنخصر تعلیق صحابہ کرام اورسلف صالحین کاطریقه میرتها که فرض نماز جماعت ہے ادافر ما کرد عاء بھی جماعت کے ساتھ (امام ومقتدی سب مل کر) مانگا کرتے تھے، اور سنتیں اور نفلیں الگ الگ یر ها کرتے تھے تو دعاء بھی الگ الگ مانگا کرتے تھے، بہر حال جب یہ ثابت ہے کہ أنخضرت فيضلع اورصحابه كرام اكثر وبيشتر سنتين كهرجا كرادافر مات يتصنوامام ومقتدى كامل کر ہا جماعت (سنتوں اور نفلوں کے بعد) دعاء ما نگنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا ہے۔ کیا سنتیں گھر میں رام ھردو ہارہ مسجد میں جمع ہوتے تھے؟

مصلحت یا ضرورت کی وجہ سے آنخضرت آلیے کو مجد میں سنتیں پڑھنے کا انفاق ہوا تب بھی آپ نے کا انفاق ہوا تب بھی آپ نے مقتد یول کے ساتھ مل کردعاء نہیں فرمائی بلکہ آپ سنتوں میں مشغول رہنے اور مقتدی اپنی اپنی نمازول سے فارغ ہوکرآنخضرت آلیے کی فراغت کا انتظار کے بغیر ہی چلے جاتے تھے۔ (فناوی رہمیہ ص۲۱۲ جداول بحوالہ ابوداوری ۱۹۱،فناوی دارالعلوم ص۲۱۲ جدس تا جدی کے الرائق ص۵۹ جلدا)

مسئلہ:۔امام کے ساتھ دعاء مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے،آپ نماز سے فارغ ہوکر (اگرجلدی ہوتو )اپنی دعاءکرکے جاسکتے ہیں۔(آپ کے مسائل ص۳۷۳ جلد۳)

مئلہ:۔ دعاء کے وفت نماز استنقاء کے علاوہ ہاتھ کا ندھوں سے اوپر نہ جا کیں اور دعاء میں عاجزی اور مسکنت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ (آپ کے مسائل ص ۲۷۵ جلد ۳) مسئلہ:۔ نماز وں کے بعد بغل گیر ہونا یا مصافحہ کرنا نہ سنت ہے نہ داجب ہے بلکہ ہدعت ہے،

اگرکوئی شخص دورے آیا ہوا درنماز کے بعد ملے تو مصافحہ ومعالقہ جائز ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۲۸۷ جلد۳)

# اگرفرض دوباره براه صح جائيں توبعد کي سنتوں کا حکم

سوال:۔اگرامام سے جماعت کے دوران نلطی ہوجائے اوراس نلطی کااحساس اس وقت ہو، جب فرض نماز کے بعد کی سنتیں اور نفلیں بھی پڑھی جا چکی ہیں تو دو بارہ فرض پڑھانے کے بعد کی سنتیں بھی دو ہارہ پڑھنا پڑیں گی یانہیں؟

جواب:۔بعد کی شنتیں فرض کے تالع ہیں ،اگر سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز صحیح نہیں ہوئی تو فرض کے ساتھ بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں۔البتہ وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔( آپ کے مسائل ص ۳۵۳ جلد ۳)

مسئلہ: عشاء کے فرض بے وضو پڑھے اور سنت و و تربا وضو پڑھے تو وقت کے اندر یا آجائے تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کا اعادہ کرنا چاہے۔ یہ مسئلہ وفت کے اندر پڑھنے کا ہے، وجہ سنتوں کے اعادہ کی اور و تر کے عدم اعادہ کی ند بہب حنفیہ میں بیہ ہے کہ جب فرض عشاء کے نہ بوئے تو فرض کے لوٹانے کے ساتھ سنتوں کا بھی اعادہ کرے کیونکہ سنت فرض کے تا ایع ہیں اور چونکہ و تر واجب مستقل ہے اور وہ وضو سے جوئے لہذائی کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صاحبین چونکہ و تر کوسنت فرماتے ہیں اس لئے وہ فرض کے ساتھ و تر کے اعادہ کا بھی گرتے ہیں۔ اور صوت مسئولہ بیہ ہے کہ نماز کے بعدوقت کے اندر یا د آگیا اور وقت گرزے کے اندر یا د آگیا اور وقت کے اندر یا د آگیا تو صرف فرض عشاء کے پڑھے۔

( فَيَا وَيْ دارالعلوم ص ١٣ جلد ٣ بحواله مداميص ١٣٦٩ جلداول )

#### نماز دتر كاطريقه

نماز وتر واجب ہے، نی کریم میں ہے نے فر مایا جوشن وتر نہ پڑھے وہ جاری جماعت میں نہیں ۔ (ابوداؤد،متندرک)

وترکی نماز بھی مغرب کی نماز کی طرح تین رکعت ہے،اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جوفرض نماز وں کا ہے۔فرق صرف اس قدر ہے کہ فرض کی صرف دور کعتوں میں سور ہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائی جاتی ہے اوراس کی تینوں رکعتوں میں دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کا نول تک ای طرح اٹھا کرجس طرح تکبیرتح بید کے دفت اٹھاتے ہیں پھر ہائد ھے اوراس دعاء کوآ ہت ہ آواز ہے پڑھے۔(علم الفقہ س ۳۸ جلد۲)

اللهم انانستعینک ونستغفرک و نؤمن بک و نتو کل علیک و نشنی علیک الخیر و نشکرک و لانکفرک و نخلع و نترک من یفجرک اللهم ایساک نعبد و لک نصلسی و نسجد و الیک نسعی و نحفد و نرجور حمتک و نخشی عذا بک ان عذا بک بالکفار ملحق.

مسئلہ:۔اگرکسی کو میددعائے قنوت یاد نہ ہوتو بچائے اس کے میدد عاء پڑھے۔

ربسنا استافسی الدنیاحسنة وفسی الانحسرة حسنة وقناعذاب المنساد اوراگریم می یادنه و توناع و تا تون کی یادی و تا می یادنه و تون کی یادی و تا می دعاء پڑھ لے السلما اغشہ ص ۲۰ جلد ۱۳ می الفقہ ص ۲۰ جلد ۱۹ می مسئلہ: وتر اور سنت مو کده اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورة فاتحد اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے۔ (نمازمسنون ص ۲۰۳۳، کیری ص ۲۳۳۳)

مسئلہ: ہررکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ہے پہلے بہم اللہ الخ پڑھنی جائز ہے مگر آہتہ آواز سے، بلندآ واز سے نہ پڑھے۔ ( کفایت المفتی ص ۱۳۱ جلد ۲۳)

## وترييح متعلق مسائل

مسکد: ورکا وقت شنق کے عائب ہونے سے طلوع فجر تک ہے۔ اگر بھولے سے یا ادادہ الرک ہوئے۔
"ترک ہوئے تواس کی قضاء واجب ہوگی ، اگر چہاس میں دیر ہوجائے۔
مسکد: ور کونماز عشاء کے بعد پڑھنا واجب ہے ، کیونکہ اس میں بیر تبیب لازمی ہے ، تا ہم اگر بھولے سے عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیے گئے توضیح ہوگئے۔ اس طرح علی التر تبیب وونوں یعنی فرض نماز اور ور کو پڑھ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز باطل ہوگئی کین ور شیح پڑھ کے سے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھی پڑھ کے اور صرف عشاء کی نماز دوبارہ پڑھی

مس ویرل مس ویرل جاتی ہے۔ جائے ، کیونکہ اس میم کی معذور ایوں میں ترتیب سماقط (ختم) ہوجاتی ہے۔

مسکہ:۔وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور سنت بیہے کہ اس کوآ ہستہ پڑھا جائے خواه کوئی امام ہویا تنہا پڑھنے والا ( اور رمضان السارک میں ونز کی جماعت میں امام اور مقتذی دونوں حضرات قنوت آ ہتہ برھیں گے محمد رفعت قاسمی )

مسئلہ:۔اگر کوئی مخص دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعد یا دآئے تو رکوع کی حالت میں دعائے قنوت نہ پڑھی جائے اور نہ دویارہ قنوت کے لئے کھڑا ہو بلکہ سلام کے بعد مجدہ سہوکر ہے۔اورا گر کھڑے ہو کررکوع سے قنوت پڑھ کی اور رکوع کا عادہ ( دوباره ) نه کیا تو نماز فاسد نه ہوگی۔

مسئلہ:۔اگر علطی سے سورت اور قنوت پڑھنے سے پہلے رکوع کیا یعنی محض سورہ فاتحہ (الحمد شریف) پڑھ کررکوع میں چلا گیا تو ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ اور تنوت پڑھنے کے لئے اٹھے اور دونوں چیزیں پڑھ کر دوبارہ رکوع کرے اور آخر ہیں تجدہ سہوکر لے۔اورا گرسورہ فاتحہ اور سورت اور قنوت نتیوں کو بھول کر رکوع میں چلا گیا تو رکوع ہے اٹھ کر فاتحہ ،سورت اور قنوت پڑھ کردوبارہ رکوع کرلے،اوراگر رکوع دوبارہ نہ کیاتو تب بھی نماز ہوجائے گی لیکن سجدوسہومبرحال کرنا جاہیے۔

مسئلہ: ینماز ونز کارمضان السبارک کے علاوہ اور دنوں میں جماعت کے ساتھ مشروع نہیں ہے، ماہ رمضان میں وتر کی جماعت مستحب ہے ،اوررمضان کے علاوہ وتر کی جماعت مکروہ ہے۔ ( کماب الفقه ص۵۳۸ جلداول)

مسئلہ: ۔ تہجد گزار کے لئے بھی افضل یہی ہے کہ رمضان الہبارک میں وتر جماعت کے ساتھ يرُ هے۔ ( فآويٰ رجميه ص ٢٩ جلد٣ ،مراقی الفلاح ص ٢٣ ٪ نورالا بينياح ص٠٠١) مسئلہ:۔وترکی نبیت میں بیرکہنا جاہیے کہ نبیت کرتا ہوں میں نمرز وترکی ،اورا گروا جب الکیل بھی کہددے تو کوئی حربے نبیں ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم ص ۱۹ جلد ۱۴ وردالمختار ص ۳۸۹ جلداول ) مسئلہ: ۔ وتر کو واجب کہنا جا ہے ، وتر امام اعظم کے نز دیک واجب ہے ،لہذا وتر کے ادا کرتے وقت واجب کالفظ کہنے میں بچھ حرج نہیں ہے ،اورا گرنہ کہاجائے ،تب بھی واجب ہے ،وحر

اداہو جا کئیں گے۔(فآویٰ دارالعلوم ص۱۲۳ جلد ۴ ہردالحقار ص ۳۸۸ جلداول بحث نبیت) اوراگرمطلق وترکی نبیت پڑھے جب بھی نماز میں کچھ خلل نہ ہوگا،نماز وتر ہوجائے گی۔(محمد رفعت قاسمی غفرلۂ)

مسئلہ:۔جس نے رمضان المبارک میں عشاء کے فرض جماعت ہے نہیں پڑھے تو وترکی جماعت ہے نہیں پڑھے تو وترکی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔(فاوی دارالعلوم ص۵۱ جلام)

مسئلہ:۔امام نے تنوت پڑھ کررکوع کیااور مقتدی کی دعائے تنوت پوری نہیں ہوئی، گرتھوڑی باقی ہے کہ اس کو پورا کرکے رکوع میں شریک ہوسکتا ہے تو پورا کرکے رکوع کرے ور نہیں ہوڈ و سے کہ اس کو پورا کرکے رکوع کرے ور نہیں جو کوڑ و ہے۔( فآوی دارالعلوم ص۱۵۴ جلد ۴ ، فآوی عالمگیری ص۱۰ جلداول)

مسئلہ:۔اگروتر کی تیسری رکعت میں شریک ہوا ہیں اگراس نے تیسری رکعت پوری پالی ہے تواہام کے ساتھ قنوت پڑھے، بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،اسی طرح تیسری رکعت کے رکوع میں شریک ہوا جب بھی بعد میں دعاء قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امراکل سی بیسرے 80 بحوال مراتی الفال حرص ۲۷۸ جا رہاں تاری جمر حسر مردا جا رہا۔ المکاری

(مسائل سجدهٔ سبوص ۹۶ بحواله مراتی الفلاح ص ۲۲۵ جلداول، فآوی رهیمیه ص ۵۵ جلداول، عالمگیری ص ۱۷۸ جلداول)

مسئلہ:۔ وہر وں کے بعد دونفل بیٹے کریا کھڑے ہوکر دونوں طرح درست ہے گر کھڑے ہوکر
پڑھنے میں دوہراتواب ہے بہنست بیٹے کر پڑھنے میں اور آنخضرت الجائے نے ان کو بیٹے کر
پڑھا ہے لیکن آپ کو بیٹے کر پڑھنے میں پوراتواب تھا، دوسروں کونصف تواب ملتا ہے،
احادیث سے بیٹا بت ہے۔ (فآوی دارالعلوم س ۲۳۱ جدی ، درمختار س ۱۵۳ جلداول)
مسئلہ:۔ کیونکہ اس میں بھی امت کو تعلیم تھی کہ نقلوں میں کھڑ ابونا فرض نہیں ہے، امت کو تعلیم
دینا نبوت کے داجبات میں سے ہے ، پس آپ کے بیٹے کرنفل پڑھنے میں بھی واجب کی
ادا کیگی ہے جس کا تواب نفل سے زیادہ ہے۔ (فآوی رجیمیہ س ۲۲ جلاس)

مریض کے احکام

مسئلہ: بعض مریض نماز کا اہتمام نہیں کرتے ، حالا تکہ ممکن ہے بیرزندگی کا آخری مرض ہو، کیونکہ ہر بیاری موت کی یادد ہانی کراتی ہے، صحت میں فکرنہ کی تواب غافل رہنااور اہتمام نہ

کرنا بڑے ہی اندیشہ اور خطرہ کی بات ہے۔

مئلہ: یعض مریض تدری کے زمانہ میں تو نماز کے پابندہوتے ہیں گر بیاری ہیں نماز کا خیال نہیں رکھتے ،اور خیال ندر کھنے کی عمومی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیاری یاوسوسہ کی وجہ کی بناء پر کپڑے یابدان تا یا کہ گندے ہیں، یاوضواور شل نہیں کر سکتے اور یم کودل گوارہ نہیں کرتا کہ اس سے طبیعت صاف نہیں ہوتی ،اس لئے نماز قضاء کردیتے ہیں، یہ بخت جہالت اور تا وائی کی بت ہے ایسے موقع پر اہل علم ہے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا چا ہے اور شریعت کی عطاء کردہ سہولتوں پر عمل کرنا چا ہے۔ سہولتوں پر عمل کرنا چا ہے۔ مسئلہ: یعض مریض ڈاکٹریا تک وجو ہات کی بناء پر نماز قضاء نہیں کرنا چا ہے۔ مسئلہ: یعض مریض ڈاکٹریا تھیم کے منع کردیئے کا عذر کرتے ہیں اور نماز پڑھنا چھوڑو ہے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اشارہ سے نماز پڑھنے پر قدرت ہو، اشارہ سے نماز اور بعد میں اداکرنالازم ہے، ہاں جب اشارہ پر بھی قدرت ندر ہے تو بے شک نماز مو خرکر تا اور بعد میں قضاء کر لینا درست ہے، بیاری پیام موت ہے۔ اس سے انسان کواور زیادہ بوشیار اور قضاء کر لینا درست ہے، بیاری پیام موت ہے۔ اس سے انسان کواور زیادہ بوشیار اور قضاء کر لینا درست ہے، بیاری پیام موت ہے۔ اس سے انسان کواور زیادہ بوشیار اور قضاء کر کینا درست ہے، بیاری ہونا چا ہے۔

مسئلہ: یعض مریض نماز کے پورے پابندہوتے ہیں گر بھاری کے غلبہ سے یا نماز کے وقت غید کے غلبہ سے یا بہت ضعف، کر دری اور نقابہ سے آئھیں بندہ کو کر غفلت کی ہوجاتی ہے اور نماز کے اوقات وغیرہ کی پوری خبر نہیں ہوتی ، یہاں تک نماز قضاء ہوجاتی ہے حالانکہ آگر نماز کی اطلاع کی جائے تو ہر گز کوتا ہی نہ کریں، لیکن او پر کے لوگ تھاروار خدمت کرنے والے حضرات مریض کی واحت کا خیال کر کے نماز کی اطلاع نہیں کرتے اورا گر بھارکوکسی والے حضرات مریض کی راحت کا خیال کر کے نماز کی اطلاع نہیں کرتے اورا گر بھارکوکسی طرح اطلاع ہوتھی جائے تو النامنع کردیتے ہیں یااس کی امداد نہیں کرتے مثلاً وضوء تیم ، کیٹروں کی تبدیلی قبلہ رخ کرناوغیرہ کچھ نہیں کرتے جس سے خود بھی گنہگار ہوتے ہیں ، ایسا کرنا نہ مریض کی تبدیلی کو بیات کے ساتھ درخوا ہی ہے نہ اپنے ساتھ در کیونکہ آگر مریض کا ای مرض ہیں انتقال ہوجائے تو وہاں کون ساتھ درے گا؟)

مسئلہ: یعض لوگ بیجھتے ہیں کہ کہ جب مریض ہوش میں نہیں ہے تو نماز معاف ہے ریجی درست نہیں ، کیونکہ ہر بے ہوشی میں نماز معاف نہیں ہوتی ، جس میں نماز معاف ہوتی ہے وہ بے ہوتی ہے جس میں خبر دار کرنے سے بھی آگاہ (واقف) نہ ،اور مسلسل چھ نمازیں (مملل)

ہے ہوتی ہیں گزرجا کیں ،الیں شکل میں نماز معاف ہے ، قضاء واجب نہیں ،وراگراس سے کم

ہے ہوتی ہوم شلا جا رہا یا نئے نمازیں اس حالت میں گزرجا کیں تو اس وقت مریض ہے ہوتی کی

بناء پر نمازیں اواکر نے کا مکلف نہیں ۔البتہ ہوتی آنے پران کی قضاء واجب ہے اوراگر قضاء
میں سستی اور لا پر واہی کی تو مرنے سے پہلے ان نمازوں کا فعد رہے اداکر نے کی وصیت کرتا
واجب ہے۔

مسئلہ: کیفش بیار کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں گر پھر بھی وہ بیٹھ کرنماز ادا کرتے ہیں ،حالانکہ جب تک کھڑا ہوکر نمازادا کرنے کی قدرت ہو بیٹھ کرادا کرنا جائز نہیں ہے،لہذا ہوی احتیاط ہے نمازادا کرنا جاہیے۔

مسئلہ: بعض مریض نماز میں باوجوداس کے کہ کراہنے کوضبط کرسکتے ہیں لیکن آہ آہ خوب صاف صاف لفظوں سے کہتے ہیں اوراس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ نماز رہے گئ یاجائے گی۔ یا درکھنا چاہیے کہ قدرت ضبط ہوتے ہوئے نماز میں ہائے ہائے یا آہ آہ اُو کی وغیرہ کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ (اغلاط العوام ازمولا نا تھا نوئ می ۱۹۸)

مسئلہ:۔ بعض عوام ایسے مرض میں مبتلا ہوکر نماز چھوڑ دیتے ہیں جس میں بدن اور کپڑوں کا پاک رہنا مشکل ہے اور رہے بچھتے ہیں کہ اس حالت میں نماز ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے حالا نکہ یہ خیال غلط ہے۔ علی اسے مسائل معلوم کر سے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایسی حالت میں بھی نماز درست ہوجاتی ہے، جب دھونے سے شخت تکلیف ہویا مرض بڑھ جانے کا ڈرہواور کپڑے بدلنے کے لئے کپڑے نیادہ نہوں تو ایسی حالت میں نماز درست ہوجاتی ہے۔

مریض کے لئے میم کا حکم

مسئلہ: بعض مریض بیرکوتا ہی کرتے ہیں کہ ہاد جوداس کے کہ دضو کھ مسئنہیں پھر بھی تیم کرلیتے ہیں بعض مرتبہ فدمت گزار (تیاردار) یا دوسرے خیرخواہ وضوے روکتے ہیں اور کہتے ہیں میال شریعت میں آسانی ہے تیم کرلو۔ ریخت نادانی ہے، جب تک وضوکر نامھزینہ

ہو، تیم کر ناجا ترمیس ہے۔

مسئلہ: یعن مریض بینظمی اور بے احتیاطی کرتے ہیں کہ خواہ ان برکہی ہی مصیبت گزرے، خواہ کیماہی مرفض بڑھ جائے جان نکل جائے گریم نہیں کرتے، مرجا ئیں گے گروضوہی کریں گے، یہ غلو ہے، اور در پردہ حق تعالی شانہ کی عطا کردہ ہولت کو قبول نہ کرنا ہے جو بخت گتا خی اور بے ادبی ہے۔ جس طرح وضوکر ناحق تعالی کا تم ہے تیم بھی اس کا ہی تھم ہے۔ بندہ کا کام ما تنا ہے، نہ کہ دل کی جا بت اور صفائی کود کھنا، بندگی تو اس کا نام ہے کہ جس وقت جو تھم ہوجان ودل ہے اطاعت کر ہے۔ (اٹملاط العوام ص ١٩٦) مسئلہ: اگر جنبی (جس کو شال کی ضرورت ہو) عشل کرنے سے ہلاکت یا مرض کے بڑھ جانے کا غالب اندیشہ ہو، اور گرم پانی کا سامان بھی نہ ہو، یا استعمال نہ کر سکتا ہوتو ایسی صورت جانے کا غالب اندیشہ ہو، اور گرم پانی کا سامان بھی نہ ہو، یا استعمال نہ کر سکتا ہوتو ایسی صورت میں جانز ہے۔ (شامی ص ۲۵ جلد اول و مدایس ۲۵ جلد اول)

مريض اورمعذور كي نماز

مسئلہ:۔اگرکوئی تحف کسی مرض کی وجہ ہے نماز کے ارکان اداکر نے پر پورے طور سے قادر نہ ہوتواس کوچا ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کے موافق ارکان نماز کواوا کرے۔ قیام پرقدرت نہ ہوکہ اگر گھڑ اہوتو گر پڑے یا کسی مرض کے پیدا ہوجائے یا بڑھ جانے کا خوف ہویا کھڑ ہونے ہوئے سے بدن ہیں کہیں بخت در دہونے گئی ہوتواس پر قیام فرض نہیں اس کوچا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوئ مجدے سرکے اشارے سے کرے،اگر مسنون طریقے سے بیٹھ سکتا ہو لیعٹی جس طریقے سے التحات پڑھنے چائے جائے اس کو جائے گا اس کوچا ہے کہ میٹھ سکتا ہو ور نہ جس طریقے سے التحات پڑھنے جائے اس کو آسانی ہواس طرح بیٹھے۔اورا گرتھوڑی در بھی کھڑا ور جسکتا ہوتواس کوچا ہے کہ نماز کھڑ ہے ہوکر شروع کرے اور جتنی دریتک کھڑا ہوجائے کھڑا رہے، اجمداس کے بیٹھ جائے تی کہ اگر صرف بقدر تکبیر تح یہ کہ خواہ ہو جائے کہ اگر نہ کو گا ہوگا دو خواہ کو گا ہوگا تو نہ ہو تو نہ ہو کہ اس کوچا ہے کہ تکبیر تح یہ کہ گھڑ ہے ہوکر کہ بعداس کے بیٹھ جائے ،اگر نہ کھڑا ہوگا تو نہ ہو تو نہاز نہ ہوگی۔اس طرح اگر کسی چیز کے سہارے سے خواہ لکڑی کے یا تکیہ کے یا کسی آدمی کے کھڑا ہوسکتا ہوتب بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھنا چاہے۔(درمخان روالخارو فیرہ وسیخری کے کھڑا ہوسکتا ہوتب بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھنا چاہے۔(درمخان روالخارو فیرہ و میخری کے کھڑا ہوسکتا ہوتب بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھنا چاہے۔(درمخان روالخارو فیرہ و میخری کے کھڑا ہوسکتا ہوتب بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھنا چاہے۔(درمخان روالخارو فیرہ و میخری

ص ۱۳۳ ایم الفقہ ص ۱۲۷ ، ہدایہ س ۱۰۸ ، شرح نقابیص ۱۷۷ اجلداول ، کبیری ص ۲۱۷)
مسئلہ:۔اگر کسی شخص کے بیاس کپڑااس قدر ہوکہ کھڑنے ہونے کی حالت بیس اس کاجسم
عورت نہ حجیب سکتا ہو، ہاں جیفنے کی حالت بیس حجیب جاتا ہوتو اس صورت بیس کھڑے
ہوکر نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ای طرح اگر کوئی کمزور آ دمی کھڑے ہونے سے ایسا بے طاقت
یا تنفس میں جنالا ہوجاتا ہے کہ قرائت نہ کر سکتواس کو بھی جیٹھ کرنماز پڑھنا چاہیے۔

( درمخارشامی وغیره )

مسئلہ:۔اگردکوع اور مجدے یاصرف سجدے پر قدرت نہ ہوتواں کوچاہیے کہ بیٹے کر مسئلہ:۔اگردکوع اور مجد کے اشارے سے کرے مماز پڑھے اگر چہ کھڑے ہونے کی قوت ہوا در رکوع اور مجدہ سرکے اشارے سے کرے سجدے کے لئے رکوع کی بہنبت زیادہ جھکا دے۔کسی چیز کا پیشانی کے ہرابرا تھا کراس پر سجدہ سجدہ کرنا مکروہ تح مجی ہے، ہاں اگر کوئی او نچی چیز پیشانی کے ہرابرد کھدی جائے اور اس پر سجدہ کہا جائے تو سچے مضا نقہ ہیں۔

مسئلہ:۔اگرکوئی مریض بیٹے ہے بھی معذور ہولیتی ندائی قوت سے بینے سکتا ہونہ کسی ہم سہارے سے تواس کوچاہیے کہ لیٹ کراشارے سے نماز پڑھے، لیٹنے کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ چیت لیٹے، پیر قبلے کی طرف ہوں اور سرکے بیٹے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ لے تا کہ منہ قبلے کی سامنے ہوچائے ،اوراگر پہلوپر لیٹے خواہ دا ہے پریابا ئیں پہلوپر تب بھی درست ہے بشرطیکہ منہ قبلے کی سامنے ہوجائے ،اور سرے رکوع سجدے کا اشارہ کرنا چاہیے ، سجدے کا اشارہ کرنا چاہیے ، سجدہ کرنا کافی منہ اور میں میں اگر یہ بھی قدرت نہ ہوتو جسے مکن سہولت ہو پڑھے۔

( علم الفقه ص ١٤٤ كترب الفقه ص ٣٠ ٨ جلد اول ، در مختار ص ٣٠ ع جلد اول )

مئل:۔اگرکوئی عورت وردوزہ میں بہتلا ہوگر ہوٹی وحواس قائم ہوں تواس کوچاہیے کہ بہت جلد نماز پڑھ لیے تا خیرنہ کرے مبادانفاس میں بہتلا ہوجائے اور نماز نضاء ہوجائے ہاں اگر کھڑے ہوکر نماز پڑھنے میں بیخوف ہوکہ اگرای حالت میں بچہ پیدا ہوجائے گاتواس کوصدمہ پہنچے گاتو بیٹے گاتو ہیٹے گاتو ہیٹے گاتو ہیٹے گاتو ہیٹے گاتو ہیٹے گا

(199) نصف ہے کم باہرآ حمیا ہو مگرا بھی تک نفاس نہ ہوا ہوتو اس کو بھی نماز میں تاخیر کرنا جائز نہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے اورزمین میں کوئی گڑھا کھود کرروئی وغیرہ بچیا کریچے کاسراس میں رکھ دیے رہیمی ممکن نہ ہوتو اشاروں ہے نماز پڑھ لے۔ (خز اندالروایات وغیرہ) ا گرنہ پڑھے گی تو بعداس نماز کی قضاءاس کے ذمہ ہوگی۔ (محمد رفعت قامی غفرلہ) مسئلہ:۔اگرکوئی مریض سرے اشارہ بھی نہ کرسکتا ہوتو اس کوجا ہے نماز اس وقت نہ پڑھے بعد صحت کے اس کی قضاء پڑھ لے، پھراگریمی حالت اس کی یا نچے نماز وں سے زیادہ تک ر ہے تو اس پران نماز وں کی قضاء بھی نہیں ،جبیبا کہ قضاء کے بیان میں گزر چکا۔ مسئله: اگر کسی مریض کور کعتول کاشار یا دنه ربتا ہوتواس برہمی اس وقت کی نماز کا اوا کرنا ضروری نہیں بلکہ بعد صحت کے ان کی قضاء پڑھ لے ہاں اگر کوئی شخص اس کو ہتلا تا جائے اوروہ رد و لے تو جائز ہے۔ یہی علم ہے اس مخص کا جوزیادہ برد ھانے کے سبب ے مخبوط العقل ہو گیا ہولیعنی دوسر ہے تحص کے بتلانے ہے اس کی تمانہ درست ہوجائے گی اورا کر کوئی بتلانے والا نہ ملے تو وہ اپنے عالب رائے پڑمل کرے۔( تقع انمفتی ) مئلہ:۔اگر کوئی مخص نماز پڑھنے کی حالت میں بیار ہوجائے تواس کوچاہے کہ باقی نمازجس طرح پڑھ سکتا ہوتمام کر لے، مثلا اگر کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہا تھااوراب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی تو بیٹھ کر پڑھے، رکوع سجدے ہے بھی معذور ہو گیا ہوتو اشارے سے رکوع سجدے کرے بیٹھنے ہے بھی معذور ہو گیا تولیٹ کر۔ (علم الفقہ ص ۱۲۸ جلد۲، ہداریہ ص۹۰۱ جلداول، شرح نقابیص ۱۱۸ جلداول، کبیری ص۲۲۹، در مختارص ۲۰۱ جلداول) مسئلہ:۔اگرکوئی معذورحالت نماز میں قادرہوجائے تواگرصرف قیام ہے معذورتھااور بیٹھ كرركوع سجدہ كرتا تقااوراب كھڑے ہونے كى قدرت ہوگئى توباقى نماز كھڑے ہوكرتمام کرے اورا گررکوع سجدے ہے بھی معذور تھااوراس نے اشارے سے رکوع سجدہ کرنے کا ارادہ کر کے نبیت باندھی تھی تکراہمی تک کوئی رکوع سجدہ اشارے سے ادائیں کیا تھااوراب اس کورکوع سجدہ کرنے پرقدرت ہوگئ تو وہ باتی نمازا پی رکوع سجدے کے ساتھ ادا کرے

اوراگراشارے ہے کوئی رکوع تجدہ کر چکا ہوتووہ نمازاس کی فاسد ہوجائے گی اور پھر نے

سرے ہے اس نماز کا پڑھنااس پرلازم جوگا۔ (علم الفقہ ص ۱۲۸ جلد ۱۲۸ میداول، شرح نقابیص ۱۰ اجلداول، کبیری ص ۲۲۹)

مئلہ:۔اگرکوئی شخص قرات کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑ ہے کھڑ ہے تھک جائے اور انکلیف ہونے گئے دوات کے سبب سے کھڑ ہے کھڑ ہے تھک جائے اور انکلیف ہونے گئے دوات کے اور ان کو کسی دیوار میا درخت یالکڑی وغیرہ سے تکمیدلگالینا کمروہ نہیں۔ تروات کی نماز میں ضعیف اور بوڑھے لوگوں کواکٹر اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ (شامی وغیرہ) (الیکی نیندنی آئے جس سے وضوح اتارہے۔)

مسئلہ: نفل نماز میں جبیا کہ ابتداء میں بیٹھ کر پڑھنے کا اختیار حاصل ہے ویباہی ورمیان نماز میں بھی بیٹھ جانے کا اختیار ہے اور اس میں کسی تشم کی کراہت نہیں۔

( در مخيّار وغيره ، علم الفقه ص ١٢٩ جلد٢)

انسان معذورکب بنیآ ہے

 جاری رہنا شرط نہیں ہے۔ بھی بھی قطرہ آجانا معذور ہے رہنے کے لئے کافی ہے۔ ہاں اگر نماز کا ایک وقت کامل (پورا) ایسا گزرجائے کہ ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے تو اب وہ معذور نہ رہے گا۔ (فقادی رجمیہ ص۲۷ جلد ۴۶ بحوالہ تو رالا ایشاح ص۲۵ والدا دالا دکام ص۲۷ جلد اول) مسئلہ:۔ جیا ہے نماز کی حالت میں پیشا ب کا قطرہ فیک جائے اور کیڑوں پر بھی لگ جائے

مسئلہ:۔ چاہے تماز کی حالت میں پیٹا ب کا قطرہ قیک جائے اور کیڑوں پرجسی لگ جائے معذور ہونے کی وجہ سے شرعاً معاف ہے لہذا تمازنہ پڑھنے کا بہانہ غلط ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ (فآوی رجیمیہ ص۲۷ جلد ۴ بحوالہ مراقی الفلاح ص۲۹)

مئلہ: قطرہ نکلنے کے خوف سے عضو خاص (بیشاب گاہ) پر کیٹر ایا ندھ کرنما زیڑھنا سیجے ہے۔ ( فناوی دارالعلوم ص۱۱ جد۳ بحوالہ ر دالمخارص ۱۹ جد۳ بحوالہ ر دالمخارص ۱۳۹ جلداول )

مسئلہ: ۔اگر بیٹے کرنماز پڑھی جائے تو رکوع کامستحب اور سے طریقہ بیہ ہے کہ پیٹے کواتن جھکائی جائے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے ۔سرین (کو لھے) اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ جائے کہ پیشانی گھٹنوں کے مقابل ہو جائے ۔سرین (کو لھے) اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ (نآوی رحیمیص ۲۹۹ جدیم مشری میں ۲۹۹

مسئلہ: یہ بیٹے کرنماز پڑھنے میں قرائت کے دفت نگاہ سجدہ کی جگہ کے بجائے گود میں مناسب ہے۔( فآویٰ مجمود بیص ۷۵۱ جلد۴ بحوالہ شامی ص۳۲۱ جلداول)

مئلہ:۔معدور کے لئے سجدہ کرنے کے تکیہ وغیرہ کوئی او نچی چیز رکھ لینااوراس پرسجدہ کرنانہ چاہیے،جب سجدہ کی قدرت نہ ہوتو بس اشارہ کرلیا کرے، تکیہ کے او پرسجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔(ایدادالا حکام س ۱۹۸ جلداول)

#### معذور ہے متعلق مسائل

مئلہ:۔ جو شخص کھڑ ہے ہو کرنفل پڑھ رہا ہو، اگر درمیان بیس تھک جائے اور در ماندہ ہوجائے تولائھی ، دیوار پر فیک لگا کرنماز پوری کرسکتا ہے یا بیٹھ جائے اور نماز پوری کرلے۔ بیرعذر ہے اس کے حق میں بغیر عذر کے بیٹھے گاتو مکروہ ہوگا۔ (ہداییں ۹ ۱۱، کبیری ص ۱۷۱)

اس کے حق میں بغیر عذر کے بیٹھے گاتو مکروہ ہوگا۔ (ہداییں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے اور جب بیٹھ کرنماز پڑھ سکتا ہے اور جب بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے تو درمیان میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ (درمختار ص ۲ ۵ کے جلداول)

مسئلہ:۔اگر ریل گاڑی وغیرہ میں بھی کھڑ ہے ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر پڑھے۔
مسئلہ:۔اگر ریل گاڑی وغیرہ میں بھی کھڑے ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کر پڑھے۔
(درمختار ص ۲ م کے جلداول)

مئلہ:۔معدّور بیار بیٹھ کرنماز پڑھنے والاقر اُت اور رکوع کے وقت جس طرح چاہے بیٹھے اگر چہ بہترصورت وہی ہے جیسے تشہد کے وقت بیٹھ جاتا ہے، سجدہ اور تشہد کی حالت میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جس طرح پہلے بتایا گیا ہے لیکن بیٹکم اس صورت میں ہے جب کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج اور دشواری نہ ہو، بصورت ویکروہ طریقہ اختیار کرتا چاہیے ، جس میں زیادہ آسانی ہو۔ ( کتاب الفقہ ص ۴۰۸ جلداول)

مسئلہ: کینگڑ اجو کہ کھڑ ہے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتا ،اس کو جماعت میں صف اول میں ( کنارہ پر ) بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔(امدادالا حکام ص ۴۵ کے لداول)

منکہ:۔جوشخص بیٹے کربھی اشارہ سے نمازنہ پڑھ سکے وہ لیٹ کراشارہ سے نماز پڑھے اور سنت اور نقل کا ادا کرنا (مریض کے لئے )ضروری نہیں ہے اگر چہ پڑھ سکے تو بہتر ہے نہ پڑھے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔(فآوی دارالعلوم ص ۴۴۴ جلد ۴ ،ردالمخیار ص ۱۲ ےجلداول)

مسئلہ:۔ مرض کی وجہ ہے (یا بجس مرہم وغیرہ) کی پٹی با ندھی گئی تو وہ اس حالت میں نماز پڑھ لے ہنماز اس کی ورست ہے۔ ( فقاوئی وارالعلوم ص ۳۲۰ جلد ۲ ، روالحقار ص اا کے جلداول)
مسئلہ:۔ اگر ریاح کا مریض شرق معذور ہو چکا ہے لیعنی خروج رہے کا اس کواس قدر زیاوہ ہے کہ کسی وفت اس کوالی نو بت آ چکی ہے کہ تمام وفت نماز میں اس قدر مہلت اس کواس مرض کے کہ تیں دی کہ وضو کر کے فرض وفت میں بغیراس عذر کے پڑھ سکا ہوتو اس کے لئے جا کڑے ہوتی کہ ایک وفعہ وضو کر کے فرض وفت میں بغیراس عذر کے پڑھ سکا ہوتو اس کے لئے جا کڑے ہوتی کہ ایک وفعہ وضو کر کے فرض وفت کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے آگر چہ رہے تماز میں خارج ہوتی کہ ایک وفعہ وضو کر کے وفت کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے آگر چہ رہے کہ نوار میں خارج ہوتی رہے۔ ( فاد کی وارالعلوم ص ۲۳۲ جدی وروالخار میں ۴۸ جداول باب المعذور وروفاوی میں ۱۳۳ جدی )

ایسامریض ایک وضو سے وقت کے اندراندراس ٹمازگوادا کرسکتا ہے چاہے ٹماز میں بھی ریاح تکلی رہیں ایکن اس وضو سے دوسرے وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ہرنماز کے لئے تازہ وضویا اگر تیم کی ضرورت ہوتو تازہ تیم کرے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلۂ) مسئلہ:۔جس قدرطافت ہوای کے موافق نمازادا ہوجائے گی اگر کھڑے ہونے کی طافت نہ ہوتو بیٹے کراورا گر بیٹھنے کی طافت نہ ہوتو لیٹ کرنمازادا کرنا تھے ہے الغرض تکلیف بفذر وسعت

ہے۔ (فقاوی دارالعلوم س ۲ ۲۳ جلدی)

مئلہ:۔اگرمرض کی وجہ ہے رکوع و تجود کی بھی طافت نہ ہوتو پھراشارہ سے نماز پڑھے اور رکوع کی نسبت سے سجدہ کا اشارہ ذرا بہت کرے الیکن کوئی چیز (تکیہ وغیرہ) اٹھا کر پیشانی کے سامنے کرکے اس پر سجدہ نہ کر ہے۔(ہدایی ۱۰۸ اجلداول،شرح نقاییص کے ااجلداول، کیبری مسامنے کرکے اس پر سجدہ نہ کر ہے۔(ہداییص ۱۰۸ اجلداول،شرح نقاییص کے ااجلداول، کیبری مسامنے کرکے اس پر سجدہ نہ کر ہے۔(ہداییص ۱۰۸ اجلداول)

مسئلہ: اگرالی کمزوری ہوکہ بیٹھ کربھی نماز نہیں پڑھ سکٹاتو پھریشت (لیتنی چیت)لیٹ کرنماز پڑھے اور پاؤل کارخ قبلہ کی طرف کردے توابیا بھی جائز ہے اور رکوع و بجدہ اشارے سے کرے۔ (ہداییص ۹۰ اجلداول، کبیری ۲۲۲۳)

مسكد: اگر پہلوپر لیك كرمن قبلہ كی طرف كرد ہے تواليا بھی جائز ہے . (شرح نقایش سااجداول)
مسكد: اگر بیارے پاس كوئی دوسراخض نه ہواورخود مریض قبلہ كی طرف ا بنارخ نہیں كرسكا
تو جس طرف مریض كارخ ہو، اس طرف دہ نماز پڑھ سكتا ہے۔ ( كتاب الفقہ ص ٣٢٣ جلد... )
مسكد: اگر كسى كوسلسل البول (پیشاب جارى ہوتا) كامرض لاحق ہواور ہے اند بیشہ ہے كہ
نماز کے لئے كھڑے ہوئے ہوئے سے پیشاب آ جائے ، اور بیٹھ كر پڑھے تو نہیں آئے گا تو وہ بیٹھ
کر نماز پڑھے ۔ اس طرح ایک تندرست صحت مندآ دی كواگر تجربہ دغیرہ سے بیہ معلوم ہوكہ
کوشے ہوئے سے بہوتی ہوجائے گی یاسر چکرائے گا تو بیٹھ كرنماز پڑھے اوران تمام
صورتوں میں ركوع اور بچود کے ساتھ كھل طور پر نماز اواكر نادا جب ہے۔

( كتاب الفقة ص٥٠ ٨ جلداول وثناً وي رحيمي ص١٩٥ جلداوں )

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص بغیرسہارے کے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے عاجز ہے لیکن کسی دیوار یالکڑی وغیرہ کے مہر دے کھڑے ہوکرنماز پڑھ سکتا ہے تو وہ سہارے سے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے کا یابند ہے،اس کو بیٹھ کرنماز جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: جنتی در بھی مریض کو بغیر سہارے کے بیٹھ کرنماز پڑھنامکن ہواتی دیر بغیر سہارے کے بیٹھ کرنماز پڑھنامکن ہواتی دیر بغیر سہارے کے بیٹھ کرنماز پڑے گا،اس کے لئے لیٹ بیٹھنا چاہیے، اگر بغیر سہارالے کی ابغیر سہارالے کریا بغیر سہارے کے بیٹھ کر پڑھنے سے عاجز ہو تو کروٹ لیے کرنماز پڑھے۔

(كتاب الفقد ص٥٠ مجدد اول ، امدا دالفتادي ص١٥٨ جلد اول دور مختارص ١٠ ٢ جلد اول)

جس طرح بھی ممکن ہو سے بغیر کسی پریٹانی کے نماز پڑھے۔ (جمیر رفعت قاسی غفراند)
مسئلہ:۔اگر کو کی شخص محف آنکھ، پلک یادل ہے اشارہ کرسکتا ہے تواس حالت بیس وہ نماز سے
ہری الذمه متصور ہوگا اور اس حاست بیس نماز درست نہ ہوگی ،خواہ عقل قائم ہویا نہ ہو۔ یا ایسا
مرض ہے تو اس پر قضاء بھی واجب نہ ہوگی بشرطیکہ فوت شدہ نماز ول کی تعداد پانچ سے زیادہ
ہوج کمیں ،بصورت دیگر تضاء واجب ہے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۸ جلداول)
مسئلہ:۔اگر مریض کو سر کے ساتھ اشارہ کرنے کی طاقت بھی نہ رہے تو ایسی حالت میں نماز
اس سے مؤخر ہوگی ۔آئکھ اور ابر و کا اشارہ معتبر نہ ہوگا۔ ایسی حالت میں نماز کومؤخر کر دے۔
اگر شردست ہوگیا تو نمازیں قضاء کرے گا۔

(ہدامی<sup>ص ۱۹</sup>۱۹) مسئلہ:۔کوئی صحف تیام ( کھڑے ہونے ) پر قادر ہو،کیکن رکوع اور بچود پر قادر نہ ہوتو اس پر قیام لازم نہ ہوگا، بلکہ وہ بیٹھ کراشارہ سے نماز پڑھے۔

(بدامیص ۹ واجلداول ، کبیری ص ۲۶۶ و کتاب الفقد ص ۷ و ۸ جدداول )

ركوع وسجود سيدمعذوري كاحكم

مسئلہ:۔اگر کوئی شخص رکوع کرنے یا سجدہ کرنے یا ان میں سے کسی ایک کے ادا کرنے سے معندور ہوتو جس امر سے معند در ہواس کواشار سے سے ادا کرے۔

مئلہ:۔اگرکوئی شخص کھڑے ہونے اور بجدہ کرنے کی طافت رکھتاہے ،صرف رکوع نہیں کرسکتا تواسے واجب ہے کہ نیت باندھے اور قراکت کرنے کے لئے کھڑا ہوا وررکوع کاصرف اشارہ کرے پھر بجدہ کرلے۔

مئذ:۔اگر قیام (کھڑا) تو کرسکتا ہو، کیکن رکوع اور بجدہ سے عاجز ہوتو تنجیرتح بمہ اورقر اُت کھڑے ہوکر کرے اور رکوع کے لئے کھڑے کھڑے اشارہ کرکے پھر بیٹھ کراشارہ سے بجدہ کرے۔ (کتاب الفقہ ص ۵۰ مے جلداول)

مئلہ:۔ابیازخی جس کو بجدہ کرنے سے خون بہہ پڑتا ہے،اور بیٹھ کرنماز پڑھنے میں خون نہیں بہتا،تواس صورت میں اس کے لئے اچھی شکل میہ ہے کہ بیٹھ کرمر کے اشارہ سے نماز اداکرے،اس کئے کہ اس صورت میں وضوباتی رہتاہے صرف سجدہ چھوٹناہے اور سجدہ کے بغیر نماز شریعت میں موجود ہے۔ مثلا سواری پرنماز۔ جب عذر در پیش ہوتو سجدہ ترک کردے تو کوئی مضا کفتہ ہیں ہے۔( درمخارص ۲۵ جلداول کتاب الصلوٰۃ)

مسئلہ:۔ایک بیمارجس کے جسم کے نیچے تا پاک کپڑے ہوں اور جب بھی اس کے نیچے کوئی چیز بچھائی جاتی ہے فوراً نا پاک ہوجاتی ہے تو وہ اس حالت میں نماز پڑھے گا، کیونکہ میداس کے لئے حکماً پاک قرار دیئے گئے ہیں۔ (درمختارص ۹ + ےجلداول)

جس مریض کورکعات وغیره یا دنه ربیس

مسئلہ: ۔ اگر بیمار براونگھ کی بیماری کی وجہ سے رکعتوں کی تعداد مشتبہ ہوجائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں یا سجد ہے مشتبہ ہوجا کیں اور یا دنہ رہیں کہ اس نے کتنے سجد سے بتواس صورت میں اس پرنماز کا اوا کرنالازم نہیں ہے اوراگر وہ نمی زول کو دوسر سے کے سکھانے اور بتانے ہے اوراگر وہ نمی زول کو دوسر سے کے سکھانے اور بتانے ہے اوا کر جا داول کی جرج نہیں ۔ (نماز ہوجائے گی۔) (ورمختار ص می کے جلداول)

## آنکھ کے اشارہ سے نماز پڑھنا

مسئلہ:۔ مجبور آ دمی سر کے اشارہ سے بلاشبہ نماز اداکرسکتا ہے، گراپی آ نکھ، اپنے دل ادراپنے ابر و کے اشارہ سے نماز ادائیس کرسکتا ہے۔ (در مختار ص ۴ میں جلداول)
مسئلہ:۔ جس مریض کو چت لیٹنے کا تھم دے دیا گیا ہوتو ایسا شخص اشارہ سے نماز پڑھے گااس لئے کہ اعضائے انسانی کی حرمت جان کی حرمت کے برابر ہے بیچنی جس طرح جان کا بچاتا فرض ہے، اعضا ، کا بچاتا بھی فرض ہے۔ (در مختار ص ۸ میں جلداول)
مسئدہ:۔ اگر کسی کے دونوں ہا تھ کہنی اور پاؤں شخنے سے کئے ہوئے ہول اور اس کے چہرے پر مسئد نیاز وال کو لوٹائے گا بھی نہیں۔

یم مار پر سے قانوران ماروں ووہ سے قامی میں۔ (درمختارص ۸+ سے ادل)

اگر ہاتھ کہنی ہے کم کٹا ہوا ہوتو اگر کوئی وضو کرانے والا ہوتو دھونا واجب ہے اور اگر موجود نہ ہوتو ضروری نہیں ہے۔ (محمد رفعت قاسی غفر لہ؛) ياكل اوربي بهوش كاحكم

مسئلہ:۔جو شخص پاگل ہوجائے یا اس پربے ہو شی طاری ہوجائے پورے چوہیں تھنے بیرال رہے تو بیری تھنے بیروال رہے تو بے ہوشی کے تعدان پانچ وقتوں کی قضاء کرے گا، اوراگراس کا جنون اور بے ہوشی چھٹی نماز کے وقت بڑھ جائے تو پھروہ ان نمازوں کی قضاء نہیں کرے گا۔ (درمختارش کے حجلداول کتاب الفقہ ص ۸۸ے جلداول)

بھنگ وشراب ہے عقل جانے برنماز کا حکم

مئلہ: فیمازی کی عقل اگر بھنگ یا شراب یا کسی اور دوا کے استعمال سے زائل ہوئی ہے تواس پر بے عقلی کے زمانہ کی نماز وں کی قضاء لازم ہے، اگر چہ عقل کے زائل ہونے کی مدت کمبی ہو، اس لئے کہ عقل کا زائل ہو نا خو دبندہ کے فعل سے لاحق ہوا ہے جیسے کوئی سور ہا ہے تو سونے کے زمانے کی نماز وں کی قضاء لازم ہے، سما قطانیں ہوتی ،اسی طرح خود کچھ کھا کر ہے ہوش ہوا تواس کی وجہ سے بھی نماز سما قطانیں ہوتی ہے۔ (درمختارص ۸۰ مے جلداول)

نماز کی حالت میں پیٹ میں قراقر ہونا

مسئلہ: ۔ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے پیٹ میں قراقر ہوکراییا شبہ ہوتا ہے کہ ثایدرت کو نکل گئی ہو،الیک شک کی حالت میں نمازنہ توڑے ، جب تک آوازیابد بونہ آجائے نمازے نہ پھرے۔(فآویٰ محمد بیمیاں صاحب میں ۱۸۸)

مقصدنید کہ شک وشہ نہ کیا جائے جب تک آ وازس کر یابد بوسونکھ کررت کے نکلنے کا یعین نہوجائے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلد)

رياح روك كرنماز بيڙهنا

مسئلہ:۔ریاح روک کرنمازادا کرنے کی صورت میں نماز ہوگئی،البتہ اس میں کراہت ہے (جبکہ)اگر قلب اس کا اس میں زیادہ مشغول ہوتو کراہت تحریمی ہوگی ورنہ تنزیمیں۔ ( نماوی دارالعلوم ص ۱۲۵ جلد ۳ وردالتھارص ۱۱۴ جلداول وفقا وی محمود میں ۲۳۰ جلد ۳) مسئلہ:۔ پبیٹاب روک کر جماعت میں شرکت کرنے میں تماز مکروہ تحریمی ہے، کیکن ہیائ وقت ہے کہ ببیٹاب و پا خانہ کی الیمی حاجت ہو کہائ کا دل اس میں مشغول ہو۔ (فآدی دارالعلوم ص۲۶ اجلد موردالقارص ۲۰۰۰ جلداول)

## نماز میں تھچا نا

مسئلہ:۔ نماز میں تھجلا ہٹ خارش جتنی مرتبہ بھی ہو تھجا نا درست ہے ،مفسد نما زنہیں ہے ،خارش اگر کا فی مرتبہ ہوتو وہ عمل کثیر کی تعریف سے خارج ہے۔ مسئلہ:۔ ناک سے میل (چونہے) نکالنا ہری ہات ہے ،اگر چہ نماز اس سے فاسر نہیں ہوتی ،گر میکروہ ہے۔ ( فرآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۵ جلد ۴ وفرآ دی محمود ریص ۲۰ جلد ۱۳۳)

### صحت کے زمانے کی نماز حالت بیاری میں پڑھنا

مئلہ: مریض اپنی صحت کی حالت میں قضاء شدہ نماز کواپنے مرض میں جس طرح پڑھنے پر ققدرت رکھتا ہوگا تھی اب اگراس پر ققدرت رکھتا ہوگا تھی اب اگراس نماز کو بیاری کے زیائے میں بیٹماز بیٹھ کر پڑھے گا تو عذر کی وجہ سے اس کی بیٹماز جا تزہوگی لیکن اگر حالت بیاری کی قضاء شدہ نماز حالت صحت میں بیٹھ کر پڑھے گا تو درست نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ (درمخارص ۴۸ مے جلداول کتاب الصلوة)

### مريض اورمعذور كاقبله

مسئلہ:۔اس شخص کا قبلہ جواہے مرض کی وجہ سے قبلہ رخ ہونے سے مجبور ہو،اوراہیاہی ہروہ شخص جس سے نماز کے ارکان ساقط ہو چکے ہوں،ان سب کا قبلہ ان کی قدرت والی جہت ہے بین جس طرف وہ رخ کر کے مجبوری میں نماز پڑھ سکتا ہونماز پڑھے گا۔ نماز جا نزہوگی، ان مجبور ہوں کے لئے قبلہ رخ ہونالازی نہیں ہے۔اگر چہ بیار خود قبلہ رخ نہیں ہوسکتا لیکن اس مجبور ہوں کے لئے قبلہ رخ ہونالازی نہیں ہے۔اگر چہ بیار خود قبلہ رخ نہیں ہوسکتا لیکن اس کے پاس ایسا آدمی (جاردار) ہے جواس کو قبلہ رخ کرسکتا ہے۔ تب بھی قبلہ رخ ہونا (بیار و مجبور کے لئے )لازم نہیں ہے۔ (درمی اس ۸ کے بلداول و عالم کیری س ۲ کے جاجت کی جہت استقبال قبلہ بھی شرط ہے گرفتہاء نے صراحت کی ہے کہ عاجز کے لئے جہت استقبال قبلہ بھی شرط ہے گرفتہاء نے صراحت کی ہے کہ عاجز کے لئے جہت

پر قدرت کائی ہے۔

منکہ:۔مریض کے بیچے ناپاک کپڑے ہیں اور بیصورت ہے کہ جو کپڑ ابچھاتے ہیں فورا ناپاک ہوجا تا ہے تواس حالت میں نماز پڑھے،اورا گردوسرابستر ناپاک نہیں ہوتالیکن بستر ( کپڑے وغیرہ) بدلنے میں مریض کو تکلیف ہوتی ہے تو بستر نہ بدلیں۔

( فنآوی عالنگیری ص ۲ ۵ جلد ۳ )

مئلہ: مریض کا مجوری کی حالت میں کپڑا یا ک نہ ہو سکے اور نہ پاک رہ سکے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ (اس حالت میں )اوراگر کپڑا یا ک بدل سکتا تھااور نہ بدلاتو قضاء لازم ہوگی۔

( فأويُ دارالعلوم ص٣٣٣ جلدم ، ردالخمّارص ٢٨١ جلداول ، باب احكام المعدور )

مسئلہ:۔مریض سردی وغیرہ کی وجہ سے اپنے تمام بدن اور منہ کو جاور وغیرہ میں چھپا کر نماز پڑتھے تو نمازاس مریض کی سیح ہے۔( فناوی دارالعلوم س۳۲۳ جلد سی روالحقارص • ۲۸ جلداول باب الشروط الصلوٰۃ)

## بے نمازی کی طرف سے فدید یں تو وہ بری ہوگایا نہیں؟

مسئلہ: بلا وصیت میت کے اور بلا مال چھوڑنے کے ورٹاء کے ذمہ کوئی کفارہ (مرنے والے کی طرف سے ) واجب نہیں ہے ،اگر تیم عاکفارہ اس کی نماز ول کا اداکریں تو ورست ہے اور بہت اچھا ہے۔ شاید اللہ تعلی اس کے گناہوں سے درگر دفر مادے اس میں پچھ حرج نہیں ہے ،اگر چہ یہ یقین نہیں ہے کہ میت بری ہوجائے گی مگر پچھا مید برائے کی ہوادیہ فدیہ کا دیتا نماز چھوڑنے پردلیز نہیں بناسکتا (مالداروں کو) کیونکہ اول تو تارک نماز کو کیا یقین ہے کہ اس کے ورثاء فدیہ اداکریں گے یا نہیں ، دوسرے بغیر وصیت بغیر مال چھوڑے ، وارثوں کے تیم کر اس کے ورثاء فدیہ اداکریں گے یا نہیں ، دوسرے بغیر وصیت بغیر مال چھوڑے ، وارثوں کے تیم کر اس کے عرف اپنی طرف سے ) سے فدیہ اداکر نے سے برائے بھی نہیں ہے۔ بہر صال فریضہ کا چھوڑتا معصیت کبیرہ ہے ،اس کا سوال ضرور ہوگا ، فدیہ ادانہ کیا ، ہاتی معافی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ 'ویعفو مادون ذلک لمن یشاء ''

( فآوي دارالعلوم ص ٣٦٥ جلد ٣ ،ر دالخيّار ص ٣٨٥ جلداول ياب قضاءالقوائت )

#### وصیت کے باوجودفد سے نہ دیا تو؟

مسئلہ:۔میت کے در تاء نے میت کے وصیت کرجانے اور مال جھوڑ جانے کے باوجود وصیت کو نگلت مال میں سے بچرانہ کریں گے تو گئبگار ہوں گے اور میت بھی موا خذہ اخروی سے بری نہ ہوگا تاوقتیکہ اللہ تعالی معاف نہ فرمادیں۔( فقادی دارانعلوم ص ۱۸۳ جلد سم،ردالحقارص ۱۸۵ جلداول باب قضاء الفوائت وفقادی محمودیے ص ۹۸ جدد)

#### نمازوں کا فدید کتناہے؟

مسئلہ:۔کفارہ نمازوں کامرنے کے بعدور تاء کودینا چاہے۔ زندگی ہیں کفرہ کا تھم نہیں ہے،
اور کفارہ نماز کا بونے دوسیر گندم ہیں ( لیتی ایک کلو ۱۳۳۳ گرام ) دن رات ہیں چھنمازیں لینی چاہئیں لینی مع وتر کے لیس ایک دن کی نمازوں کا کفارہ ساڑھے • اسیر گیہوں ہوئے۔
اختیار ہے کہ خواہ گندم دے یا نقد نقدرہ پیہ بہتر ہے کہ اس ہیں حوائے پوری ہوگئی ہیں۔
اوراگردی کتب خرید کردینا چاہئی تو یہ بھی درست ہے لیکن پھر بیضروری ہوگا کہ وہ انہیں اوراگردی کتب خرید کردی جائیں۔ مدارس اسلامیہ ہیں جس خرید کردی جائیں۔ مدارس اسلامیہ ہیں جس طرح کتب وقف رہتی ہیں اس طریقہ سے جائز نہیں ہے۔ اس سے کفارہ اوانہ ہوگا۔ ( مالک بنا نا ضروری ہے )۔ ( فروی اورالعلوم س ۲۹ جلدی آوی محووی وہ میں معادیا) ادانہ ہوگا۔ ( مالک بنا نا ضروری ہے ، جوز کو ق وصد قہ فطر کا مصرف ہے اورزی دہ مستحق وہ لوگ مسئلہ:۔ اس کا مصرف ہے ہو جوز کو ق وصد قہ فطر کا مصرف ہے اورزی دہ مستحق وہ لوگ ہیں جوزیادہ حاجمتند ہیں جیسے مقروض وغیرہ اوراگر مدرسہ میں طلبہ کے واسطے بھیجا جائے تو یہ ہیں جوزیادہ حاجمتند ہیں جیسے مقروض وغیرہ اوراگر مدرسہ میں طلبہ کے واسطے بھیجا جائے تو یہ ہی اچھی اچھا میں جوزیادہ حاجمتند ہیں جیسے مقروض وغیرہ اوراگر مدرسہ میں طلبہ کے واسطے بھیجا جائے تو یہ ہی جوزیادہ حاجمتند ہیں جیسے مقروض وغیرہ اوراگر مدرسہ میں طلب کے واسطے بھیجا جائے تو یہ ہی اس جوزیادہ کا درالعلوم سے ایکن فیس میں طرح کی دارالعلوم سے ایکن فیس میں اوراگر درافت وغیرہ اس میں حصوب (حساب میں شار) نہ ہوگا۔ ( فراد کو دارالعلوم سے ایکن فیس میں اس کی درافت وغیرہ اس میں حصوب (حساب میں شار) نہ

مریض کازندگی میں نماز وں کا فدید دینا

مئلہ:۔ شخ فانی کو (بڑھا ہے وزندگی کی آخری انٹیج پر)روزہ کا فدید وین درست ہے لیکن نماز کافدید (بدلہ) خوداس کو (اپنی زندگی میں) دینا درست نہیں ہے اور نمازیں اس فدیدسے ساقط (معاف) نہ ہوں گی کیونکہ نماز میں بیدسعت ہے کہ اگر کھڑے ہوکرنہ پڑھ سکے توجیحے کر پڑھے اورا گربیٹھ کربھی نہ پڑھ سکے تولیٹ کر پڑھے اورا گررکوع وجود کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ سے پڑھے، البتہ اس کے مرنے کے بعد جونمازیں اس کے ذمہ رہ جا کیں یا روزے رہ جا کیں اور وصیت فد بید سینے کی کرے اور مال بھی چھوڑ ہے تو اس کے وارثوں کے ذمہ فد بیا داکر تا ضروری ہے۔ اور تھم اس کا زکوۃ کا ساہے کہ تملیک فقیر (ضرورت متد) اس میں ضروری ہے۔ اگر مدارس اسلامیہ میں طلبہ مساکین کے لئے ویا جائے تو بیا بھی ورست ہے اور اس میں ذیا دہ تو بیا جی کھی درست ہے اور اس میں زیادہ تو اب ہے کیونکہ علم وین کے لئے طلبہ کی امداد ہے۔

( فتا وي دارالعلوم ص ٣٦٨ جلد م بحواله مداييص ٢٠ جلداول كتاب اصوم )

مئلہ: ۔ توبہ سے یا تج سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، فرائض معاف نہیں ہوتے ، جیسے اگر کس نے جج کیایا توبہ کرلی تواس کے ذمہ قرض داروں کا قرض ایسا ہی داجب ہے جیسے جج کرنے سے کہا تھا، اس طرح حقوق اللہ کا بھی جوقرض ہے ( نماز وغیرہ) وہ اوا کرنے سے ہی ادا ہوگا، تو بہ سے نمازوں کی تاخیر کی معصیت معاف ہوگی اور قور آاوا کرنالازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گر پھر قضاء کرنے ہیں تاخیر کی تواز سرنو گنہ گار ہوگا۔

( فمآ ويل دارالعلوم ص ١٣٣٧ جلد ٢٧، شامي ص ٢ ١٢٧ جلد٢ )

مسئلہ: قضاء شدہ نمازوں کا کفرہ ان کا اواکرنا ہے اور حق تعالی شانہ ہے بھر اور ندامت کے ساتھ تو ہہ کرنا ہے ،صدقہ وینائبیں ہے۔ ہاں اگر صدقہ دے تو چونکہ صدقہ ہے غضب البیل وفع ہوتا ہے تو امید ہے کہ حق تعالی شانہ کا جوغصہ سبب ترک نماز کے تفاوہ نہ رہے اور کسی غریب کی حاجت براری ہے رحمت البیل متوجہ ہوجائے باتی اصل اواکرنا نماز کا ہے ،صدقہ وینے ہے نماز (زندگی میں) ساقط نہ ہوگی۔ (فقاوی وار العلوم ص ۱۳۵۳ جلدس) مسئلہ: فضاء نماز و روز ہے صرف تو ہہ ہے معاف نہیں ہوتے بلکہ قضاء ان کی لازم ہے۔ مسئلہ: فضاء نماز و روز ہے صرف تو ہہ ہے معاف نہیں ہوتے بلکہ قضاء ان کی لازم ہے۔ (فقاوی وار العلوم ص ۱۳ سے جلدس والحقار ص ۱۸ جلداول)

#### حيلهاسقاط

سوال: اسقاط بعنی حیلہ جوئی کو جنازہ کی نمازے قبل پابعداس طرح ویاجاتا ہے کہ گیہوں ایک من نفذ کم از کم سور و پیاور قرآن مجید اور غرض حیلہ دینے والوں کی بیہ ہے کہ مردہ

کی تمام قضاء شدہ نماز وروز و جج وغیرہ کا بید کفارہ ہوجا تا ہے،اور بیہ جنازہ کی نماز پڑھانے والے کودیتے ہیں اور حیلہ لینے والے بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ میں قرآن شریف لے لیتے ہیں اورا یک بڑی دعاء بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قبول کیا۔

جواب: حیلہ اسقاط کاندکورہ وارثان میت پرواجب نہیں اورایی صورت کوبھی فقہاء نے جائز نہیں رکھا۔ ( فقاوی وارالعلوم س ۳۳ جلد ۴ بحوالہ روالخارص ۲۷۹ جلداول )

#### متفرق مسائل

# جس ملك ميں رات مختضر ہوو ہاں پرنما ز كاتھم

حاصل سوال بیہ ہے کہ برطانیہ یس عمو نا ٹھالی حصہ میں اکثر گرمی کے موسم ہیں عشاء کا وقت گیارہ نئے کر جھیالیس منٹ بر موجاتی ہے۔ گویارات کی مقدار دوگھنٹہ ۳۳ تینتالیس منٹ تک ہوجاتی ہے۔ امسال رمضان الہارک ہیں ایسانی ہی ہوگا۔ اب اگر وقت شروع ہوتے ہی اذان دے کر بارہ چودہ منٹ پر بھی نماز شروع کردی جائے تو فرض دو تر سے فراغت تقریباً ڈیڈھ گھنٹہ ہیں ہوگی اس طرح اب رات کا حصہ کم وہیش ایک گھنٹہ ہیے گاءاس مختصر دفت ہیں سحری کھانا بینا اور دو سری ضروریات بوری کرنا در موجودہ سب پچھ کرنا بہت مشکل ودشوار ہوگا تو عمل کی کیاصورت ہوگی؟

توال کاجواب میہ ہے کہ عزیمت تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق پورے ایک ختم قرآن پاک کے ساتھ پوری تراوح پڑھ کر پوراہاہ مبارک مجاہدہ میں گزاردیں ورنہ اگر معذوری ہو، مثلاً کمزوری ہویام بیض یا ملازمت کی مجبوری ہوتو الم ترکیف ہے ہیں رکعات تراوح پوری کرلیں اوراس کی بھی طاقت یا موقع نہ ہوتو فرض اور وتر کے درمیان محض آتھ مکھت تراوح کی نبیت سے پڑھ لیا کریں۔

(ب) اسکاٹ لینڈیا جہاں بھی ایسا ہو کہ کسی مہینہ میں مثلاً می جون اور وسط جولائی تک پوری رات شغق ابیض بعد مغرب قائم رہتی ہے اور مج صادق ہونے پر بیاض (سفید) پھیل لرمکمل روشنی مہیا کردیتی ہے تو ایسے مقام میں عشاء کا دفت اور سحری کا آخری وفت کا تعین سطرح کیا جائے اور نماز کس طرح اور کس وقت پڑھی جائے؟

تواس کا تکم رہے کہا گر چہ فقہاء نے شفق ابیض کے بعد ہی شروع وقت عشاء بیان کیا ہے، کیکن بعض محققین فقہا ، شفق احمر کے غروب کے بعدے ہی عشاء کی ابتداء بیان کرتے ہیں۔

اس کئے مذکورہ حاست میں شفق احمر کے غروب ہوتے ہی عشاء کا وقت تسلیم کر کے مازعشاء کا بیاض شروع ہونے سے قبل ادا کرلی جائے۔اوررمضان السبارک میں بھی عشاء کے فرض وورز کے درمیان صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے تر اور کا بھی یڑھ کے لینے کی کوشش کی جائے۔

اگر بیس رکعات کا موقع الم ترکیف پڑھ کربھی نہ ملے تو آٹھ رکعت ہی پڑھ لیا کریں،
لیا کریں، ہاں جہاں اس کا بھی موقع نہ ہوتو صرف عشاء کے فرض اور ورتر ہی پڑھ لیا کریں،
اورادا کی نبیت سے پڑھیں جیں کہ تھیمین بلغار کے لئے عشاء کے ادائیگی کی بحث میں فقہاء
نے بیان فر مایا ہے کہ اگر شفق ختم ہونے سے قبل ہی جبح صادق شروع ہوجائے اور عشاء کا وفت
شہلے جب بھی مغرب کی نماز اور فجر کے در میان مغرب کے بعد بچھ وقفہ دے کرعشاء کے فرض اور و تربہ نبیت اداپڑھ لین دائج ہے۔ (نظام الفتاوی ص ۲۷ بحوالہ شامی ص ۲۵ جلداول)

جہاں عشاء کا وقت نہ ملے تو نما زعشاء کا حکم

سوال: اندن میں بائیس مئی ہے اکیس جولائی تک ان دوماہ کی را تیں صرف ساڑھے چار کھنٹے فی رات کی ہے۔ ان ایام میں غروب شفق نہیں ہوتا۔ اب اس حال میں نمازعشاء کے متعلق کیا تھم ہے؟ کہ عشہ ، کا ونت غروب شفق کے بعد ہے؟ لہذا ندکورہ ذیل باتوں کی تفصیل فرمائیں۔

ا۔ جہاں وفت عشا ، نہ ہو وہاں نماز عشا ، فرض ہے؟

۲۔ اگروہ فرض ہوتی ہے تو کب برحی جائے؟

۳۔ کیا طلوع آفآب کے بعد قضاء کر ہے اگر قضاء تو اس کا وقت مقرر کر کے اذان

#### وبتماعت كے ساتھ؟

جواب: ۔ (اس مسئد میں کافی تفصیل واختلاف ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ )اگر چہ عشاء کا وقت وہاں ہیں آتا ہیں عشاء کی نماز وہاں بھی فرض ہے اور دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان بندوں پر پانچ وفت کی نماز فرض فرہ نی ہے ان کو ہر جگہ اور ہروقت پڑھناچاہیے جسیما کہ حدیث وجال میں وارد ہے کہ ایک دن سمال بھر کے برابر ہوگا ،صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نماز وں کے نسبت کیا حکم ہے؟ آنخضرت بیا تھے نے فرمایا کہ 'اس دن میں سمال بھر کی نمازیں پانچوں وقت کا انداز و کر کے پڑھولین ہرایک چوہیں گھنٹے میں پانچ نمازیں ادا کرو۔ نمازیں پانچوں وقت کا انداز و کر کے پڑھولین ہرایک چوہیں گھنٹے میں پانچ نمازیں ادا کرو۔ ان بیان انداز و کر کے پڑھولین مرایک چوہیں گھنٹے میں پانچ نمازیں ادا کرو۔ ان بیان کا نیاب الصافی ق

۳۔ جب عشاء کا وقت ما تھا اور نماز عشاء پڑھی جاتی تھی ، مغرب کے بعدات فاصلہ پرعشاء پڑھی جائے یا گردونواح میں جہال عشاء کا وقت ہوتا ہے، اور نماز عشاء اس کے وقت پرادا ہوتی ہے تواس حساب ہے پڑھی جائے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ صبح صاوق کے بعد عشاء اور وتر اوا کی جا نمیں پھر فجر کے وقت میں نماز فجر پڑھی جائے ( کیونکہ ) در عقار میں ہے کہ جس کو عشاء کا وقت نہ ہے کہ جس کو عشاء اور وتر کی اوا نیکی ہے کہ جس کو عشاء کا وقت نہ طے وہ بھی عشاء اور وتر کا مکلف ہے بعنی عشاء اور وتر کی اوا نیکی اس پرضر وری ہے وہ ان دونوں نماز وں کا اندازہ کرکے پڑھے بعنی جس موسم میں عشاء کا وقت ہوتا تھا اس وقت مغرب کے بعد جتنے فاصلہ سے عشاء کی نماز پڑھی جاتی تھی اسے فاصلہ پرعشاء کی نماز پڑھی جاتی تھی اسے فاصلہ پرعشاء کی نماز اور کی جائے اور عشاء اور وتر میں قضاء کی نمیت نہ کی جائے ( کیونکہ ) فضاء وہ ہوائی ہواس کے مطابق عمل کیا جائے اور عشاء اور وتر میں قضاء کی نمیت نہ کی جائے ( کیونکہ ) قضاء وہ ہے جس کا وقت ملے اور فوت ہوجائے ، یہاں تو عشاء کا وقت ہی نمیس تو پھر قضاء کا مسئلہ کہاں رہا۔ (در عقار مع شائی سے ۲۳۵ جداول)

۳ طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں گرنماز نجر اور عشاء میں تر تنیب مشکل ہے، لبذا میں مساوق کے بعد نماز نجر سے بہلے عشاء کی فرض ، افران ، تجبیراور جماعت کے ساتھ پڑھے۔
صاوق کے بعد نماز نجر ہے بہلے عشاء کی فرض ، افران ، تجبیراور جماعت کے ساتھ پڑھے۔
مسئلہ: لیکن وتر با جماعت صرف رمضان المبارک میں بی ادا کیے جاتے ہیں۔
(جو ہرنے ہص ۲۳ جلداول ، تفصیل کے لئے دیکھئے قاونی رجم یہ ص ۱۹۴ جلد وقاوی محمود یہ ص ۹۳ جلدے ونظام الفتاوی ص ۹۴ کا دارالعلوم ص ۲۳ جلدا)

### جہال چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات ہوتو نماز کیسے پڑھیں؟

مئلہ:۔ جس مقام پرسورج چے مہینے منگسل غروب رہتا ہے اور چے مہینے مسلسل طلوع رہتا ہے اس مقام پرانسانی آبادی مشکل ہے، بہر حال وہاں جولوگ آباد ہیں ان کے لئے رہتم ہے کہ جس وقت آفاب غروب ہو، اس وقت سے ہر چوہیں گھنٹہ کو گھڑی و کمچے کران کودن ورات کا مجموعہ قراروے کریا نچوں نمازیں جس فصل وانداز سے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں۔ حدیث وجال سے بھی اس طرف روشن ملتی ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمتہ اللہ علیہ محدث وہلوی کارجہان بھی بہی معلوم ہوتا ہے۔

پھرائی طرح جب بچہ ماہ مسلسل طلوع رہے،اس وقت بھی وہی سابقہ حساب کے اعتبارے ہر چوہیں گھنٹہ ہیں شب وروز کی تمازیں انداز ہ کے لحاظ سے پڑھتے رہیں اورای طرح حساب سے جب رمضان المبارک کامہینہ آئے تواس ہیں روزہ بھی رکھیں،(اسی اعتبارے) اور جس طرح دنیا کا اپناہر کام (سونا، جا گنا، کام کرنا ڈیوٹی دیناوغیرہ) وقت کے حساب سے کریں گے،اسی طرح نماز روزہ بھی حساب سے اداکریں گے۔

۱۔ جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لی گئ تو پھر اگراس نماز کا دوبارہ وقت آئ گا تو دوبارہ نہیں پڑھی ہوئی کائی ہوگ ۔ لینی کوئی شخص برق رفتار جہاز سے ظہری نماز پڑھ کرمشرق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اور منزل پر جہنچنے کے بعد یہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے تو اب اس کونماز ظہر نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیونکہ جو پڑھ کر آیا تھا وی کافی ہے۔ (فلام الفتادی میں جلدادل بحوالہ مسلم شریف میں اس جلدادل وفتادی دارالعلوم میں سا جلدادل

### نمازوں میں فصل کرنے کا طریقتہ

مسئلہ:۔جہاں مسلسل کی دن یا کئی ہفتہ یا کئی ماہ آفاب غروب نہیں ہوتا یا طلوع نہیں ہوتا تو وہاں بھی چوہیں تھنٹہ کا ایک دورہ یومی ولیلی (دن ورات کا ایک چکر) متعین کرے اس کے اجزاء میں یا نچوں نمازیں ادا کریں سے اور نمازوں کے درمیان فصل وفاصلہ کا وہی تناسب ر محیل گے جو یہاں معتدل دن کے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اور چوہیں گھنٹہ کا ایک دورہ ہوی ولیلی معلوم کرنے کے لئے اس کی ابتداء کب سے اور کس طرح کریں تو اس کا آسان اور بہل طریقہ بہی ہے کہ جس دن آ فآب غروب ہو کر طلوع نہ ہونا شروع ہوجائے بلکہ مسلسل غروب بی رہے اس دن کے غروب سے چوہیں گھنٹہ کی مقدار کو پورے ایک دن ایک رات کی مقدار شار کرکے اس میں حسب نصر تک بالا پانچوں نمازیں اوا کریں اور پھر چوہیں گھنٹہ کی مقدار شار کرکے اس میں حسب نصر تک بالا پانچوں نمازیں اور نصف ثانی کو دن قرار و سے کردن کی نمازیں پڑھتے ہے جائیں اور دن بڑا ہوتے ہی جس دن آ فاب طلوع ہو کر مسلسل طلوع رہ بروی والی قرار وی اور اس کے نمازیں اور اس بارہ گھنٹہ کی مقدار کا دورہ نمی ویلی (دن ورات ) کمل قرار دیں اور اس بارہ گھنٹہ میں دن کی مقدار کا وردہ نمی مقدار کا دورہ لیکی دورہ سکی اور اس کے نصف اول میں رات کی نمازیں (مغرب عشاء و فجر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں اور نصف ثانی میں دن کی نمازیں (ظہر وعصر ) پڑھتے جائیں۔ (نظام الفتاوی می 4 عجاداول والدادالا دکا میں ۲۰۰۰ جلداول)

جإ ندومرن برنماز كاحكم اورطريقه

سوال: حالات عاضرہ کود کھتے ہوئے بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ آئ کل لوگ چا نم پراتر نے کی ہا تیں کرتے ہیں، تو کیا یہ مکن ہے؟ اگر چاند پرسکونت اختیار کرلیں تو ہاں پر ممازیں پڑھنا تھے ہوگا اور کس طرف رخ قبلہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ جواب: اگر جگہ ال جائے تو جماعت بھی کر سکتے ہیں ورنہ تنہا پڑھ کیں تضاء نہ کریں قبلہ نما کر کھر قبلہ معلوم کر سکتے ہیں، ورنہ تحری (اندازہ فوروفکر) کر کے سمت قبلہ شعین کرلیں، اگر تحری ہیں غلطی بھی واقع ہوجائے اور تحری کر کے سمت قبلہ شعین کرلیں تو نماز (پھر بھی) اوا ہوجائے گی۔ غلطی بھی واقع ہوجائے اور تحری کر کے سمت قبلہ شعین کرلیں تو نماز (پھر بھی) اوا ہوجائے گی۔ نماز اگر (جہازی) سیٹ سے علیحہ وہ ہوکر کی خالی جگہ قیام ورکوع و بحدہ کے ساتھ نہ نماز اگر (جہازی) سیٹ سے علیحہ وہوگ و بحدہ کرکے پڑھ لیں، پھر (چاند ومرت نمی ہوجائے اشارہ سے دکوع و بحدہ کرکے پڑھ لیں، پھر (چاند ومرت نمی ہونی جانا یہ وہائے کہ اور نمیں براتر کرفرض کا اعادہ کرلیں، چاند کیا بلکہ زہرہ ، مرت فرفیرہ پر بھی جانا،

ر ہناممکن ہے اس میں شریا کوئی مانع نہیں ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی تیجے ہوگا، بلکہ وہاں بھی نماز پڑھنے کا تخکم اور وجوب اس طرح باقی رہے گا اور نماز قبلہ درخ ہی پڑھنی ہوگی، قبلہ نمار کھ کماز پڑھنے کا تخکم اور وجوب اس طرح باقی رہے گا اور نماز قبلہ درخ ہی ہوگی، قبلہ نمار کھ کریا گئی اور جس طرح بہاں (روئے رہین ہے اور جس طرح بہاں (روئے زمین پر) نماز فرض ہے اس طرح وہاں بھی فرض رہے گی۔ (نظام الفتاوی ص ۲ ہے جلداول)

### اولا دکوتمازیر صنے کے لئے مجبور کرنا

مسئلہ:۔ بیچے جب سات کی عمر کو پہنچ جا تھی تو والدین کو چاہیے کہ ان بیجوں کو نماز پڑھنے کی تاکید شروع کر دیں تاکہ انہیں نماز کی عادت پڑجائے ،اور جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوں لیعنی وس سال کی عمر کو پہنچ جا کیں تو اس وقت نماز پڑھنے پرمجبور کرنے کے لئے تاکید آان کی پٹائی بھی کریں ، پس بیجوں کو شروع ہی ہے نہ صرف میہ کہ تاکید کرنی چاہیے ، بلکہ نماز کے ارکان وشرائط اور نماز ہے متعلق ضروری کام ومسائل بھی ان کو بتلاتے اور سکھاتے رہنا چاہیے۔ (مظاہر حق ص کے ۵ جلد اول ، در مخت رص ۸ جلد اول کتاب الصلوة)

حضرت عبدالله ابن مسعودرضی الله عنه فرمات بیل که بچول کی نماز کی تمرانی کیاری کی نماز کی تمرانی کیاپ کیا کرواورا چھی باتوں کی ان کو عادت ڈالو۔آتخضرت ایک کارشاد مبارک ہے کہ کوئی باپ اپنی اولا دکواس سے افضل عطیہ بیس و سے سکتا کہ اس کواچھا طریقہ تعلیم و ہے۔ افضل عطیہ بیس و سے سکتا کہ اس کواچھا طریقہ تعلیم و سے۔ (فضائل نمازاز شیخ زکر آیا ص ۲۵)

### نماز کے لئے جگانا کیسا ہے

مسئلہ:۔ بلاشہر کی کاوفت غفلت کا وقت ہے، عافلوں کو بیدار کرنے اور نماز باجماعت کاعادی

بنانے کے لئے باہمت لوگ نکلتے ہوں تو ان کورو کئے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک

ضرورت ہویہ جگانے کا تمل ہوری رکھا جاسکتا ہے، گرکام سلیقہ سے ہونا چاہیے تماشہ نہ بنالیا
جائے اور باعث ایذاء سلمین نہ ہو۔ مستورات اور معذورین مکانوں ہیں نماز اور ذکر اللہ
ہیں مشغول ہوں تو ان کا لحاظ رکھا جائے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ عاقلین ہیں اپناشار نہ
کرائیں (خود ہی نماز کیلئے اٹھ جائیں) اور لوگوں کو جائے کی زحمت سے بچائیں۔
کرائیں (خود ہی نماز کیلئے اٹھ جائیں) اور لوگوں کو جائیں کی زحمت سے بچائیں۔

( فاوی رجمہ ص ۱۹۱ جلد ۲۹ جوالہ کیری ص ۱۲۳ میں ۱۳۱ جلد اول

مسكد: -سوئے ہوئے آ دمی كويد مستحب ہے كہ جماعت سے پہلے بيداركر دياجائے تاكه جماعت سے چہلے بيداركر دياجائے تاكہ جماعت سے محروم ندر ہے۔ ( در مختارض مواجلداول كتاب الصلوٰة)

مسئلہ ۔ اگر کسی کونماز کیلئے اٹھانے میں تا گواری ہواور اس نے نیندی حالت میں کہدویا کہ میں منہ ہے۔ انہوں جاؤں گاتو اس صورت میں تجدیدا میان وتجدید نکاح کی ضرورت نہیں۔ تو بہواستفقار کرتا رہے ، کیونکہ اس کا مقصد نماز کی فرضیت سے انکار نہیں ، بلکہ اٹھنے سے انکار ہے۔ یعنی بجھ در بنیندیوری ہوئے پر بڑھوں گا۔ (فناوی مجمود بیص ۵۹ جلد ۱۳)

ایک سانس میں سور ۂ فاتحہ پڑھنا

مسئلہ:۔فرض نماز وں میں امام کا ایک سانس میں الحمد شریف پڑھنا کوئی کمال اورخوبی کی بات نہیں ہے ،اوراس کی عاوت کر لیٹانا لیند بیرہ ہے اور کرا ہت تنزیبی سے خالی نہیں۔تر تیا اور معانی میں مذیر کرتے ہوئے تھر کھر پڑھنا چاہیے۔اس کی تا ئید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔اس کی تا ئید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ال کی تا ئید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔ال کی تا نید حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے۔الی مانس سے سور و فاتحہ پڑھنے کی عادت قابل ترک ہے۔(فآوی مجمود میص ۲۲۵ جلد کے بحوالہ مشکلو قاشریف ص ۸ کے جلد اول)

فرض نماز میں بندرتج بورا قر آن پڑھنا

مسئلہ: کسی نے فرض نماز میں امام ہوکرتمام قرآن کریم تین جار ماہ میں پڑھا۔ آخر پارہ ایک ایک رکعت میں کئی سورت اور آخر رکعت میں کسی قدرالم سے مفلحون تک پڑھاتواں میں کچھ حرج نہیں ہے اگر پہلی رکعت میں قرآن تریف ختم کرے مثلاً قل اعوذ برب الناس اور دوسری رکعت میں سور قبی ہو ہیں ہے گھا آئین پڑھیں لیکن فرائض کی ایک رکعت میں کئی گئی مورتیں پڑھیں لیکن فرائض کی ایک رکعت میں گئی گئی سورتیں پڑھیا تو اولی ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۵ جلد)

نماز کی حالت میں لکھی ہوئی چیز پڑھ لےتو کیا تھم ہے؟

مسئلہ: قصداً اور ارادہ ول سے پڑھنا اور مجھنا مکروہ ہے البتہ نماز فاسدنہ ہوگی۔ اور اگر پڑھنے میں زبان کوحر کت ہوئی تو بہ تلفظ ہوا ،اس سے نماز فاسد ہوجائے گی اور بلاقصد وارادہ ا تفاقاً نظر پڑجائے تو معاف ہے مکروہ نہیں ہے مگر نظر جمائے ندر کھے۔ ( فآویٰ رجمیہ ص ۲۸۹ جلدے، شامی ص ۹۹ مجلداول ، مراتی الفلاح ص ۱۸۷ء آپ کے مسائل ص ۳۱۳ جند ۳)

وفت کی تنگی کے وفت تیم سے نماز پڑھنا

مسئلہ: کوئی صحت مند ہے مگر دفت نماز کا تنگ ہے، شل کے بعد نماز کا دفت نہیں رہتا تو تنگی دفت کی وجہ سے شسل کی جگہ تیم کرتا جا ئرنہیں ہے،اگر پڑھ لی تو دہ نماز صحیح نہیں ہوئی ،اس کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔(فآدئی محمود رہے ۲۲۴ جلد ۱۰)

نماز فجر کے بعد کتاب سنانا کیساہے؟

سوال: من کی نماز کے بعد دعاء سے بل یا بعد مصلے پر بیٹھ کر روز اندکوئی دین کتاب نمازیوں کو ساتا جا جکہ تلاوت قرآن اور دخیفہ پڑھنے والوں اور مسبوق ولائق کو پر بیٹائی ہو، شرعاً کیسا ہے؟ جواب: ۔ حامد اُومصلیا ۔ مسلمانوں میں عامۃ وین ہے ہے رہبتی اور ہے ملی ہے اس کے دور کرنے کے لئے وینی معتبر کتاب کا ساتا بہت مفید ہے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ سب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں، اگر کسی کے رکعت رہ جائے تو وہ اپنی نماز پوری کر ہے۔ اس کے بعد کتاب سائی جائے ، جن کو قرآن پاک کی تلاوت کر تا ہووہ دوسرے وقت بھی کر سکتے ہیں، کیکن نماز یوں کا جمع پھر بغیر نماز کے جمع نہیں ہوگا، اور اگر دوسرے وقت تلاوت نہ کرسکتا ہوتو دوسرے وقت تلاوت نہ کرسکتا ہوتو دوسرے وقت تلاوت نہ کرسکتا ہوتو دوسری جگہ یا ایک طرف آ ہستہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سب کے انقاق کے ساتھ مشورہ سے کام ہوجائے اور انشاء اللہ خیر و ہرکت بھی ہوگی۔

( فآويٰ محبوديه ٢٦٧ جلده ١)

نصف شب کے بعدعشاء کی نماز پڑھنا

مسئلہ: فصف شب کے بعد عشاء کی نماز درست تو ہے اور وہ ادائی ہوجاتی ہے گر بلا عذراتی تا خیر کرنا مکروہ ہے۔ (ایدادالا حکام ص کے بہ جلداول)

### نماز میں بسم الله بردھنے کا حکم

مسئلہ: امام اور منفر و ( تنهای محفر والا) ہر رکعت کے آغاز میں یعنی سبحانک اللهم کے بعد بسم السلم السوحين الوحيم کے ،خواہ تماز سری ہويا جبری ( بلکی آواز والی ہويا بلند آواز والی تمويا بلند آواز والی تمويا بلند آواز والی تماز ہو) مقتدی تو قدرتی طور پر بسم السلمان نہ کے گا، کیونکہ حالت افتد اء میں (امام کے بیجھے) اسے قرآن کریم پر دھنا جائز ہی نہیں ہے۔

بسم الله اوراعو ذبالله، سبحانک اللهم النظیم النظیم

یا درہے کہ بہم اللہ النے نہ سورہ فاتحہ کا جزیے اور نہ کی بھی سورت کا جزیے۔البتہ ہے قرآن کریم کا جزیے۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰۰۷ جلد اول )

## نماز میں قرائت کتنی اور کیسے

مسئلہ: نماز میں لمبی قرات جب ہی مسئون ہے کہ امام جانتا ہوکہ مقتر یوں گوگرائی نہ ہوگی ہیکن اگر معلوم ہوکہ ان کوگرائی ہوگی تو لمبی قرات طروہ ہے۔ کیونکہ آنخضرت الفاق ایک بار فجر کی نماز میں معو ذہین (قبل اعبو ذہیر ب المفلق اور قبل اعبو ذہیر ب المناس) سور تول ہے نماز اوا فر مائی ۔ بعد میں لوگوں نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ نے نماز بہت مخضر کردی۔ آپ نے فر مایا ''میں نے ایک بچہ کے رونے کی آوازی تو جھے اند بیٹہ ہوا کہ مبادااس کی ماں آزمائش میں برد جائے۔''

اس حدیث کے مفہوم میں کمز در ،مریض اور اہل حاجت سب شامل ہیں۔ ( کتاب الفقہ ص ۱۳ جلداول ) مسئلہ:۔امام کا تکبیروں میں اتنا ہی آواز بلند کرنا جتنا ضرور می ہو،سنت ہے ضرورت سے بہت زیادہ او نچی آ داز نکالنا مکر وہ ہے ،اس میں تکبیرتح بیمہ اور دوسری تکبیر دل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ( کتاب الفقہ ص۲۰۴ جلداول )

مسئلہ:۔ نماز میں طوال مفصل (لینی لمبی سورتیں) سورہ جمرات سے سورۂ البراج کئل ہیں۔
اور درمیانی درجہ کی سورتیں سورہ ہروج سے لم میکن تک ہیں اور چھوٹی لم میکن سے سورۃ الناس
کتک ۔ نمبی سورتیں فجراور ظہر میں پڑھی جا کمیں (جبکہ مقتدیوں کوگرانی نہ ہو) کیکن ظہر کی
سورتیں فجر کی سورتوں سے چھوٹی ہوں ،اور درمیانی درجہ کی سورتیں عصراور عشاء میں اور چھوٹی
سورتیں مغرب میں پڑھی جا کیں۔ (کتاب الفقہ ص ۲۰۸ جلداول)

### امام کے لئے بلندآ واز کا درجہ کیا ہے؟

سوال:۔جمارے اہام صاحب بہت پست آ واز سے قر اُت کرتے ہیں کہ پہلی صف والے بھی بہت غور سے میں تب بھی ان کو سنائی نہیں دیتا۔

جواب: ۔۔اہام بلند آواز ،خوش الحان ، تجوید کے مطابق صحیح صحیح قر اُت کرنے والا ہونا جاہے ، جو اس قدر بلند آواز سے پڑھے کہ تمام مصلی یا جماعت کا اکثر حصداس کی آواز س سکے اورا گراہا مصلی مصاحب کی آواز اتنی پست ہو کہ تمام ما اکثر مصلی ان کی آواز نہ س سکیں تو کم از کم اگر پہلی صف کے آس پاس کے مصلی ان کی آواز من سکتے ہوں تو نماز ہوجائے گر مگرا یہے بست آواز والے کا امام بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ (فاوئ محمودیوں ۲۳۲ جلد کے در محق سے مصاف کے کوشش نہ کی جائے۔ (فاوئ محمودیوں ۲۳۲ جلد کے در محق س ۲۹۸ جلداول ،

# تنهانماز پڑھنے والاکتنی آواز ہے قرات کرے؟

سوال ۔ سری نماز میں قر اُت کس طرح پڑھنی جا ہے ۔ تھیج حروف کافی ہے یا کس قدرآ واز ہونا ضروری ہے؟

جواب: \_احواط قول بدہے کہ اس طرح پڑھے کہ اپنی آوازخودین سکے۔

( قبّا دی محمود میص ۲۳۳ جلد ۷ )

جهرسر کی تشریح

سوال: اگرنماز میں قرائت اتن آواز ہے ہوکہ قریبی مختص کوآواز بھن بھن کی سنائی و ہے ہواں ہے نماز میں کوئی حرج تو نہیں اور کس قدر آواز ہے جبرقرار پائے گا؟ جواب: حامداً ومصلیاً ۔اگرایک دوآ دمی کواس طرح سنائی دے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ سری ہے۔امام کی آواز پہلی صف عمو ماسن لے تو یہ جبر ہے۔(فآوی محمود میں ۲۰۲ جلد۲) ملکہ سری ہے۔ امام کی آواز پہلی صف عمو ماسن لے تو یہ جبر ہے۔(فآوی محمود میں ۲۰۲ جلد۲)

ضالين كودُوالين برِه هنا

موال: منالین کودُ والین پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے یا نہیں؟ جواب: عرب کے قراء وعلاء بھی ضالین کوالی صورت میں ادا کرتے ہیں کہ دال مقم کی آوازنگلتی ہے، اس لئے بید کہنا مشکل ہے کہ ان سب کی نماز نہیں ہوتی حالا نکہ وہ جانے والے اصوات (آواز) ونخارج حروف کے جیں۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲۷ جلد ۴) مسئلہ:۔جوخص ضا دکونیج ادا کرنے پر قادر ہوکراس جگہ دال پڑھے گااس کی نماز نہیں ہوگی۔

( نْأُونْ مُحُودِيشِ ١٨٦ عِلْدِ٣)

مسئلہ: فراز بیل م کوظ پڑھنے سے نماز فاسدہ وجاتی ہے یا نہیں؟ تو اس مسئلہ کے متعلق یہ ضروری ہے کہ قصداً ظاء پڑھنے سے احتر از کیاجائے کیونکہ اس بیس نماز کے فاسدہ و نے کی روایت موجود ہے بلکہ شرح فقد اکبر میں محیط سے نقل کیا ہے کہ تعمد (ہمیشہ کمل، پڑھنا جان ہوجھ کر) کفرہے۔ با وجودارادہ ادائے ضا داز نخرج اگر مشاہبت ظاء یا دال کے ساتھ ہوجائے تو نماز جھ ہے۔ (نآدی دارالعلوم سے جلام ہرالی شرح نقد اکبر ص ۲۰ مردالی روایت مجادر ل دلے القاری) مسئلہ: فا وکواس کے مخرج سے پڑھنا جا ہے ، نہ نگل سکے تو جسے ادا ہوجائے نماز ہوجاتی مسئلہ: سفا دکواس کے مخرج سے پڑھنا جا ہے ، نہ نگل سکے تو جسے ادا ہوجائے نماز ہوجاتی سے۔ (نآدی دارالعلوم ص) او جلد اول ایک مورید میں ۱۳۵ جدی اور الحوجائے نماز ہوجاتی سے۔ (نآدی دارالعلوم ص) او جلد اور الحرام وی میں ۱۳۵ جدی اردالی میں ۱۹۵ جلد اول

### ہونٹ بند کر کے قر اُت کرنا

مئلہ: بعض لوگ نماز میں اس طرح قر اُت کرتے ہیں کہ جپ جاب ہونٹ بند کیے رہے ہیں اور دل میں سوچنے اور تصور کرتے ہیں ،اس طرح پڑھنے ہے ( دل دل میں ) قر اُت

ص٩٧١علداول)

کارکن ادائبیں ہوتا ہے۔ قر اُت کارکن ادا ہونے کے لئے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حروف سیجے طور پر لکلیں اوراس کے پاس الا یا خودا پنی قر اُت کی آ داز من سکے۔ (صغیری ص ۱۵۰) مسئلہ: قر اُت بغیر حرکت لب ( ہونٹ )معتبر نہیں ہے۔

( فَيَاوِيُّ وَارَالْعَلُومِ صِ \* ٢٣ جَلِدًا بِحُوالْدِرُوالْحَيَّارِصِ ٢٩٨ جِلْدَاوِلِ }

مئلہ:۔ زیادہ معتبر اور سیح یہ ہے کہ نماز میں الحمد شریف اور سورت اس طرح بڑھے کہ اگر کوئی مانع نہ بموتو اپنے کان میں آواز آجائے ،اگر نہ آئے تب بھی نماز سیح ہوجاتی ہے۔ ( فناوی وارالعلوم ص۵۲ جند سم بحولہ دوالحقارص ۹۸ جلداول باب فی القرائت وفناوی محمود بیص ۱۹۷ جلد ۲)

کیکن ہونٹ بند کر کے دل ہی دل میں نہ پڑھے،اور نہ ہی اتنی آواز سے پڑھے کہ

قریب میں نمازیو صنے والے کوئلل ہو۔ (محد رفعت قامی غفر لا)

مسکہ: نماز میں قر اُت اس طرح کرنا چاہیے کہ زبان سے محیح صحیح حروف اوا ہوں اور آواز واسروں کو نہ سنائی و ب ( تا کہ خلل نہ ہو ) دن کی نمازوں میں ( بلند آواز ) اس طرح قر اُت کرنا کہ دوسروں کو منائی و ب مکروہ ہا اور اگر اس طرح دل ہی دل میں پڑھے کہ زبان کو حرکت نہ ہوادر حروف بھی ادا نہ ہوں تو نماز نہ ہوگ! ( کیونکہ ) دل ہی دل میں پڑھنے سے خماز نہیں ہوتی ، زبان سے الفاظ کا اوائر نا ضروری ہے اپنے آپ کوسنائی و بینا شرط نہیں ہوئی ، ذبان سے محیح الفاظ کا اوائر نا شروری ہے اپنے آپ کوسنائی و بینا شرط نہیں ہوئی مسلمہ: ممائر سے محمل خیال سے قرائت کرنے سے نماز شہوگی ، جب تک زبان کو حرکت نہ دی جائے سے نماز میں قرائت کرنے سے نماز سے موگی ، جب تک زبان کو حرکت نہ دی جائے سے نیز ای طرح نماز میں قرائت کرنے ہوئا ہے ہوئے۔ نیز ای طرح نماز میں قرائت کرنے ہوئا ہے ہوئی ہوئے۔ نیز ای طرح نماز میں قرائت کرنے ہوئا ہوئی ہوئے۔ نیز ای طرح نماز میں محمل اول شرح نماز وائیس ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ جا دول شرح نماز میں ۱۵ محمل اول شرح نماز وائیس ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ جا میاری انہوں کے دول انہوں کو میاری انہوں کی جائے کہ سی آ بیت کا ترجمہ پڑھ مناروانہوں ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ جا دول شرح نماز وائیس ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ جا دول شرح نماز میں ۲۵ ہولداول شرح نماز وائیس ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ جا دول شرح نماز میں ۲۵ ہولداول شرح نماز وائیس ہے۔ ( ہوا میری ۲۵ ہولداول شرح نماز میں ۲۵ ہولداول شرح وقام ہولداول شرح دول جا میری ۲۵ ہولیوں کی تو دول میں ۲۵ ہولیوں کو دول میں ۲۵ ہولیوں کو تو ایک سے کہ دولوں کا کو دولوں کی کو دولیوں کو دولی کو دولیا کو دولیوں کو دولیا کو

### خانه كعبه كاندر نماز يرصف كابيان

جیما کہ کعبہ شریف کے باہراس کی محاذات پرنماز پڑھنادرست ہے ویہائی کعبہ کرمہ کے اندر بھی نمرز پڑھنادرست ہے۔استقبال قبلہ ہوجائے گاخواہ جس طرف پڑھے۔اس وجہ سے کہ وہاں چاروں طرف قبلہ ہے۔جس طرف منہ کیا جائے کعبہ ہی کعبہ ہے۔

مگر ہاں جب ایک طرف مند کر کے نمازشروع کی جائے تو بھرحالت نماز میں دوسری طرف بھر جانا جائز نہیں اور جس طرح نفل نماز جائز ہے اسی طرح فرض نماز بھی۔ (روالحقار) مسئلہ:۔ کعبہ شریف کی حجے ہے ہیں گئے کہ مسئلہ:۔ کعبہ شریف کی حجے ہے ہیں گئے کہ جس مقام پر کعبہ ہے وہ زمین اوراس کی مخاذی جوحصہ ہوا کا آسمان تک ہے سب قبلہ ہے۔ قبلہ بچھ کعبہ کی ویواروں پر مخصر نہیں ،اسی لئے اگر کوئی شخص کسی بلند بہاڑ پر کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھے جہاں کعبہ کی ویواروں ہے بالکل محاذات شہوتو اس کی نماز بالا تفاق درست ہوکر نماز پڑھے جہاں کعبہ کی ویواروں ہے بالکل محاذات شہوتو اس کی نماز بالا تفاق درست ہے کیکن چونکہ اس میں کعبہ کی بے تعظیمی ہے اوراس ہے نبی صلی القد علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے ،اس لئے اگر وہ تحر کی ہے۔

مئد: کعبہ کے اندر تنہا نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور جماعت سے بھی ،اور وہاں یہ بھی شرط نہیں کہ امام اور مقد یوں کا مندایک ہی طرف ہو،اس لئے کہ وہاں ہر طرف قبلہ ہے۔ ہاں یہ شرط ضرور ہے کہ مقدی امام ہے آگے ہڑھ کرنہ کھڑے ہوں۔اگر مقدی کا مندامام کے منہ سے سامنے ہوت بھی درست ہے اس لئے کہ اس صورت میں وہ مقدی امام ہے آگے نہ کیاجائے گا۔ آگے جب ہوتا ہے کہ جب وونوں کا مندایک ہی طرف ہوتا ہے مگر وہاں اس بھورت میں نماز مکر وہ ہوگی ،اس لئے کہ آ ومی کی طرف مند کر کے نماز پڑھنا مکر وہ ہے،لیکن صورت میں نماز مگر وہ ہوگی ،اس لئے کہ آ ومی کی طرف مند کر کے نماز پڑھنا مکر وہ ہے،لیکن اگرکوئی چیز بھی میں حائل کرلی جائے تو بید کراہت ندر ہے گی۔ (در مختار وغیرہ)

مئلہ:۔اگرامام کعبہ کے اندراور مقتدی کعبہ سے باہر صلقہ باندھے ہوئے ہول تب بھی تماز ہوجائے گی لیکن اگر صرف امام کعبہ کے اندرہوگااورکوئی مقتدی اس کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکروہ ہوگ اس کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکروہ ہوگ اس لئے کہ اس صورت میں امام کا مقام بھدرایک قد کے مقتد ہوں سے او نیجا ہوگا۔(ردالحقار علم الفقہ ص ۵۸ اوص ۹ ۵ اجلد دوم)

کیاصرف فرض نمازیر اه لینا کافی ہے؟

سوال: کیانمازوں میں صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ جبکہ نفل ، وتر واجب نہ بڑھے جا کیں؟ کیونکہ ہمارے ایک عزیز کا کہناہے کہ آج کے شینی دور میں کسی کواتن فرصت جبیں ہے کہ سنت وفقل پڑھے ۔ بعض حصرات غیرمما لک میں فرض پڑھ کرنمازختم کرتے ہیں ، اگران کومنع کیاجائے تو کہتے ہیں کہ انسان کی نبیت درست ہوئی جاہیے ،اور بالکل ہی نماز چھوڑنے دینے ہے تو بہتر ہے کہ صرف فرض پڑھ لیے جا کمیں۔کیانماز پڑھنے کا بیطریقہ درست ہے؟

جواب: فرض تو فرض ہے اوروتر کی نماز داجب ہے۔ گویاعملاً وہ بھی فرض ہے ،اس کا چھوڑ نا گراہے، چھوڑ نا گراہے، چھوڑ نا گراہے، اوروت پرنہ پڑھ سکے تو قضاء لازم ہے۔ سنت مؤکدہ کا چھوڑ نا براہے، اوراس کے چھوڑ نے کی عادت بن لینا بھی گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ اور ٹوافل میں اختیار ہے خواہ پڑھے یا چھوڑ دے۔

۔ آج کے شینی دور کی مصروفیات کی باوجو دخرافات کے لئے'''گپشپنی دور کے سکتے اور تفری کے لئے اور نہ معموم کن کن چیزوں کیلئے وفت نکالا جاتا ہے،تومشینی دور کے عدیم الفرصتی کا نزلہ نمازیر ہی کیوں گرایا جائے؟

رہا ہے کہ ''کہ آ دمی کی نیت درست ہونی چاہیے' بالکل بجاہے کیکن اس سے بدکیسے لازم آیا کہ آ دمی کاممل خراب ہونا چاہیے؟ نیت کے ساتھ ممل کا درست ہونا بھی تو ضروری ہے۔ در ندنری نیت ہے کیا ہوگا۔ (آپ کے مسائل ص ۳۳۸ جلد۲)

زیرناف بال ندمونڈ نے والے کی نماز کا حکم

مسئلہ ۔ جو محض زیرناف کے بال ندمونڈ ہے اس کی نماز سے ہے الیکن بیغل براہے اور چالیس دن سے زیادہ موے زیریناف کو ہاتی رکھنا مکروہ ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٥ جلدم عالمكيري مصري ص ٢٨ m جلد ۵)

### كياسكه بحنے سے نماز ميں خرابي آئى ہے؟

مسئلہ: بنماز کے وقت ضدیس عظم بجایا جائے یا شورونل کیا جائے ،اگر بذر بعیہ حکام اس کا انسداد ہو سکے تو انسداد ضروری ہے، کیونکہ اگر چہنماز ہیں سی کے شورونل اور سنکھ بجائے سے فساذ ہیں ہوتا، لیکن نماز یوں کوتشویش و پراگندگی خاطر اور عدم خشوع وخضوع اس کی وجہ ہے ضرور ہوگا۔لہذا ضروری ہے کہ حکام کے ذریعہ ان کونماز کے دفت بجائے سے روکا جائے کیونکہ فقہاء نے نماز کے وقت زورے ذکرکوئع کیا ہے کہ اس سے نماز میں پراگندگی خاطر ہوگی اورممکن ہے کہ نمازی قر اُت بھول جائے۔ پس جب کہ ذکر جبرکو بوقت نماز منع کیا جاتا ہے تو باجہ اور سنکھ بجانا نماز کے وقت طاہر ہے کہ نہایت براہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کوقد رت نہیں ہے کہ ازخو داس کوروکیس لہذا احکام کے ذریعیا گرانسداد ہو سکے تو کرایا جائے۔ نہیں ہے کہ ازخو داس کوروکیس لہذا احکام کے ذریعیا گرانسداد ہو سکے تو کرایا جائے۔ ( فق د کی دارالعلوم م ۵ جلد ۴ بحوالہ درالحقارم ۱۱۸ جلداول )

### نماز کی حالت میں نابینا کارخ صیح کرنا

مسئلہ:۔نا بینا اگر بے درخ نماز پڑھ دہا ہوا س کو ہاتھ ہے بھی سیدھا کرنا درست ہے اور زبان

سے بھی ،اس سے نماز میں پچھ ضل نہ آئے گا۔ (فراو کا وار العلوم ص۱۰ اجله م)

لیمنی غلط رخ پڑھنے والے کی نماز میں کوئی ضلل نہ ہوگا اور سیدھا کرنے والا فرو
نماز میں ہے تو اس کوایک ہاتھ کے اشارہ ہے (عمل قلیل ہے ) سیح رخ کر دینا چاہیے اور اگر
نماز پڑھنے والا زبان سے بولے گا تو بولنے والے کی نماز نہ ہوگ۔ (محمد رفعت قاسی غفرلۂ)
مسئلہ:۔اگرایک ہاتھ کے اشارہ اور حرکت ہے نماز کے اندر قریب کھڑے ہوئے تا بینا کے
مسئلہ:۔اگرایک ہاتھ کے اشارہ اور حرکت ہے نماز کے اندر قریب کھڑے ہوئے تا بینا کے
مرورت دونوں ہاتھوں سے ٹھیک کرنے کی ہوتو یہ فعل کئیر (زیادہ کام) ہے اگر ایسا کرے گا
تو ٹھیک کرنے والے کی نماز نہ ہوگی۔اور بہتر یہی ہے کہا گرقریب میں کھڑے ہوئے تا بینا
کے درخ کو یہ نمازی ٹھیک کرلے تو پھر از سر نونیت باند ھے،اوراگر اس نے ٹھیک نہ کیا تو نا بینا
کی نماز ہوجاتی ہے۔ (فراو کی دار العلوم ص ۹۸ جلدی،روالحقار ص ۵۸ جلدی،روالحقار میں ۵۸ جلدادل)
مسئلہ:۔نماز کی حالت میں انسان یا حیوان حملہ ور ہوتو نماز تو ڑو۔۔

( فيّ ويّ دارالعلوم ص ٩٩ جلد ٣ ر داليتّارص ٨ ٢٥ جلداول )

#### نمازي كوينكها كرنا

مسئلہ:۔ تمازی کواگرکوئی شخص لوجہ اللہ پنگھا کرے اور تمازی کواس سے راحت ہواوروہ با اطمینان نماز پوری کرے تواس ہے نماز میں کچھ نساداور خلل اور کراہت نہ ہوگی۔ نماز پڑھنے والااگراس سے خوش ہو، تب بھی اس کی نماز میں پھو فساداور کراہت نہ آئے گی اور مہاجد میں جو پہلے گئے ہوئے ہیں ان سے کسی کی نماز میں کچھ کراہت نہ ہوگ ۔ البتہ نماز پڑھنے والے کوخود میں کسی کونہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو پنگھ کرے، نماز پڑھتے ہوئے کہ میام خلاف اوب ہے، اگر چینم زمیں اس ہے بھی پھھ کراہت نہ آئے گی۔ (فاوی دارالعلوم ص اوا جاری) اوب ہے، اگر چینم نہ بیان پر مٹی لگ جائے تو نماز میں نہ بو تجھے، اگر نماز کے مسلمہ: فیماز پڑھے ہیں اگر چینانی پر مٹی لگ جائے تو نماز میں نہ بو تجھے، اگر نماز کے بعد صاف کر ہے تو نہوں ہے۔ کین اچھا ہے کہ نہ بو تجھے۔ استمانی ص ۲۳۵)

#### نماز میں وسوسوں کا آنااوراس کاعلاج

مسئلہ: نماز میں دنیوی خیالات اور وساوس کے پیدا ہونے سے نماز میں فساذ ہیں ہوتا جتی الوسع وسوسوں اور خیالات کو دفع کریں۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲ ۵ جند ۴ بحوالہ منگلوۃ شریف ص ۱۸ جلداول)

مسئلہ: فیماز میں وساوس وشکوک واوہام کے دفعیہ کی کہی صورت ہے کہ اس کو وسوسہ شیطانی سمجھ کراس کی طرف النفات نہ کریں اوراس پیمل نہ کرے اور نماز پوری کرے احادیث میں اس کا میمی علاج وار دہوا ہے۔ (فآوی دارالعوم ص کا اجدیہ، مشکلوۃ شریف ص ۱۹ جلداول) مسئلہ: میض خیالات آنے یادل ہے وعاء نکلنے ہے نماز میں خلل نہیں آتا، خداوند تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تصور کر کے نماز پڑھے کہ میں اس کود کھے رہا ہوں اور وہ مجھ کود کھے رہا ہے اور مررکن کے آداب کی رعیت رکھی جائے تو انشاء الله نماز کا حظ کامل حاصل ہوگا اور خیالات ہیں پریشان نہیں کریں گے۔ (فآوی مجمودیوں ۲۰۹ جلد۲)

# احادیث سے ثابت شدہ کلمات اور آخر سورت میں جماعت کی نماز میں نہ کیے جا کیں

مسئلہ: علاوہ آخرسورہ فاتحہ میں آمین ہلکی آواز سے کہنے کے بسورہ بقرہ کے ختم پرآمین، بی اسرائیل کے آخر میں تکبیر بسورہ ملک کے آخر میں السلھم ربناورب العالمین بسورہ قیمہ ومرسلات ووالنین کے آخر میں کلمات مشہورہ ومسنونہ ۔ سورہ الصحی ہے آخر قرآن تک ہرسورت کے آخر میں تکبیر ۔ بعض آیات کے آخر میں کچھالفاظ بطر بی مسنون اثنائے تلاوت (و کھے کر پڑھنے میں) کیے جائیں جیسے سورہ طمیں وقل دسی زدنبی علما کے بعد حفرت ابن عہاں الملھم زدنسی علماء وایماناویقینا "فرماتے ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ میاذ کارحنفیہ کے نزویک نوافل (بغیر جماعت) یا منفر وغارج عن الصلوۃ تنہاد کھے کر تلاوت کرنے والے برحمول میں، فرائض اور نوافل کی جماعت (تراوت کے وغیرہ) میں درست نہیں ہے۔

( قرآوی دارانعلوم ص ۲۲۵ جلد۲ )

لیعنی سورہ فاتحہ کے نتم پر ہلکی آ واز ہے آمین کہنے کے علاوہ جماعت کی نماز میں الفاظ مستونہ نہ کیے جائمیں۔(محمد رفعت قاسم غفراۂ)

مسئد : آیات کا جواب نماز کی جماعت میں دیناجائز نہیں ہے ، جواب نہ دیناچا ہے۔البتہ خارج نماز ہے اگرکوئی آیت نہ کورہ پڑھے تو جواب دینامسنون ومستحب ہے۔اورحضورا کرم سلانے ہے اگر یہ جوابات نماز ہے خارج بی منقول ہیں ۔ نماز میں اگر کہیں وارد ہے تو وہ تعلیم علیج ہے اکثر یہ جوابات نماز ہے خارج بی منقول ہیں ۔ نماز میں اگر کہیں وارد ہے تو وہ تعلیم کے لئے ہے ، یا ابتدائے اسلام میں تھا۔ جب تک نماز میں زیادہ قبودنہ تھیں مثلاً با تعمی کر لیتے تھے ، یا ابتدائے اسلام میں تھا۔ جب تک نماز میں زیادہ قبودنہ تھیں مثلاً با تعمی کر لیتے تھے ، یا ابتدائے اسلام میں جلدی پڑھ کر امام کے ساتھ مل جاتے تھے وغیرہ وغیرہ ۔ رفتہ رفتہ یہ امور ممنوع ہوگئے ۔ ( اتاوی وارالعلوم ص ۱۵۵ جلد ابحوالہ مرقاق الفاتی شرح مشکوق میں ۱۳۵۹ جلد ابحوالہ مرقاق الفاتی شرح مشکوق میں ۱۳۵۹ جلد المور کمنوع ہوگئے۔ ( اتاوی وارالعلوم ص ۱۵۵ جلد ابحوالہ مرقاق الفاتی شرح مشکوق میں ۱۳۵۹ جلد المور کمنوع ہوگئے۔ ( اتاوی وارالعلوم ص ۱۵۵ جلد ابحوالہ مرقاق الفاتی شرح مشکوق میں ۱۳۵۹ جلد المور کمنوع ہوگئے۔ ( اتاوی وارالعلوم ص ۱۵۵ جلد ابحوالہ مرقاق الفاتی شرح مشکوق میں استحدال باب القرآق)

نماز فجرميں قرأت کی مقدار

مسئلہ: نماز جن میں امام کواتی مخضر قر اُت (ام نشرح ،والتین وغیرہ) کی عادت بنالیما خلاف سنت ہے اور مکروہ ہے، کوئی خاص عذر نہ ہوتو امام اورا سے ہی منفر د ( تنہا پڑھنے والے کے لئے ) نماز فجر میں سورہ مجرات ہے لے کرسورہ بروج تک کی سورتوں میں ہے ایک ایک سورت ایک ایک رکعت میں پڑھے۔ یہ مسنون اور مستحب ہے یا کسی جگہ ہے درمیانی درجہ کی محرت ایک ایک رکعت میں پڑھے۔ یہ متوسط درجہ یہ ہے کہ بچاس آ بتوں سے ساٹھ آ بتوں کم ہے متوسط درجہ یہ ہے کہ بچاس آ بتوں سے ساٹھ آ بتوں کی اوراس سے بہتر رہ ہے کہ سوآ بتوں تک پڑھیں۔ اس سلسلہ میں امام اور مقتد یوں ک

جمت اورشوق کالحاظ رکھنا چاہے،البتہ وقت کی تنگی ، یاکسی اورضرورت باعذر کی بناء پرقر اُت مختصر کرنی پڑے تو کوئی مضا کے نہیں ہے جائز ہے۔

( فآويٰ رجيميه ص ١٥٥ جداول، كبيري ص٥٠٣ شاي ص٥٠٣)

مسئلہ:۔رمضان المبارک میں جمر کی نماز (عادم دنوں سے )وفت سے پہلے پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اولی ہے کہ سب لوگ شرکت کرسکیں اور جماعت بڑی ہوگی۔ (فاوی رحمیہ ۱۳۲ جیداول) (نماز کا وقت ہونے ہر پڑھیں۔)

#### رکعت حاصل کرنے کے لئے دوڑ نا

سوال: امام صاحب رکوع کریں اس وقت بعض لوگ رکوع کی نثر کت کے لئے دوڑتے ہیں جس سے دوسرے نماز بول کوجی خلل ہوتا ہے، تو اس طرح دوڑ ناشر عا کیسا ہے؟ جواب: صورت مسئولہ ہیں دوڑتے ہیں، دوڑ نامنع ہے خواہ رکوع نہ طے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نماز کے لئے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اطمینان کے ساتھ چل کرآؤ، رکعت نکل جائے تو اس کو بعد ہیں اداکر لو۔ (مسلم شریف ۲۲۰ جلداول)

اس کے علاوہ بیکھی خیال رہے کہ مجد میں دوڑ نامسجد کے احتر ام کے خلاف ہے خصوصاً جبکہ ٹمازیوں کو بھی تشویش ہو، جس سے اجتناب ضروری ہے، ایک حدیث میں ہے جب تم اقامت سنوتو نماز کے لئے اطمینان اور وقارسے چلو، دوڑ ومت۔

(بخاری ۱۸۸ ج۲، فآوی رحمیه ۱۸۸ جلداول)

نماز کب توڑی جائے؟

مسئلہ:۔ ٹماز کا تو ڑتا بھی حرام ہوتا ہے، بھی مستخب بہمی مباح اور بھی واجب، اگر کوئی عذر نہ ہوتو ٹماز تو ژناحرام ہوگا، اور جماعت ملنے کے لئے تو ژنامستخب ہے۔ اور مال ضائع ہور ہاہو تو ٹما کی نبیت تو ژنامباح ہو اور جان بچانے کے لئے ٹماز کی نبیت تو ژناواجب ہے۔ تو ثما کی نبیت تو ژنامباح ہواور جان بچانے کے لئے ٹماز کی نبیت تو ژناواجب ہے۔ (در مختار ص ۱۳۹۹ جلداول) مسئلہ:۔ ٹما کا شروع کر کے قطع کرویتا ہے عذر کے حرام سے خواہ فرض ٹماز ہویا واجب یا نفل

اوراگر مال کے خوف سے قطع کردی جائے خواہ اپنا مال ہو یا کسی دوسر ہے مسلمان ہی تی کا تو جائز ہے۔ مثلاً کوئی نماز پڑھ رہا ہوا ورکسی شخص کود کھے کہ اس کا یا کسی دوسر ہے کا مال چرائے لئے جاتا ہے، اورا گر نماز کی تحمیل کے لئے قطع کر ہے تو مستحب ہے مثلاً کوئی شخص تنہا فرض نماز پڑھ د ہا ہواور جماعت میں شریک ہونے کی غرض سے جونماز کی تحمیل کا ذریعہ ہے اس فرض کوتو ڑ دے اوراپی یا کسی دوسر ہے کی جان بچانے کے لئے قطع کر نافرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کوئماز کی والت میں بھی تو ڑ دینا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کوئماز کی حالت میں فریا درس کے لئے بلائے تو ایسی حالت میں بھی تو ڑ دینا فرض ہے، اگر چہ بیدنہ معلوم ہو کہ اس پرکون سی مصیبت آئی ہے یا معلوم ہواور جانبا ہو کہ میں اس کی مدد کرسکوں گا۔

مسئلہ:۔اگریسی کونماز پڑھنے کی حالت میں اس کے ماں باپ بکاریں تو فرض نماز ہوتو نہ تو ڑے اور تو فرض نماز ہوتو نہ تو ڑے اور نفل ہواور وہ جانے ہول کہ نماز میں ہے تو بھی نہ تو ڑنا بہتر ہے۔اور تو ژد ہے تو بچے مضا کقہ نہیں ،اوراگر وہ نہ جانے ہوں کہ نماز میں ہے تو تو ڑو ہے اس خیال سے کہ وہ ناخوش نہ ہوجا ئیں۔(شامی وغیرہ ،علم الفقہ ص۲۱ اجلد۲)

مسئلہ: جن حالتوں میں نماز کی نیت توڑنے کا حکم ہے یااس کی اجازت ہے ان حاسوں میں نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں نماز توڑے گا،اس لئے کہ نماز میں بیٹھنااس وقت ہے جب حلال ہونے کے لئے ہواور یہاں نماز کوقطع کرنااورتوڑنا ہے،حلال کرنانہیں ہے، لہذا نماز کی نیت توڑنے میں صرف ایک سلام پراکتفاء کرے زیادہ صحیح یہی ہے اورا قتداء ایام کے پیچھے کرے (یعنی اپنی نماز کو کھڑے ہوئے کی حالت میں ایک سلام سے توڑ کرامام کے ساتھ جماعت میں ل جائے۔) (درمختار سم ۲۴۹ جلداول)

# اگرفرض نماز پڑھر ہاتھااور پھر اسی فرض کی جماعت شروع ہوگئی تو؟

مسئلہ:۔ بیر تماز کا تو زنااورامام کے ساتھ جماعت میں ملنااس صورت میں ہے جبکہ اس نے مہل رکعت کا سجدہ ابھی نہ کیا ہو، ماسجدہ کیا ہو گروہ نماز دور کعت والی ہو جیسے فجریا تنین رکعت والی ہوجیسے مغرب اوراگر جارر کعت والی میں بجدہ کیا ہوتو اس میں دوسری رکعت بطور وجوب کے ملا لیے تو گنبگا رنبیں ہوگا ، پھرامام کی اقتداء کرے تا کہ جماعت بھی مل جائے اور نفل کا ثواب بھی مل جائے اور نفل کا ثواب بھی مل جائے۔ ( درمخارص ۲۳۵ جلداول )

مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص فرض نماز تنہا شروع کر چیکا تھا، پھرای فرض کی جماعت شروع ہوگئی ،تواگراس نے اب تک پہلی رکعت کا بجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو جا ہے کہ نیت تو ڈکر جماعت میں شریک ہوجائے اورا گرمہلی رکعت کا تجدہ کر چکا تھا تب جماعت شروع ہوئی ہے اور یہ فجر کی نمازتھی یامغرب کی نمازجس کواس نے تنہاشروع کیا تھاتو بھی نبیت تو ژکر جماعت کے ساتھ مل جائے اوراگروہ ظہریاعصریا عشاء کی نمازتھی اور پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا تھااس کے بعد جماعت شروع ہوئی تھی تواب اس پرواجب یہ ہے کہ اپنی اس نماز ہیںا یک رکعت اور ملا لے تا کہ بید دور کعت نقل ہوجائے اور دور کعت ہراس کوختم کر کے جماعت میں ال کرفرض ادا کر لے ،اس طرح دونوں نماز وں کا تواب ل جائے گااورا گر فجریا مغرب کی نماز میں جس کواس نے تنہاریٹ ھناشروع کیا تھااس کی دوسری رکعت کاسجدہ کرچکاتھا تب جماعت شروع ہوئی تھی ہواب وہ اپنی اس نمازکو پوری کر لے ہنیت تو ژگر جماعت میں شامل نہ: و۔اورا گروہ جارکعتوں والی نماز میں سے تین رکعت پڑھ چکا تھا تب جماعت شروع ہوئی تو اب وہ نہیت نہیں تو ژے گا بلکہ وہ اس کو تنہا بوری کرے گا ، پھرنفل كي نيت ہے امام كى اقتدا وكرنا جا ہے تو كرے تاكہ جماعت كا ثواب حاصل ہوجائے ،البت عصرو فجر کی نماز ہوگ نو وہ نفل کی نبیت سے جماعت میں شریک نہ ہوگا کیونکہ عصرو فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اور تین رکعت پڑھنے کا مطلب سے ہے کہ تیسری رکعت کاسجدہ كرچكاتها بچر بماعت كھڑى ۽وئى۔(محدرفعت قائمى غفرلهٔ )

#### نماز میں قبلہ ہے۔ بینہ پھرجانا

مئلہ:۔اگر نماز میں سید قبلہ ہے ہٹ جائے تو دیکھنا چاہیے کہ ایسا مجبوری ہے ہوایا اپنے ارادہ سے ہوا؟ اگر مجبوری ہے ہوا آو نماز باطل نہ ہوگی۔البتہ اگر کوئی اس حالت ( قبلہ ہے ہے سید مجرار ہے) میں آتی دمیر ہے کہ نماز کا کوئی رکن ادا کیا جاسکے تو نماز باطل ہوجائے گی لیکن مجرار ہے

اگرنمازی نے اپنے اختیارے کیااور بلاکس سبب کے تو آغاز باطل ہوجائے گی ورنہ ہیں۔ یعنی کس سبب ہے ایسا کیا تو نماز باطل نہ ہوگی ،خواہ یہ قبلہ ہے پھر ناتھوڑ ا ہویا بہت ۔ (کتاب الفقہ ص ۴۸۹ جلداول)

امام ہے ہملے سی رکن کا ادا کرنا

مسئلہ:۔اگرمقتدی نے کسی رکن کی ادائیگی میں امام پرسبقت (پہل) کی (مثلاً رکوع میں جاکرامام کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جائے ) اور پھرامام کے ساتھ یااس کے بعداس رکن کونہ وہرایا اور امام کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہوجائے گی ،خواہ یہ سبقت (پہل کرنا) اراد ہُن ہو یا بھو لے سے ہوئی ، لیکن اگرای رکن کوامام کے ساتھ یااس کے بعد دہرالیا۔اوراس نماز میں امام کے ساتھ ہی سلام پھیراتو نماز باطل نہ ہوگی ،لیکن اگر کوئی شخص بید خیال کرتے ہوئے کہ نماز جووہ (امام کے ساتھ) پڑھ دہا ہے پوری ہو چکی ہے اوراس بھلاوے میں سلام پھیردیا تواس کی نماز باطل نہ ہوگی جب تک کہ سلام کے بعد ممل کثیر نہ کیا ہواور پچھ بولانہ ہو۔ (سکتاب الفقہ سے ۱۹۵ جلداول)

امام كاكسى كى رعايت كے لئے قرائت كمبى كرنا

مسئلہ: فیماز میں شامل ہونے والے (آنے والے) کی رعایت سے امام کا قر اُت کوطویل کرنا مکر وہ تحریجی ہے لیعنی اگر اس کو پہچا تتا ہو، ورنہ مکر وہ تنزیبی ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ١١٥ جلد ٢٠ بحواله روالحقارص ١٢ ٣ م جلداول )

### نماز کے دوران استکھیں بند کر لینا

مسئلہ:۔ نماز میں آنکھیں بند کرنا بھی مکروہ ہے، ہال کی مصلحت سے ابیا ہوسکتا ہے۔ مثلاً الیی چیز کے ویکھنے ہے آنکھیں بند کر لیٹا جوانسان کومحویا عافل کرد ہے۔ اس طرح نماز کے دور آن آسان کی طرف آنکھ اٹھا کرد کھنا بھی مکروہ ہے۔ آنخضرت آلیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز کی حالت میں جولوگ آنکھیں اونجی کر کے آسان کی طرف ویکھتے ہیں ان کی بصارت (نگاہ) جاتی رہے گی اس کی جوندھی ہوجائے گی۔ (بردایت بخاری شریف ۔ کتاب الفقہ

ص ١٣٣٤ جلداول وآب كے سائل ص ١١٥ جلد٣)

مسئلہ: خشوع حاصل کرنے کے لئے آئکھیں بند کر لینا اولی ہے، بلا کراہت درست ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم ص ٩٠١ جلد ۴ وروالحمّارص ٢٠٥ جلداول وفرّاويٰ رهيميه ص ٢١٨ جلد ٧ )

مسئلہ:۔ آنکھ کے آپریشن کے بعداگر واقعی رکوع و بجدہ کرنے میں آنکھوں میں تا قابل برواشت تکلیف ہوتی ہویا آنکھوں کونقصان ہوتا ہوتو ایس صورت میں بیٹھ کرنمازا واکر سکتے ہیں، رکوع و بجدہ سرکے اشارہ سے کریں، اور بجدہ کا اشارہ رکوع کی بہ تسبت زیادہ جھکا ہوا ہونا جا ہے۔ (فآوی رہیمیہ ص ۲۲۱ جلدے)

اتش دان اورتصور والے گھر میں نماز پڑھنا

مسئلہ: یتنور یا آتشدان (آگ) کے سامنے، جس میں انگارے روثن ہوں ،تماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ مدمجوسیوں کی عبادت ہے مشابہ ہے۔ (کتاب الفقہ ص ۴۳۸ جلداول) اگر کوئی اور جگہ ہی نہ ہوتو مجبوری ہے۔ (محدر فعت قاسمی غفرلۂ)

مسئلہ: کسی جاندار کی تصویر کے سامنے نماز پڑھنا کروہ ہے، خواہ اس کی طرف توجہ جاتی ہویانہ جاتی ہویانہ جاتی ہو۔ یہ تصویر خواہ نمازی کے سرکے اوپریا آگے جیجے یادائیں ہائیں یا برابر میں ہو، نہایت شدید کراہت اس میں ہے کہ تصویر نمازی کے آگے ہو۔ اس سے کم کراہت سے ہے کہ وہ تصویر مرکے اوپر ہو، بھردائیں جانب اس کے بعد ہائیں جانب، اور پھر پیچھے ہونا، ہال اگر تصویر چھوٹی می ہوکہ غورت و کھے بغیر نظر نہ آئے ، جیسے کہ سکہ پر ہوتی ہے (تو وہ کروہ نہیں) چنانچہ اگر نمازی کے پاس سکے (روپ کرنی وغیرہ) ہوں تو نماز کروہ نہیں ہے۔ اور اگر بڑی تصویر سامنے ہوتو نماز کروہ نہیں ہے۔ اور اگر بڑی تصویر سامنے ہوتو نماز کروہ نہیں ہوتی ، خواہ وہ تصویر سامنے ہوتو نماز کر وہ نہیں ہوتی ، خواہ وہ تصویر سامنے ہوتو نماز کر وہ نہیں ہوتی ، خواہ وہ تصویر سامنے ہوتو نماز کر وہ نہیں ہوتی ، خواہ وہ تصویر سامنے ہوتو نماز کر وہ نہیں ہوتی ، خواہ وہ تصویر جاذب توجہ ہو۔ (کتاب الفقہ ص ۱۹۳۹ جلداول)

### قبر کے سامنے نماز پڑھنا

مسئلہ:۔اگرنماز پڑھنے والے کے سامنے قبر ہوتو نماز مکروہ ہوجاتی ہے ، قبر کے سامنے ہونے کامطلب میہ ہے کہ خشوع کے ساتھ (نظر جھکائے ہوئے) نماز پڑھنے کی حالت میں نظر قبر پرپڑتی ہو،اگرقبر پیچھے کی جانب ہو،یااوپرہو،یاجہاں نماز پڑھی جارہی ہو،ای کے بینچے ہوتواں بارے میں تحقیق بیہ ہے کہ کوئی کراہت نہیں ہے۔واضح رہے کہ کراہت ای صورت میں ہے کہ قبرستان میں نماز کے لئے کوئی مخصوص جگدالی ندہوجونجاست اورگندگی ہے پاک ہو۔اگرابیاہوتو نماز مکروہ نہیں ہے،لیکن انبیاء علیہم السلام کے مقبرے اس ہے مشتی ہیں، کیونکہ دہاں پر (قبر کے سامنے ہوتہ بھی) نماز مکروہ نہیں ہے۔

( كَمَّابِ الفقه من ۴۴۴ جلدا ول ، فمَاوي دارالعلوم ص٩٣ جلد٣ ، ردالحمَّا رص٢ ٣٥٤ جلداول )

#### نمازمين كهنكارنايا گلاصاف كرنا

مسئلہ:۔ نماز میں گلاصاف کرنے یا کھنگارنے سے نماز جاتی رہتی ہے، جبکہ اس میں کم از کم حروف کی آواز پیدا ہو جائے۔ البتہ اگر بلاضرورت ایسا کیا جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، ہاں اگر ضرورت ہو مثلًا آواز ٹھیک ہو جائے تا کہ قرائت میں حروف اپنے مخارج سے پوری طرح ادا کیے جاشیس (آواز تھی ہو جائے) یا اہم کو خلطی پر لقمہ دیا جاسکے وغیرہ تو نماز باطل نہ ہوگی۔اوراسی طرح اس صورت میں جبکہ طبعی طور پر کھائی آجائے اور جب تک الی ضرورت رہے لیتن بیاری کی وجہ سے ہوتو نماز باطل نہ ہوگی۔

( كتاب الفقة ص ١٧٥٨ جلداول ، بدير ٥٨ جلداول وكبيري ص ١٣٩ )

مئلہ: صرف حسن آواز کے لئے کھانسے سے نماز فاسرنبیں ہوتی ،اگر چہ تین باریا کم وہیش ہو۔ (فیاوی دارالعلوم ص ٦٥ جلدم بحوالہ روالحقارص ٨ ۵۷ جلداول)

مسئلہ:۔ نماز میں جسم کو مختلف انداز سے (بلاعذر) حرکت ویناضیح نہیں ہے مثلاً رکوع کے بعد سید ہے مثلاً رکوع کے بعد سید سے کھڑ ہے نہ ہونااور دونوں ہوروں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھناترک واجب ہے۔اورالیی نمازکولوٹا نا داجب ہے، ہاتھوں کوغیر ضروری ترکت وینااور سجد ہے کوجاتے ہوئے درمیان میں غیر ضروری تو قف کرنا کروہ ہے۔(آپ کے مسائل عس ۱۳۱۲ جلد ۳)

#### نماز میں وضو کا ٹوٹ جانا

مسئله: الركسي نماز يرصن والي كونمازى حالت ميس حدث لاحق بوجائ يعنى نمازك

اندر ہی بے وضوہ و جائے تو ایسے تخص کو بلاتو قف فور آئی وضوکر کے پہلی نماز پر ہی اپنی نماز کی بناء کرنا چاہیے،خواہ بیر بات تشہد کے بعد ہی واقع ہوئی ہو، نیز فقہاء کرام کہتے ہیں کہ نے سرے سے نماز پڑھناافضل ہے۔

(نماز مسنون ۱۵۳ و ہوا ہے ۱۵۳ مبلداول بشرح نقابی ۹۰ جلداول و کبیری ۱۵۳ مسئلہ: اگر نماز کے دوران وضوئوٹ جائے توٹاک پر ہاتھ رکھ وضوکر نے کے لئے نکل آئے۔ اوراگراہام کوالی حالت پیش آجائے بینی حدث راحق ہوتو وہ اپناٹا ئیب (خلیفہ) مقرر کر دے۔ (ہدایہ ۲۰ مبلداول بشرح نقابی ۹۰ جلداول بکیری ۱۳۵۳) مقرر کر دے۔ (ہدایہ ۱۳۳ مبلداول بشرح نقابی ۹۰ جلداول بکیری ۱۳۵۳) مسئلہ۔ اگر کسی شخص کے پیچھے نا بالغ بچہ یا عورت ہے اوراس شخص کونماز میں حدث ہوجائے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی ، کیونکہ بچہ اور عورت خلیفہ (قائم مقام) یانا نب بنانے کے اہل نہیں ہیں۔ (شرح وقابیہ ۱۲۲ جلداول)

نماز ميں قہقہہ کا حکم

مسئلہ:۔بالغ نمازی کے نماز میں قبقبہ لگانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور وضویھی ٹوٹ جاتا ہے، (رکوع وجود والی نماز میں قبقبہ لیعنی آئی آواز سے بنسا کہ ساتھ والا آدمی سن لے، تو نماز اور وضوٹوٹ جاتا ہے۔محمر رفعت قائمی غفرلہ)۔ (ہدایہ ص اسما جلداول وشرح نقابیہ ص ااجلداول وشرح نقابیہ ص الاجلداول وشرح نقابیہ ص الاجلداول ونماز مسئون ص ۱۸ موفقاوی وارالعلوم ص ۱۳ جلدیم)

مئلہ نیماز میں خک ( مننے ) ہے (الیم ملمی جس کوخودس لے ) صرف تماز فاسد ہوتی ہے، اور تنہم (مسکرانے ) ہے نہ وضور (شرح نقابیص ۱۳ جلداول ، بیری ص ۱۳۲، در مختار ص ۲۵ جلداول ، بیری ص ۱۳۳ ملد ۲)

تبسم بعنی صرف مسکرانے سے جس میں ہننے کی آواز پیدائے ہو،اس سے نہ نماز اُونتی ہے اور نہ وضوانو شاہے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرائ)

نماز میں ستر کا کھل جانا

مسئلہ: نماز کے دوران ستر یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھیا ناضروری ہے، بغیر ذاتی عمل کے

ایک چوتھائی کھل جائے ،مثلاً ہوا کے جھو نے سے کپڑا ہٹ گیااور آئی دیر تک کھلار ہا کہ نماز کا ایک رکن ادا کیا جاسکے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔لیکن اتنائی حصہ یااس سے کم خود نماز پڑھنے والے کے دنماز معارفور آ) فاسد ہوجائے گی۔اگر چہ ایک رکن ادا کرنے کی مدت ہے کم عرصہ تک کھلار ہاہو۔

مسئلہ: اگر تماز شروع کرنے سے پہلے ہی ستر کا حصہ کھلا ہوا اور اس طالت بیس تماز شروع کردی تو نماز کی نبیت ہی نہ بندھے گی بینی ضیح نہ ہوگی۔ (کتاب الفقہ ص۲۰ جلداول) مسئلہ: اگر نماز بیس ستر (ناف سے گھٹوں تک) کھل جائے اور فوراً چھپا لے، ڈھانپ لے، مسئلہ: اگر نماز فیاس میں ہوتی ۔ (فتا وی دار العلوم ص ۳۵ جلد ہو نہتے استمالی مص ۲۱۳) مسئلہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ۔ (فتا وی دار العلوم ص ۳۵ جلد ہو نہتے استمالی مص قدر چسپاں مسئلہ: اس میں کوئی حرج نہیں ہے (مردوں کے لئے) کپڑا جسم سے اس قدر چسپاں (چیکا ہوا) ہو کہ سترکی حدود کا اقبیاز ہو سکے ۔ (کتاب الفقہ ص ۳۰ جلداول)

مسئلہ:۔ستر کا خودا پنے ہے ڈھانکنا (چھپانا) ضروری نہیں ہے، چنا نچدا گرکسی تماز کے دوران خودا پناستر (وہ حصہ جس کا چھپانا دوسروں سے ضروری ہے) دیکھے لیا تو نماز باطل نہ ہوگی۔ اگر چہ یہ فعل کروہ ہے۔ ( کتاب الفقہ ص۴۰ اجلداول)

مسئلہ:۔ کم عمر بچوں نے لئے کوئی سزنہیں ہے، چا ہے لڑکا ہو یالڑی۔ اور کم عمر بچے کی تعریف چا رسال یااس ہے کم عمر کا بچہ ہے۔ لبد اا یسے بچ کے جسم کود یکھنا اور ہاتھ لگانا مباح ہے ۔ اس عمر سے آگے جب تک کہ ویکھنے ہے براخیال نہ پیدا ہوتا ہو، تب تک بچ کا ستر صرف اس کے آگے اور چیچے کی شرمگاہ ہے لیکن اگر وہ اس حال کو بینے جائے کہ اس کے ویکھنے ہے برا خیال بیدا ہوتو اس کا ستر بالغ مردیا عورت کے ستر کی ما نند ہے، نماز کی حالت میں بھی اور نماز سے باہر بھی۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۰۸ جلداول)

جراغ سامنے رکھ کرنماز کا حکم

مسئلہ: نماز کی جماعت کے وقت اگر چراغ سامنے ہوجیبا کہ عامۃ مساجد پیس جوارغر بی میں چراغ رکھا ہوتا ہے، تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔اگر دائیں یا بائیں یا پیچھے چراغ رکھا ہوتو کسی کواعتر اض کا موقع بھی نہیں۔ (نتروی محودیہ ۲۵۲ جلد ۱، درمخارص ۳۳۸ جلداول) من دیرل مسئلہ:۔اگر قبلہ کارخ سیجے ہوتو اندھیرے میں نماز پڑھ ھنامنع نہیں ہے۔

( فَمَا وَيُ مُحُود بِيصِ ٢٥٧ جِلد ١٠)

مسئلہ:۔سانپ، بچھودغیرہ موذی جانوروں کونماز کی حالت میں قبل کرنامارنا جائز ہے۔ (شرح نقامی<sup>ص ۹۲</sup> جلداول، کبیری ص ۳۵ )

## ا گرفتیج کی نماز میں پڑھنے میں سورج نکل آیا

مسئلہ: فجر کی تماز میں نیت باند سے کے بعد یا ایک رکعت بڑھنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو الی حالت میں نماز ادائبیں ہوگی۔ (نیز اگرسب کی نما زفوت ہوگئی) تو جماعت سے ی<sup>د</sup>هیں\_( فآویٰمحمود بیص۳۷ جلد•۱)

. مسئلہ: \_طلوع آفماب کے وقت نماز ناجا ئز ہے ،اگرعین نماز میں آفماب طلوع ہوجا ہے تواس نماز کو وہیں ختم کردے اور آفتاب بلند ہونے پر قضاء پڑھیں اور جب وقت ننگ ہوجائے تو ا بی نماز تنهایژھے، جماعت کا انظار نہ کرے۔( فآویٰمحودیش ۲۶۱ جلد ۱۰)

# سورج نكلنے كے كتنى دىر بعد نماز پڑھيں

مسئلہ:۔جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو دومنٹ چوہیں سکنڈ ہیں بورانکل آتا ہے، پھرجب اس کی طرف نظرنہ کی جا کے (لیعنی نگاہ سورج پر نہ تھہر سکے )اور بالکل سفید ہوجائے ،تب اشراق کاوفت ہوجا تا ہے، عامۃ ہیں منٹ کے بعد بالکل سفید ہوجا تا ہے۔( فآوی محمود پیر ص ۲۵۸ جلد ۱۰) (اس کے بعد قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں۔محمد رفعت قانمی ) مستلہ: عین زوال کے وقت یا یوں کہیئے کہ استواء اور دو پہر کے وقت قر آن کریم کی تلاوت درست ہےاورتو افل ( وغیرہ )امام ابوصنیفہ کے نز ویک تا جائز ہیں۔

( فراوي دارالعلوم م ٢ عجدة بحوال ردالخيار م ٢٣٣ جداول )

# مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟

مسئلہ: فروب کے بعدافق پرجوسرخی رہتی ہے اس کوشفق کہتے ہیں۔ جب تک افق پرسرخی موجود ہو (اور یہ وقت تقریباً ایک محنشہ تو ہوتا ہے اور کم وبیش ہوسکتا ہے) تب تک مغرب کی نماز ہوسکتی ہے۔ عوام میں بیہ جومشہور ہے، ذراسااند هیرا ہوجائے تو کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہوگیا، اب عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا، بیہ غلط ہے۔ مغرب کی نماز میں قصدا تاخیر کرنا مکروہ ہے، کیکن اگر کسی مجبوری سے تاخیر ہوجائے توشفق غروب ہونے قبل ضرور پڑھ لینی چاہیے، ورنہ نماز قضاء ہوجائے گی۔ اور نماز کا قصدا قضاء کرنا گناہ کہیرہ ہے۔ چاہیہ اسلامی ۱۰۸ جلد سو)

#### بره هے ہوئے ناخنوں کے ساتھ تمازیر طفنا

مسئلہ:۔نماز کا تھم یہ ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جم جائے جس کی وجہ سے پانی اندر نہ پہنچ سکے تو نہ دضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی۔اوراگر ناخن اندر سے بالکل پاک صاف ہوں تو نماز صحیح ہوتی ہے۔(آپ کے مسائل ص۱۸۲ جلد ۳)

### ئی وی والے کمرہ میں نماز پڑھنا

مسئلہ:۔جس وفت آپ نماز پڑھ رہے ہیں،اس وفت ٹیلی ویژن بندہے تواس کمرہ میں نماز بلا کراہت سیجے ہے۔اورا گرٹیلی ویژن چل رہاہے تو الیی جگہ پرنماز پڑھنا مکروہ ہےاور جو جگہ لہوولعب کے لئے مخصوص ہواس میں بھی نماز مکروہ ہے۔(آپ کےمسائل ص۱۸۴ جلد۳)

## غیرمسلم کے گھر میں نماز پڑھنا

مسئلہ:۔زمین منتک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے،اوراگرجگہ پاک ہو تو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں،اس لئے غیر مسلم کے گھر کے خالی فرش پر نماز پڑھنے ہیں کوئی حرج نہیں،اوراگر کپڑ ابچھالیا جائے تو اور بھی اچھاہے۔ (آپ کے مسائل ص ۵۵ اجلد ۳)

رشوت خور کی نماز کا حکم

مسئلہ:۔جو محض شخواہ کے علاوہ رشوت لیتا ہے اس کی نماز قبول ہے اور نماز کا ثواب بھی حاصل ہوگائیں رشوت کا گناہ ہوگا۔ (فآوی دارالعلوم ص ۲۲ جلد۲)

# گونگے کی نماز کا حکم

مسئلہ:۔ ما درزار گونگا، بہرا، جب کہ قرات پر قادر نہیں تو قرائت اس پرفرض نہیں، یاتی جن ارکان میں قیام وقعود وغیرہ پر قادر ہے،ان کوسب لوگوں کی طرح اوا کرتار ہے،اگراس کواتنی سمجھ ہے کہ نماز فرض ہےاور پھر نماز کو بقدر طافت ادانہ کرے گاتو گئم گار ہوگا۔

( فَيْ وَيُ مُحُودِ مِينَ ٢١٧ جِلدًا بحواله شامي ص٦١٣ جلداول )

### نمازی کے سامنے روضہ میارک کی تصویر کا ہونا

سوال: مدینه منوره کا نقشه جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مزار کا قبه (گنبد) بھی ہے، اگر نماز میں سامنے لئکا ہوتو نماز میں کچھ خرابی تو نہ ہوگی؟

جواب: \_در مختار ص ۹۳۵ جلداول ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ قبر کا نمازی کے سامنے ہونا مکروہ ہے۔ کہانگین قبر کا نمازی کے سامنے ہونا مکروہ ہے۔ کہانگین قبر کا نقشہ سامنے ہونا کچھ ترج نہیں، کیونکہ نقشہ قبر کی کوئی پرستش نہیں کرتا ،البتہ اگر کسی قوم کی رہ سم بھی ٹابت ہوجائے گی۔ قوم کی رہ سم بھی ٹابت ہوجائے گی۔

(ابدا دالفتاوي صيههم جلدادل)

نماز میں نام مبارک سن کر درود پڑھنا

سوال: اگرامام نے نماز میں آیت او مامحمد الادسول "پڑھی اور کی مقتدی نے یہ سوچ کر کہ آنخضرت اللہ کا نام مبارک س کر درووشریف پڑھنا چاہیے، اس نے پڑھ دیا تو؟ جواب: اس کا خیال ہی ہے کہ نام مبارک س کر درووشریف پڑھنا چاہیے۔ اس نے بڑھ دیا تو بیس اس کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن یہ تھم خارج نماز کا ہے۔ نماز میں یہ تھم نہیں ہے۔ پس اگر نماز میں درووشریف پڑھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی، جیسے کہ کسی نے امام سے اللہ تعالی کا نام س کر حل جلالہ کہد دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی کا نام س کر تعظیمی لفظ کہنا چاہئے ۔ یا امام سے کسی آیت کوئ کرصد تی اللہ ورسولہ کہد دیا ان صورتوں میں نماز فاسد ہوجائی ہے۔ اگر بغیر قصد جواب کے دوروثر یف پڑھا ہے۔ اگر بغیر قصد جواب کے درووشریف پڑھا تھا کہ دوروشریف ایک چیز نہیں جس کے پڑھنے سے درووشریف ایک چیز نہیں جس کے پڑھنے سے درووشریف ایک چیز نہیں جس کے پڑھنے سے درووشریف ایکی چیز نہیں جس کے پڑھنے سے درووشریف پڑھا تھا کہ دارو دشریف پڑھا تو نماز فاسد بھی کہ کوئلہ درووشریف ایکی چیز نہیں جس کے پڑھنے سے درووشریف پڑھا تھا کہ داروشریف کیا جا کہ دوروشریف کے بڑھنے کیا کہ دوروشریف کیا کہ کا نام کیا کہ کوئلہ درووشریف ایک چیز نہیں جس کے پڑھنے سے دوروشریف پڑھا تھا کہ کیا کہ کیا کہ کا نام کیا کہ کا نام کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئلہ درووشریف کیا کہ کوئلہ درووشریف کیا کہ کا نام کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کہ کوئلہ درووشریف کیا کہ کا کہ کوئلہ درووشریف کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کوئلہ درووشریف کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئل کیا کہ کوئلہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئلہ کی کیا کہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کر کیا کہ کوئلہ کر کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کر کیا کہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کی کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کیا کہ کوئلہ کی کوئلہ کیا کہ کوئلہ کی کوئلہ کیا کہ کوئلہ کوئلہ کیا کوئل کی کوئلہ کوئل کی کوئلہ کوئل کوئلہ کوئل کیا کہ کوئل کی کوئلہ کوئل کی کوئلہ کی

نماز فاسد ہوجائے، بلکہ نماز میں اس کومشقلاً پڑھا جاتا ہے۔

( فَأُوكُ مُحود يم ١٤٤ جِدد اوآب كي مسائل ص ٢٣٠ جد ١٣)

فجر کی نماز پڑھ کر کپڑوں پرمنی دیکھی

مسئلہ:۔اگرکسی کواحثلام ہوجائے اوراسے میچ کویا دنہ رہے اوراس نے فجر کی نمازادا کی، پھردو پہرکواس نے نجاست دیکھی تواگر فجر کے بعد نہیں سویا تو نماز فجر کالوٹا نالازم ہے۔ (فآدیٰ محودیہ ۱۳۶ جلام)

نماز کے بعدصف سے کھے پیچھے ہوجانا

سوال: بسااد قات بعض جگہ طلبہ واسا تذہ جماعت میں شریک رہتے ہیں، جب امام سلام
پھیرتا ہے تو جوطالب علم اپنے استاد کے پاس ہوتا ہے، وہ پیچھے کھسک جاتا ہے بیفعل کیسا ہے؟
جواب: حامداً ومصلیا ۔ برابر بیٹھنے رہنا بھی درست ہے۔ پیچھے کھسک کر بیٹھنا بھی او با درست
ہے۔ بینداصرار کی چیز ہے ندا ٹکار کی۔ (فناو کی محمود یہ ساا المجلہ)
مسکہ:۔ جماعت کے اختیام پر بعض مقتدی صف ہے ذراس کے کرقبلہ رو بیٹھ کرتبہے پوری
کرکے امام کے ساتھ دعاء میں شرکت کرکے فارغ ہوجاتے ہیں تو ایسا کرنے ہے وہ منافق
ہمی نہیں اور گنہگار بھی نہیں۔ (فناو کی محمود یہ سے 10 محملہ ۲)

چوبیس گھنٹہ کی نمازیں ایک نظر میں فرض نمازیں

فرض نمازیں دن رات میں جمعے کے دن پندرہ اور دوسرے دنوں میں سترہ رکع ت ہیں۔ دور کعت فجر کے وفت ، چا ررکعت ظہر کے وفت ، اور جمعے کے دن ہجائے چا ررکعت کے دو۔ چارعصر کے وفت ، تمین مغرب کے وفت ، چارعشاء کے وفت ۔ بیٹمازیں فرض میں ہیں۔اور جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔

#### واجبنمازين

شربیت کی طرف سے تبن نمازیں واجب ہیں وتر اور عیدین ۔وتر تبن رکعت ہرروز عشاء کے بعداور عیدین دودور کعت سال بھر کے بعد ،ان کے علاوہ جونمازنڈر کی جائے وہ بھی واجب ہے اور ہرنفل شروع کردیئے کے بعدواجب ہوتی ہے بینی اس کاتمام کرنااور فاسد ہوجائے میں اس کی قضاء ضروری ہے۔

#### مسنون نمازين

فجر کے وقت فرض ہے پہلے دور کعت،ظہر کے وقت چور کعت، چارفرض ہے پہلے اور دوفرض کے بعد ،مغرب کے وقت دور کعت، فرض کے بعد عشاء کے وقت دور کعت فرض کے بعد ،نماز تہجد یحیۃ المسجد ،نماز تراو تک ہیں رکعت ،نماز احرام ،نماز کسوف دور کعت ، نماز خسوف دور کعت ۔

#### مستحبنمازين

وتركے بعد دوركعت ،سنت وضود وركعت ،نما زسفر دوركعت بنما زاستخاره دوركعت ، نماز حاجت دوركعت ،صلوٰة الاوابين جيد ركعت ،صلوٰة السبيع چارركعت بنمازتوبه دوركعت ، نمازتل دوركعت ...

#### نمازتهجد

نماز تبجد سنت ہے، نبی کریم آلیا ہے بمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کواس کے پڑھنے کی بہت ترغیب دیتے تھے۔اس کے فضائل میں بہت اعادیث میں وارد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بعد فرض نمازوں کے نمازشب (تبجد) کا مرتبہ ہے۔ (مسلم) بعض فقہاء نے اس نماز کومستحب کھا ہے گرسی میں ہے کہ سنت ہے۔ حضرات صوفیہ قرماتے ہیں کہ کوئی محض ہے نہاز تبجد کے درجہ والایت کوئیس پہنچا، اس میں شکہ نبیس کہ یہ نمازتمام صلحائے امت کامعمول ہے،صحابہ شے لے کراس وقت

تک بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگلی امت والے بھی نماز کو پڑھتے تھے۔

نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ سنت یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سور ہے اس کے بعدا ٹھ کرٹماز تہجد پڑھے۔ (شامی وغیرہ علم الفقہ ص ۴۳ جلد۴) مسئلہ:۔ تہجد کا وقت صبح صادق ہے پہلے پہلے رہتا ہے۔

( فَمَا وَكُ دارالعلوم ص ٣٠ م صدم بحواله مقتلوة ص ١٠٥ جلداول )

بہتریہ ہے کہ تماز تبجد نصف شب کو پڑھے۔ کم سے کم تبجد کی نماز دور کعت اور زیادہ سے زیادہ دس رکعت منقول ہے اورا کثر معمول نبی کریم آتھے کا آٹھ رکعت پرتھا۔ ایک ملام سے دور کعتیں۔

بعض کتب نقد میں اس نماز کی آٹھ رکعتیں انہائی تعداد کھی ہے، گرا مادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دس رکعت بھی حضوں الفیلئی نے پڑھی ہیں۔ شرح سزالسعا دت میں شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے اس کو بہت عمر انفصیل ہے بیان فر مایا ہے۔

تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھے: تو یت ان اصلبی دی معنی صلواۃ التھجد المنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت المنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیارادہ کیا کہ نماز تہجد نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیارادہ کیا کہ نماز تہجد نبی سلی اللہ علیہ وسلم بھی آ دھی رات کو بھی اس سے پچھے پہلے بھی اس کے بعد تہجد کے لئے اٹھے تو اس دعاء کو جو بیداری کے وقت آپ کامعمول تھی ، پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ منہ برطنے تا کہ نیند کا اثر جا تار ہے۔ ودعاء بیہے:۔

(( الحمدلِله الذي احيانابعدمااماتناواليه النشور ))

ترجمہ: ۔۔اللہ کاشکر ہے کہ جمیں بعد موت (خواب) کے زندہ (بیدار) کیااورای کی طرف سب کارجوع ہے۔اس کے علاوہ اور بھی مختلف دعا کیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ۔ (سفر السعادت)

اس کے بعد مسواک فرماتے ہمسواک بیس مبالغہ کرنا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ بعد مسواک اوروضو کرتے عادت تھی۔ بعد مسواک اوروضو کرتے وقت بعض ۔ بعد مسواک اوروضو کرتے وقت بعض بیس ہے کہ اس سے پہلے آسان کی طرف نظرا ٹھا کرد نجھتے اور سورہ آل عمران کی

آخری دس آیتی جن کی ابتداء ان فسی خسلسق السسسون والارض سے ہے تلاوت فرماتے ، اور بعض روایات میں ہے ربناماخلا سے لاتخلف السمبعاد تک پڑھتے ، اس کے بعد نماز شروع کرتے ، نماز پڑھنے میں آپ کی عادت مخلف سخی ، بھی چھ رکعت پڑھتے اور ہر رکعت کے بعد سور ہتے ، سوکرا شھنے کے بعد پھراسی طرح مسواک اور وضو کرتے اور آخوں کی تلاوت فرماتے ، اکثر عادت آپ کی آٹھ رکعت پڑھنے کی مسواک اور وضو کرتے اور آخوں کی تلاوت فرماتے ، اکثر عادت آپ کی آٹھ رکعت پڑھنے تبجد کے کہ بعد پڑھنے تبجد کے بعد پڑھنے تبجد کے بعد پڑھنے تبجد کے بعد پڑھنے اور آگر کا وقت آجا تا تو اس کے بعد پڑکے کشتیں بھی پڑھ لیتے پھر تھوڑی ویر بعد پڑھنے ، اس کے بعد پڑھنے کے بعد پڑھنے اس کے بعد پڑھنے سے ، اور آگر کی فران پڑھنے تشریف کے بعد پڑھنے اس کے بعد پڑھنے اس کے بعد پڑھنے اس کے بعد پڑھنے کے اس کے بعد پڑھنے اس کے بعد پڑھنے کے اس کے بعد پڑھنے کے اس کے بعد پڑھنے کی نماز پڑھنے تشریف کے جاتے ۔ (علم الفقہ ص ۲۳ جلد ۔ قرآن کے المرس میں میں بالد و کرتا بالفقہ ص ۲۳ جلد اول و کتا بالفقہ ص ۲۳ جلد و کو کو کو کھنے کے دول کے کہ کو کھنے کی کھنے کو کھنے کو کہ کو کھنے کو کھنے کی کھنے کر کھنے کی کھنے کو کھنے کھنے کھنے کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کر کھنے کی کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے کو کھنے کے کھنے

موال:۔جونمازی تبجد گزار ہیں، وہ تبجد کے وقت وتر اداکرتے ہیں۔اگر وتر پہلے ہی عشاء کے وقت بڑھ لیں تو اس میں کچھ حرج تو نہیں؟ کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وتر کے بعد مج تک کوئی نمازنفل نہیں ہوتی ہے؟

جواب: اس میں پچھ حرج نہیں ہے کہ جولوگ تہجدگزار ہیں وہ بھی وتر کوعشاء کے بعد ہورہ کے لیس۔ بلکہ بیاحوط ہے، پھراگراٹھیں تو تہجد پڑھ لیس۔ بیہ بات نلط ہے کہ وتر کے بعد پھرنفلیس نہ پڑھی جا کیں۔ الحاص ۲۳۳ جلداول) نہ پڑھی جا کیں۔ ( فقاوی وارالعلوم س ۲۵ اجلد ۲۰ بحوالہ روالحقارص ۲۳۳ جلداول) مسئلہ: ۔ تہجد کا وفت سے صاوق ہے مسئلہ بہلے رہتا ہے۔ ( فقاوی وارالعلوم س ۲۰۰ جلد س) مسئلہ: ۔ تہجداور تر اور تی آئے ضر ت کیا ہے۔ ثابت ہیں، رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ رکعت تہجد مع وتر سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی اکثریہ عادت مبارکہ تھی۔

( فما وي دارالعلوم ص ٢٥٢ جلدم)

مسئلہ: ۔ آنخضرت و الله نے چونکہ اکثر آئھ رکعت تہجد پڑھی ہیں ، اور تین رکعت وتر ، اس لئے فقہاء نے آٹھ رکعت تہجد پڑھی ہیں ، اور تین رکعت وتر ، اس لئے فقہاء نے آٹھ رکعت تہجد پر مواظبت کو مستحب فر مایا ہے اور گئجائش نہ ہوتو دو یا چار رکعت بھی کافی ہے۔ (فقاوی دار العلوم ص ۲۰۱۳ جلد ۴ وشامی ص ۱۳۸ جلد اول) مسئلہ: ۔ جو خص بچھلی رات میں تہجد پڑھنے پر قادر نہ ہوتو وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے مسئلہ: ۔ جو خص بچھلی رات میں تہجد پڑھنے پر قادر نہ ہوتو وہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے

یا وتر کے بعد تہجد کی نبیت سے پڑھ لے۔ ( فرآ دی دارالعلوم ۲۰۰۳ جلدم ) نیز تہجد کی تفلول میں قر اُت بلندا واز ہے مستحب ہے۔

(بحواله روالخنارص ۴۹۸ جنداول فصل في القرأت)

مسئلہ: نماز تہجد کی قضاء ہیں ہے، لیکن دو پہرے پہلے پڑھ لیٹاا چھاہے۔

( فهّاوی دارالعلوم ص اا ۴ جلد ۴ بحواه مشکلو ة شریف ص ۱۰ جلداول )

بیان لوگوں کے لئے ہے جو مستقل بارہ مینے تہجد پڑھتے ہیں ،اگر کسی وجہ ہے آنکھ نہیں کھل سکی تووہ افسوس نہ کریں کہ تہجد کی نمازنہیں پڑھی،اگردوپہرے پہلے مہلے پڑھ لیں توامیدے کرثواب ہے محروم نہیں رہیں گے۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ ) مسئلہ: لبعض لوگوں کا خیال ہے کہ نماز تہجد پڑھ کرسونانہ جا ہیے ورنہ تہجد جا تار ہتاہے بسواس کی کچھاصل نہیں ہےاور بہت آ دمی اس وجہ سے تہجد سے محروم ہیں کہنے تک جا گنامشکل ہے اورسونے کومنوع سجھتے ہیں۔ حالانکہ تہجدی نمازیر ہ کرسور ہنادرست ہے۔ (اغلاط العوام ص ۵۷) (ہاں اس کا خیال رہے کہ فجر کی تماز قضاء نہ ہوجائے محمد رفعت قانمی ) مسئله: \_صلوٰ ة الا وابين واشراق و جاشت سب ميں صرف نفل نماز كى نبيت كر ليما كا في ہے ،كسى خاص نماز اور وفت کا نام لینا ضروری نبیں ہے۔ (اگر لے لے تو بہتر ہے)

( فأوي دارالعلوم ص ٩ ٣٠٠ جلد٣ )

# شكرانے كى نماز كاطريقنہ

مسئلہ:۔جس وقت کوئی بڑی نعمت حاصل ہو یا کوئی مصیبت زائل ہوتو بہتر ہے کہ شکر ہے کے لئے دورکعت نماز کم از کم ادا کرے اگریہ نہ ہوتو سجدہ شکر بھی متخب ہے،لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کرناممنوع ہے کیونکہ نا واقف لوگ اس کومسنون یا واجب اعتقاد کریں گے۔

( فآوی محمودیه ص ۱۲۵ جلد ۷ )

مسئلہ:۔ شکرانے کی نماز کانہ وقت مقرر ہے،نہ تعداو،البتہ مکروہ وقت نہیں ہونا جا ہیے اورتعدادووے كم ندمونى جاہے۔

مسئلہ:۔ نیز دلہن (بیوی) کے آپل پرنمازشکرانہ پڑھنامھن رسم ہے۔شکرانے کی نماز عام

معمول کے مطابق پڑھی جاسکتی ہے۔ (آپ کے مسائل ص ۱۰ مجلد ۳) مسئلہ:۔ نماز اُوا بین واشراق و چاشت سب میں صرف نفل نماز کی نبیت کر لیٹا کافی ہے، کسی خاص نماز اور وقت کا ٹام لیٹا ضروری نہیں ہے۔ عوام کولمبی لمبی نبیت بتلا کر پریشان کر ٹاجہالت ہے، اور جون سی بھی سورت چاہے پڑھے۔ (فاوی وارالعلوم ۴ ۱۰۹جد ۴ بحواہ کیری ص ۲۲۵)

#### نمازجاشت

نماز چاشتہ مستحب ہے، اختیار ہے کہ چاہے چارد کعت پڑھے چاہے چارہے زیادہ ہی کریم الفاقی سے چارد اور یہ محلی منقول ہے کہ بھی چارہے زیادہ بھی بڑھ لینے تھے بطبرانی کی ایک حدیث بیں بارہ رکعت تک منقول ہیں نے (مراقی الفلاح)

المیت تھے بطبرانی کی ایک حدیث بیں بارہ رکعت تک منقول ہیں نے (مراقی الفلاح)

ماز چاشت کا وقت آفاب کے اچھی طرح نکل آئے بعد زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ (مراقی الفلاح) نماز چاشت اس نیت سے پڑھی جائے: نبویت ان اصلی اربع رکعات الصلواۃ الضحیٰ سنتہ النبی صلی الله علیه وسلم۔

ترجمہ: میں نے یہ ارادہ کیا کہ چاررکعت نماز چاشت نی صلی الله علیه وسلم۔

مرموں سے سے ارادہ کیا کہ چاررکعت نماز چاشت نی صلی الله علیہ وسلم کی سنت

یہاں تک کہ جونمازیں ندکورہوئیں وہ تھیں جن کو نبی کریم علیہ ہمیشہ النزام سے پڑھا کرتے تھے ہمیشہ النزام سے پڑھا کرتے تھے اس کے لئے کوئی فی حاکرتے تھے ان کے لئے کوئی فاص سبب ہوتا تھا مثلاً تحیة السجد ،مسجد میں جانے کے لئے پڑھتے تھے۔ نمازخسوف وکسوف میا ندگر ہن اورسوری گرہن کے سبب سے وعلی بڈاالقیاس۔

طالب بتواب اور بیروسنت کوچاہے کہ ان نماز دن کوہے کسی عذرتو می کے نہ چوڑے۔ اگر خیال کیا جائے تو کوئی ہڑی بات نہیں۔ دن رات میں فرائض وغیرہ ملا کرصرف چھیالیس رکعتیں ہوتی ہیں۔ ستر و رکعتیں فرض، تین وتر ، بارہ رکعتیں مؤکدہ سنتیں جو پنج وقتی نمازوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، آٹھ رکعت نماز تہجد ، چا ررکعت چاشیت۔

مرافسوس جم لوگوں کی کم جمتی اور ستی کے سامنے فرائض ہی اواکر تاوشوار ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وانھال کہ بیر ۔ قالاعلی الدخشین الذین یظنون انھم

مسلسقور بھیم۔ (ترجمہ) بی شک نماز کا پڑھنا بہت دشوار ہے گران لوگوں کو جتمیں اپنے پروردگارے ملنے کا بھین ہے۔ بی اصل وجہ جاری ستی اور کم جمتی کی بی ہے کہ جمیں قیامت کے آنے اور تو اب وعذاب کے ملنے کا پورایقین نہیں ہے۔ اعو ذباالله من جمیع ما کو ہ السلہ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جو ہر شب وروز استے مرتبہ کریم کا درواز وہ طلب اورادب کے ہاتھوں سے کھولنا چاہے ، بے شک اس پرسعادت ورحمت کا دروازہ بہت جلد کھل جائے گا۔ (علم الفقہ ص ۳۵ جلد کا وکری الفقہ ص ۲۵ کا جائے الفقہ ص ۲۵ جو نماز فجر محید میں مسئلہ: نماز اشراق کی پوری فضیلت اور کھمل تو اب کا مستحق وہ شخص ہے جو نماز فجر محید میں اداکر سریان ہے جو نماز فجر محید میں اداکر سریان ہے معذوری گھ میں مورہ میں اور کی گھ میں مورہ میں اور کی الحجال ہے ا

مئلہ: نمازاشراق کی پوری نصیات اور ممل تواب کا مسخق وہ محص ہے جونماز فجر مسجد میں باجماعت ادا کرے یا بوجہ معذوری گھر میں پڑھے اوراسی جگہ بیٹھار ہے اور ذکرالہی میں مشغول رہے پھر مکروہ وفتت نکل جانے کے بعدد ورکعت یا جارر کعت ادا کرے۔

( فآويٰ رجميه ص عاجله ٣)

## تحية المسجد

ینمازاس شخص کے لئے سنت ہے جو مجد میں داخل ہو۔ ( در مختار وغیر ہ )

اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے ، جو در حقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے اس لئے کہ
مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال ہے ہوا کرتی ہے ، پس غیر خدا کی تعظیم کسی طرح اس
ہے مقصود نہیں یہ مجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے ، بشر طیکہ کوئی
کروہ دفت نہ ہو۔ ( در مختار ، بحرال اکتی ، شامی و نخیرہ )

اگر طروه وفت بوتو صرف حياً رمرتبدان كلمات كوكمدل: مسبحان الله و الحمدلله و الحمدلله و الاالله الاالله داور بعداس كوكى درودشريف يره صلار دري رمزان الفلاح)

اس نماز کی نیت بہے: نویت ان اصلی رکعتین تحیة المسجد میں نے ارادہ کیا کہدور کعت نماز تحییۃ المسجد میں ارادہ کیا کہدور کعت نماز تحییۃ المسجد پڑھول۔

دور کعت کی پہر خصیص نہیں، اگر جار رکعت پڑھی جا کیں تب بھی پہر مضا کقہ نہیں۔ اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اور کوئی سنت اداکی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجائے گی۔ لین اس کے پڑھنے سے تحیۃ المسجد کا تو اب بھی

نبی سلی الله علیہ وسلم نے قر مایا کہ جبتم میں ہے کوئی مسجد جایا کرے تو جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھ لے، نہ بیٹھے۔ (صحیح بخاری منجے مسلم )

اگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لین کافی سے خواہ مہلی مرتبہ پڑھ لین کافی سے خواہ مہلی مرتبہ پڑھ لے یا اخیر میں۔ (ورمخار، شای علم الفقہ ص ۵۲ جلداول، فآوی دارالعلوم ص ۲۳۲ جلداول)

#### سنت وضوء

بعد وضو کے جم ختک ہونے سے پہنے دورکعت نماز استحب ہے۔ (درمخار)

اگر چاررکعتیں پڑھی جا تھی تب بھی کچھ حرج نہیں اورکوئی فرض یا سنت وغیرہ پڑھ کی جا تھی ہیں۔ ان النداع بھم الند ص ۱۹ موسلا)

مسلہ: عور تھی بھی تحیۃ الوضوء پڑھ تھی ہیں۔ (آپ کے مسائل ص ۱۸ جلد ۳)

مسلہ: صبح دکے آ داب میں سے یہ ہے کہ مبحد ہیں داخل ہونے والا شخص بیضنے سے پہلے دو

رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے ،اولا بیٹھ جانا مسئون نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے، ہاں کسی عذر کی

وجہ سے بیٹھے تو حرج نہیں۔ (فاولا بیٹھ جانا مسئون نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے، ہاں کسی عذر کی

وجہ سے بیٹھے تو حرج نہیں۔ (فاولا بیٹھ جانا مسئون نہیں ہے بلکہ خوص المجھی طرح وضوکر کے دورکعت نماز

وجہ سے بیٹھے تو حرج نہیں۔ (فاولا بیٹھ جو خص المجھی طرح وضوکر کے دورکعت نماز

عالمی دل سے پڑھ لیا کر ہے، اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (صبح مسلم)

عالمی دل سے پڑھ لیا کر ہے، اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (صبح مسلم)

آواز اپنے آگے جنت ہیں بنی جن کوان سے دریا فت فرمایا کہتم کون سمااییا نیک عل کرتے ہوکہ کل میں نے تمہارے جانے کی آ داز جنت ہیں اسیخ آگے سن حضرت بلال شے خصرت بلال سے خطرت بلال سے خطرت بلال سے خطرت بلال شد علیہ بلال شد علیہ بلالے کی آ داز جنت ہیں اسیخ آگے سن حضرت بلال شد علیہ بلال شد علیہ بلالے کے کہت ہوکہ کل میں نے تمہارے جانے کی آ داز جنت ہیں اسیخ آگے سن حضرت بلال شد علیہ بلال ہے کہیں۔ حضرت بلال سے خطرت بلال ہے تا کے من حضرت بلال نے عرض

كيايارسول الله! جب مين وضوكرتا مول تو دوركعت نمازيره هايا كرتا مون ( صحيح بخاري)

عنسل کے بعد بیدد در کعتیں مستحب ہیں اس کئے کہ برحسل کے ساتھ وضو بھی ضرور

موجاتا ب\_ (ردالتار علم الفقدص ٢ ٣ جلد٢ ، كماب الفقدص ٥٣٠ جلد ... .)

نمازسفر

جب کوئی شخص اپنے دطن سے سفر کرنے گئے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ دور کعت نماز گھر میں پڑھ کر سفر کر ہے اور جب سفر سے آئے تو مستحب ہیں ہے کہ پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھ لے اس کے بعدا ہے گھر جائے۔ (ورمخناروغیرہ) نئی کہ مرصلی اولیا جا بہلمہ یا فی ال کہ کی اس بیٹ کھر میں مادوں در کھتا ہے۔ بہتہ کہ کی

نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے گھر میں ان دورکعتوں ہے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ تا جوسفر کرتے وقت بڑھی جائے۔(طبرانی)

نی کریم الله جب سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کردورکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ (صحیح مسلم)

مسافر کو بہنچے اور وہاں قیام کا ارادہ ہوتو قبل بیضنے کے دور کعت نماز پڑھ لے۔ (شامی وغیرہ علم الفقہ ص۲۳، کماب الفقہ مں ۵۳ جلداول ، مسائل سفر میں دیکھیئے مرتبہ احقر)

#### نمازاستخاره

جب کی کوکوئی کام در پیش ہواوراس کے کرنے نہ کرنے میں آر دوہو یااس میں تر دوہو کہ وہ کام کس وقت کیا جائے مثلاً کسی کوسفر حج ور پیش ہوتو اس کے کرنے نہ کرنے میں تر دوہوں ہوسکتی،اس لئے کہ حج عبادت ہے اورعبادت کے کرنے نہ کرنے میں آر دو کیسا، بال اس میں تر دوہوسکتی ہے کہ مفرحج آج کیا جائے یاکل توالی حالت میں مستحب ہے کہ دورکعت نماز استخارہ پڑھی جائے اس کے بعد جس طرف طبیعت کورغبت ہووہ کام کیا جائے۔(درمختار،مراتی الفلاح)

بہتر یہ ہے کہ سمات مرتبہ تک نماز استخارہ کی تکرار کے بعد کام کیا جائے۔ ( ٹای مراق الفلاح ) نبی کریم علیہ صحابہ گونماز استخارہ کی اس قدر اہتمام ہے تعلیم فرماتے ہتے جیسے قرآن مجید کی تعلیم میں آپ گااہتمام ہوتا تھا۔ ( بخاری ، تریذی ، ابوداؤدوغیرہ )

نمازاستخاره اس نیت سے شروع کی جائے: نبویت ان اصلی رکھتی صلواۃ الاستنجارة (ش نے بینیت کی کہ دور کعت تماز استخارہ پڑھوں پھر بدستور معمول دور کعت تمازيرُ هاربيدعاءيرُهي جائے)اللهم انسي استنخيسرک بعلمک استقدرک بقدرتك واستلك من فضلك العظيم فانك تقدرو لااقدرو تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا لامرخيرلي في ديني ومعاشى وعاقبة امرى وعاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كننت تنعلم ان هذاالامر شرلي في ديني ومعاشى وعاقبة امري وعاجله واجله فاصرفه عنى واصرفى عنه واقدرلي الخيرحيث كان ثم ارضى بهـ اور لفظ امری جگہ اپن حاجب ذکر کرے، مثلاً سفر کے لئے استخارہ کرنا ہو تو هلذالسفير كيجاور ثكاح كے لئے استخارہ كرنا ہوتوھة النكاح كيے بكى چيز كى خريدوفروخت

کے لئے کرنا ہوتو حذالین کیے۔وعلی بذالقیاس۔

کبعض مشائخ سے منقول ہے کہ بعداس دعاء کے بی<sup>و</sup>ھنے کے باوضو قبلہ رو ہو کر سوجائے، اگر خواب میں سفیدی یاسبری دیکھے توسمجھ لے کہ کام اجھاہے، کرنا جاہے، اورا گرسیای یاسرخی دیکھے تو سمجھ لے کہ ریکام براہے نہ کرنا جا ہیے۔ (شامی)

ا گرکسی وجہ ہے نماز نہ پڑھ سکتا ہومثلا عجلت کی وجہ سے یاعورت حیض ونفاس کے سبب ہے تو صرف دعاء پڑھ کر کام شروع کرے۔ (طحطا وی وغیرہ)

مستحب بدے کہ دعاء سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ورو دشریف بھی پڑھ لیا جائے (علم الفقدص ١٧٤، جة الله البالغص ١٩ بخاري ص ١٥٥ بر تذي ص ٩٠ كتاب الفقد ص ١٣٥ جلداول) اگرایک دن میں معلوم نه ہو سکے تو تمین دن پاسات دن تک سیمل کرے، انشاء اللہ معلوم ہو جائے گا۔ (محمد رفعت قائی غفرلہ؛ )

#### نمازحاجت

جب کسی کوکوئی حاجت یا ضرورت چیش آئے خواہ وہ حاجت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے ہو بابواسطہ بینی کسی بندے ہے اس حاجت کا بوراہو نامقصو دہو،مثلاً کسی نوکری کی خواہش ہو یاکی مورت سے نکاح کرتا چاہتا ہوتوائی کو متحب یہ ہے کہ دور کعت نماز پڑھ کروروو شریف پر ہے اور انشرتعالی کی تعریف کر کائی دعاء کو پڑھے۔ لااللہ الااللہ المسلم المحریم الکویم سبحان الله ربّ العرش العظیم الحمد لله ربّ العالمین اسالک موجبات رحمتک و عزائم معفرتک و المغنیمة من کل برّ و السّلامة من کل الم لات علی ذبّ الاغفرت و لاهما الا فرّجته و لاحاجة هی لک رضی الاقضیتها یا ارحم الرّ احمین اس دعاء کے بعد جو حالت اس کو در پیش ہوائی کا موال الله تعالی سے کرے می نماز ماجت روائی کے مجرب ہے بعض برر گول نے ای ضرورتوں میں ای طریق این کام پورا ہو گیا۔

میں ای طریقہ سے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے ای حاجت بیان کی ان کا کام پورا ہو گیا۔

میں ای طریقہ سے نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے ای حاجت بیان کی ان کا کام پورا ہو گیا۔

ایک مرتبہ نبی شکی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ میر ہے گئے ہیاں اللہ علیہ وسلم نے میر بے لئے دعاء فر مائے کے اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آگرتم صبر کروتو بہت ثو اب ہوگا ،اگر کہونو میں دعاء کروں ،انہوں نے خواہش کی کہ آپ دعاء فر مائے ،اس وقت آپ نے ان کو بینما زفعلیم فر مائی۔

(علم الفقدص ٢٨ جلدا ، كمّاب الفقدص ٢٣٨ جلداول)

## صلوة الاوابين

نماز اوابین مستحب ہے، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بہت فضائل بیان فرما ہے ہیں۔ نماز اوابین مچھر کعت پڑھٹی جا ہے، تین سلام سے نماز مغرب کے بعد۔ (مراتی الفلاح ہم الفلة ص ۴۸ جلد ۲، تر نہ کی ص ۹۸ ماہیں ماہی م

# صلوة التسبيح

صلوٰۃ التبیح مستحب ہے، تواب اس کا احادیث میں بے شارہے۔ بینماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوتعلیم فر مائی تھی اور فر مایا تھا کہ اے پچااس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اسکلے پچھلے، نئے پرانے ،اگرتم سے ہوسکے تو ہرردز اس کوایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ورنہ ہفتے میں ایک بار، ورنہ مہینہ میں ایک دفعہ اور یہ بھی

نه ہو سکے تو تمام عمر میں ایک بار۔ (تر مذی)

بعض تعقین کا قول ہے کہ اس قدرفضیات معلوم ہوجائے کے بعد پھربھی اگر کوئی اس نماز کو نہ پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی پچھئز تنہیں کرتا۔ (شامی)

حضرت ابن عباس عنه يوچها كياكه اس نماز كے لئے كوئى غاص سورت بھى تم كو ياد ہے انہوں نے كہاكہ ہال الهاكم التكاثر . و العصر ، قال يا ايها الكافرون . قال هو الله احد \_

صلوق التبیح کی جار رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہیں ، بہتر ہے کہ جاروں رکعتیں ایک سلام سے بڑھی جا کی جاروں سے بڑھی جا کی درست جاروں رکعت میں چھتر مرتبہ تھی درست ہے۔ ہررکعت میں چھتر مرتبہ تھی کہنا جا ہیے، بوری نماز میں تین سوم تبہ۔

تمازصلوة السبع كے پڑھنے كى تركيب يہ ہے كہ مہلے نيت كرے۔نسويست ان اصلبي اربع ركعات صلواة التسبيح يترجمه يس تيداراده كياكه فاركعت تماز صلوة السينح يردعون تكبيرتح يمدكهه كرباته بانده لااور سبحانك السلهم يرده كريندره مرتبك سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبريجراعو ذباللهاوربسم الملله پڑھ کرالحمداور سورت پڑھے۔اس کے بعدوس مرتبہ وی سینج رکوع میں پڑھے پھر رکوع ے اٹھ کرسمع الله لمن حمدہ ربنالک الحمد کے درمیان وس یارو بی تیج پڑھے چر جدے میں جائے اور دونول تجدول میں سبحان رہی الاعلیٰ کے بعداور تجدول کے درمیان میں دس در مرتبہ و ہی تنبیج پڑھے۔ پھر دوسری رکعت میں الحمدے پہلے پندرہ مرتبہ اور بعدالحمداور دوسری سورت کے دس مرتبہ اور رکوع اور قوے اور دونو ل مجدوں اور ان کے ورمیان میں دس دف دای تنبیج کو پڑھے۔ای طرح تیسری ادر چوتھی رکعت میں بھی پڑھے۔ ایک دوسری روایت بی اس طرح وارد مواہے کہ سب سانک اللهم کے بعد اس تبیج کونہ پڑھے بلکہ بعدالحمداورسورت کے بندرہ مرتبہاوردوسرے مجدے کے بعد بیٹھ کردس مرتبہای طرح دوسری رکعت میں بھی الحمدا درسورت کے بعد دس مرتبہا ور بعد التحیات کے دی مرتبہ پھرای طرح تیسری رکعت میں بھی ،اور چوتھی رکعت میں بعد درو دشریف کے

دس مرتبہ اور ہاتی تسبیحیں بدستور پڑھے۔ یہ دونوں طریقے ترندی شریف میں ندکور ہیں، اختیار ہے کہ ان دونوں روانیوں میں سے جس روایت کو چاہے اختیار کرے اور بہتر ہے کہ مجھی اس روایت کے موافق عمل کرے اور بھی اس روایت کے تا کہ دونوں روانیوں پڑمل ہوجائے۔ (شامی)

اس کی شبیحیں چونکہ ایک فاص عدد کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہیں لیعنی حالت قیام میں پچیس یا پندرہ مرتباور باقی حالتوں میں دی دی مرتباس لئے اس کی شبیحوں کے گنے کی ضرورت ہوگی اوراگر خیال ان کی گنتی کی طرف رہے گاتو نماز میں خشوع نہ ہوگا، لہذا فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کے گنے کے لئے کوئی علامت مقرر کردے۔ مثلاً جب ایک دفعہ کہ پیکے تواپ باتھ کی ایک انگلی کو دباوے، پھر دوسری کوائی طرح تیسری چوتھی پانچویں کو جب پانچواں عدد پوراہ وجائے تو دوسرے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں کیے بعدد گرے ای طرح دباوے، اس طرح پورے اس طرح پورے وراہ وجائے کی باتھ کی باتھ کی انگلیاں ڈھیلی کرکے پھر دباوے، پندرہ عدد پورے ہوجائیں گے۔ اوراگر پندرہ مرتبہ کہنا ہوتوایک ہاتھ کی انگلیاں ڈھیلی کرکے پھر دباوے، پندرہ عدد پورے ہوجائیں گے، انگلیوں کے پوروں پرنہ گشاچا ہیے۔ (شامی)

اگرکوئی شخص صرف اپنے خیال میں عددر کھ سکے بشرطیکہ پوراخیال اس طرف نہ ہوجائے توادر بھی بہتر ہے۔ (شامی)

اگر بھولے کے سے کسی مقام کی تشبیحیں چھوٹ جا کمیں توان کودوسرے مقام میں اواکر لے جو پہلے مقام سے ملا ہوا ہو بشر طبکہ یہ دوسرامقام ایسانہ ہوجس میں ووگئی تشبیحیں پڑھنے سے اس کے بڑھ جانے کا خوف ہوا وراس کا بڑھ جانا پہلے مقام سے منع ہومشلا تو ہے کا رکوع سے بڑھا دیتا منع ہے۔ پس رکوع کی چھوٹی ہوئی تکبیریں تو ہے میں ندادا کی جا کمیں بلکہ پہلے سجد سے میں اورای طرح دونوں سجدوں کی درمیانی نشست کا سجدوں سے بڑھا دیتا منع ہے لہذا پہلے سجد سے کی چھوٹی ہوئی تھبیریں درمیانی نشست کا سجدوں سے بڑھا دیتا سبحد سے میں اورای طرح دونوں تعمیریں درمیان میں ندادا کی جا کمیں بلکہ دوسرے سبحد سے میں۔ (شای علم الفقہ ص ۵ جلد ۱۶، ابن ماجہ ص ۹۹ اگر ندی ص ۹۵ بقصیل کے لئے دیکھئے مسائل شب برات وشب قدر)

#### نمازتوبه

جس شخص ہے کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس کوچاہیے کہ دورکعت نماز پڑھ کراپ اس گناہ کے معاف کرانے کے لئے اللہ تعالی ہے دعاء کرے۔ (طحطاوی، شامی وغیرہ۔)
حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نی اکرم تفایق ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان ہے کوئی گنہ سرز دہوجائے اوراس کے بعد فورا طہارت کر کے دورکعت نماز پڑھے، پھراللہ تعالی ہے مغفرت چاہے، اللہ تعالی جل وشانہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ پھرآپ نے بطور سند کے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ والسلمیوں افاف علوا فاحشہ او ظلموا انسف سے مذکر واللہ فاستعفروا لذنو بھم سسالایہ ۔اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی محف کی گناہ میں متلا ہوجائے پھراللہ کاذکر کرے اورائی گناہ کی معافی سے ہے کہ جب کوئی محف کی گناہ میں متلا ہوجائے پھراللہ کاذکر کرے اورائی گناہ کی معافی ہے ہے تواللہ اسے بخش دیتا ہے چونکہ نماز بھی اللہ تعالی کا ایک عمہ ذکر ہے، اس لئے بینماز اس جے محفی جاتی ہے۔

# نمازنل

جب کوئی مسلمان قتل کیاجا تا ہوتواس کومستحب ہے کہ دورکعت نماز پڑھ کراپنے گنا ہوں کی مخفرت کی القد تعالیٰ سے دعاء کرے تا کہ یہی نماز واستغفار دنیا ہیں اس کا آخری عمل رہے۔ (طحطاوی، مراقی الفلاح دغیرہ)

ایک مرتبہ نی کریم علیہ کے اپنے اصحاب سے چندقار یوں کوقر آن مجید کی تعلیم
کے لئے کہیں بھیجاتھا، اثنائے راہ میں کفار مکہ نے انہیں گرفتار کیا، سواحضرت ضبیب رضی اللہ عنہ کے اور سب کو دہیں گور یا، حضرت ضبیب کو مکہ میں لے جاکر بردی دھوم دھام اور بروے اہتمام سے شہید کیا۔ جب یہ شہید ہونے گئے تو انہوں نے ان لوگوں سے اجازت کیکر دورکعت نماز پردھی، ای وفت سے یہ نماز مستحب ہوگئی۔

(مشكوة علم الفقة ص ٥١ جلدا، بخارى شريف ص ٢٦٨ جلداول وطحطا وي ص ٢٩١)

#### نمازر اوت

نمازتراوی کے لئے بھی اور عور ہے،مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی۔(درمختار)

جس رات کورمضان کا جا ندو مکھا جائے ،ای رات ہے تر اور کی شروع کی جائے اور جب عید کا جا ندد مکھا جائے چھوڑ دی جائے۔

نمازتر اوت کے روزہ کی تا اپنے نہیں ہے، جولوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تر اوت کا پڑھناسنت ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ان پر ہوگا۔ (مراتی الفلاح) مسافر اوروہ مریض جوروزہ نہ رکھیا ہو،اورای طرح حیض ونفاس والی عورتیں اگر تر اوت کے وقت طاہر ہوجا کیں اوراسی طرح وہ کا فرجواسلام لائے ان سب کوتر اوت کی پڑھنا سنت ہے،اگر ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ (مراقی الفلاح)

نمازتراوت کاوفت بعدنمازعشاء کے شروع ہوتا ہے اور شیح کی نمازتک رہتا ہے، نمازعشاء سے پہلے اگرتر اوت کے پڑھی جائے تو اس کا شارتر اوت کمیں ندہوگا۔

ای طرح اگر کوئی فخص عشاء کی نماز کے بعد تر اور کی پڑھ چکا ہواور بعد پڑھ چکنے کے معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں کچھ ہموہ و گیا، جس کی وجہ ہے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس کوعشاء کی نماز کے بعد تر اور کے کامبھی اعادہ کرنا جا ہے۔ ( درمختار وغیرہ )

وتر کابعدتراوت کے پڑھنا بہتر ہے،اگر پہلے پڑھ لے نب بھی درست ہے. (درمختار دغیرہ) نماز تر اوت کا بعد تہائی رات کے نصف شب سے پہلے پڑھنامتخب ہے اور نصف شب کے بعد خلاف اولی ہے۔ (طحطاوی عاشیہ مراتی الفلاح)

نمازتر اور کی بیس رکعات باجهاع صحابه ثابت بیس، ہر دورکعت ایک سلام سے بیس رکعتیں دس سلام سے ۔ ( درمختار ، بحرالرائق وغیرہ )

المازتراور میں جارد کھنٹ کے بعداتی دیرتک بیٹھنا جہنی دیر میں جارد کھتیں پڑھی میں اور کھتیں پڑھی میں میں میں می کی بیل مستحب ہے، ہاں اگراتی دیرتک بیٹے میں تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوجانے کاخوف ہواوں ہے کہ جا ہے توافل پڑھے کاخوف ہواوں ہے کہ جا ہے توافل پڑھے چاہے ہی وغیرہ پڑھے۔ چاہ چپ بیٹھارہ، کدمعظمہ بیں اوگ بجائے بیٹھنے کے طواف کیا کرتے ہیں الدی بیٹھنے کے طواف کیا کرتے ہیں الدی میں الدی سبحان ذی الملک و الملکوت سبحان ذی العزة کی حامت میں یہ بیٹے پڑھے۔ سبحان ذی الملک و الملکوت سبحان ذی العزة و العظمة و القدر۔ قو الکبریاء و الجبروت سبحان الملک الحی الذی لایسموت سبوح قدوس ر باور ب الملائکة و الروح لاالله الاالله نستغفر الله و نستنگر الله و نستنگر الله الاالله نستغفر الله و نستنگر اللہ الااللہ نستغفر الله و نستنگر اللہ الااللہ نستنگر اللہ و نستنگر اللہ الدور اللہ الااللہ نستنگر اللہ و نستنگر اللہ و نستنگر اللہ و نستنگر اللہ الدور و نستنگر اللہ و نستنگر اللہ و نستنگر اللہ و نستنگر اللہ الااللہ نستنگر اللہ و نستنگر و نستنگر

اگرعشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہوتو تر اور جھی جماعت سے نہ پڑھی جماعت سے نہ پڑھی جماعت سے نہ پڑھی جائے اس کئے کہ تر اور کے عشاء کی تابع ہیں، ہاں جولوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کرتر اور جھماعت سے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہوکراس کو بھی تر اور کے کا جماعت سے پڑھ لیمنا درست ہوجائے گا۔ جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہاس کئے کہ وہ ان لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا، جن کی جماعت درست ہے۔ (ور مخار، شامی وغیر ہ) اگر کوئی شخص سمجہ میں ایسے وقت پہنچ کہ عشاء کی نماز ہوگئی ہوتو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ کے پھر تر اور کے میں شریک ہواوراس درمیان میں تر اور کی کھر کھتیں ہوجا کیں تو ان کو بعد و تر بڑھنے کے بڑھے۔ (ور مخار)

مبینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وارتراوی میں پڑھناسنت مؤکدہ ہے لوگوں کی کا بلی یاستی ہے اس کورک نہ کرنا چاہیے، ہاں اگر بیاند بیشہ ہوکہ پوراقرآن مجید پڑھا جائے گاتولوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یاان کونا گوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قدرلوگوں کوگراں نہ گزرے ای قدر پڑھا جائے باتی الم ترکیف ہے اخیر تک کی دی سورتی پڑھ دی جائیں ہوجا کیں تو انہیں سورتوں کو وہارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جائے بڑھے۔

( در مختار ، مراتی الفلاح ، بحرالرائق ،شامی وغیره )

ا یک قرآن مجیدے زیادہ نہ پڑھے تادفتیکہ لوگوں کا شوق نہ معلوم ہوجائے۔ ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائزے، بشرطیکہ لوگ نہایت شوقین ہوں کہان کوگراں نہ گزرے،اگرگراں گزرےاور تا گوار ہوتو مکروہ ہے۔

تراوی میں کسی سورت کے شروع پر بہم اللہ الرحمٰن الرحیٰم بلندآ وازے پڑھ دیاجا ہے اس لئے کہ بہم اللہ الخ بھی قرآن مجیدی ایک آیت ہے اگر چہ کسی سورت کا جزوبیں ہے، پس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قرآن مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جائے گی اورا گرآ ہستہ واز سے پڑھی جائے تو مقند یوں کا قرآن مجید ایک آیت کی کمی رہ جائے گی اورا گرآ ہستہ واز سے پڑھی جائے تو مقند یوں کا قرآن مجید ایورانہ ہوگا۔

تراوع کارمضان کے پورے مہینہ میں پڑھناسنت ہاگر چرقر آن مجید تیل مہینہ میں ہونے کے تم موجائے ہمثلاً پندرہ روز میں پوراقر آن مجید پڑھ دیاجائے تو ہاتی ذمانے میں بھی تراوع کا پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ سی بھی تراوع کا پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ سی بھی تراوع کا پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراوع کا سیاست سے پڑھے: نسویت ان پڑھنا جیسا کہ آج کل دستور ہے مکروہ ہے۔ نماز تراوع اس نیت سے پڑھے: نسویت ان اصلی دیعتی صلواۃ التو او بح مسنة النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه۔ اصلی دیمہ کی میں نے بیدارادہ کیا کہ دورکعت نمازتر اوس کی پڑھوں جو نبی کریم علیہ اوران کے صحابہ گئی سنت ہے۔

نمازتر اور کی پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جوادر نماز دل میں بیان ہو چکا۔ نماز تراوی کی فضیلت اوراس کا تو اب محتاج بیان نہیں ،رمضان المبارک کی راتوں میں جو عبادت کی جائے اس کا تو اب احادیث میں بہت وارد ہے۔ ایک صحیح حدیث کامضمون ہے کہ جو خص رمضان کی راتوں میں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے تو اب سمجھ کرعبادت کرے، اس کے واسطے تو اب سمجھ کرعبادت کرے، اس کے اسکے پچھلے سب گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔ (علم الفقہ ص۵۳۸ جلدا کتاب الفقہ ص۵۳۸ جلدا کتاب الفقہ ص۵۳۸ جلدا کتاب الفقہ ص۵۳۸ جلدا کتاب الفقہ ص۵۳۸ جلداول تفصیل دیکھئے احقر کی مرتب کردہ کتاب کمل و مدل مسائل تراوی ک

نمازاحرام

جو محض هج کرنا چاہے اس کے حج کا احرام باندھتے وقت دور کعت نماز پڑھناسنت ہے۔ (مراتی الفلاح لے طحطا وی وغیرہ)

استماز كي ثبيت يول كي جائي:نويت ان اصلى ركعتي الاحرام سنة النبي

عبلیسه السصلونة و السلام \_(ترجمه) میں نے بیارادہ کیا کددورکعت نماز احرام نبی علیہ الصلوٰ ة والسلام کی سنت پڑھوں۔

#### نماز کسوف وخسوف

کسوف سورج گربن اورخسوف جا ندگر بن کو کہتے ہیں ،اس کی قر اُت آ ہستہ ہونی جا ہیے۔( فآوی رحیمیہ جلداول ص ۲۲۲)

محسوف کے وقت دور کعت نمازمسنون ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسوف اور خسوف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی منانیاں ہیں۔ اس سے مقصود بندوں کو خوف ولا ناہے ، پس جب تم اسے دیکھونو نماز پڑھو۔
مناز کسوف وخسوف پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جواور نوافل کا ہے۔ نماز کسوف
جماعت سے اواکی جائے۔ بشرطیکہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے۔
جماعت سے اواکی جائے۔ بشرطیکہ امام جمعہ یا حاکم وقت یا اس کا نائب امامت کرے۔

نماز کسوف میں وہ سب شرطیں معتبر ہیں جوجمعہ کے لئے ہیں سواخطبہ کے۔ (طحطاوی ،مراتی الفلاح) نماز کسوف کے لئے اذان یاا قامت نہیں بلکہ اگر لوگوں کوجمع کرنا مقصود ہوتو یکار دیا جائے۔(مراقی الفلاح وغیرہ)

نماز کسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامثل سورہ بقرہ وغیرہ کا پڑھنا اور رکوع اور سجدوں کا بہت وہر تک اور سخون ہے۔ سجدوں کا بہت وہر تک اور کرنامسنون ہے۔ اور قراکت آہت پڑھے۔

(ببئتی زیرص ۳۷ جلد ۴۶ بحواله شرح التو پرص ۱۱۱ دفاوی رجیمه ۲۲۷ جلدادل)

نماز کے بعدامام کوچا ہے کہ دعاء میں مصروف ہوجائے اورسب مقتدی آمین آمین
کیے، جب تک گرئهن موقوف نه ہوجائے ، دعاء میں مصروف رہنا چاہیے ہاں اگرالی حاست
میں آفتاب غروب ہوجائے یا کسی نماز کا وفت آجائے تو البتہ دعاء کوموقوف کر کے نماز میں
مشغول ہوجانا جا ہے۔

خسوف کے دفت بھی دورکعت نمازمسنون ہے، گراس میں جماعت مسنون ہیں، ای طرح جب کوئی خوف یا مصیبت پیش آ جائے تو نماز پڑھنامسنون ہے،مثلا بخت آندھی پلے یا زازلہ آئے یا بیکی گرے یا ستارے بہت ٹوٹیس یا برف بہت گرے ، یا پانی بہت ہرے یا کوئی مرض عام شل ہفے وغیرہ کے بھیل جائے یا کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو گران او قات میں جونمازیں پڑھی جا ئیس ان میں جماعت نہ کی جائے ہر شخص اپنے گھر میں تنہا پڑھے۔ نہی سلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مصیبت یا رخی ہوتا تو نماز میں مشغول ہوجاتے۔ (مراتی الفلاح وغیرہ) جس قدر زنمازیں یہاں بیان ہو چکیں ، ان کے علاوہ بھی جس قدر زنوافل کی کثر ت کی جائے باعث تواب و تی درجات ہے ، خصوصاً ان او قات میں جن کی فضیلت احادیث کی جائے باعث تواب و تی درجات ہے ، خصوصاً ان او قات میں جن کی فضیلت احادیث میں دار دہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی ترغیب نہی اکرم تابیق نے فرمائی ہے مشل مصان کے ان او قات کی بہت شمن دار دہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی ترغیب نہیں دار دہوا ہے ، ہم نے احادیث کی بہت فضیلتیں اور ان میں عبادت کا بہت تو اب احادیث میں دار دہوا ہے ، ہم نے احادیث کے خیال سے ان کی تفصیل بیان نہیں گی ۔ .

استنقاء کے سلسلہ ہیں سب بوی چیز تو بہ ،استغفار، بحر و نیاز اور بارگاہ خداوندی ہیں بندوں کی گریدوزاری ہے، جونماز کے علاوہ اورصور توں ہے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نماز پڑھناہی طے ہوجائے تو پھرضروری ہے کہتی یا شہر کے تمام چھوٹے بوے مسلمان شہر ہے باہرعیدگاہ یا کسی وسیح میدان ہیں جع ہوں، پورے اخلاص اور دل کی گر گر اہث کے ساتھ تو بہ واستغفار کرتے رہیں، جب اجتماع ہوجائے تو جماعت سے دور کعت نماز پر ھی جائے ،امام صاحب قر اُت جہرے کریں، سلام پھیرنے کے بعد بی خطبہ پڑھاجائے ،اس کے بعد دوسرا خطبہ وہی پڑھاجائے ،اس کے بعد دوسرا خطبہ دی پڑھاجائے ،اس کے بعد دوسرا خطبہ دی پڑھاجائے ،اس کے بعد دوسرا علیہ دی پڑھاجائے ،وجمعہ کے اولی کے بعد پڑھاجا تا ہے۔دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ بھی کریں، پھرد عاء ما تکس ۔قلب رداء صرف اہام صاحب کریں، مقتدی قلب رداء نہ کریں۔ یعنی مقتدی حضرات جا درکونہ پائیس۔ (ابوداؤد، زادلمعاد وحصن حسین)

 استشفاء کی دعاء کاعر فی زیان میں یا خاص انہیں الفاظ سے ہوٹا کچھ شرور کی نہیں۔ (علم الفقہ صے ۵۷ جلد ۲، ہرا بے ص۱۲ اجلداول ، کبیری صے ۳۲۷ جلداول ، فرآوی دارالعلوم ص۲۳۹ جلد ۵ ، مشکو ة ص۲۳۱ جلداول تفصیل و کیجئے خطبات ما ٹورہ)

#### خوف کی نماز

جب کسی دشمن کاسامنا ہونے والا ہوخواہ وہ دشمن انسان ہویا کوئی درندہ جانورہو
یا کوئی اڑ دہاد غیرہ اورائی حالت میں سب مسلمان یا بعض لوگ ٹل کر جماعت ہے نماز نہ
پڑھ سکیں اور سوار یوں ہے اتر نے کی بھی مہلت نہ ہوتو سب لوگوں کو چاہیے کہ سوار یوں
پر جیٹھے جیٹھے اشار دن ہے نتہا نماز پڑھ لیس،استقبال قبلہ بھی اس وقت شرط نہیں،ہاں
اگر دوآ دمی ایک ہی سواری پر جیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کرلیں اورا گراس کی بھی مہلت نہ
ہوتو معذور ہیں،اس وقت نماز نہ پڑھیں،اطمینان کے بعداس کی قضاء پڑھ لیں۔

اوراگر بیمکن ہوکہ پھولوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھ کیں ،اگر چہ سب آدمی نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایسی حالت میں ان کو جماعت نہ چھوڑنی چاہیے۔اس قاعدے سے نماز پڑھیں۔ تمام مسلمانوں کے دوجھے کردیے جائیں، ایک حصہ وخمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرا حصہ نماز شروع کردے،اگر تین یا چار رکعت کی نماز ہو، جیسے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء بشرطیکہ یہ لوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں تو جب امام دور کھت نماز پڑھ کرتیسری رکعت کے گئر اہونے کیے ورندا یک ہی رکعت کے بعد یہ حصہ چلاجائے جیسے فجر، ہمو، عیدین کی نماز یا ظہر، عصر، عشاء کی نماز کی قصر کی حالت میں، اور دوسرا حصہ وہاں آگر امام کے ساتھ بقید نماز پڑھے، امام کوان لوگوں کے آئے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر جب بقید نماز امام کم کھے تو تنہا سلام پھیردے۔ اور یہلوگ و تمن کے مقابلے میں چلے جائیس اور پہلے لوگ پھر یہاں آگر اپنی بقید فی اور دوسرا حصہ یہاں آگر اپنی نماز قرائت کے ساتھ لوگ و تمن کے مقابلے میں جلے جائیس اور وہرا حصہ یہاں آگر اپنی نماز قرائت کے ساتھ لوگ و تمن کے مقابلے میں جلے جائیس اور دوسرا حصہ یہاں آگر اپنی نماز قرائت کے ساتھ وقت یا بیادہ چلنا چاہے،اگر سوار ہوگر چلیں جائے مقابلے میں جائے میں جائے وقت یا بیادہ چلنا چاہے،اگر سوار ہوگر چلیں گ

تو نماز فاسد ہوجائے گی،اس لئے کہ یمل کثیر ہے اور ممل کثیر کی ای قد راجازت دی گئی ہے جس کی ضرورت ہو،اگرام تین یا جارر کعت والی نماز میں پہلے جھے کے ساتھ ایک رکعت دوسرے کے ساتھ دویا تین رکعت پڑھے گا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (شامی)

دوسرے جھے کا ایام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلاجا نا اور پہلے جھے کا پھر یہاں آکر اپنی نمازتمام کرنا اس کے بعد دوسرے حصہ کا یہیں آکر نمازتمام کرنامتحب اور افضل ہے میہ بھی جائز ہے کہ پہلا حصہ نماز پڑھ کر چلاجائے اور دوسرا حصہ امام کے ساتھ بقیہ نماز پرھ کراپٹی نماز وہیں تمام کر لے ، تب وشمن کے مقابلہ میں جائے جب بیلوگ وہاں پہنی جائیں تو یہلا حصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لے یہاں نہ آئیں۔ (در مختار ، شامی وغیر و)

میطریقہ نماز پڑھنے کا اس وقت کے لئے ہے کہ جب سب لوگ ایک ہی امام کے سیجھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں کہ ای کے سیجھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں کہ ای کے سیجھے نماز پڑھنا چاہتے ہوں کہ ای کے سیجھے نماز پڑھیں ورنہ بہتر میہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلہ میں چلا جائے ، پھرد وہمراحصہ دوسر مے خص کوا مام بنا کر پوری نماز پڑھ لے۔

اگریڈوف ہوکہ دشمن بہت ہی قریب ہے جلد یہاں پہنچ جائے گااوراس خیال سے
ان لوگوں نے پہلے قاعدہ سے نماز پڑھی ، بعداس کے بیدخیال غلط لکلا ، تو ان کواس نماز کااعادہ
کرلیما چاہیے ، اس لئے کہ وہ نماز نہایت بخت ضرورت کے وقت خلاف قیاس عمل کثیر کے
ساتھ شروع کی گئی ہے ، بے ضرورت شدیداس قدرعمل کثیر مفسد نماز ہے۔

اگر کوئی تا جائز لڑائی ہوتواس وقت اس طریقہ سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مثلاً باغی لوگ باوشاہ اسلام پرچ ھائی کریں یاکسی ونیاوی غرض ہے کوئی کسی ہے لڑے توالیے لوگوں کے لئے اس قدر مل کثیر معاف نہ ہوگا۔

نماز خلاف جہت قبلے کی طرف شروع کر چکے ہوں کہ اسے میں ہی وشمن بھاگ جائے ان فوا ہے کہ دورا قبلے کی طرف میں ورنہ نماز نہ ہوگی۔ جائے کی طرف مجیر جائیں ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اگر اظمینان سے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں اورای حالت میں وشمن آ جائے تو فورا ان کورشمن کی طرف بھر جانا جا ہے ، اوراس وقت استقبال قبلہ شرط ندرہے گا۔

ا گرکوئی شخص دریا میں تیرر ہاہو،اورنماز کا وفت اخیر ہوجائے تواس کو جاہیے کہ ا گرممکن ہوتو تھوڑی دریتک اپنے ہاتھ ہیر کوجنبش نہ دے اور اشارہ سے نماز پڑھ لے۔ مسكلہ: نماز جعداس نبیت سے پڑھی جائے كہ میں نے بیارادہ كیا كہ دوركعت فرض نماز جمعہ پڑھو، بہتر بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز ایک مقام میں ایک ہی مسجد میں سب لوگ جمع ہوکر پڑھیں ، اگر چدایک مقام کی متعد دمسا جدمیں بھی نماز جمعہ جائز ہے۔ مسئلہ: ہِاگر کوئی قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھتے وقت یا سجدہ سہو کے بعد آ کر ملے تو اس کی شرکت سیح ہوجائے گی اوراس کو جمعے کی نماز قائم کرنی جا ہے یعنی دورکعت پڑھنے سے ظہر کی نمازاں کے ذمہے اتر جائے گی۔ (بجرالرائق، درمخار علم الفقہ ص۱۵۳ جلد۳) مسئلہ: مشوال کے مبینے کی پہلی تاریخ کوعیدالفطر کہتے ہیں اور ڈی الحجہ کی دسویں تاریخ کو عیدالا تنجیٰ ۔ میہ دونوں اسلام میں عیداور خوشی کے دن ہیں۔ان وونوں میں دودور کعت نماز بطورشکریہ کے پڑھناوا جب ہے جمعے کی نماز کے صحت ووجوب کے جوشرا نطابیں وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں ،سواخطبے کے، جمعہ کی نماز میں خطبہ شرط ہے اورعیدین کی نماز میں شرطنہیں ہے۔جمعہ کا خطبہ فرض ہے،عیدین کا خطبہ سنت ،مگرعیدین کے خطبہ کا سننا بھی مثل جمعے کے واجب ہے، جمعہ کا خطبہ نمازے پہلے پڑھنا ضروری ہے، اورعیدین کا نماز کے بعد مستون ہے. (علم الفقہ ص ۱۵۴ جلد ا تغصیل کے لئے ویکھتے اسائل نماز جعہ 'اور' مسائل عبد بن وقر ہانی'')

نمازعشق

مسئلہ: منماز عشق بعض حضرات جو کہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ قیام میں ہیں وقعہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ،اس کے بعد دس دس دفعہ تو مہ بہدہ اور جلسہ میں پڑھتے ہیں ،اس کی شریعت میں بہر ہے اور طریقت میں بھی وہی عبادت معتبر ہے جوشر بیعت ہے تابت ہو اور شرعاً جا ترجو ریفا ف طریق سنت ہے۔(فاوی دار العلوم سسس جلدم)

سجده سهوكا بيان

نماز کے سنن وستحبات اگرترک ہوجا کمیں (لینی جیموٹ جا کمیں تو اس سے تماز میں

کوئی خرابی نہیں آئی ) لیعنی نماز یج ہوجاتی ہے اور نماز کے فرائض میں سے کوئی چیز اگر سہوا یا عدا چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے جس کا کوئی بھی تدراک نہیں جس کی بجہ سے نماز کالوٹا ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز عمد اُچھوڑ دی جائے تو اس کا بھی تدراک نہیں ہوسکتا اور نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز عمد انہیں بلکہ سہوا چھوٹ جائے تو اس کا تدراک ہوسکتا ہے، اور وہ تدراک ہیے کہ قعدہ اخیرہ میں پوری التحیات پڑھے کے بعد دانی طرف ایک مرجہ سلام بھیر کر دو بجدے کہ لیے جائے میں ، اور کے بعد بھر قعدہ کیا جائے اور انتحیات اور درود شریف اور وعاء حسب معمول جائیں ، اور کو جدہ کے بعد وال کو بحد ہو کہا جاتا ہوں۔

اتنی بات سمجھ لیجئے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اتوال میں جوشر می چیزوں کی خبر دینے اور دینی احکام کے بیان سے متعلق ہیں نہ بھی بہو ہوا ہے اور نہ بیمکن ہے۔ ہاں آپ کے افعال میں سہو ہوتا تھا، وہ بھی اس حکمت ومصلحت کے پیش نظرتا کہ امت کے لوگ اس طرح سہو کے مسائل سکھ لیں۔ (مظاہر حق ص ۲۱ جلد ۲)

### سجدة سهو كاصول

مسئلہ:۔سجدہ سہوحسب ذیل وجہوں سے داجب ہوتا ہے۔ ا۔ مماز کے داجہات میں ہے کسی داجب کوترک کردے (جھوڑوے)۔

٣\_ محمى واجب كواس كحل سے مؤخر كرد \_\_\_

سے محمی واجب کی تاخیرایک رکن کی مقدار کردے۔

الم المحل واجب كودوم تبدادا كر لي

۵۔ مسلمی واجب کومتغیر کردے، جیسے جہری (بلند آواز والی) نماز میں آہستہ اور آہستہ ور آہستہ والی نماز میں بلند آواز ہے قرائت کردے۔

٢- نماز كفرائض مي كى فرض كواس كى كل موخر كروك

2۔ کسی فرض کواس کے کل (جگہ) سے مقدم کرد ہے۔

۸۔ مسمی فرض کو مرر (لیعنی دوم تبہ بھولے) ہے اداکر لے۔

(سائل تجده مهوس ۲۲ ودر مختار ص ۱۷۸ جلداول)

مئلہ: سہو (بھول) کی وجہ ہے اگر نماز میں کوئی ایسی خرابی ہوگئی ہے، مثلاً کسی رکن کومقدم یا مؤخر کر دیا با ایک رکن کومکر رکر دیا ہوگئی ہے، مثلاً کسی رکن کومکر رکر دیا ہو خرکر دیا با ایک رکن کومکر رکر دیا ہو خرکر دیا با ایک رکن کومکر رکر دیا ہوتا ہے کہ و کو جہ ہوں گے۔ (شرح نقایش ااا جلداول، کبیری ص ۵۵، نماز مسئون ص ۵۱۳) مسئلہ:۔ دراصل سجد و سہور ک واجب سے ہی لازم ہوتا ہے گر چونکہ تا خیر واجب میں بھی ترک واجب لازم آتا ہے۔ اس لئے تا خیر واجب سے بھی سہولا زم آتا ہے۔

( قبآو کی دارالعلوم ص ۳۷۵ جلدم )

مسئلہ:۔ نماز کے سنن اور مستحبات کے ترک سے نماز میں پچھٹر الی نہیں آتی لیعنی نماز سے ہوجاتی ہے ، ہال جن سنن کے چھوڑ دینے سے نماز میں کراہت تحریمہ آتی ہے ان کے ترک سے البتہ نماز کا اعادہ کرلیں جائے اس کالوٹانا البتہ نماز کا اعادہ کرلیں جائے اس کالوٹانا واجب ہے۔ اس کالوٹانا واجب ہے۔ (شامی)

مئلہ نہ بحدہ سہوکر لینے سے وہ خرائی جوواجب کے چھوٹ جانے سے چین آئی تھی وہ دور ہوجاتی ہے خواہ جس قدر بھی واجب چھوٹ گئے ہوں دو بحدے سہو کے کائی ہیں یہاں تک کہ اگر کسی سے نماز کے تمام واجبات چھوٹ گئے ہوں ،اس کو بھی دوہی سجدے کرنے جاہئیں، دوسے ڈیادہ سجدہ سہوشروع تبین ہے۔

مسئلہ ۔ سجدہ سہوکرنے کے بعد التحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔

(عمم الفقه ص ١ اا جلد ٢ ، در مخارص ١٨١ جلداول)

## سجدة سهوكا طريقه

مسئلہ: سجدہ سہوکسی نقصان کی وجہ ہے ہو یا کسی زیادتی کی وجہ ہے اس کے اواکر نے کا طریقہ احناف ؓ کے نزدیک ہے ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد (التحیات) پڑھنے کے بعد پہلے وائنی طرف (ایک ہی) سلام بھیرے اس کے بعد وہجدے کرے، پھر تشہد (التحیات) دروو شریف اور دعاء بدستور پڑھ کرنمازے نکلنے کیلئے (دونوں طرف) سلام بھیرے شریف اور دعاء بدستور پڑھ کرنمازے نکلنے کیلئے (دونوں طرف) سلام بھیرے مسائل ہوہ سہوس ۱۲ مہرایہ س۳ اجلداول ،کیری س ۱۲ میری میں ۱۱ جلداول) مسئلہ: افضل ہے ہی جا کمیں ما گر بغیر

سلام پھیرے یاسامنے بی سلام کہدکر بجدے کر لیے جا کیں تب بھی جائز ہے۔

(علم الفقدص ١١١ جلد)

مسئلہ: ہے دہ سہوکرنا تھا،لیکن دونوں طرف سلام پھیردیا، تب بھی پھھ حرج نہیں پھر بھی سجد ہ سہود دنوں طرف سلام پھیر نے کے بعد کر لے۔(اگر بولانہو۔)

( فَأُونُ دَارَالعَلُومُ ص ٢٨٦ جِلْد ؟ بحواله ردالحقارص ٥٥٥ جلداول، فيآوي رهيميه ص ٢٣٦ جلد ٤ )

مسئلہ:۔اگر کسی نے پہلے بائیں طرف سلام پھیردیا،اس کے بعد بحدہ سہوکیا تواس پر (مزید) محدہ سہواس غلطی کی وجہ سے واجب نہیں ہے۔ (عالمگیری ص ۱۵ جلداول)

مئلہ: سجدہ سہوکے لئے دوسجدے داجب ہیں ،اگرسجدہ سہومیں بجائے دوسجدوں کے ایک سجدہ کیاتو بیکا فی نہیں ہے۔لہذا نماز قابل اعادہ ہے۔

( فآويٰ رجيميه ص ٢ ٣ جند٣ بحواله مداييص ٢ ١٣ اجلداول )

مئلہ:۔اگرامام نے تجدہ مہوکیااس کے بعد کسی شخص نے آگر جماعت میں شرکت کی تو وہ امام کے سلام چھیرنے کے بعدای نبیت اوراسی تحریمہ سے اپنی نماز پوری کر لے۔

( فرَا دِيْ مُحْمُودِ بِيص ١٨ اجلد ٢ ، طحطا وي ص ٢ ٢٥ جلد اول )

مئلہ: مسبوق (جس کی رکعت رہ کئی ہو) سجدہ سہویں تواہام کی مطابعت کرے گا گراس کے ساتھ سلام نہیں پھیردیا تو ترا گرمقتدی نے یہ بات یا دہوتے ہوئے کہ میری نماز باتی ہے سلام پھیردیا تو اس کی نماز فاسدنہ مولا می بھیردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر بھو لے سلام پھیردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر بھو الے سلام پھیردیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور المجدہ سہولگا کے ذکہ وہ اس وقت مقتدی ہے اور مقتدی پر اس کی خلطی سے سجدہ سہولا زم نہیں ہوتا۔ (فاوی دارالعلوم ص ۱۹ سام جلد سام کہیری ص ۱۵ سی فاوی رجمیہ ص ۱۳ جلد میں ہوتا۔ فاوی دارالعلوم ص ۱۹ سام جلد اول مقاوی کے جلد ۱۹ مسلوب کے اللہ بدائع المصنائع ص ۱۹ سام شروع کرے تو مسبوق (جس کی رکعت رہ گئی ہو) مسئلہ:۔ جب اہام دوسری طرف کا سلام شروع کرے تو مسبوق (جس کی رکعت رہ گئی ہو) کھڑا ہوجائے۔ ایک طرف سلام پھیر نے پر کھڑا نہ ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اہام کے ذمہ بحد میں میں 19 جلد اور دالحق میں 19 جلد 19 وفاوئ

ریجی ہوسکتا ہے کہ تجدہ سہو ہیں امام کے ساتھ لوٹنا پڑجائے۔ (محدر فعت قاسی غفراد) مسئلہ:۔اگر کسی نے بجائے دائی جانب کے ،بائیں جانب سلام پھیر دیا تو فقظ دائی طرف سلام پھیر لے ، بائیں جانب سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے ،نماز سجے ہے۔ (فقاوی رجمیہ ص ۲۳۷ جلداول ،جو ہرو نیروس ۵۵)

( دو باره بائیس جانب سلام پھیرنااس پرلازم نبیس مجر رفعت قاسمی غفرلهٔ ) سرخال

امام كونكطى بتأني كاحكم

مسئلہ:۔اگرامام نماز میں کوئی آیت بھول جائے ،مثلاً پڑھتے پڑھتے اٹک گیایا پس و پیش میں مسئلہ:۔اگرامام نماز میں کوئی آیت بھول جائے ،مثلاً پڑھتے پڑھتے اٹک گیایا پس و پیش میں پڑگیا تو مقدی کے لئے جواس کے پیچھے قمران پڑھنا کروہ تح کی ہے۔ بتانا مقصود ہو،اپنی قرائت مقصود نہ ہو کیونکہ امام کولقمہ دینے (غلطی بتائے) میں پیش دی کروہ ہے، واضح ہو کہ مقتدی کے لئے امام کولقمہ دینے (غلطی بتائے) میں پیش دی مکروہ ہے، لین جلدی نہیں کرنی چاہیے،اورائی طرح امام کے لئے بھی مکروہ ہے کہ مقتدی کی رہنمائی کا متوقع ہو،اسے چاہیے کہ کی اور سورت میں سے ضروری قرائت پڑھ لے، یا کوئی اور سورت

پڑھ لے، یا پھر رکوع بیس چلاجائے، بشر طبیکہ مقد ارفرض یا واجب قرائت پوری ہوچکی ہو۔ مقندی کا امام کے سواکسی اور کو تلطی بتانا، مثلاً اپنے جیسے کسی ووسرے مقندی کو یا کسی اورامام کو جواس کا امام نہیں ہے، یا تنہا ٹماز پڑھنے والے کو یا کسی شخص کو جونماز میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس سے نماز باطل ہوجائے گی، لیکن اگر تلاوت کے ارادہ ہے وہ کہ بتانے کی غرض سے کچھ پڑھا تو نماز باطل نہ ہوگی ، تا ہم ایسا کرنا کمروہ تحریمی ہے اس طرح کوئی نمازی

دوسرے کے بتانے پڑل کرے تو نماز جاتی رہے گی ہاں اگرامام اینے مقدی کالقمہ (غلطی) کے سکتا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ۔ پس امام یا منفرد ( تنہا پڑھنے والا) کوئی آیت بھول جائے اورکوئی دوسرا (جونماز میں شامل نہ ہونماز کے باہرے) بتادے اور اس کے

بنائے ہوئے پڑل کرے تو نمہ زباطل ہوجائے گی، ہاں اگرخود ہی اس کو بھولی ہوئی آیت وغیرہ یادآ جائے تواس بڑمل کرنے سے نماز باطل نہوگی۔

مسئله: -اگرامام نقمه (غلطی) نه لے تولقمه دینے والے اورامام کی نماز فاسدنه ہوگی نماز سج

ممان دیل مائل ہوگی ہجد ؤسہو کی بھی ضرورت نہیں ہے،اگر خلطی سے بجد ؤسہو کرلیا تب بھی نماز تیج ہوگی۔

( فرَّاو کل دارالعلوم ٩٨٥ جلدم )

مسئلہ:۔واضح ہوکہ جس طرح قرائت میں کسی دوسرے کے بتائے پڑھل کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے ای طرح کسی اور کی (جونماز میں شال نہیں ہے) بتائی ہوئی کسی بات پڑھل کرنے ہے بھی نماز جاتی رہتی ہے،مثلاً صف میں کوئی جگہ خالی ہے اور کسی نے (باہر سے) نمازی ے کہا کہ اس جگہ کو پر کرلو، اور نمازی نے اس کا کہنا مان لیا تو نماز باطل ہوجائے گی۔اگرایسی صورت ہوتو جا ہے کہ قدرے تو قف کرے اور پھر بخوشی خود لینی کسی کے کہنے کی بناء پرجبیں بلكه خودوه كام كرلے\_(كتاب الفقه ص ۴٨ جلداول، مداریس ٩٥ جلداول، شرح نقامیه ص٩٢ جلداول، كبيري ص٠٣٠، فآوي دارالعلوم ص٣٣ جلده)

مسئلہ:۔اگرامام بفقدر تین آیت بعد سورہ فاتحہ کے پڑھ چکاہے تولقمہ دینے (بتانے) کا ا تظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ فوراً رکوع کرنا جا ہے،اورا گرتین آیت ہے پہلے بھول گیا تو بہتر میہ ہے کہ کسی دوسری جگہ ہے پڑھناشروع کرے،اگرابیانہ کیا، دوسری جگہ ہے پڑھناشروع حہیں کیا تو جب مقتدی پر ٹابت ہوجائے کہ امام کوآ کے باذبیں آر ہاتو لقمہ دیدے، بغیرمہلت کے لقمہ دینا کروہ ہے،نماز بہر حال سیح ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص۲۰ اجلد ۱۰ بحوالہ شامی **ص ۲۵۰ جلداول، فآویٰ رجمیهِ ص ۵۵ اجلداول، فآویٰ عالمگیری ص ۹۹ جلداول)** 

مسئلہ: فماز میں اگرامام کوحدث (وضوثوث جائے) ہوجائے تو خلیفہ بنانا درست ہے، ضروری نہیں ہے، آگر عوام مسائل سے تا واقف جی توالی حالت میں استینا ف (تماز کا تو ژنا )انصل ہے۔ پس پہلے نماز کوقطع کر دے اور کوئی عمل منافی کر لے، پھر وضو کے بعد از سر نونمازشروع کرے۔( فتاوی دارالعلوم ص۱۰۶ جلد ۱۳ وردالختار ۲۲ ۵ جلداول)

مسئلہ:۔اگرامام سجدہ کی حالت میں فوت ہوجائے تو وہ نماز فاسد ہوگئی پھرکسی کوامام بنا کر

از سر نوتماز پڑھنی جاہیے۔( قاویٰ دارالعلوم ص ۵ ہےجلد ۴ ور دالنخارص ۵۵۳ جلداول ) مسئلہ:۔اگرامام نے نایا کی کی حالت میں یا بغیر وضونماز پڑھادی تو امام کو جا ہے کہ حتی الوسع جو

جومقندیوں میں سے باوآ جا تمیںان کواطلاع کردے کہ فلاں وفت کی نماز کا اعادہ کرلیں ،

چونکہ وہ نماز نہیں ہوئی تھی اور جو یا دشہ کئیں ان کی نماز ہوگئی۔اس کو اطلاع نہ ہونے ہیں کچھ حرج نہیں ہے ہے۔ اس کو اطلاع نہ ہونے ہیں کچھ حرج نہیں ہے ،اورخودامام کو بھی اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے ،اورخودامام کو بھی اس نماز کا اعادہ کرنا چاہیے اور اس گناہ ہے تو بہ واستغفار کرے۔ (فقاوی دار العلوم ص العجاد اوق وق وی استعفار کرے۔ (فقاوی دار العلوم ص العجاد اول ور مختار س ۵۲۵ جلد اول)

## نماز میں قر اُت کی غلطی کا قاعدہ کلیہ

مسئلہ: نمازی قرائت میں خلطی واقع ہونے کا سلسلہ میں فقہاء نے یہ قاعدہ کلیہ لکھا ہے کہ وہ غلطی جس سے معنیٰ میں ایباز ہروست تغیر ہو گیا ہو کہ اس کے اعتقادے کفر لازم آتا ہوتو نماز ہرجگہ فاسد ہوجائے گی ،خواہ تمین آیت کے بہلے ایسی غلطی ہوئی ہویا تمین آیت کے بعد اور وہ غلطی جس سے حرف کی ہیئت میں فرق آگیا ہو، مثلاً زیر، زبر پیش بدل جائے یا تشدو، تحقیف یا مدوقصر میں فرق ہوجائے تو نماز فاسد نہ ہوگی ،البتہ اگر بہت تغیر ہوجائے تو نماز فاسد نہ ہوگی ،البتہ اگر بہت تغیر ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔

ای طرح کسی جو بہت دور معنیٰ بن جو انتظر ہوجائے جس کے سبب مراد سے بہت دور معنیٰ بن جا کمیں ، جب بھی نماز فاسد ہوجائے گی در شہیں ،خواہ تغیرا یک حرف میں ہو یازیادہ میں۔ اس طرح ایک حرف کی جگہ دوسراح ف پڑھ دیا اور معنیٰ بدل گیا، پس اگران دونوں حرفوں میں کسی مشقت کے بغیر فرق کر سکتا تھا، گرنہیں کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگران دونوں حرفوں میں فرق کرنا دشوار رہا جیسے سین اور صادمیں اور ظاء اور ضادمیں اور طاء اور تاء میں پس اگر کسی نے قصد آاپ پڑھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اوراگر بلاقصد اس طرح زبان سے نکل گیا یا ایسانا واقف اور جانل ہے کہ ان دونوں میں فرق کوئیں جانیا تھا تو نماز ہوجاتی ہے۔

ای طرح اگریسی نے لفظ زیادہ کرکے پڑھ دیااور معنی میں تغیر ہوگیا تو نماز فاسد ہوجائے گی،خواہ وہ زائد لفظ قر آن شریف میں کسی جگہ آیا ہو یانہ آیا ہو۔اوراگراس لفظ کے زیادہ کرنے سے معنی میں تغیر نہیں ہوا کیکن قر آن شریف میں کہیں وہ فظ موجود ہے تو نماز بالا تفاق درست ہے،اوراگروہ لفظ قر آن کریم میں کسی جگہ نہیں آیا تواس میں اختلاف ہے امام ابو یوسٹ کے نزویک نماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے ائمہ کرام کے نزویک تماز فاسد ہوجائے گی اور دوسرے ائمہ کرام کے نزویک تماز فاسد

خیں ہوتی ہے۔

بہر حال نہ کورہ بالاصورتوں میں علاء متاخرین اکثر جگہ گنجائش بیدا کرتے ہیں اور آسانی کالحاظ کرتے ہیں اور آسانی کالحاظ کرتے ہیں اور نماز کے درست ہونے کا حکم دیتے ہیں اور مقتدین حضرات نمازلوٹانے کو کہتے ہیں اور نماز جیسی اہم عبادت میں احتیاط کالحاظ کرتے ہیں۔

لہذا نماز پڑھنے والوں کوان مسائل ہیں احتیاط سے کام لیما بہتر ہے ،اور ضرورت کے وقت اپنے مقامی علماء کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ (مسائل سجد وُسہوص ۳۲، بحوالہ شامی ص ۴۴۴ وقادی دارالعلوم ص ۲ ہے جلد ۴ بحوالہ ردالمخارص ۹۲ کے جلدا ول)

مسئلہ: نماز کی قرائت میں الیی خلطی ہوئی جس ہے نماز فاسد ہونالازم آتا ہولیکن پھراس کی تصحیح کرلی تو نماز سجیح ہوگئی ،اگر خلطی کی اصلاح نہیں ہوگئی تو نماز کالوٹا ناضروری ہوگا۔

( فآويٰ رحيمه ص ٨٠٣ جلدم )

مسئلہ:۔لفظ اناضمیر مشکلم جو کہ قر آن شریف میں برسم خط با ثبات الف ہے تو'' انا'' کو ہا ثبات الف پڑھنے ہے اگر چہنماز ہو جائے گی لیکن ریحن (غلطی ) فی القر اُت ہوگا۔

( فرآوي دارالعلوم ص٣ يجاله ٦ بحواله ردالحقارص ٥٨٩ جلداول )

مسکہ:۔جن موقعوں پر آءاور لام کوپُر کر کے پڑھنا چاہیے وہاں پر باریک پڑھنے سے نماز سیج ہے، نماز میں کچھ خلل نہیں ہوا۔

مسئلہ:۔جس جگہ میم اورنون غنہ کر کے پڑھاجا تاہے اس جگہ میم اورنون ظاہر کر کے پڑھے تو یہ ظاہرے کہ حسب قاعدہ تجو بداس جگہ مذہبیں ہے لہذا یہ کن ہے اور خطاہے مگر نماز ہو ہاتی ہے۔(فآوی دارالعلوم ص ۸ جلد ۳ بحوالہ ردالخیار ص ۵۹۲ جلداول)

خواص کواس مسئلہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جان بوجھ کراس طرح پڑھنے سے نماز میں خلل واقع ہوگا۔ (محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

### نماز میں خلاف ترتیب پڑھنا

مسئلہ: کسی نے دوسری رکعت میں خلاف تر تبیب پہلے کی سورت پڑھ وی ،مثلاً پہلی رکعت میں قال یا کہ میں اللہ میں قال میں اگر بھول میں قال یا انکفر ون الخ پڑھی اور دوسری رکعت میں الم تر کیف النج پڑھی ہیں اگر بھول

کراییا کیاہے تو نماز بلا کراہت درست ہے،اورا گرقصدا خلاف ترتیب پڑھا تو نماز کروہ ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور دونوں صورتوں میں ہے کسی میں بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے اور نماز بہر حال سیح ہے۔(فقادی دارالعلوم ص•اا جلد س،فقادی دارالعلوم ص•اا جلد س،فقادی دارالعلوم ص•ام جلد س،فقادی دارالعلوم ص•ام جلد س،فقادی دارالعلوم ص•ام جلد س،فقادی دارالعلوم ص•ام جلد س،فقادی دارالعلوم ص

مسئلہ:۔ایک ایک رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھنافرائض میں تامناسب ہے، نوافل میں مضا کفتہ ہیں۔ (طحفادی سے ۱۹۳۱ جلداول، قادی تحودیہ ۱۵۲ جلداول) مضا کفتہ ہیں۔ (طحفادی سے ۱۹۳۱ جلداول، قادی تحودیہ ۱۵۳ جلداول) مسئلہ:۔اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھول کر خلاف تر تیب شروع کی اور شروع کرتے ہی یادا آگیا پھراس نے اے جھوڈ کر دوسری سورت تر تیب کی رعایت سے پڑھی تواس کی تماز درست ہے مگر مکروہ ہوئی (تنزیبی) اوراس پرسجدہ سہوداجب نہیں۔البتہ اس کے لئے وہ سورت چھوڈ کر دوسری سورت شروع کرنا بہتر نہیں۔(شای سے ۱۹۳۰ جھوڈ کر دوسری سورت شروع کرنا بہتر نہیں۔(شای سے ۱۵ جلداول)

مئلہ:۔ورمیان میں جھوٹی سورٹ جھوڑ دی مثلاً پہلی رکعت میں ارایت الذی اور دوسری میں قل یا الح مردھی بیعنی درمیان میں انا اعطینا کی سورت جھوڑ دی تو بیہ مکروہ تنزیمی ہے، سجدہ سہوکر تا واجب نہیں ہے۔ (شامی ص۲۵)

مسئلہ:۔نماز میں قر اُت کرتے ہوئے بھولے سے کسی لفظ کا ترجمہ پڑھ دیا تو نماز فاسد ہوگئی اور بجد وسہوسے وہ نماز سیحے نہ ہوگی ،اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ (شای ص ۳۴۰ جلداول)

## تنجوید کی رعایت کے بغیر بڑھنا

مسئلہ: ۔ اگر کسی نے بلند آواز والی نماز میں تجوید کی رعایت کے بغیر قر آن مجید بڑھاتواں سے سجدہ سہوواجب بیس ہوتا ، البتہ اگر کوئی ایسی غلطی کی ہے جس سے نماز میں فساد آتا ہے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( نآوی دارالعلوم سام المجدی مالکیری سر ۲۲ جلداول ، ردالحقار ص ۹ جلداول)

## ا یک سورت کود ورکعت میں پڑھنا

مسئلہ:۔اگر کسی نے دور کعتوں میں ایک ہی سورت دوبارہ پڑھ نی تواس پر بجدہ مہودا جب مثلہ:۔اگر کسی نے دور کعتوں میں ایک ہی سورت دوبارہ پڑھ نی تواس پر بجدہ مہودا جب مثبیں ہے۔(مسائل بجدہ سروس ۳۱ وشامی صورت دوبارہ ل

مسئلہ:۔ بہتر یہ ہے کہ ہررکعت میں پوری پوری (چھوٹی) سورت پڑھے اگرایک رکعت میں سنگ سورت کا کچھ تھے پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، کیکن بلاضرورت بیافضل نہیں ہے۔ (عالمگیری صورت کا کچھ تھے ہوں کے اجلداول ، فناوی رہے ہے ص کے عاجلداول )

مسکد:۔ایک ہی رکوع کو کرردونوں رکعتوں پی پڑھنے سے نماز ہوجائے گی اور بجدہ مہو واجب نہیں ہے۔(فقاوئی کردونوں رکعتوں پی پڑھنے سے نماز ہوجائے گی اور بحدہ مہو واجب نہیں ہے۔(فقاوئی دارالعلوم ص ۴۰% جلد س وقاوئی کھودیں ہوتی، پڑھتے ہیں،اس میں کچھ کراہت نہیں ہے،البت فضیلت اس میں ہے کہ دونون رکعتوں ہیں پوری سورت پڑھی جائے۔(فقاوئی دارالعلوم ص ۲۳۵ جد ۲۰ بحوالہ دوالحقارص ۱۵ جلد اول) مسئلہ:۔ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا خلاف اولی ہے، گرنماز ہوجاتی ہے،اورخلاف اولی سے مراد کراہت تنزیبی ہے۔(فاوئی دارالعلوم ص ۲۵۵ جلد ۲۰ بحوالہ فقاری ہے،اورخلاف اولی مسئلہ:۔ایک رکعت میں دوسور تیں پڑھنا خلاف اولی ہے،گرنماز ہوجاتی ہے،اورخلاف اولی مسئلہ:۔وفت کی تنگی ہے۔(فاوئی دارالعلوم ص ۲۵۵ جلد ۲۱ بحوالہ فی القدیر ص ۲۹۹ جلد اول) مسئلہ:۔وفت کی تنگی کے وفت فیری نماز میں چھوٹی سور تیں درست ہیں،ایک مرتبہ مسئلہ:۔وفت کی تنگی کے وفت فیری نماز میں قبل اعو ذہو ب المفلق اور قبل اعو ذہو ب المفاس پڑھی آسے۔پس معلوم ہوا کہ جب کہ وفت تھوڑ اہویا سفر وغیرہ میں مجلت ہوتو چھوٹی سور تول کا فیرکی کی المور تیں معلوم ہوا کہ جب کہ وفت تھوڑ اہویا سفر وغیرہ میں مجلت ہوتو چھوٹی سور تول کا فیرکی کی جب کے دولت تھوڑ اہویا سفر وغیرہ میں مجلت ہوتو چھوٹی سور تول کا فیرکی کی میں کو کی مورتوں کا فیرکی کی مورتوں کا فیرکی کی مورتوں کا فیرکی کی مورتوں کی کھوٹی مورتوں کی کھوٹی سورتوں کا فیرکی کی مورتوں کی کھوٹی سورتوں کا فیرکی کی کھوٹی سورتوں کا فیرکی کی کھوٹی سورتوں کی کھوٹی سورتوں کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کوٹی کھوٹی کھوٹی

رموز داوقاف برکھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی بحث

نماز میں پڑھنا درست ہے۔ ( فرّ ویٰ دارالعلومص ۲۳۷ جلد۲ بحوالہ روالبخیارص ۵۰۵ جلداول )

(۱) سوال: الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم(۲) من شرالوسواس الخناس الذي يومسوس (۳)على كل شئى قدير في الذي خلق الموت والحيُّوة الآيه ـ

آیت 'لا' پراگر سائس ختم یا بند ہوجائے کی وجہ سے ونف کرے اور اخیر لفظ کونہ و ہراکر آگے بڑھتا چلے تو نماز میں کیا خلل ہے؟ نیز تیسری مثال میں اگر وقف کرلیا ہو تو آگے الذی کہدکر پڑھا جائے ن الذی کہدکر؟

الجواب: \_آیت الا "پر بضر ورت وقف کردینے میں کچھ حرج نہیں ہے اورلفظ ماقبل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اورلفظ ماقبل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نماز میں پچھٹل نہیں ہے۔

(اگروہرالیا) تواور تیسری مثال میں السلدی اور ن السندی پڑھنا دوٹوں طرح ورست ہے۔ مگروقف میں الذی پڑھنا چاہیے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۲۷ جلد۲)

البعض لفظول میں دوقر انٹیں

سوال: قرآن شریف میں بعض جگہ چھوٹے حروف کھے ہوئے ہوئے ہیں مثلاً بسصطة، هم المصیطرون، علیهم بمصیطر "ان میں ہے کون ساحروف دومرتیہ پڑھا جائے؟
الجواب: الفظریصط اور هم المصیطرون ادر علیهم بمصیطر اور سی کھنے ہے مقصود یہ ہے کہ یہ لفظ سین پڑھا گیا ہے اور صادب بھی لیمن تلاوت کرنے والاخواہ سین پڑھے خواہ صادب نماز سی پڑھا گیا ہے اور میا دے بھی لیمن تلاوت کرنے والاخواہ سین پڑھے خواہ صادب نماز سی ہے کہ ایسے کلمات کودود فعہ پڑھے، بلکہ جس قاری کا اتباع کرے ای کے موافق پڑھے۔ (فاوی دارالعلوم ص ۲۳۳ جدی بحوالہ جلالین مورة غاشیص ۲۹۸)

## صغيه واحدكوجمع اورجمع كوواحد بردهنا

مسئلہ: نماز میں بوقت قر اُت واحد کو بصغیہ جمع اور جمع کو بصیغہ واحد پڑھنا مثلاً آیت کوآیات پڑھنا غلطی ہے ،عمد آاییا کرنا درست نہیں ہے۔اورا گرغلطی ہے ایبا پڑھا گیا تو نمازی ہے لینی نماز ہوجاتی ہے، گراییا کرنا نہاہے۔

( فنَّاويْ دارالعلوم ص ٢٣٧ جلد ٢ بحواله ر دالحتَّار ص ٩١ هجلداول وزلة القاري )

## قرات میں مہو (بھول ہوجانے) کے مسائل

مسئلہ:۔ نماز پڑھتے پڑھتے بھول جائے یا متنابہ لگ کردوسری جگہ کودونین آیات پڑھے اور پھریاد آنے پریا بھولنے کی وجہ سے ابتداء سے قر اُت پڑھے تو نماز ہوجاتی ہے،اور بجد و سہوداجب نہیں اور خلطی سے اگر سجد وسہوکر لیا تب بھی نماز ہوگئی۔

(فقاوی دارانعلوم ۱۹۳ جلد ۱۹ وردالخقار ۱۹ جلداول وشای ۱۸۲ جلداول) مسئله: فیماز جعد میں امام نے بہلی رکعت میں سورہ و ہرشروع کی ، نصف سورت پڑھ کرآ کے شہ پڑھ سکا دوبارہ سہد بارہ پڑھ کراول سے جب بوری ہوئی ایسی صورت میں نماز ہوگئی مجدہ سہولا زم نہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۲ جلد ۲۷) مئلہ:۔مقاتدی نے بار بارلقمہ دیا جس میں ایک رکن کی مقد آر (تنین بارسجان اللہ پڑھنے کے برابر) تا خیر ہوگئی تو اس صورت میں بھی سجدۂ سہوواجب نہیں اور نہ لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی۔ (شامی ص ۱۸م جلداول)

مسئلہ:۔بفقدرداجب قراُت کے بعد قراُت میں غلطی ہے سجد وُسہونہیں آتا انیکن اگر غلطی ایسی ہے جومفسدِ صلوٰ ق (نماز کونو ژنے دالی)ہے تو نماز کالوٹا نالا زم ہے۔

( فرآوي دارا علوم ٢٨٣ جلد٣ )

مسئلہ: اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ (الجمد شریف) یا دوسری سورت جھوڈ جائے اورای رکعت کے رکوع بابعدر کوع کے یا دا جائے تو اس کوجا ہے کہ کھڑا ہوجائے اور چھوٹی ہوئی سورت کو پڑھ لے اور پھررکوع اور بحر کوع اور کروع اور کرسورہ کے اور پھر رکوع اور اگر سورہ فاتحہ وغیرہ جھوٹ جائے اور دوسری سورت جھوٹی ہے تا اور دوسری سورت جھوٹی ہے تو اس کو پڑھ اور اکر دوسری سورت جھوٹی ہے تو اس کو پڑھ لے ادر سورہ فاتحہ جھوٹی ہوتو اس کو شہر ہے، در نہ ایک رکعت میں دوسورہ فاتحہ ہوجا نمیں گی اور تکرار سورہ فاتحہ کی مشروع نہیں۔ اس صورت میں بھی بحدہ سہوکرنا جا ہے۔

(علم الفقد ص ۱۱۷ جلداول) مسئلہ: ۔ پہلی دورکعتوں میں سور و فاتحہ کے تکرار ( دومر تنبہ سور و فاتحہ پڑھنے ) سے بجد وسہولا زم موگا۔ ( فآوی دِارالعلوم ص ۳۹۲ جلد ۴ وفآوی رجیمیہ ص ۲۱ جلداول )

مسئلہ:۔۔اگر کوئی شخص سورۂ فاتحہ سے پہلے دوسری سورت پڑھ جائے اوراسی وفت اس کوخیال آ جائے تو جاہیے کہ سورۂ فاتحہ کے بعد پھر سورت پڑھے اور سجدۂ سہوکر ہے،اس لئے کہ دوسری سورت کا سوزۂ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے۔اور یہاں اس کے خلاف ہواہے۔ (علم الفاق ص کا اجد و عالمگیری ص ۱۵ جلد و فاق وی رجمہ ص کا جلداول)

## نماز میں سورۂ فاتحہ باصرف سورت پڑھی

مسئلہ:۔اگر کسی نے صرف سور و فاتحہ برجھی یا صرف کوئی سورت برجھی اور رکوع میں چلا گیا تو ان دونو ل صورتو ل میں سجد و سہووا جب ہوگا۔(دری رس ۳۲۳ جلدادل، فادی دارالعلوم س ۳۳ جلدہ) مسئلہ:۔اگر کسی نے سور و فاتحہ کے بعد صرف چھوٹی دوآ بیتیں برجھیں اور بھول کررکوع میں چلا گیا تواس پرسجد و سبوواجب ہوگا اورا گرقصد اُرکوع میں چلا جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ (کیونکہ چھوٹی تین آیتیں یا بڑی ایک آیت ضروری ہے۔ (محمد رفعت قامی غفرلہ) مسئلہ:۔اگر پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے سورت پڑھی تو سجد وسہوکر تا ہوگا۔

(بيرى سايع)

نیز فرائف کی طرح نو افل (سنن وغیرہ) میں بھول جائے ہے بچدہ سہوکر تا ہوگا۔ (فآویٰ دارالعلوم ص۹ پیم کبیری ص اے م

سورهٔ فاتحه د ومرتبه پڑھ لی

مئلہ:۔اگر ئی نے فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں بھول کر دوسرت الجمدشریف پڑھی یا اکثر حصہ دوبارہ لوٹایا تو ان دونو ن صورتوں میں بجدہ سہوواجب ہوگااورا گرفرض کی تبسری یا چھی رکعت میں دوسرت ہیں دوسرت الجمدشریف پڑھ دی تو سجدہ سہوواجب نہیں، بید مئلہ فرضوں کا ہے، لیکن اگر نوافل کی تبسری یا چھی رکعت میں الجمدشریف دوسرت پڑھ لی تو سجدہ سہوکر ناواجب ہے۔ مسئلہ:۔اگر کسی نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ لیا اور تھوڑ اسا حصہ بجول گیا تو اس پر بجدہ سہو واجب ہے۔ واجب نہیں اورا گر تھوڑ اسا حصہ بجول گیا تو اس پر بجدہ سہو واجب ہے۔ داجب نہیں اورا گرتھوڑ اسا حصہ بڑھا اورا کشر حصہ دہ گیا تو اس پر بجدہ سہو واجب ہے۔ داجب نہیں اورا گرتھوڑ اسا حصہ بڑھا اورا کشر حصہ دہ گیا تو اس پر بجدہ سہو واجب ہے۔ داجب نہیں اورا گرتھوڑ اسا حصہ بڑھا اورا کشر حصہ دہ گیا تو اس پر بجدہ سہو واجب ہے۔

سورہ فاتحہ کے بجائے کوئی سورت پڑھ لی

مسئلہ:۔اگرکسی نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور بھول کر دوسری کوئی سورت نثروع کر دی، پھر یادآیا تو سورت چھوڑ کر پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور پھراس کے بعد کوئی سورت ملائے اور اخیر میں بجدہ سہوکر لے،ای طرح اگرسورہ فاتحہ چھوڑ کر کھمل سورت پڑھ لی، یارکوع میں چلا گیایا رکوع سے بھی اٹھ گیا، تو ان سب صورتوں میں لوٹ کرسورہ فاتحہ پڑھ اور پھر تر تبیب کے مطابق بقیہ کام کرے اورا خیر میں سجدہ سہوکر لے۔
پڑھے اور پھر تر تبیب کے مطابق بقیہ کام کرے اور اخیر میں سجدہ سہوکر لے۔
(سائل سجدہ سہوم ۲۹، عالکیری میں 18 جلداول)

مسئلہ:۔الجمدشریف کوسورت سے پہلے پڑھناواجب ہے اگرسورت کا کوئی جہد بھٹی الجمدے پہلے پڑھا گیاتو سجدۂ سہولازم ہوگا۔ (شرح نقابیص۱۱۲ جلداول) مسئلہ:۔فرض کی پہلی دورکعتوں کوقر اُت کے لئے متعین کرنا بھی واجب ہے۔

(شرح نقامیر ۵ عجلداول ، کبیری ص ۲۹۵)

مسئلہ:۔اگر مہلی رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھی تو آخری رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھے اور پھر آخر میں بحدہ سہوکرے۔ (شرح نقابیص ۱۱۱ جلداول) مسئلہ:۔ جا ررکعت والی فرض نماز کو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعداور سورت پڑھے تو سجدہ سہولاز م نیں ہے۔ (فاوی رہمیہ ص۲۲ جلد ۳ بحوالہ در مختار ص ۲۲س جلداول)

فانحه کے بعد جس سورت کا ارادہ کیا وہ ہیں پڑھی

مسئلہ: کسی نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعدایک سورت پڑھنے کاارادہ کیا الیکن غلطی سے دوسری سورت پڑھٹے کاارادہ کیا الیکن غلطی سے دوسری سورت پڑھٹے الی تواس پرسجدہ سہووا جب بیس ہے۔ (عالمگیری ص ۲۵ جلداول) مسئلہ: کوئی سورت شروع کی پھر دوسری سورت پڑھی تواس صورت میں نماز سیحے ہے اور سجدہ مہوبھی لازم نہیں ہے۔ (فقاوی دارالعلوم ص ۲۵ جلدم)

التحيات كے بجائے فاتحہ اور فاتحہ كے بعد التحيات پڑھ لی

مسئلہ: التحیات کے بجائے فاتحہ پڑھ دی یادا نے پرالتحیات پڑھی تو سجدہ سہونیں ہے، گرتفصیل میہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ تشہد کی جگہ پڑھی یا پہلے سورہ فاتحہ پڑھی پھرتشہدتو دونوں صورتوں میں سجدہ سہوا سے گااوراگر پہلے تشہد پھرفاتحہ پڑھا،تو سجدہ سہولازم ہیں ہوگا۔ (فادی دارالعلوم س۲۰۱۳ جلداول)

مسئلہ:۔اگر کسی شخص نے مہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد التحیات پڑھ ڈالی تواس پر سجدہ مسئلہ:۔اگر کسی شخص نے مہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے التحیات پڑھی توسجدہ سہووا جب بیس ہے۔

(عالمكيري ص٧٦ جلداول)

\*\*

## فاتحه کے بعد دیر تک خاموش کھڑار ہا

'مسئلہ: کسی نے سورۂ فاتحہ پڑھی اور چپ ہوگیااورا کیک کبی آیت یا تنین جھوٹی آنتوں کے برابرخاموش کھڑار ہا،اس کے بعد سورت ملائی تو اس پر بجدۂ سبولا زم ہے۔ ( فراوی دارالعلوم ص ۱۸۷ جلد ۲۲ بحوالہ ردالحقارص ۲۹۳ جلداول و عالمگیری ص۳۹۳ جلداول)

تاخیر فرض یا واجب کے سبب ہوجائے

مسئلہ:۔اگرکوئی فخص نماز میں ایبالعل کرے جوتا خیرفرض باواجب کا سبب ہوجائے تواس کوبھی سجدہ سہوکر تاجا ہے۔ مثانا (۱) سورہ فاتح کے بعد کوئی فخص اس قدر خاموش کر ارہے جس میں کوئی رکن ادا ہوسکے۔(۲) کوئی فخص قر اُت کے بعد اتنی ہی دیر تک خاموش کھڑار ہے۔ (۳) کوئی فخص قعدہ اولی میں التحیات کے بعد اتنی ہی دیر تک خاموش جیب جیشار ہے یا در دو شریف پڑھے یا کوئی دعاء مائے ،ان سب صور توں میں سجدہ سہوواجب ہوگا۔

(علم الفقه ص ١٦٠ جلد٢، قرآوي دارالعلوم ص ١٠٨ جلد٢ ردالخرار ص ١٢٥ جلداول)

مسئلہ: منازی کے لئے قر اُت،رکوع ہجود میں تر تب قائم رکھنا بھی واجب ہے، پہلے قیام، پھرتح یمہ، پھر قر اُت، پھررکوع ،دونوں بجدے اور آخر میں قعدہ۔

(شرح نقاميص ٢٩ جلداول، مِداميص ٢٣ جلداول)

فرض کی اخیر رکعتوں میں پچھ بیس پڑھا

مسئلہ:۔اگرفرض کی خالی رکعتوں میں لیعنی تمیسری یا چوتھی رکعت میں تمیں نے سورہ فاتی نہیں پڑھی تو اس پر سجدہ سہوواجب نہیں ہے۔(اگر چہ پکھ بھی نہ پڑھے بلکہ خاموش کھڑار ہا تو نماز درست ہادر بحدہ سہوواجب نہیں ہے۔ محمد رفعت قائمی غفرلد)
مسئلہ:۔اگرفرض کی تمیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھولے سے یا قصداً پڑھ نی تو سجدہ سہوواجب نہیں ہے۔(شائ س ۱۳۵۸ جلداول وعالمیری س۵ مجلداول)
مسئلہ:۔ چارفرض کی اخیر دورکعت میں سورت ملائے سے بحدہ سہولازم نہیں آتا کیونکہ اخیرین مسئلہ:۔ چارفرض کی اخیر دورکعت میں سورت ملائے سے بحدہ سہولازم نہیں آتا کیونکہ اخیرین

ملانے کا اختیار دیا گیاہے ،اگر چہ نہ پڑھناسورت کا ادلی (بہتر)اورمسنون ہے۔ بخلاف قعدہ اولی کے اس میں اکتفا وتشہد پراور درود شریف نہ پڑھنا داجب ہے۔

( فآوي دارالعلوم ص ٣٩٦ جند م وص ٢٥ ٢٢ جلد ٢٠ وفي وي محوديه م ٥٥ جدر ١٣)

# فرض کی پہلی رکعتوں میں سورت ملانا بھول جائے

مسئلہ:۔فرض کی جہلی دور کعتوں میں یا ایک رکعت میں سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، کیونکہ سورت ملانا واجب ہے اوراس کے ترک سے سجد وسمولازم آتا ہے۔ (الآوی دارالعلوم ص ۱۹۹ جلد ادعالیم ی معری س ۱۹۹۸ مارالعلوم س ۱۹۹۹ جلد ادعالیم ی معری س ۱۱۸ جلداول)

مسئلہ:۔اگردکوع مرر (دومرتبہ) کیایا تین سجدے کرلیے یا تشہدکے بعد جاردکعت والی نماز میں درددشریف پڑھ لیا،جس کی وجہ ہے تبسری رکعت کے قیام میں تا خیر ہوگئی تو سجدہ سہوما زم ہوگا۔ (شرح نقامیص الا جلداول، کبیری ص۲۵۲)

مسئلہ:۔فرض کی تمسری باچوشی یا دونوں رکعتوں میں خلطی سے سورت ملالی تو نمازی ہے اور جدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سجد و سہو کی ضرورت نہیں ہے۔

( فآوي رهيميه ص ٥٠٨ جلد ١٩ وشاي ص ٢٢٨ جلد اول وفراوي رهيميه ص ١٤٤ جلد اول )

## آ ہستہ والی نماز میں بلندآ وازے قر اُت کرنا

مسئلہ: اگر آہستہ آواز کی نماز (ظہر عصر) میں کوئی فخض بلند آوازے قرائت کرجائے یابلند آواز کی نماز میں امام آہستہ آوازے قرائت کرے تواس کو بحدہ سہوکر تاجا ہے، ہاں اگر آواز کی نماز (فیر به مغرب بعثاء) میں بہت تھوڑی قرات بلندا واز سے کی جائے جونماز سی ہونے کے لئے کافی نہ ہو مثان و تین لفظ بلندا واز سے نکل جا کیں تو یکھ حرج نہیں۔ (علم الفقہ ص ۱۸ جند اور بایس ۱۹۳۵ مثان ص ۱۹۳۹ جلداول ، فاوی رہیمیں ۱۹۳۵ جلداول ، فاوی رہیمیں ۱۹۳۵ جلداول ) مسئلہ نہ اگرا مام نے جہری نماز میں بھول کرا ہت پڑھنا شروع کیا اور چھوٹی تنین آیتیں پڑھنے کے بعدا سے یادا یا یاکس نے لقمہ دیا تواس کومور و فاتح شروع سے بلندا واز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اور آخر ہیں بحد کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اور آخر ہیں بحد کا سمجھی کرے۔

\* مسئلہ:۔اگرامام نے ظہریاعصر کی نماز میں چھوٹی تنین آیتیں بلندآ دازے پڑھ دیں ادراس کے بعد یادآ یا کہ بیرآ ہستہ قرائت والی نمازے توجس قدر پڑھ چکاہے اس کے بعدآ ہستہ آ دازے پڑھے، شروع ہے آ داز کے ساتھ قرائت دہرانے کی ضرورت نہیں۔

(شای ص ۲۹۴ جلداول ، مسائل مجده سبوص ۳۳)

اگرکوئی امام عشاء کی اخیررکعتوں میں جہر(بلندآ واز ہے قرائت) کر ہے تو اس صورت میں سجدہ سہولازم ہوگا کیونکہ عشاء کی آخری رکعتوں میں اگر قرائت پڑھے تو سر(آہتہ)لازم ہوگا۔ کیونکہ عشاء کی آخری رکعتوں ہے، نیزظہر کی اخرین میں جہرکرنے ہے ہی سجدہ سہولازم ہوگا۔ کیونکہ عشاء کی آخر رکعتوں میں اگر چرقرائت واجب بہیں ہے۔ میں اگر چرقرائت کرے تو اخفا (آہتہ پڑھنا)لازم ہے۔ میں اگر چرقرائت کرے تو اخفا (آہتہ پڑھنا)لازم ہے۔ میں جبرکرنے ہے بھی سجدہ سہولازم ہوگا۔

(فآوئی دارالعلوم ص۹ ۳۸ جند۳ دص ۲۹ جلد۳ بحواله بدایی ۱۳۱ جلدادل وشای ص ۱۳۹ جلدادل) مسئله: به جس میس جبر واجب نبیس ہے، اس میس ترک جبر سے سجد و سمبولازم نه ہوگا اور جس میس جبر واجب ہے اس میس ترک جبر سے سجد و سمبولا زم ہوگا ،گر جعد دعیدین میں سجد و سمبوکا تھم نہیں ہے۔ (فآوی دارالعلوم ۳۰۳ جلدس)

مسئلہ:۔امام کے لئے فجر،مغرب،عشاہ،جمعہ،عیدین،تراوت اورصرف رمضان المبارک مسئلہ:۔امام کے لئے فجر،مغرب،عشاہ،جمعہ،عیدین،تراوت اورصرف رمضان المبارک میں وترکی نماز میں بلندآ واز ہے قرات واجب ہے،ای طرح ظہروعصر کی نماز میں آہتہ آواز ہے قرات واجب ہے۔(ہداریس المجلداول،شرح نقاریس ۱۳۹ جلداول) مسئلہ:۔منفردیعنی تنہانماز پڑھنے والااگر جہری نماز میں آہتہ ہے اور آہتہ آواز والی نماز میں مسئلہ:۔منفردیعنی تنہانماز پڑھنے والااگر جہری نماز میں آہتہ ہے اور آہتہ آواز والی نماز میں

بلندا وازے قر اُت کردے تواس پرسجدہ سمبوداجب نبیں ہے۔

(عالمكيرى ١٨٥مسائل تجدة سبوص ٣٦ در عي رص ٨٣ جلداول)

والحاصل ان الجهرفي الجهرية لا يجب على المنفرد اتفاقاً و انما الخلاف في وجوب الاخفاء عليه في السرية وظاهر الرواية عدم والوجوب كماصرح بذالك في التاتار خانية عن المحيط وكذافي الذخيرة وشروحة الهداية كالنهاية والكفاية والعناية و معراج الدارية وصرحوابان وجوب السهوعليه اذاجهر فيما يخافت فيه وانماهو على الامام فقط (شائل ١٩٨٨)

امام پر جہری نماز میں جہراور سری نمہ زمیں سرواجب ہے اس کئے اس کے ترک پر مجدو سہوواجب ہوگا ہمنفر دکوا ختیار ہے جائے زور سے لینی بلندآ واز سے قر اُت کر ہے ما آ ہت آ واز ہے۔

مئلہ:۔ جبری (بلندا وازے قرائت والی) نماز میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب
مسبوق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے لئے اٹھے تواس کوا ختیارے جی چاہے تو زور
سے قرائت کرے اوراگر جی چاہے تو آہتہ آوازے قرائت کرے مسبوق اپنی باقی ماندہ
رکعت میں منفرد ( تنہانماز پڑھنے والے ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ البتہ زورے پڑھنے کی
صورت میں جبر کے اونی درجہ پڑھل کرے۔ (مسائل بحدہ مہوم و والی اس ۲۹۸ جلداول)

سجدة تلاوت كى تاخير سے سجدة سبوكا حكم

مسئلہ: نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فورا سجدہ تااوت کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی تین آیتوں یا ایک لمبی آیت کے بعد سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تلاوت کرکے اخیر میں سجدہ سہوکرنا واجب ہے اور اگر تین آیتوں سے کم پڑھ کرئی سجدہ تلاوت کرلیا تو پھر سجدہ سہوواجب نہیں ہے۔ (مسائل سجدہ سہوص ۵۳ بحوالہ شامی سائل ہے جادہ اول ، فاوی محمود یہ سائل ہوگا ہوں کہ اجلام اللہ نہا می سائلہ داول ہوں تا ہوگا ہوں تھی مسئلہ نہا کہ سجدہ کی آیت پڑھی تھی مسئلہ نہا کہ سجدہ کی آیت پڑھی تھی تو دوسری تیسری رکعت میں جب یا دائے کرلے اور پھر سجدہ کو الدعا الکیری سے اس العداول)

مسكد: اگرآیت سجده کی تلاوت کے فور آبعد یا دونتین آیت پڑھ کررکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ تلاوت کی کرنی تو سجدہ تلاوت ادا ہوجائے گا اور مقتد بول کو بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے بغیر نیت کے ان کے ڈ مہ سے سجدہ تلاوت ادا شہوگا اور نین آیات سے زیادہ میں فوریت منقطع ہوجاتی ہے۔ (فاوی دارالعلوم س۲۲۳ جلد ۴ بحوالہ ردالحقارص کا کے جلداول) مسئلہ: امام صاحب سجدہ کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کرلقمہ دیا اور امام نے وہ آیت پڑھ کرسجدہ تلاوت کیا تو یہ بجدہ کافی ہے، اس صورت میں دو بجدے واجب نہیں ہیں۔ آیت پڑھ کرسجدہ تلاوت کیا تو یہ بجدہ کافی ہے، اس صورت میں دو بحدے واجب نہیں ہیں۔

## شک کی وجہ ہے سی سیرہ سہوکرنا

مئلہ:۔اگرکسی پرسجدۂ سہو داجب نہیں ہوا محض شک اور شبہ کی وجہ سے سجدہ سہونہ کرنا چاہیے اوراگرا تفاق سے غلطی ہے سجدہ سہوکر لیا تو نماز ہو جائے گی ،لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ محض شبہاور شک میں بجدہ سہونہ کرنا چاہیے۔

( فرق وی دارالعلوم ص ۵۹ ه جلد ۳ و شامی ص ۲۰ ۵ وایدا دالا حکام ص ۵۳ ه جلداول ) مسئله: \_اگرسجد هٔ سهووا چپ هواا ورنه کمیا تو نمازلوثا ناوا چپ ہے۔

( فمَّا ويْ دارالعلوم ص١٣ جلد٢٢ بحوالدر دالمختَّار ص٢٢٣ جلداول )

مسئلہ:۔اور جب بینکم نہ ہوکہ اس بھول سے بحدہ سہولازم ہے یا نہیں تو سجدہ سہوکر لیٹا احوط ہے بینی بحدہ سہوکر لیٹا احوط ہے۔ ( فقاوئی دارالعلوم ص ۲۵۸ جلدم)
مسئلہ:۔اوراگر کسی شخص ہے سہو ہوگیا تھا ،اور بجدہ سہوکر تا اس کو یا دئیں رہا ، یہاں تک کہ نمازختم کرنے کی غرض ہے سلام بھیردیا ،اس کے بعداس کو بجدہ سہوکا خیال آیا تواب بھی سجدہ سہوکر کرنے کی غرض ہے سلام بھی سجدہ سہوکر کے در علم الفقہ ص ۱۲ جلام)

سجده سهومیس تمام نمازیس برابر ہیں

مسئلہ: من زفرض ہو یا واجب وسنت یا نفل ، تمام نماز وں میں سجد و سہو کا تھم مکسال ہے، البتہ نماز عبدین اور جمعہ میں جبکہ مجمع بہت زیادہ ہواور سجد و سہوکرنے سے نمازیوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور تشویش میں پڑجا کیں اور نمازیں خراب کرئیں توالی صورت میں ہجدہ سہو معاف ہوجا تا ہے، ای طرح اگر کسی جگہ نماز تر اور تح میں بھی جمع کثیر ہواور بجدہ سہوکرنے سے نمازیوں میں انتشار اور نماز میں فساد کا قوی اندیشہ ہوتو سجدہ معاف ہوجائے گا اور نمازلونانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ (فآول رجمیہ ص۲۲ جلد ۵ ودرمختار ص۲۵۵ جلداول)

سنت ونوافل میں بہلے قعدہ کاحکم

سوال: ۔ جا ررکعت والی سنت کے قعد ہ اولی یا دورکعت والی سنت وُفل کے اندرالتحیات بھول جائے، پھراس حالت میں بیٹھ کر سجدہ سہوکر کے نماز بوری کر ہے تواس کی نماز ہوگئی یانہیں؟ جواب: ما مدأومصلياً! جارركعت والى سنت مين قعده اولى اورتشهد (التحيات) واجب ب، اس کے چھوٹے سے بحدہ سہولازم ہے اور نقل میں دور کعت پر قعدہ فرض ہے،اس کے آگ ہے نماز درست نہ ہوگی ، پس اگر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو سجدہ ہے پہلے پہلے جب یا دآ جائے فورآ بیٹھ جائے اور تجدہ سہوکر کے نماز بوری کرے۔اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تو چوتھی رکعت بھی اس کے ساتھ ملائے اور سجد ہ مہوکر کے نماز پوری کر دے الیکن اس صورت میں دورکعت معتبر ہوں گی اور پہلی دورکعت قعدہ چھوٹنے کی وجہ سے فاسد ہوں گی ا درائ تحریمہ پر شفعہ ٹانبہ کی بناء تھے ہوگی ،گر سجد اسہوضر دری ہے۔تشہد بہر حال واجب ہے، اس کے ترک سے سجدہ سہولازم ہوگا۔قعود (بیٹھتا) واجب ہے اگر سہوا چھوڑ دیا اور تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا،اس کے بعد یادآ یاتو بیٹھنانہیں جا ہے،اگر بیٹے تواس میں نقبهاء کے دو تول ہیں۔ایک بیر کہ نماز فاسد ہو جائے گی ، کیونکہ فرض کونزک کرکے واجب کی طرف عود کیا۔ دوسرا تول بیہ ہے کہ فاسد نہ ہوگی کیونکہ یہاں فرض کوتر کے نہیں کیا بلکہ مؤخر کیا ہے۔ ( فآوي محموديه ١٨ م اجلد ٤ بحواله در مختارص ٩ ٧ ٤ جلداول )

مئلہ:۔ دعائے قنوت واجب ہے، اگر بھول جائے تو سجد اسپوکر لینے سے نماز سے ہوجائے گی۔ (آپ کے مسائل ص ۳۱۸ جلد ۳)

## قر أت ميں درميان ہے آيت كا حجوشا

مسئلہ:۔جبری نماز کے اندر قراکت کے دوران تین آیت پڑھنے کے بعداگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا پچھالفاظ قر آنیے چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑ نے سے معنیٰ کے اندر تبدیلی پیدانہ ہوتو ایسی صورت میں نہ نماز کا اعادہ واجب ہے نہ بجدہ سبولا زم ہے، نماز درست ہے۔ (آپ کے مسائل ص۲۲ جلد ۳۲ علامی کا میالگیری ص ۲۵ جلد اول)

## اگر رکعت کی تعدا دمیں شک ہو گیا تو

مسکدند اگر کوئی شخص بھول گیااوراس کو یا دنیس رہا کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا جار؟
اگراس کا بھولنا پہلی مرتبہ وا ہے تو اس کے لئے ہئے سرے سے بینی دو بارہ نماز پڑھنی افضل ہے ،اوراگر بار بارشک ہواکرتا ہے (بھولتا ہے) تو پھر گمان عالب پڑھل کرتا چاہیے، بعنی جتنی رکعتیں اس کوغالب گمان سے یا و پڑیں ،ای قدررکعتیں سمجھے کہ پڑھ چکا ہے اور غالب گمان کسی طرف نہ ہوتو اس کو خلم کی نماز میں شک ہوا کہ تین گمان کسی طرف نہ ہوتو اس کو چاہیے کہ تین رکعتیں شارکر ہے مثلاً کسی کوظم کی نماز میں شک ہوا کہ تین پڑھ چکا ہے اوران سب صورتوں ہیں بحد وسہوکرنا چا ہیں۔
اورا یک رکعت اور پڑھ کرنماز بوری کر ہے اوران سب صورتوں ہیں بحد وسہوکرنا چا ہیے۔
اورانی رکعت اور پڑھ کرنماز بوری کر ہے اوران سب صورتوں ہیں بحد وسہوکرنا چا ہیے۔
اورانی رکعت اور پڑھ کرنماز بوری کر ہے اوران سب صورتوں ہیں بحد وسہوکرنا چا ہیں۔
انتا ہے الفقہ ص ۱۲۰ جلد و ہدا ہے میں ۱۹ جلد اول ، شرح نقا ہے س ۱۱۳ جلد اول ، فقا وی وارالعلوم ص ۱۳۹۳ جلد س النقام ص ۱۲ جلد اوران ساتھ کے النا میں اس کے جلد اول

مسئلہ:۔اگرشک نمازی کواس طرح مشغول کرد ہے کہ ایک رکن کی مقدار ( نٹین مرتبہ سبحان اللہ کہنے تک ) شک بین گزر جائے اورشک کی حالت میں قرائت وسیح میں مشغول نہیں تھا، توشک کی ان نمام صورتوں میں اس پرسجدہ سہوواجب ہوگا،خواہ اس نے ظن عالب پر گمان کیا ہو،اوراس کی وجہ سے سوچنے میں در ہوئی ہو، یہ سجدہ سہومؤخر ہونے کی وجہ سے واجب ہوا ہے۔ (ورمخارص ۲۹۲ جلداول)

مسئلہ: ۔ اگر کسی نے بھول کر فجر کی نماز دور کعت کے بجائے چار دکعت بڑھ لی یاعصر کی نماز چار دکعت میں ہوگ بیں تو چار دکعت کے بجائے چھ دکعت بڑھ لی، پس اگر قعدہ اخیرہ کرکے ذا کد دکھتیں بڑھی ہیں تو اس کافرض اوا ہوگیا اور دورکعت زائد تفل ہوجا کیں گے، البتہ اخیر میں تجد ہ سہوکر ٹا واجب ہوگا، اور پڑھنے والے پرکوئی گناہ ہیں ہے۔ ( فآوی وارالعلوم ۲۰۹۳ جلد ۳ وروالحقارص ۵۰ عبار اول)
ہوگا، اور پڑھنے والے پرکوئی گناہ ہیں ہے۔ ( فآوی وارالعلوم ۲۰۹۳ جلد ۳ وروالحقارص ۵۰ عبار اول کا کہ رکعت نفل فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے اور اس صورت میں زائد رکعت نفل پڑھنا ہوں ہا ہے تو اس پر مفتی صاحب فر ماتے ہیں کہ پڑھنے والے پرکوئی گناہ ہیں ہے، کیونکہ مکروہ جب ہے جبکہ قصد اُپڑھے اور اگر بھول کریا گئی مجبوری سے پڑھ لی تو مکروہ نہیں ہے۔ (مجر رفعت قامی غفرلہ)

مسئلہ:۔امام جب کہ چوتھی رکعت ہیں نہ ہیٹھااور پانچویں رکعت ہیں کھڑا ہوکررکوع و بجدہ کرکے ہیٹھانو قعدہ اخیرہ کے فوت ہونے کی دجہ ہام کی نماز نہیں ہوئی اور جب امام کی نماز نہیں ہوئی اور جب امام کی نماز نہیں ہوئی و آرابعلوم ص۵۰م جلدم و ہدایہ نماز نہیں ہوئی۔ ( فقاویٰ وارابعلوم ص۵۰م جلدم و ہدایہ ص۲۲ اجلداول وردالحقارص ۲۵ جلداول باب الامامت) ( قعدہ اخیرہ ہیں بیٹھنا ضروری ہے اگر بغیر بیٹھے اٹھے گانو نماز نہ ہوگی۔ محدر فعت قائمی غفرلا)

مسئلہ:۔امام آگر چوتھی رکعت میں بقتر رتشہد بیٹھ کر سہوا کھڑ اُہو گیا اور یا نچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو چھٹی رکعت ملالے اور سجدہ سہوکر ہے،فرض اس کے پورے ہوگئے،اگر کوئی شخص یا نچویں یا چھٹی رکعت ملالے اور سجدہ سہوکر ہے افرض اس کے پورے ہوگئے،اگر کوئی شخص یا نچویں یا چھٹی رکعت میں امام کا مقتدی ہواتو مقتدی کی نماز نہ ہوگی، کیونکہ امام کی وہ دور کعت نقل ہیں۔(فرآوی دارالعلوم س ۱۸ م جلد م بحوالہ ردالخارص ا محجلدادل)

مسئلہ:۔ چوتھی رکعت ہیں التحیات پڑھ کر پانچویں رکعت کے لئے کھڑ اہوگیا تواگر پانچویں رکعت کاسجدہ کرنے پہلے پہلے یادآ جائے تولوث آئے اور سجدہ سہوکر ہے۔اوراگر پانچویں رکعت کاسجدہ کرلیا تواس کو چاہیے کہ وہ چھٹی رکعت بھی ملا لے اورا خیر ہیں سجدہ سہوکر لے،اس کے چارفرض سجح ہوجا کیں گے۔ اورا خیر کی دور کعتیں نفل ہوجا کیں گے۔

(عالمكيري ص ١٤ جلداول وفناوي محمود ميص ١٦٨ جلد ٢)

قعده اولیٰ میں بھول کرسلام پھیردیا

مسئلہ:۔اگر کسی نے قعدہ اولی میں بھول کر ایک طرف یادونوں طرف سلام پھیردیا،اس کے فور اُبعدیاد آیا، پس اگر کوئی بات چیت نہیں کی تو تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوجائے، کیونکہ

(MY) عمل ومدلل سائل نماز سہواسلام پھیروییے ہے نماز فاسدنہیں ہوتی ،باتی رکعات پڑھکرا خیر میں بجدہ سہوکر لے۔ ( فمَّا ويُّ دارالعلوم ص١٢٣ جلد ٣ بحواله ردالحمَّا رص ٥ ٥ جلداول وفمَّا ويُّ رحيميه ص ٢٩ اجلداول ) مستلہ: \_ پہلا قعدہ واجب ہے اورا گرنماز کا واجب بھول جائے تو نماز فاسدنیں ہوتی بلکہ بجد ہ سہولا زم آتا ہے اس لئے اگر کوئی شخص بھول ہے کھڑا ہو گیا تواب نہ بیٹے بلکہ آخر میں بجد ہ سہوکر لے۔ نمازی ہوجائے گ۔ (آپ کے مسائل ص اس اللہ جلد ۳) مسئلہ: ۔ آخری قعدہ فرض ہے، اگر کوئی شخص بھول کر کھڑا ہو جائے تو جب تک یا نچویں رکعت کاسجدہ تہیں کیا تو اس کولوث آنا جا ہے، فرض میں تاخیر کی وجہے اس پر مجدہ سہووا جب ہے، کیکن اگر یا نیجویں رکعت کاسجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہو جائے گی ایک اور رکعت ملا کرنماز بوری کر لے اور فرض نماز کھر نے سرے سے بڑھے۔ (آپ کے مسائل ص۲۲ البرس) مسئلہ: ۔ مہلی یا تنیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا ، پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا ، پس اگرایک رکن کی مقدار جیشار ہاتوا خیر میں مجدہ سہووا جب ہوگا۔ (عالمکیری ص ۲۵ جلداول ) مسئلہ:۔اگر پہلاقعدہ کیے بغیر تیسری رکعت کے لئے کھڑ اہوجائے تواگر بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس نہ آئے اور خیر میں بحدہ سہوکر لے،اوراگر بالکل سیدھانہیں کھڑا ہوا تھا

تو والیس بیٹھ جائے ،الیں صورت میں بجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ (علم النقہ ص ۱۹ اجلد ۲ ، کبیری

ص٩٥٩، شرح نقابيص ١١١، مداريس ٢٠١ جلداول ، فآوي دارالعلوم ص ٣٨٨ جلدف ١١، در مخارص ١٨٥ جلداول ) مئلہ:۔امام دورکعت کے بعد بیٹھ گیااور مقتدی بھول سے کھڑا ہو گیا،امام کے ساتھ قعدہ میں

خہیں ہیٹھاتو مقندی پر داجب ہے کہ دہ بھی بیٹھ جائے ادر بیٹھ کرالتحیات پڑھے۔

(ورمخارص ۲۸۷ جلداول)

مسئلہ:۔ اگر کسی نے ظہر کے فرض میں دوہی رکعت کے بعد رہیمجھ کر کہ جار رکعتیں پڑھ چکا ہوں،سلام پھیردیااورسلام پھیرنے کے بعد خیال آیا تو اس کوجا ہے کہ دور کعتیں اور پڑھ کر تمازكو بورى كرد ے اور حبد أسبوكر لے۔ (علم الفقد ص١٢٠ جلد٢)

بشرطیکه بولانه ہوئینی کلام نہ کیا ہوا ورقبلہ ہے نہ پھرا ہو۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ)

اگر قیام کی حالت میں التحیات پڑھ لی

مسئلہ:۔ اگر کوئی محض حالت قیام میں التحیات پڑھ جائے تو اگر پہلی رکعت ہو، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے تو کچھ حرج نہیں ہے، اس لئے کہ تحر بیمہ اور سورہ فاتحہ کے درمیان کوئی الیم چیز پڑھنا چاہیے جس میں اللہ تعالی کی تعریف ہواور التحیات بھی اسی تئم سے ہاور اگر قر اُت کے بعد پڑھے یا دوسری رکعت میں پڑھے خواہ قر اُت سے پہلے یا قر اُت کے بعد اس کو بحد ہو سری رکعت کی سبوکرنا چاہیے اس لئے کہ قر اُت کے بعد فوراً رکوع کرنا واجب ہے۔ اور دوسری رکعت کی ابتدا ہو بھی قر اُت سے کرنا واجب ہے۔ اور دوسری رکعت کی ابتدا ہو بھی قر اُت سے کرنا واجب ہے۔

مسئلہ:۔اگر کوئی شخص تو مہ بھول جائے یا سجدوں کے درمیان میں جلسہ نہ کرے ( لیعنی نہ بیٹھے ) تو اس کو بھی سجد وسہوکرنا جا ہے۔ ( علم الفقہ ص ۱۱۸ جلد ۲ )

اگرقعدہ اخیرہ بھول جائے

مسئلہ: ۔ اگر کوئی محف قعدہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہوجائے ، تجدہ کرنے سے پہلے یا دا جائے تو اس کی سے کو بیٹھ جانا جا ہے اور تجدہ سہوکر لے اور اگر تجدہ کر چکا ہوتو پھر تہیں بیٹھ سکتا بلکہ اس کی سے نماز اگر فرض کی نیت سے پڑھتا تھا تو نفل ہوجائے گی اور اس کو اختیار ہے کہ اس ایک رکعت کے ساتھ ووسر کی رکعت اور ملالے تا کہ بیہ رکعت بھی ضائع نہ ہواور دور کعتیں ہے بھی نفل ہوجا تیں ۔ اگر عصر اور فجر کے فرض میں بیہ واقعہ چیش آئے تب بھی دوسر کی رکعت ملاسکتا ہے، ہوجا تیں ۔ اگر عصر اور فجر کے فرض میں بیہ واقعہ چیش آئے تب بھی دوسر کی رکعت ملاسکتا ہے، اس لئے کہ عصر اور فجر کے فرضوں کے بعد نفل مکروہ ہے اور بیر کعتیں فرض نہیں رہیں بلکہ نفل ہوگئی ہیں ۔ پس کو یا فرض سے پہلے نفل پڑھی گئی اور اس میں پچھ کر اہت نہیں ، مغرب کے فرض میں مضرب کے فرض میں میں کھو کر اہت نہیں ، مغرب کے فرض میں میں میں کی اور نفل میں میں کا اور نس کی میں میں کی اور نسل میں کے کہ رکعت ہوجا کیں گی اور نسل میں اور نسل میں کی کو رکعت ہوجا کیں گئی اور اس میں کی کی میں میں کی دور نہ بیا نجم کی کی دور نہ بیا کی دور نہ بیا کی کی دور نسل میں کی کی دور نہ بیا کی دور نسل میں کی دور نہ بیا کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نہ بیا کی دور نسل میں کی دور نے کہا کی دور نسل میں کی دور نے کہا کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نہ بیا کی دور نسل میں کی کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور نسل میں کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی دو

(علم الفقد ص ۱۹ اجلد ۱ دور مختار ص ۱۸۵ جلد اول) مسئلہ:۔اگر کوئی شخص تعدہ اخیرہ میں اس قدر جینے کے بعد جس میں التحیات پڑھی جاسکے کمڑا

ہوجائے (بغیرالتحیات کے ) تو اگر بجدہ نہ کر چکا ہوتو بیٹھ جائے اور بجدہ سہوکر لے۔اس لئے

کے سلام کے اداکرنے میں جووا جب تھا تا خیر ہوگئی۔ اورا گرسجد اسہوکر چکا ہوتو اس کو چاہیے کہ ایک رکعت اور ملالے تا کہ بیہ رکعت ضائع نہ ہو،اس صورت میں اس کی وہ رکعتیں اگر فرض کی نبیت کی تھی تو فرض ہی رہیں گی نفل نہ ہوگی ( کیونکہ قعد واخیر ہ ہالکل نہیں مجمولا جتنی دیر میں التحیات پڑھتے ہیں جیٹھار ہا)

عصراور فجر کے فرض میں بھی دوسری رکعت ملاسکتا ہے اس لئے کہ بعدعصراور فجر کے فرضوں کے قصدانفل پڑھنا مکروہ ہے، اگر مہوا پڑھ کی جائے تو کچھ کرا ہت نہیں ہے۔ اس صورت میں فرض کے بعدجو دورکعتیں پڑھی گئی ہیں بیدان سنتوں کے قائم مقام نہیں ہونکتیں جوفرض کے بعدظہ ومغرب وعشاء کے وقت مسئون ہیں کیونکہ ان سنتوں کا نئ تحریمہ ہونکتیں جوفرض کے بعدظہ ومغرب وعشاء کے وقت مسئون ہیں کیونکہ ان سنتوں کا نئ تحریمہ سے ادا کرتا نبی کریم علیق ہے منقول ہیں۔ (علم الفقہ ص ۱۹ اجلداء ل، ہوایہ ص ۱۹ اجلداول، بحود یہ ص ۱۹ اجلداول، فرص کے بعد اول ، فرص کے بعد اول ، فرص کے اجلداول، فرص کے اجلداول، فرص کے اجلداول، فرص کے اجلداول، فرص کے ایک کریم کے بعد اول ، فرص کے اجلام اللہ بورم کے بعد اول ، فرص کے اجلام کا بھر اس ۱۹۹ جلداول ، فرص کے ایک کورد یہ ص ۱۹۵ جلداول ، فرص کے بعد اول ، فرص کے اجلام کا بعد اول ، فرص کے اس کا مقال کے بعد اول ، فرص کے اس کا مقال کی کریم کے بعد اول ، فرص کے اجلام کا کھروں کے اس کا مقال کے بعد اول ، فرص کے اجلام کا کھروں کے اس کا مقال کی کورد یہ ص ۱۹۵ جلداول ، فرص کے اس کا مقال کے بعد اول ، فرص کے اجلام کی کورد کی کھروں کے کا مقال کے بعد کی کھروں کے کورد کے مقال کے بعد کا کھروں کے کورد کے کہروں کے کورد کے کورد کے کھروں کے کہروں کے کہروں کے کہروں کے کورد کے کورد کے کھروں کے کہروں کے کہروں کے کورد کے کھروں کے کھروں کورد کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کہروں کے کھروں کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کوروں کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کھروں کے کھروں ک

تين حالتوں كاايك حكم

سوال: ۔ اگرآ خری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ گیا تو پھر تشہد پڑھے یاسلام پھیر کرتشہد سجد ہ سہو کا پڑھے ۔ ایک صورت یہ کہ پورا کھڑے ہونے کے بعد نور آ بیٹھ گیا۔ دوسری شکل بید کہ کچھ پڑھ کر ہتیسر ہے ختم سورۃ کے بعد ہر تین حالات کا ایک حکم ہے یا مختلف؟ جواب: ۔ ہرسہ حالات میں بیٹھ کر پھر تشہد پڑھے اور سجد ہسموکر کے پھر تشہد وغیرہ

پڑھ کرسلام پھیرے۔(فآوی دارالعلوم ۳۸۳ جلد ۴ بحوالہ ردالحقارص ۵۰ کجلداول) مسئلہ:۔ نماز کے اندرآ خری قعدہ کرکے نمازی کھڑا ہو گیااور پھریادآنے پر ببیٹھا تواب سجدہ سہوکے داسطے دوبارہ التحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قعدہ وتشہد پہلے ہو چا بیٹھتے ہی سلام پھیرکر سجدہ سہوکر لے، پھرالتحیات وغیرہ پڑھ کرسلام ختم کا پھیرے۔

( قرآوی دارالعلوم ص ۱۵ اس جلد سی بحواله شامی ص۰۰ ۵ )

مسئلہ: قعدہ اخیرہ میں تشہداور درودشریف کے بعد کھے دیرتک سکوت کیا ( عاموش رہا) اور سلام بیں چھیراتو سجدہ سہودا جب بیں ہے۔ ( فاوی دارانعلوم سی جلدی بحوالہ ردالخارص کے عجلداول ) مسئلہ: قعدہ اخیرہ میں دومر تبدالتحیات پڑھنے سے سجدہ سہودا جب نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۲۵۲ جلد ۳، عالمکیری ص ۱۱۹ جلداول )

## قعدہ (بیٹھنے) میں سہو کے مسائل

مسئلہ: فرض یا واجب یاسٹن مو کدہ چار رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے تشہد کے بعد بھول کرا گرالتجیات کے بعد چندالفاظ در ودشریف کے پڑھ لے تواس پرسجدہ سہوواجب ہے۔ (فاوئ دارالعلوم ۱۹۳ مبلام برا ۱۳ مرائی را ۱۳۹ مبلاء بری میں ۲۹ میں گار میں ۲۹ میں ان میں ۲۹ میں ان میں دکھات مثل مسئلہ: فیماز واجب مثلاً وتر میں وہی تھم ہے جونماز فرض میں ہے، وترکی تیمن رکھات مثل مغرب کے ہماس میں قعدہ اولی میں تشہد کے بعد در ووشریف پڑھ لیو تو میں وہی تھی واجب ہے۔ پس اس میں اگر قعدہ اولی میں تجدہ سہوہے۔ ور ووشریف پڑھ لیا تو سجدہ سہولازم ہوگا اور سفن میں بھی چار رکعت والی میں بحدہ سہوہے۔ اور قعدہ اولی کے ترک میں ہیں، کہ اور قعدہ اولی کے ترک میں ہیں، کہ اور اخریمی بیار کو تو دو ترب کھڑے ہوئے دیا ہوں اگر جیسے کے زیادہ قریب ہوتو میٹھ جائے اور اگر زیادہ قریب کھڑے ہوئے کے ہوتو نہ پیٹھ اور اخر میں بجدہ سہوکر لے (فاری در فاری در العلوم س ۱۳۹۳ مبلاء میں میں اس کے حمید مجید تک مرد مسئلہ: اگر کوئی میں پڑھے، اس پر بجدہ سمالہ: اگر کوئی میں پڑھے، اس پر بجدہ سال کا نصف المسلم میں ور اور دوشریف یا اس کا نصف المسلم میں ور اور ورشریف یا اس کا نصف المسلم میں ور دوبارہ کی تحدہ اخیرہ میں پڑھے، اس پر بجدہ اس پر بجدہ میں بڑھے، اس پر بھے، اس پر بجدہ سمالہ: اگر کوئی میں میں بڑھے، اس پر بھے، اس پر بجدہ سے میں بڑھے کے دوبارہ کی قعدہ اخیرہ میں بڑھے، اس پر بجدہ سے میں بڑھے۔ اس پر بجدہ سے میں بڑھے کے دوبارہ کی قعدہ اخیرہ میں بڑھے، اس پر بجدہ سے میں ہوا جب نہیں ہے۔

( قَمَّا وَيْ دارالعلوم ص ٣٩١ جلد ٣ بحواله شامي ص ٢٩٣ جلداول )

مسئلہ:۔اگر درودشریف قعدہ اخیرہ میں بھول کرنہ پڑھا جائے اور دعائے ماثورہ پڑھتے وفت یا دا کے تو باقی ماندہ دعاء کوچھوڑ کر درودشریف پڑھے اوراس پر بجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ (فآویٰ دارانعلوم ۳۹۳ جلدہ کا دارانعلوم ۳۹۳ جلدہ بحوالہ د دالمخارص ۳۳۵ جلداول)

مئلہ:۔اگر کسی نے نصف درود تریف پڑھ کر بھو لے سے دعاء ما تو رہ شروع کر دی پھر خیال آئے تو اس کے لئے بہتر رہ ہے کہ دعاء چھوڑ کر پہلے درود شریف پوراپڑ ھے اوراس پر بجدؤ مہو واجب نہیں ہے۔ (شامی ص ۳۳۵ جلداول)

مسئلہ:۔اگرمسبوق (جس کی پچھ رکعت رہ گئیں تھیں )امام کے پیچھے قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر درود شریف اور دعاء ما تورہ وغیرہ بھی پڑھ لی تو اس پر بعد میں سجد ہ سہووا جب نہیں

ہے۔(مسائل مجدؤ سہوس ۹۱)

مسئلہ:۔مقتدی نے امام کے پیچھے اگر سہوا تشہد نہیں پڑھا تواعادہ لازم نہیں اور اگر عمداً جھوڑا ہے تو نمازاس صورت میں بھی ہوگئی ، مگرلوٹا نانماز کاضروری ہے تا کہ تڑک واجب عمراہے جو خلل آ حمیا ہے وہ دور ہوجائے۔ (امدادالاحکام ص ۲۸۳ جلداول) مسئلہ:۔اگرکسی نے قعدہ اولی یا قعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھی اوراس کا پچھ حصہ جھوٹ گیا تواس پرسجدهٔ سهوواجب ہے خواہ فرض نماز ہو یانفل۔ (عالمگیری ص ۲۶ جلداول) مسکد: فعدہ اولی میں اگر کسی نے دومر تبدالتحیات پڑھ کی توسجدہ سہوکر تا واجب ہے۔ مسئلہ:۔اگرکسی نے قعدہ اخیرہ میں دومر تبدالتحیات پڑھ لی تو مجدؤ مہوکر ناوا جب نہیں ہے۔

مسئلہ:۔اگر قعدہ اولی میں التحیات پڑھ کر پچھ دہر تک خاموش ہیضا رہا،اگراس کی بیہ خاموشی ایک رکن (تمین مرتبه سبحان القد کہنے ) کے برابر ہے تو اس پر بجد ہُ سہو واجب ہے اورا گرایک رکن ہے کم خاموشی رہی تو تجدہ سہوواجب نہیں ہے۔ ( فاوی عالمگیری ص ۲۶ جلداول )

مسئله: \_الركوئي هخص التحيات برهنا بهول كيااوردرود شريف وغيره بره كريادآياتو تشهد پڑھےاور سجدہ سہوکرے، پھرتشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔(عالمگیری ص۲۲ جلداول)

مسئلہ:۔التحیات کل واجب ہے،اکٹریا بعض حصہ حچوٹ جانے سے بھی سجدہ سہولازم ہوتا ہے۔( فآویٰ رحمیہ ص۲۰ جلد۵)

مسئلہ:۔اگرکسی کے ذمہ بحدہ سہوواجب تھااس کوالتحیات پڑھ کر بجدہ سہوکر نایا دنہ رہا، یہاں تک کہ درودشریف پڑھنے کے بعد یادآ یا تو یادا تے ہی اسی دنت مجد ہ سہوکر لے، پھر التحیات وغیرہ یو ھرسلام پھیرے۔(عالمگیری ۲۲ جلداول)

مسئلہ:۔اگر کسی نے قعدہ اخیرہ میں التحیات ، درود شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام نہیں مجھیرا بلکہ کسی سوچ میں دیر تک خاموش رہا تو اس پرسجد وسہو واجب نہیں ہے۔

(شامی ص ۷۰ و قاوی رحمیه ص ۹ اجلد ۵ عالمگیری ص ۸ جلد اول )

مئلہ:۔اگرامام کے پیچھے نماز میں کسی نے التحات نہیں پڑھی تو اس کالوٹا ناضروری نہیں ہے اور نہ مقندی پر سجد و سہودا جب ہے۔ (شامی ص ۱۹۵ جلداول) مسئلہ:۔اگرامام نے سلام پھیردیاادرمقدی کی التحیات ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی تو مقدی کوچاہیے کہ اپنی التحیات کے لئے کھر ا کوچاہیے کہ اپنی التحیات پوری کر کے سلام پھیرے اور اگرامام تیسری رکعت کے لئے کھر ا ہوجائے تو جس کی التحیات روگئی ہواس کوالتحیات پوری کر کے کھڑ اہوتا بہتر ہے اور اگر پوری کے بغیرامام کے ساتھ کھڑ اہو گیا جب بھی نماز ہوجائے گی۔

(مسائل تجدهٔ مهوص ۲۹ امدا دالفتادي ص ۵۱۱ جلداول)

مسئلہ:۔اگر نماز میں کسی پر سجدہ سہووا جب ہواہی نے سجدہ سہوکرنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کا تحد کے بعد میں میں ہے۔سورہ فاتحہ کے بعد بھر تشہدوغیرہ پڑھ کر نماز بوری کر ہے اس کی نماز سے اور درست ہے(عالمگیری س ۲۲ جلداول) مسئلہ:۔اگر کسی نے رکوع یا سجدہ میں التحیات پڑھ لی تو اس پر سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔

(طحطاوي ص ٢٥ جلداول)

مسئلہ:۔اگرآخری التحیات کے بعد مہو (نلطی) ہوجائے توسیدہ مہوداجب نہیں ہے، نماز پوری ہوگی۔(آپ کے مسائل س ۳۹۸ جلد ۱۳) مسئلہ:۔اگرالتحیات کی جگہ کوئی سورت پڑھ لیس یا التحیات نلط پڑھ لیس تو اس صورت میں سجدہ مسہوداجب ہے۔(آپ کے مسائل ص ۳۵ جلد ۱۲)

## اذ کاراورتسبیجات میں سہو کے مسائل

مسئد: ۔ اگر کسی نے نماز میں اعوذ باللہ یا بسم اللہ یا ثناء (سبحانک اللهم) چھوڑی توسیدہ سبودا جب بیں ہے۔ ( فقاد کی عالمگیری ص ۲۵ جلداول آپ کے مسائل ص ۳۹۵ جلد ۳) مسئلہ: ۔ اگر کوئی شخص رکوع یا سجدہ کی تبیح پڑھنے کے بجائے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ لے تواس پرسجدہ سبودا جب بین ہے۔ (ہدا میص ۴۴ اجلداول) مسئلہ: ۔ اگر کسی نے بلند آواز ہے اعوذ باللہ یا بسم اللہ یا آمن کہہ دی تواس پرسجدہ سبودا جب منہ

سلہ:۔ اگر کسی شخص نے نمازی حالت میں دوسرے شخص سے فاتحہ سی ، اوراس کے والے سے التحہ سی ، اوراس کے والے سے الین کہنے پر نمازی نے آمیں کہدی تو آمین کہنے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

ای طرح کسی مخص کے دعاء مانگنے پرنماز کی حالت میں آمین کہدی تو نماز فاسد ہو جائے گ۔ (مسائل سجدہ سہوس ۷۷)

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص 'سمع اللہ لمن حمدہ ''کواس طرح پڑھتا ہوکہ 'لیمن ''سائی دیتا ہوتو اس طرح پڑھنا اس شخص کا باعتبار قرات کے غلط ہے، سی جی نہیں ہے، قرات کے قاعدہ میں یہ ہے کہ ضمہ اور کسرہ (پیش اور زیر) میں صرف بودا و اور یاء کی آجائے نہ یہ کہ صرح واواور یا ہی آجائے نہ یہ کہ صرح واواور یا ہی آجائے نہ یہ کہ صرح واواور یا ہی آجائے نہ یہ کہ صرح واواور میں ایم کہ جدی )
مسئلہ:۔رکوع میں آئی دیر تھم ہا کہ ہر عضوا ہے موقع پر برقر اربوجائے اور ایک 'مر قب مستحان دیسے المعظیم ''کہا جاسکے واجب ہے۔اگر بھول کراس کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہو حان دیسے واجب ہوگا ،اوراگر قصد آاسا کیا تو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ (طمادی ص ۱۲ اجلداول) یعنی رکوع میں شہر سکا تو لیے مقدار رکوع میں شہر سکا تو ہے۔ معضوا ہے موقع پر برقر اربوجائے واجب ہے،اگر بھول کراتی دیر بھی رکوع میں نہ تھم ہرسکا تو سجدہ سہودا جب ،اوراگر قصد آابیا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی چاہے۔ (محد زفعت قامی غفرلا)

# رکوع و مجدہ میں مہو کے مسائل

مسئلہ: ایک رکعت بیں دورکوئ کرنے سے بھی سجدہ سہوواجب ہوتا ہے اگر سجدہ سہونہ کیا تو تمازلوٹانی بڑے گی الیکن اگر بیسئلہ نمازعیدین میں پیش آجائے تو بوجا از وہام کثیر کے ترک سجد سہو سے نماز سجح ہے۔ (فقاوی دار العلوم س ۲۵ جلام ورد الحقارض ۵۰ کے جلداول) مسئلہ: کوئی شخص سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بحد رکوع میں جانے کے بجائے بھول کر سجدہ میں چلا گیا ،اور دوسری رکعت سے پہلے یاد آیا تو اس کوچاہیے کہ اس وقت اٹھ کررکوع کر سے اور اخیر میں سجدہ سہوکر ہے اور اگر دوسری رکعت سے پہلے یاد آیا تو اس کوچاہیے گا اور بید دوسری رکعت سے پہلے باد آیا تو اس کوچاہے گا اور بید دوسری رکعت بھی باد ہیں آیا تو دوسری رکعت کا رکوع تصور کیا جائے گا اور بید دوسری رکعت بھی بہلی رکعت بھی ہوجائے گی۔ اس کے عوض میں اور رکعت بہلی رکعت بھی جب کے اس کے عوض میں اور رکعت اس کو پڑھنا ہوگی ، اور اس صورت میں جمع سجدہ سہوکر تا واجب ہے۔

اس کو پڑھنا ہوگی ، اور اس صورت میں بھی سجدہ سہوکر تا واجب ہے۔

(علم الفقہ ص ۱۹ اجلہ ۲۱ ما الگیری ص ۲۷ جلد اول دفاوئل دار العلوم ص ۱۲ جلداول دفاوئل دور سے سے سکھور سے سورے سے سے سکھورک سے سورے سے سے سکھورک سے سکھورک سے سورے سے سکھورک سے سورے سے سکھورک سے سکھ

مئلہ:۔اگرکسی رکعت میں بھول کر دو بجدوں کے بجائے تین بجدے کرے تو اس سے بجد ہمہو واجب ہوجا تا ہے۔ (آپ کے مسائل ص اسماع جلد ۳)

مسئلہ:۔ اگر کوئی مخفی کسی رکعت میں ایک بی بجدہ کرے اور دوسر اسجدہ بھول جائے اور دوسری مسئلہ:۔ اگر کوئی مخفی کسی رکعت میں ایک بی بجدہ کرے اور دوسر اسجدہ بھول جائے تو اس بجدے رکعت میں یا دوسری رکعت کے قعدہ اخیرہ التحیات پڑھنے سے پہلے یا دا جائے تو اس بحد سے کوا دا کر کے پھر التحیات پڑھے اور سجدہ سبوکرے۔ (بحوس ۹۴ جندی بنا وی محد دیے ۲۲۲ جلدی بلم الفقاص ۱۱۸ جندی بیری ص ۵۵ میں الفقاص ۱۲۲۸ جندی بیری ص ۵۵ میں الفقاص میں ۱۲۲۸ جندی بیری ص ۵۵ میں ا

مئلہ:۔اگر بھولے ہے امام تیسرے سجدے میں چلا گیاتو مقندی اس کا اتباع نہ کریں البت امام پر سجد ہ سہو واجب ہوگا اور سجد ہ سہو میں مقندی اتباع کریں گے۔

(شامی م ۲۳۷ جلداول وفرآ وی دارالعلوم ۲۲ ۲۳ جلدم)

مئلہ:۔اگرکسی نے نماز میں کسی رکن کومقدم یامؤخر کردیامثلاً پہلے سجدہ کرلیا بعد میں رکوع کرلیا، یا کسی رکن کو کررکرلیامثلاً دورکوع کر لیے تو اس پرسجدہ مہودا جب ہوگا۔ (فراوی عالکیری س ۲۲ جلداول)

امام کے ساتھ رکوع یا سجدہ رہ گیا تو؟

مئلہ:۔امام کے پیچھے نماز میں اگر کسی کارکوع یا بجدہ چھوٹ جائے تواسے جاہے کہ جس وقت یا دا جائے فورارکوع یا بحدہ کر کے امام کے ساتھ ہوجائے ،اوراگراس وقت نہیں کیا توامام کے ساتھ ہوجائے ،اوراگراس وقت نہیں کیا توامام کے سلام پھیرنے کے بعدرکوع یا بجدہ کر کے پھر بجدہ سہو (خود) کرے،اگران دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کی ،تواس کی نماز نہ ہوگی اوراس نماز کودوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔(مسائل ہجدہ سہو بحوالہ عالمگیری ص ۲۲ جلداول)

مسئلہ:۔امام کے چیچے کوئی واجب چھوٹ جائے مثلاً التحیات کے ہتواس کا اعادہ بعد میں تہیں ہےاور سجد وسہو بھی اس پرواجب بیس ہے۔

( فياوي دارالعلوم صهم ١٩٥٠ جلد ٢٠ يحوال دوالحقارص ١٩٥ جلداول )

سئلہ:۔اگرامام پرسجدہ سبوواجب ہو،اور اے سجدہ سبوکرنایا دہیں رہاتو مقند یوں پرسجدہ سبو واجب نہ ہوگا۔(عالمگیری ص۲۲ جلداول) مسئلہ:۔اگر جماعت میں مقتدی ہے سہو (غلطی) ہوگئ تو نہ مقتدی پرسجدہ سہوواجب اور نہ امام پر۔ (ہداریص ۲ • اجلداول ،کبیری ص ۲۲۳)

مسئلہ: اگراما م بھول جائے تو مقتدی پر بھی اس کی افتداء کی وجہ سے سجدہ سہوواجب ہوگا۔ (شرح نقابیص ۱۱۲)

مسئلہ: مقددی کواپے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مروہ تحریم ہے۔

( بهبشتی زیورص ۲۶ جلدااوشامی ۱۳۹ جلداول )

مسئلہ:۔رکوع جھوٹ گیا یاصرف ایک ہی سجدہ کیا تو نماز کے اندرا ندرفوت شدہ رکوع اور سجدہ ادا کر لے،اور پھر آخر میں سجد وُسہو کر لے تو نماز کی اصلاح ہوجائے گی۔

( فآويُ رحيميه ص ٢٥ جلد ٥ و عالشكيري ص ٨١ جلد اول )

مئلہ:۔اگرکوئی شخص قرائت کرنے کے بعداور رکوع میں جانے ہے پہلے ایک رکن کی مقدار یعنی جتنی دہر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جاسکے ، کھڑا سوچتار ہاتو اس پر بجدہ سہووا جب ہے۔(عالمگیری ص ٦٥ جلداول، فآوی رہیمیہ ص ۱۸ جلداول)

اگرركوع ميں سجده كي شبيح يرد هدى

مئلہ: اگر کسی نے رکوع میں تجدہ کی تبیع یا سجدہ میں رکوع کی تبیع پڑھ دی تو اس پر سجدہ مہو واجب نہیں ہے، البتہ کروہ تنزیبی ہے یادا جائے تو پھررکوع یا تجدہ کی تبیع کہہ لے تا کہ سنت کے مطابق ہوجائے۔(نزدی دارالعلوم ص ۳۸۵ جلدی، در بختار برحاشیہ شامی ص ۱۲س جلداول، آپ کے مسائل ص ۳۱۵ جلدیں)

مسئلہ:۔رکوع کی تبیع سجدہ میں کہدر ہاتھا، سجدہ ہی میں یادا نے پرسجدہ کی تبیع کہنی جا ہے تا کہ سنت کے موافق ہو۔ (فآوی دارالعلوم ص ۳۸۵ جلدم)

مسلد: فماز میں بہمجوری زمین پر ہاتھ فیک کرا شختے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(آپ کے مسائل ص ۱۱۵ جلدی

مسئلہ:۔رکوع میں بجائے تبیع کے کوئی ہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ جائے تو سجد اسہولا زم ہیں آتا کیونکہ رکوع کی تبیع واجب نہیں ہے اورتشہد (التحیات) واجب ہے اس میں ایسا کرنے ہے بعنی تشہد چھوڑنے سے سجدہ سہووا جب لا زم ہوگا۔

( فما وي دارالعلوم ص ٢ ٣٩٦ جلد ٣ و جرابيص ١٣٥ جلد اول باب جو دالسبو )

مسئلہ:۔ نماز میں تکبیرتح بیر فرض ہے۔اس کے علاوہ باقی نماز کی تکبیرات سنت ہیں۔اس لئے اگر رکوع کو جاتے ہوئے تکبیر بھول گیا تو نماز ہوگئی ہجدہ سہوجمی لا زم نہیں ہے۔ (آپ کے مسائل میں ۳۱۵ جلاس)

ا گرسجدہ کرنے میں شک ہو گیا

مسئلہ: ۔ اگر کسی شخص کونماز میں بیرشک ہو کہ میں نے ایک بجدہ کیایا دو، پس الیں صورت میں اگر کسی طرف ظن عالب نہیں ہے تو ایک بجدہ اور کرے اور اخیر میں بجدہ سہوکر ہے۔ اگر کسی طرف ظن عالب نہیں ہے تو ایک بجدہ اور کرے اور اخیر میں بہرہ کا سام جاری ) (در مخارص ۱۰ اجلداول ، فآوی دارالعلوم ص ۱۸ جلدی)

سجدهٔ سهومیں شک هوگیا تو!

مئلہ:۔اگر کسی پر بجدہ سہوواجب تھالیکن قعدہ اخیرہ میں اس کو بجدہ سہوکے بارے میں شک ہو گیا کہ میں نے بحدہ سہوکیا یانہیں کیا تو ایسی صورت میں غالب ظن پڑمل کر لے،اورا گرکسی جانب رجیان نہ ہوتا ہوتو ایسی صورت میں بجدہ سہوکر ہے۔

(مسائل بجدة سهوص ۴۸ بحواله شامي ص ۲۹ وجلداول)

# تكبيرات كالحيح طريقه

سوال: تبرتم یمدکب کے ہاتھ بائدھنے سے پہلے یاہاتھ بائدھ کر(۱)اگرامام کان تک ہاتھ اٹھائے کے بعد جب ناف تک پہنچ اس وقت تکبیر تحریمہ کے تو نماز سیح ہوگی یائیں؟
(۲)اگرامام صاحب کاہاتھ ناف تک پہنچ اس وقت تکبیر تحریمہ کاایک جز کے اور ہاتھ باندھنے کے بعد دوسر اجزء تو نماز سیح ہوگی یائیں؟ غرض یہ کہ تکبیر تحریمہ کب شروع کرے اور کہ ختم کرے، نیز رکوع وجود کی تجبیرات کا سیح طریقہ کیا ہے؟
اور کب ختم کرے، نیز رکوع وجود کی تجبیرات کا سیح طریقہ کیا ہے؟
جواب: تکبیر تحریمہ یا تکبیراولی اور رفع یدین کے بارے میں تین تول ہیں۔ (۱) پہلے رفع یدین کرے دونوں ہاتھ کا ٹوس تک اٹھا کر (اللہ اکبر) شروع کرے اور تحبیر ختم ہوتے ہی

ہاتھ باندھ لے۔(۲) تکبیراور رفع یدین دونوں ایک ساتھ شروع کرے اور ایک ساتھ ختم کرے۔(۳) مبلے تکبیر شروع کر کے فوراً ہاتھ اٹھا کرایک ساتھ ختم کردے۔

( يح الرائق ص ٢٥ م جلد أول مثامي ص ٢٥ م جلد اول )

مذکورہ تنیوں صورتوں میں سے رہلی اور دوسری صورت افضل ہے، تیسری صورت بھی جائز ہے گرمعمول بہانہیں ہے۔ (ہداییس ۸۴جلداول)

ں جا سر ہے سر سوں ہیں ہے۔ رہراہیں الدہبداوں) اور جو ہرہ میں ہے کہا سے بیہ ہے کہا ولا نمازی دونوں ہاتھا تھائے جب دونوں ہاتھ کان کے محاذات میں پہنچ کرقر ار پکڑیں تب تکبیرشروع کرے۔ (جو ہرہ ص ۹ م جلداول)

صورت مستولہ میں نماز ہوگئی لیکن ہاتھ باندھنے تک تکبیرمؤخر کرنے کی عادت غلط اور مکروہ ہے۔ بیر ثناء (سجانک اللهم الخ) پڑھنے کامحل (حکمہ) ہے نہ تکبیر کہنے کا تنکبیر ہاتھ بائد ھنے تک ختم ہونی جا ہے۔ ہاتھ ہاندھنے تک مؤخر کرنے میں پیجی خرابی ہے کہ او نیجا سننے والامقتدى اوربهرامقتدى امام كى رفع يدين كود كمي كرتح يمه كم الوامام يربيك تكبيركى بناء پراس کی افتد اءاورنماز سیح نه ہوگی ، کیونکہ اگر تکبیر کا پہلا لفظ<sup>ود</sup> اللہ'' کہنے میں مقتدی سبقت كرے بالفظا 'الله' امام كے ساتھ شروع كرے مكرلفظ 'اكبر' امام سے بہلے فتم كردے، تب تھی افتد اوسی نہ ہوگی ( درمختار مع شامی ص ۴۳۸ جلداول ) (لہذاا مام کو بیدعا دت جیموڑ دینی جا ہیے۔ جواب(۲):۔رکوع و بچود کی تکبرات کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ رکوع کے لئے بھکنے کے ساتھ تکبیرشروع کرے اور (رکوع میں پہنچتے ہی) ختم کرے،ای طرح سجدہ میں جاتے وقت بھی تکبیر شروع کرے اور ( سجدہ میں چنچے ہی) ختم کرے ،رکوع و بجود میں پہنچ کر تکبیر کہنا خلاف سنت اور مکروہ ہے اوراس میں دوکراہت لازم آتی ہیں ،ایک کراہت ترک مل کی ، کیونکہ میہ تکبیری تکبیرات انقال کہااتی ہیں،رکوع اور تجدہ کی طرف نتقل ہونے لیعنی رکوع کے لئے جھکتے اور سجدے میں جانے کے وقت ان کو کہنا جاہیے تھا ، یہ ان کامحل تھا جس کور ک کر دیا۔ دوسرى كرابت ادائ بيلى كيني جس وقت يجبير كهدر باب وهسب حان ربسي العظيم باسبحان ربسي الاعملس كنه كاوقت تها بجبير كهنه كاوفت نبيس تهاءاس ونت يحبير بحل ہے۔(مدیة المصلی ص ۸۸ کبیری ص ۳۲۵)

ممل دیرلل مختصر بید که امام کامیمل خلاف سنت ہے۔ انہیں سنت کے مطابق عمل کرنالا رم ہے۔ ۱۳۵۰ ماری میں ماری کا جاری کا ( فآويٰ رهيميه ص ٣٣٣ جلداول وص ع جلد**س** )

تكبيرتح يمه كے بعد ہاتھ باندھے یا چھوڑ دے

مسئلہ: کیمیرتح یمہ کے بعداوروتر میں دعائے قنوت سے قبل ،اسی طرح نمازعیدین کی مہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے جائیں۔ ہاتھ چھوڈ کر پھر باندھناکس ے ثابت نہیں ہے، اختلاف اس بات میں ہے کہ ثناء اور قر اُت پڑھنے کی حالت میں ہاتھ باندھے جانبیں یا چھوڑے رکھے۔

(فآوي رحييص ٢٦ جلده ،نورالا بينياح ص ٢ ٧ وايداوالا حكام ص ٢٦٥ جلداول)

مسئلہ:۔اگر تکبیرتح بیمہ کھڑے کھڑے کہی اور پھرتو قف نہ کیا ، قیام اور تکبیر دونوں کا فرض ( اتنی مقدار کھڑے رہنے سے )ادا ہو چکا، بعداس کے قیام میں تو نف کرنا اس کولا زم نہیں ،اس کئے کہ جس قدر قیام پایا گیاوہ ہی کافی ہے۔

( فْنَاوِي رَحِميهِ صِهِ اللهِ جلد الوفْنَاوِيُّ قَاضَى خَالِ صِيمَ جِلداولِ ﴾

یعن مقدی نے قیام کی حالت میں تجبیر تحریر کہی ،اس کے بعد بلاتو قف رکوع میں چلا گیااورامام کورکوع میں یالیا تو بحالت قیام تکبیر کہنے کی مقدار کافی ہے (محد رفعت قاسی نفراد) مسئلہ:۔اگر کسی نے تکبیرتح بمہ بحات قیام نہیں کہی بلکہ جھکتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے کی ہے اس لئے وہ نماز میں داخل نہ ہوگا، جب داخل ہونا نماز میں سیجے نہ ہواتو رکعت کیسے معتبر ہوگی بلکہ تماز ہی صحیح نہ ہوگ ۔اس لئے کہ نماز میں داخل ہونے کی شرط تکبیر کا حالت قيام مِن كَهِنا ہے، لبد الكر قيام مِن "اللهٰ" كهااور ركوع مِن" أكبر "كها تو تماز مِن داخل نه ہوگا۔ ( فَأُونُ رحِيمِيهِ ص ١٥ الله جلد ٣ وفيّا و كُلْمِحُود بيص ١٢ اجلد ٣ )

مسئلہ: ابعض مقتدی ایسی غلطی کر لیتے ہیں جس سے ان کی نماز فاسد ہوجاتی ہے مثلاً امام کے تكبيرتح يمه يسى "الله اكبر" كہنے ہے يہلے مقتدى الله اكبركهه ديتے بيں ياامام كے لفظ"الله" ختم ہو نے سے پہلے ہی لفظ 'الٹا'' کہہ دیتے ہیں۔ ان دونو ل صورتوں میں نماز کا شروع کرنا سچے نہیں ہوتا ،ان مقتد بول کو چاہیے کہ وہ

پھردوبارہ ''اللہ اکبر'' کہہ کراہام کے پیچھے نماز کی نیت باند ھے۔ (صغیری ص۱۳۳) مسئلہ:۔ جب کوئی امام کے ساتھ رکوع میں آکر شامل ہوتو تکبیرتح بیمہ کہہ کر ہاتھ باندھنا مسئون ہے۔اگر ہاتھ نہ باند ھے اور ویسے ہی رکوع یا سجد ہے میں چلا گیا تو بھی نماز سے ہے۔ ( نآویٰ دارالعلوم ص ۳۹۹ جلد ۳، بحرالرائق ص ۳۲۰ جلد اول)

مسئلہ:۔ جب امام رکوع میں ہوتو آئے والے کو تکبیرتح بیر کہد کہد کر پھرد دسری تکبیر کہد کر رکوع میں جانا جا ہے، بیطریقه مسنون ہے نیکن اگر صرف تکبیرتح بید کہد کر بغیر دوسری تکبیر کے رکوع میں چلا گیا اورامام کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ رکعت اس کول گئی اور نماز بھی تیجے ہوگی۔

( فَنَّ وَىٰ دارالعلوم ص ٣٩٨ جيده وشأ مي ٣٣٣ جلداول )

مسئلہ:۔ مقتد یوں کو ہررکن کا امام کے ساتھ ہی بلاتا خیرا واکر ناسنت ہے۔ تی یہ بھی امام کے تی یہ کے ساتھ ہی اس کے قومہ کے ساتھ ہی اس کے قومہ کے ساتھ ہی اس کے توحہ کے ساتھ ہی اس کے توحہ ہی اس کے توحہ اس اس کے کھڑا ہو جائے کہ مقتدی التحیات تمام کریں تو مقتد یوں کو چاہیے کہ التحیات تمام کر کے کھڑے ہوں ،اس طرح قعدہ اخیرہ میں اگراما م قبل اس کے مقتدی التحیات تمام کریں ہوتی ہیں ،سلام پھیریں ،
التحیات تمام کریں ،سلام پھیر دے تو مقتد یوں کو چاہیے کہ التحیات تمام کرکے سلام پھیریں ،
ہاں رکوع سجد سے دغیرہ میں اگر مقتد یوں نے تی چوہی ہوتی بھی امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا جائے۔ (علم الفقہ ص ۹۸ جلدیا)

## بعدمیں آنے والارکوع میں کس طرح جائے؟

مسئلہ: علم یہ ہے کہ بعد میں آنے والاشخص کھڑا ہونے کی حالت میں تنجیر ترح بیر (اللہ اکبر)
کہہ کررکوع میں چلاجائے تکبیر کے بعد قیام کی حالت میں تھبرنا کوئی ضروری نہیں، پھراگرامام
کوعین رکوع کی حالت میں جاملا، تو رکعت ال گئی خواہ اس رکوع میں جانے کے بعد امام فورائی
اٹھ جائے اور اس کورکوع کی تبیع پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ (جب بھی رکعت ملنا تھارہوگا)
اور اگراہیا ہوا کہ اس کے رکوع میں بینچنے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا تو رکعت نہیں ملی۔
اور اگراہیا ہوا کہ اس کے رکوع میں بینچنے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا تو رکعت نہیں ملی۔
(آپ کے مسائل ص ۲۹۱ جلد سے)

## رکوع و جود کی تسبیحات زور سے پر هیں یا آہتہ

مسئلہ:۔فرض وغیرہ میں ثناء اور رکوئ وجود کی تبیجات وغیرہ یا تلاوت قرآن کریم ،ذکر واوراد اور وظیفہ دغیرہ اس قدر زورے پڑھنا کہ دوسروں کی توجہ ہے ،نماز پڑھنے والوں کو خلجان ہوہ وہ بھول جا کیں یاان کے خشوع وخصوع میں ،یااعتکاف کرنے والوں کی بیکسوئی میں فرق آئے ، یاسونے والوں کی بیند میں خلل پڑے۔ (اس طرح پڑھنا) درست نہیں ،گناہ کا موجب ہے۔ (یعنی بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ نمازوں میں ثناء اور رکوع وجود کی تسبیحات و تکہیرات انتقالات وغیرہ زور سے پڑھتے ہیں کہ قریب والوں کوجرج ہوتا ہے۔) لہذا الی عادت چھوڑ دینی چاہیے کہ جرج ہو۔ (فادی رخمیہ سسا جلد اور ای س ۱۸ جلداول)

## تكبيرات ميں سہو کے مسائل

مئلہ:۔ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت مثلاً رکوع یا سجدہ میں جاتے وقت مثلاً رکوع یا سجدہ میں جاتے وقت یا سجدہ سے اٹھتے وقت جو تکبیرات لینی 'اللہ اکبر' کہی جاتی ہیں ،ان تکبیروں میں سے کوئی تکبیر کہنا بھول گیا تو اس پر سجدہ سہووا جب نہیں ،البتہ عیدین کی نمازوں میں دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر چھوڑ دی تو سجدہ سہووا جب ہوگا، گرچونکہ عیدین کی نمازوں میں مجمع زیادہ ہوتا ہے اس لئے سجدہ سہورانج تول کے مطابق نہیں ہے۔

(فآویٰ عالمگیری ص ۹۵ جلداول وآپ کے مسائل ص ۳۷۱ جلد ۳)

مئلہ:۔اگرکسی شخص نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کی اور قرائت بھی کر لی،اس کے بعد تحبیر تحریمہ کی بارے بیس شک ہوا، تو اس نے دوبارہ تکبیر تحریمہ کی اور قرات مجروہ بارہ شمیر تحریمہ کی اور قرات مجروہ بارہ شروع کی،اس کے بعد خیال آیا کہ تکبیر تحریمہ تو شروع بیس کہہ لی تھی تو اس کے او پراخیر بیس سجدہ سہوواجب ہے۔ (مسائل مجدہ سہوص میں جدہ سوط سر ۲۳۳ جلداول) مسئلہ:۔اگراہام بھول کر بہلی رکعت یا تیسری رکعت میں جیٹھ گیا تو چھے ہے مقدی نے لقمہ دیا یا خودہی یا دائیا تو ایا ہے۔ (بیری س ۲۳۳)

# مسبوق ولاحق كى تعريف اورمسائل

مسبوق ال فخص کو کہتے ہیں جس کونماز کا پچھ حصہ یا اکثر حصد امام کے ساتھ نہ ل سکے بمسبوق کا تھم یہ ہے کہ جننا حصہ نماز کا امام کے ساتھ رہ گیا ہووہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھے گا، یہ بالکل منفر د( تنہا نماز پڑھنے والے) کے تھم میں ہوتا ہے، جس طرح منفر داآ دمی نماز پڑھنے میں ثناء (سبحا نک الھم الخ) تعود (اعود باللہ الخ) تسمیہ (بسم اللہ الخ) اور قراک تا ہے ، ای طرح یہ بھی باقی ماندہ نماز میں کرے گا، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تواس کو سجدہ سموجھی کرنا ہوگا۔ (علم الفقہ ص ۹۲ جلدی)

مدرک وہ فخص ہے جس کوشروع ہے آخر تک کسی کے پیچھے جماعت ہے تماز لے۔اوراس کومقتدی اورمؤتم بھی کہتے ہیں۔(علم الفقہ ص بےجلد ۳)

لاحق وہ ہوتا ہے جوامام کے ساتھ ابتداء میں شریک ہوتا ہے، کین کسی عذر کی وجہ
سے بابغیرعڈر کے امام کے ساتھ افتداء کرنے کے بعداس کی بعض رکعات یا تمام رکعات رہ
جا کیں مثلا غفلت کی وجہ سے یا، بھیڑ کی وجہ یا حدث لاحق ہونے (بے وضوہ و جانے) کی وجہ
سے ، یا بلاعذر کے ، مثلاً اپ امام سے پہلے رکوع ، بچود کر لیا، اور اس طرح وہ رکعت رہ گئ،
یا مقیم خض جو مسافر امام کی افتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، یا نماز خوف میں پہلی ایک یا دور کعتیں
امام کے ساتھ پڑھتا ہے یہ لاحق ہوگا۔ اس کا تھم مقتدی کا ساتھ موتا ہے، یہ باتی مائدہ نماز
میں کرے گا، نہ بجدہ سوہ کرے گا (اگر بھول گیا اور بجدہ سہواس واجب ہوا) اور نہ
اس کا فرض اقامت کی نیت سے تبدیل ہوگا۔ ایسا خض مسبوق کے برعکس پہلے اس حصہ کو
ماتھ شرکر کے جوامام کے ساتھ پڑھنے سے دہ گیا ہے۔ اور اگر جماعت باتی ہے تو یہ امام کے
ساتھ شرکر کے برعک ہوگا۔

لاحق سے جورکعات رہ گئی ہیں ان میں وہ مقندی سمجھا جائے گا اورا مام کے ساتھ جیسے مقندی سمجھا جائے گا اورا مام کے ساتھ جیسے مقندی قر اُت نہیں کرے گا بلکہ سکوت (خاموش) افتیار کرے گا بلکہ سکوت (خاموش) افتیار کرے گا۔اور خاموش کھڑار ہے گا،اوراگراس سے سمجوجائے گاتو سجدہ سمجوکرنے کی ضرورت نہیں۔(علم الفقہ ص ۹۶ جلدی)

(نوٹ: تفصیل آ گے آرہی ہے۔)

مسكد: مقتدی جارد کعت والی نماز میں جماعت كے ساتھ ایک رکعت بائے تو امام كے سلام پھيرنے كے بعداول كى دوركعت ميں قرائت پڑھے گا۔اور آخرى ایک رکعت میں صرف الحمد پڑھے۔(فاوى دارالعلوم ص٣٨ جلد٣)

مسئلہ:۔اگر چار دکعت والی نماز میں جماعت کے ساتھ صرف دور کھت ملی ہیں تو اہام کے سلام کے بعد ہاتی دورکعت میں الحمداور سورت دونوں پڑھے۔

( نآوي دارالعلوم ص ۸۸ جلد ۳ بحواله رداليخارص ۵۵۷ جلداول )

مسئلہ:۔اگرایک رکعت رہ گئی ہوتو اٹھ کر (اہام کے سلام کے بعد) جس طرح رکعت پڑھی جاتی ہے۔ بہتا تک الصم ہے شروع کر دے اور سورہ فاتحہ اور گرسورت پڑھ کر رکعت پوری کرے۔ اور اگر دور کعتوں کی طرح پڑھے بینی پہلی رکعت میں بہتا تک الصم ہے شروع کرے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع کرے، میں بہتا تک الصم سے شروع کرے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر رکوع کرے، ووسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کرے۔ اور اگر تین رکعت رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں بیا تحد و کر کے سورہ فاتحہ اور اگر تین رکعت رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت میں بیا تحد و کرے۔ دوسری رکعت پر قعدہ کرے۔ دوسری

رکعت میں صورہ فاتحہ اور سورت پڑھے،اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور آخری قعدہ کرے۔( آپ کے مسائل ص ۲۹۰ جلد ۳)

مئلہ:۔ باقی مائدہ رکعتیں قر اُت کے اعتبارے تو پہلی ہوتی ہیں لیکن التحیات میں ہیسنے کے لحاظ سے بیر کعتیں آخری ہیں ، پس اگرامام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہوتو ایک رکعت اور پڑھ کر قعدہ کرنا ضروری ہے اور باقی دور کعتیں ایک قعدہ سے ادا کرے۔

(آپ كىسائل ص ٢٩٠ جلد٣)

مئلہ:۔جس کومغرب کی دورکعت امام کے ساتھ ملی تووہ قعدہ میں امام کے ساتھ صرف التحیات پڑھ کرخاموش جیفار ہے، پھر جب ایک رکعت باقی ماندہ ادا کرے،اس وقت سب کچھ پڑھے۔(فقادی دارالعلوم س ۳۹۳ جلد سافیتہ استملی ص ۲۲۲)

مسكہ: مغرب كى نماز ميں جب امام كے ساتھ ايك ركعت آخر كى ملى تو باتى دونوں ركعتوں ميں بيٹھنا اور التيات پڑھنى ہوگى۔ ( فاوئى دار العلوم ٢٩٣ جلد٣٥ و الله عرب ٢٣٣ جلد٣٥ مسكہ: \_ جس شخص كو چار ركعت والى نماز ميں مثلاً ظهر ياعصر ميں ايك ركعت امام كے ساتھ ملے و فحض امام كے سلام بجير نے كے بعدا پئى باتى مائدہ و كعات اس طرح اواكر سے كہ اٹھ كر تعوذ اور ثناء پڑھ كر الجمدا در سورت اس ركعت ميں پڑھے اور ركوع و تجدہ كركے بيٹھ جائے اور التيات پڑھ كر الحمد اور ايك خودا تھ اور التيات پڑھ كر ركوع و تجدہ كر سے بيٹھ وائے اور الحمد اور سورت بڑھ كر ركوع و تجدہ كر سے بيٹھ وائے اور التيات پڑھ كر ركوع و تجدہ كر سے بيٹھ و التيات اور در ووثر يف اور دعاء ( ربنا آتنا الى وغيره ) پڑھ كر سے بيٹھ كر سام بيسرى ركعت ہوگئى۔ ركعت ہوگئى۔ التيات اور در دور شريف اور دعاء ( ربنا آتنا الى وغيره ) پڑھ كر سلام بجير دے۔ و فاوئ دار العلوم ص ١٩٣٤ جلد ١٣ روائتي ميں ميٹھ ماہ كے سلام بجير نے كے بعد ايك ركعت پڑھ كر سملام بيسر نے كے بعد ايك ركعت پڑھ كر سملام بيسر نے كے بعد ايك ركعت پڑھ كر مملاء در ميانى كر نا ہوگا۔ اور بيانى كر ماہ مي در كر العلوم ص ١٩٣٤ جلد ١٣ روائتي ميں بيٹھنا ہوگا۔ ممل كر ميانى كر ماہ وگا۔ اور بياتى دور كوت پڑھ كر آخر ہيں بيٹھنا ہوگا۔

( فآدی دارالعلوم ۱۳۹۷ جلد۳ بحواله ردالبخارص ۵۵۷ ) مسئلہ:۔اگرمسبوق ہے رکعت میں کوئی فرض جھوٹ گیا ،اگر اس نے اس فرض کا اعادہ نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۳۹۰ جلد ۳ بحوالہ ردالحقارص ۴۱۱ جلداول ) مسئلہ:۔اگر کسی کومغرب کی نماز امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی اور دور کعتیں چھوٹ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعدا پنی دور کعت اس طرح پوری کیس کہ درمیانی قعدہ اولی نہیں کیا تو اس پر سجدہ سہودا جب ہے۔اگر سجدہ سہونہ کیا تو نمازکو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۱۹۷ بحوالہ ردالتخارص ۲۹۵ جلداول )

مسئلہ:۔امام پر بجدہ سہوواجب تھا،اس نے بجدہ سہوکیا،اس کے بعد التحیات پڑھنے کی حالت میں کسی نے افتداء کی توبیہ افتداء درست اور سے ہے۔بعد میں اس کے ذمہ سہوواجب نہیں ہے۔(شامی ۱۲۲۵ جلداول)

مسئلہ:۔امام پر بجدہ سہوداجب تھا،اس کے اس نے بجدہ سہوکیا، جب دوسری بجدہ بیل اس نے بحدہ سے ساتھا تو کسی نے آکراس کی افتداء کی لینی دوسرے بجدہ سہوک بجدہ بیل آکرشر یک ہوگیا تو پہلے بجدہ کی تضاءاس کے ذمہ نہیں ہے۔ (عالمگیری س ۲۲ جلداول ومسائل بجدہ سہوس ۲۸) مسئلہ:۔ جو خص جماعت بیل بچھ رکعت ہونے کے بعدشال نماز ہوا،ادراما م کے سلام بچھرنے کے بعداس نے اپنی نماز پوری کر لی۔اگر کسی سبب سے امام کی نماز نہیں ہوئی تو مسبوق (بعد بیل شریک ہونے والے) کی بھی نماز اس صورت بیل نہ ہوگی لینی مسبوق کی مسبوق (بعد بیل شریک ہونے والے) کی بھی نماز اس صورت بیل نہ ہوگی لینی مسبوق کی مسبوق کی نماز امام کی نماز کی صحت پر موقوف ہے۔ (فاوی دارالعلوم ساس جلاس بحالہ دوالحق میں شہوگی اولی مسلم مسئلہ:۔مسبوق کو بیت کم ہے کہ جس وقت رکعت باتی مائدہ پڑھنے کے لئے کھڑ اہوءاس وقت نہ پڑھے، جا ہے قر اُت شاء وقعوذ پڑھے اور جس وقت امام کے ساتھ شریک ہواس وقت نہ پڑھے، جا ہے قر اُت جبری ہو یا سری، پھر جب اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے کھڑ اہواس وقت پڑھے۔

( قَنَّاوِی دارالعلوم ص۹۳ مبله ۳ بحواله روالخیّارص ۲ ۳۵ مبلداول )

مسئلہ:۔اگر جبری نماز تنہا پڑھے تو آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ جب کہ دوسروں کے لئے جبر بعنی بلندآ وازے قرائت کرنا تکلیف دونہ ہو۔

مسئلہ:۔اگرسب کی نمازیں قضاء ہوگئی ہوں تو پھرامام زور سے ہی پڑھے۔

(بدايص ٤ جلداول ،شرح نقاييص ٨٢ جلداول)

مسئلہ:۔ مسبوق ( پھر رکعت نکلنے کے بعد شامل ہونے والے ) نے اگر سہوا ( بھولے ہے )
امام کے ساتھ سلام پھیر دیا خواہ ایک طرف یا دونوں طرف اس طرح کہ مسبوق کا سلام امام کے سلام کے پچھ بعد واقع ہواج سیا کہ عادت ہے بینی بعد میں ہی سلام پھیراجا تا ہے، تو مسبوق اٹھ کراپی یا تی رکعات پوری کرسکتا ہے، ٹمازاس کی فاسر نہیں ہوئی۔ مسبوق اٹھ کراپی یا تی رکعات پوری کرسکتا ہے، ٹمازاس کی فاسر نہیں ہوئی۔ ( فقاوی وارالعلوم ص ۱۹۸ جلد ۱۳ ور نقاریا باب اسج وص ۱۹۲ جلداول ، ایداوالفتاوی ص ۱۱۵ جلداول ، فقاوی کھودییص ۱۸ جلد ۱۷

مسئلہ:۔مسبوق نے امام کے سرتھ سلام پھیردیا، اگروہ مسبوق دوسرے کے بتلانے سے اور یا دلانے سے اور یا دلانے سے افرا یاد دلانے سے اٹھااور خود بھی اس کو یاد دلانے سے یاد آگیااور اس بناء پروہ اٹھا تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز ہوگئی۔اورالی حالت میں ایسا ہی کرنا جا ہے کہ اگر کوئی شخص بتلاوے اور یاد دلا دے تو خودیا دکر کے اپنی یاد پر اس فعل کو کرے تا کہ نماز میں خلل نہو۔

(فرق دارالعلوم ۱۳۹۳ جلد۳ ردالتی رص ۵۸۱ جلداول ، فرق دی محدودیس ۱۳۹۰ جلد۳)

اگر بتلائے اور یا دولانے پرفوراً کھڑا ہوگیا ، اپنی یا دے کام نہ لیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، الیک حالت میں بیشکل کرنی جا ہے کہ بتلائے پراپنی یا دواشت پرزورڈ ال کراپنی رائے کے مطابق اٹھ کرنماز پوری کر کے بحدہ مہوکر لے۔ (محمد رفعت قامی غفرلہ)
مسئلہ:۔مسبوق بغیر کسی کلام کے اور کچھ بولے بغیرا گروہ اٹھ گیا (رکعت پوری کرنے کے مسئلہ:۔مسبوق بغیر کسی کلام کے اور کچھ بولے بغیرا گروہ اٹھ گیا (رکعت پوری کرنے کے کے اور کی کی اور پی بیسی کی اور پی بیسی کی اور پی بیسی کی اور پی بیسی کی اس کے نماز ہوگئی۔

( فتآ دي دارالعلوم ص٣٨٢ جلد٣، روالختارص ٢٠ ٥ جلداول باب الاستخلاف)

# باقى مانده نماز پڑھنے والے كى اقتراء كرنا

آ خرمیں سجدہ سہوکر لے۔(لینی باقی ماندہ رکعت یوری کر کے )۔

مسئلہ: مسبوق کا افتداء (جوش امام کے سلام کے بعدا پی باتی ماندہ نماز پوری کرنے کے لئے کھڑ اجوادرکوئی آ کراس کے پیچھے نبیت باندھ لے) درست نبیس ہے وہ بحالت انفراد بعد فراغ امام کے دوسروں کا امام نبیس ہوسکتا۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲ سے جلاس) بعد فراغ امام کیدوسروں کا امام بیس ہوسکتا۔ (فقادی دارالعلوم ص ۲ سے جلاس) بعن اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کی حالت میں کسی کا امام نبیس ہوسکتا ہے کیونکہ وہ خود

امام كاسابق مقندى ہے اپنى ركعت بورى كرر ماہے۔ (محدر فعت قاسى غفرك)

ایک مسبوق کود مکھ کر دوسرامسبوق اپنی فوت شدہ رکعتیں پوری کرے

سوال: دوآ دمی ایک ساتھ جماعت میں شریک ہوئے ،امام کے سلام کے بعدا پی بقیہ رکعتوں میں شک ہوا کہ کتنی رکعتیں فوت ہوئی ہیں؟ تواس نے اپنے ساتھی کود کھے کراس کے مانندا بی نماز ختم کی تو نماز سے جموئی یاد ہرانی پڑے گی؟

جواب: ۔صورت مسئولہ میں نماز تیج ہوگی، وہرانے کی ضرورت نبیں ہے، ہاں اگراس نے ساتھی کی امام کی حیثیت ہے افتداء کی ہے تو نماز نہ ہوگی ۔

( قَنَّا وَكُلُ رَجِيمِيهِ ص ١٣٨ جَلْداول بحواله ورمخنَّار مع شامي ص ٥٥٨ جلداول )

حرم شریف میں بھیڑ کے وقت مسبوق کے لئے حکم

موال: حرم شریف میں جاج کواکم وروازے میں جہاں ہے لوگوں کی آمدورفت ہے نماز کے لئے جگہ لئی ہے (اورجس کی رکعت نکل جاتی ہے) امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد اس کو پڑھنا دشوار ہوجاتا ہے لوگ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں مسبوق امام کے ساتھ سلام بھیر نے سے پہلے کھڑے ہو کراپی فوت شدہ نماز جلدی ہے پڑھ کرامام کے سلام کے بعدلوگوں کے اٹھنے سے پہلے فارغ ہوجائے تو نماز جی ہوجائے گی یانہیں؟ جواب: ۔ ایسے حالات میں جب کہ فوت شدہ رکعتیں پڑھنے کا امکان نہ ہوتوامام کے ہمراہ قعدہ اخیرہ میں مقدار تشہد بیٹھ کر کھڑ اہوجائے اورا پی فوت شدہ رکعتیں جلدی ہے اواکر لے، نماز جیح ہوجائے گی کہیری ص ۱۹۳۹ میں ہے کہ '' خطرہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے سے گذریں گے یااس طرح کا کوئی اورخدشہ ہےتواس دفت یہ بات مکروہ نہیں ہے کہ امام جب گذریں گے یااس طرح کا کوئی اورخدشہ ہےتواس دفت یہ بات مکروہ نہیں ہے کہام جب پہلے (ایمی جاسمتی ہوتی وہ اس التھیات پڑھی جاتی کہ مقدار بیٹھ بھے بینی آئی دیرگڑ رجائے جتنی ویر ہیں التھیات پڑھی جاتی ہو اس ہے ہیں کہ گرکڑ کھڑ انہ ہو (قادی رجمیہ س) ہوا جلداول) جتنی دیر میں التھیات پڑھی جاتی ہوتی جاتی ہو جائے کہاں کا پوراخیال رکھ کہ اس سے پہلے (لیمی جنتی دیر میں التھیات پڑھی جاتی ہوتی جاتی ہوتی کی کہ دیر سے پہلے کہ بھر کی کہ دیر سے جھیلی صف والے آگلی صف مسلہ: عبد بین ، جمعہ وغیرہ میں جوم (بھیٹر) میں تنگی کی وجہ سے بھیلی صف والے آگلی صف مسلہ: عبد بین ، جمعہ وغیرہ میں جوم (بھیٹر) میں تنگی کی وجہ سے بھیلی صف والے آگلی صف مسلہ: عبد بین ، جمعہ وغیرہ میں جوم (بھیٹر) میں تنگی کی وجہ سے بھیلی صف والے آگلی صف

والوں (اگر جگہ ندہوتو) پشت پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں ۔ (شرح نقابیص ۹ ےجلداول ، بمیری ص ۲۸۹) <mark>نوٹ</mark>: ۔ ان دونوں مسائل کا ہر جگہ فائدہ نداٹھا یا جائے تا کہ عوام الناس پر بیثانی ہیں مبتلا نہ ہوجا نمیں ۔ (محمد رفعت قائمی غفرلۂ)

مسبوق برسجده سهوكاحكم

مسئلہ: مسبوق جس کی رکعت امام کے ساتھ رہ گئی ہودہ اپنے امام کے ساتھ ہر حال ہیں سجدہ سہوکر ہے گا،خواہ یہ بھول امام ہے اس کے ملئے سے پہلے ہوئی ہو یا اس کے ملئے کے بعد ہوئی امام کے ساتھ سلام نہیں پھیر ہے گا بلکہ صرف سجدہ سہو ہیں شریک ہوگا) سجدہ سہوکے بعد جب امام سلام پھیرے گا تو اس کے بعد مسبوق اپنی جھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا اور اگر مسبوق اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا اور اگر مسبوق اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرے گا اور اگر مسبوق اپنی اس کے سلام پھیرنے کے بعد پوری اگر مسبوق اپنی ان چھوٹی ہوئی رکعتوں ہیں جن کو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرر ہاہے ، کوئی سجدہ سہووا جہ ہو واجب کرنے والی غلطی ہوجائے ، یہ اس میں تنہا۔ لگ سے سجدہ سہو کر رہا ہے ، کوئی سجدہ سے کہ ہوجائے ، یہ اس میں تنہا۔ لگ سے سجدہ سہو کر دیتار سے گا ، اس لئے کہ بیا پی ان رکعتوں ہیں منظر در تنہا نماز پڑھنے والے ) کے تکم ہیں ہے۔ کر دیتار سے کا مار کے لئے کہ بیا پی ان رکعتوں ہیں منظر در تنہا نماز پڑھنے والے ) کے تکم ہیں ہے۔ (درمخار سے 10 مار کے 10 میں 10 م

لغنی الگ ہے اس کوآخر میں دوبارہ تجدہ سہوکر ناواجب ہوگا۔ (محمد رفعت قاسمی غفرلہ )

منفرد ومقتذى برسجده سهوكاحكم

# مقیم،مقتدی،مسافرامام کے پیچھے سجدہ سہوکسے کریے

مسئلہ:۔ایک مقیم،ایک مسافرامام کی افتداء میں نماز پڑھ رہاتھا،امام سے بھول (غلطی) ہوگئی اوراس نے سجد اس ہوکیا، تو اب سوال بیہ ہے کہ قیم مقتدی کیا کرے؟

اس میں دوقول ہیں، پہلاتو رہ ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ سجدہ سہوکر ہے اور اس کے سلام چھیرنے کے بعد اپنی بقیدر گعتیں یوری کرے۔

اور دومری قول بیہ ہے کہ تقیم مقتدی سجد و سبو میں امام کی پیروی نہ کرے، بلکہ سلام کے بعد جووہ اپنی بقید دور کعتیں پوری کر لے تب وہ سجد و سبوکر ہے۔ ( در مخارص ۱۸ جلداول )

لاحق برسجده سهوكاحكم

مسئلہ:۔لاحق پربھی (جوامام کیس تھ نماز میں تکبیرتح پیرے شریک ہواہے،لیکن کسی عذر کی وجہ سے بعنی وضورُوٹ جانے کی وجہ سے پچھ رکعتیں نکل تئیں تو)اپنے امام کے بھول ہوجانے ے بحدہ سہوواجب ہوتا ہے مگرلاحق اپنی نماز کے آخر میں بجد سہوکر ہے گا،اگر اس نے سجدہ کرلیا تھا تو بھی اپنی نماز کے آخر میں دوبارہ بجدہ سہوکرے گاءاس لئے کہ ملنے کے وقت اس نے عزم کیا تھا کہ وہ یوری تماز میں اپنے امام کی پیروی کرے گااور جب اس کے امام نے ا خیر میں سجدہ سہوکیا ہے تو یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ ( درمختار ص ۱۸۳ جلداول ) مسئلہ:۔اگر کوئی مخف لاحق بھی ہوا در مسبوق بھی مثلاً کچھ رکعتیں ہوجانے کے بعد شریک ہواہواور بعدشر کت کے چر چھ رکعتیں اس کی چلی جائیں تواس کوجا ہے کہ پہلے اپنی ان رکعتوں کوادا کرے جو بعد شرکت کے گئی ہیں جن میں وہ لائن ہے،اس کے بعدا گر جماعت باتی ہوتواس میںشر یک ہوجائے ورنہ باتی نماز بھی پڑھ لے، مگراس میں امام کی متابعت کا خیال رکھے، بعداس کے اپنی ان رکعتوں کوا دا کر کے جن میں مسبوق ہے۔ مثال: عصر کی نماز میں ایک رکعت ہوجائے کے بعد شریک ہوااور شریک ہونے کے بعد ہی اس کا وضوٹو ٹ گیاا وروضو کرنے گیا ،اس درمیان میں نمازختم ہوگئی تو اس کو جا ہیے کہ پہلے ان تین رکعتوں کوادا کرے جو بعد شریک ہونے کے گئی ہیں پھراس رکعت کوجواس کے شریک

ہوئے ہے پہلے ہو پیکی تھیں اور ان تین رکعتوں کو مقندی کی طرح اداکر ہے لیعنی قرات نہ کرے اور ان تین کی پہلی رکعت میں بھی قعد ہ کرے۔ اس لئے کہ بیام کی دوسری رکعت ہے اور امام نے اس میں قعد ہ کرے۔ اس لئے کہ بیامام کی دوسری رکعت میں بھی قعد ہ کرے۔ اس لئے کہ بیامام کی چوتی اس کی دوسری رکعت ہے، پھر تیسری رکعت میں بھی قعد ہ کرے اس لئے کہ بیامام کی چوتی رکعت ہونے رکعت ہونے سے بہلے ہو پھی تھیں اور اس میں بھی قعد ہ کرے اس لئے کہ بیاس کی چوتی رکعت ہے۔ اور اس رکعت میں اس کو قرات بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ بیاس کی چوتی رکعت ہے۔ اور اس رکعت میں اس کو قرات بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور اس رکعت میں اس کو قرات بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور اس رکعت میں وہ مسبوق ہے۔ اور اس رکعت میں اس کو قرات بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور اس بی گئی ہوئی رکعتوں کے اداکر نے میں منفر دکا تھی رکھتا ہے۔

(علم الفقه ص ٩٤ جلد ١ وردالمخيّار وغيره ونمازمسنون ص ١٢٨)

مسئلہ: فراز خوف میں میبلاگروہ لائق کا حکم رکھتا ہے جواپی باقی ماندہ ایک یادور کعت بغیر قراکت کے اواکرے گا۔اور نماز خوف میں دوسراگروہ مسبوق کا حکم رکھتا ہے جواپی باتی ماندہ نماز منفرد کی طرح پڑھےگا۔ (نماز مسنون ص ۸۲۷ تاص ۸۲۸)

اسی طرح جو منقیم شخص مسافرامام کے پیچھے نماز پڑھتاہے وہ مسافرامام کی نمازختم کرنے کے بعدلاحق ہوگا۔ (بحوالہ مسلم ص۲۲۰ جلداول واعلاء اسنن ص۲۷)

# امام نے سلام کے بچھ در سجدہ سہوکیا تو مسبوق کیا کرے

مسكہ: امام پر بجدہ سہوواجب تھا، اس كو يا ذہيں رہا، اس نے دونوں طرف سلام بھيرديا
اور مسبوق (بعد بيس شامل ہونے والا) اپنی چھوٹی ہوئی رکعتيں پوری كرنے كے لئے كھڑا
ہوگيا، اس كے بعدامام كو ياد آيا كہ بھھ پر سجدہ سہوواجب تھا (امام نے كلام نہيں كيا اور قبلہ سے
بھی نہيں ہٹاتھا) لہذا امام فوراً بجدہ سہوميں چلاگيا تو اس مسبوق كوچاہيے كہ اگراس ركعت
كاسجدہ نہ كيا ہوتو لوث آئے اور امام كے ساتھ سجدہ سہوميں شريك ہوجائے اور پھرجس وقت
امام آخری سلام بھيرے تو اٹھ كر بقيا بن نماز يوری كراے۔

اوراس درمیان جومسوق نے قیام،قرائت اوررکوع کیاہے وہ کالعدم تصور کیا جائے گا،اوراگرمقندی نے لوٹ کرامام کے ساتھ سہونییں کیاجب بھی نماز سیح ہوجائے گی، کیکن اخیر میں مجدوً سہوکر ناواجب ہوگا ،البتہ اگر وہ مسبوق اپنی باقی ماندہ رکعت کاسجدہ کر چکا ہے تو پھرنہ لوٹے ،الیک صورت میں اگر لوٹے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

( فأوي عالمكيري ص ٢٦ جلداول )

مسئلہ:۔اگرکسی مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہونہیں کیااوراٹھ کرائی بقید رکعتیں پوری کرنے لگااور پھراس سے بھی کوئی سہو( غلطی ) ہوگیا توایک ہی مرتبدا خیر میں سجدہ سہوکر لینا کافی ہے،البتہ دہ مسبوق سلام کاانتظار کے بغیراٹھ جانے پر گنہگار ہوگا۔

( قَاوَيْ عَالْمُكِيرِي ص ٢٦ جَلَدَاولِ )

امام کوسہو کے بعد وضوبھی ٹوٹ جائے

مسئلہ: کسی امام کونماز میں مہوہ وااوراس کے بعداس کو حدث بھی لاحق ہو گیا لینی وضو بھی ٹوٹ
گیا، امام نے صف میں سے ایک مسبوق کو (جس کی رکعت نکل گئی ہو) اپنی جگہ خلیفہ (امام)
ہنادیا تو وہ مسبوق سلام تک نماز پوری کر دے لیکن سلام نہ پھیرے جس وقت سلام پھیر تاہو
تو کسی مدرک (جس کو پوری نماز ملی ہے) آگے کر دے اور وہ مدرک آگر سجدہ سہوکر ہے
اور پھرالتیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرے۔مسبوق بھی اس کے ساتھ سجدہ سہوکرے گا۔
اور پھرالتیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرے۔مسبوق بھی اس کے ساتھ سجدہ سہوکرے گا۔

نماز میں صدث (بے ہووضو) ہوجانے کا بیان

نمازیں اگر صدت ہوجائے تواگر صدث اکبر ہوجائے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی اوراگر صدث اصغر ہوگاتو دوحال ہے خالی نہیں اختیاری ہوگایا ہے اختیاری بعنی اس کے وجود میں یااس کے سبب میں بندوں کے اختیار کودخل ہوگایا نہیں،اگر اختیاری ہوگاتو نماز فاسد ہوجائے گی مثلاً کوئی شخص نماز میں قبقہ ہے ساتھ بنے یا اپنے بدن میں کوئی ضرب لگا کرخون نکا نے یا عدا اخراج دی کرکے یا کوئی شخص جہت کے اوپر چلے اور چلنے کے سبب سے کوئی مجرو غیرہ جہت ہے کوئی اور خون نکل آئے،ان سب سے کوئی صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ میشام افعال بندوں کے اختیار سے صاور

ہوئے ہیں اوراگربے اختیاری ہوگا تو اس میں دوصور تنس ہیں یانا درالوقوع ہوگا جیسے قہقہہ جنون بے ہوشی وغیرہ یا کثیرالوقوع جیسے خروج رتے، پیشاب، پاخانہ، ندی وغیرہ اگر نادرالوقوع ہوگا تو نماز فاسد ہوجائے گی اگر نادرالوقوع نہ ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس شخص کو اختیارہ کہ بعداس حدث کے رفع کرنے کے ای نماز کو تمام کرلے اوراگر نماز کا اعادہ کرلے تو بہتر ہے۔

اس صورت میں نماز فاسد ہونے کی چند شرطیں ہیں۔

ا۔ سیمکی رکن کوحالت حدث میں ادانہ کرے۔

۲۔ کسی رکن کو چینے کی حالت میں اوا نہ کرے ، مثلاً جب وضوکو جائے یا وضوکر کے لوٹے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرلے ، اس لئے کہ قر اُت نماز کارکن ہے۔

۔ کوئی ایبافعل جونماز کے منافی ہونہ کرے نہ کوئی ایبافعل کرے جس سے احرّ از

-970

الله المعدود من المعتبر كى عذر كے بفتر را داكر نے كسى ركن كے تو قف نه كرے بلكہ فور أ وضوكر نے كے لئے جائے ، ہاں اگر كسى عذر سے دير ہوجائے تو بجھ مضا كفته بيس مثلاً صفيل زيادہ ہول ادر خود بہلی صف میں ہوا در صفول كو بچاڑ كر آنا مشكل ہو۔

مقتدی کو ہرحال اور امام کواگر جماعت باقی ہوتو باقی نماز و ہیں پڑھنا چاہیے جہاں میلے شروع کی تھی۔

۲۔ امام کاکسی ایسے خص کوخلیفہ کرنا جس میں امامت کی صلاحیت نہ ہو۔

منفردگواگر حدث ہوج ئے تواس کوچا ہے کہ فور اسلام پھیر کروضوکر لے اور جس قدرجلدممکن ہووضو سے فراغت کرے گروضوتمام سنن اور سخبات کے ساتھ کرنا چاہیے اوراس درمیان کوئی کلام وغیرہ نہ کرے، پانی اگر قریب ل سکے تو دور نہ جائے، حاصل ہے کہ جس قدر حرکت بخت ضروری ہواس سے زیادہ نہ کرے، بعد وضو کے چاہے وہیں اپنی نمازتمام کرلے چاہے جہاں پہلے تھا وہاں جاکر پڑھے۔

مسئلہ:۔امام کواگر حدث ہوجائے اگر چہ تعدہ اخیرہ میں ہوتواس کوجا ہے کہ فوراسلام پھیر کر

وضوکرنے کے لئے چلاجائے اور بہتر یہ ہے کہ اپنے مقد ہوں جس کوا مامت کے لاکن ہجتا ہو،اس کواپنی جگہ پر کھڑا کر دے ، مدرک خلیفہ کرنا بہتر ہے اگر مسبوق کو کر دے تب بھی جائز ہے اوراس مسبوق کواشارے سے ہٹلادے کہ آئی رکعتیں وغیرہ میرے او پر باتی ہیں رکعتوں کے لئے انگلی سے اشارہ کرے ، شلا ایک رکعت باتی ہوتو ایک انگلی اٹھادے، دورکعت باتی ہوں تو دوانگلی ۔ رکوع باتی ہوتو گھٹنے پر ہاتھ رکھ دے ، بحدہ باتی ہوتو پیشانی پر ، قر اُت باتی ہوتو مند پر ، بحدہ تلاوت باتی ہوتو پیشانی اور زبان پر ، بحدہ سہوکر نا ہوتو سینے پر ، جب خودوضو کر چکے تو اگر جماعت باتی ہوتو بیشانی اور زبان پر ، بحدہ سے ہوگا ہوتو ہیں اور جا ہے ۔ اگر پانی مسجد کے اندر ہوتو پھر خلیفہ کر ناضر وری نہیں ، چاہے کر ہے اور چاہے نہ کرے ، بلکہ اگر پانی مسجد کے اندر ہوتو پھر خلیفہ کر ناضر وری نہیں ، چاہے کر سے اور چاہے نہ کرے ، بلکہ اشتدی اس کے انتظار میں دہیں ۔ (شامی)

مئلہ: فلیفہ کردینے کے بعدامام نہیں رہتا بلکہ اپنے خلیفہ کا مقتدی ہوجاتا ہے لہذا اگر جماعت ہو چکی ہوتو امام اپنی نماز لاحق کی طرح تمام کر ہے۔ اگر امام کسی کو خلیفہ نہ کر ہے بلکہ مفتدی لوگ کسی کو اپنے میں سے خلیفہ کردیں یا خود کوئی مقتدی آگے ہوجہ کرامام کی جگہ پر کھڑا ہوجائے اور امامت کی نیت کر لے ، تب بھی درست ہے بشرطیکہ امام سجد سے باہر نکل چکا ہواورا کر نماز معجد میں نہ ہوتی ہوتو صفول سے یاسترے سے آگے نہ بردھا ہو، اگران حدود ہے آگے بڑھ چکا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی۔

اگرمقندی کوحدت ہوجائے اس کوبھی فورانسلام پھیرکروضوکرناچاہے۔بعد
وضوک اگر جماعت باتی ہوتو جماعت بیس شریک ہوجائے درنداپنی نمازتمام کرلے۔
مسئلہ:۔مقندی کوہرحال بیس اپنے مقام پرجا کرنماز پڑھناچاہیے،خواہ جماعت باتی ہو
یانہیں۔اگرامام مسبوق کواپنی جگہ کھڑا کردے تواس کوچاہیے کہ جس قدر رکعتیں وغیرہ امام
پر باتی تھیں،ان کوادا کر کے کسی درک کواپنی جگہ کردے تا کہ وہ سلام پھیردے اور یہ مسبوق
پر باتی تھیں،ان کوادا کر کے کسی درک کواپنی جگہ کردے تا کہ وہ سلام پھیردے اور یہ مسبوق

مسئلہ:۔اگر کسی کو قعدہ اخیرہ میں بعداس کے بفتر رالتحیات کے بیٹھ چکا ہوجنون ہوجائے
یاصد ٹ اکبر ہوج نے یا عدا صد اصغر ( بینی وضوتو ڑ لے ) کر لے ،یا بے ہوش ہوجائے
یا قبقہہ کے ساتھ بنے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور پھراس نماز کو لوٹا ناضر وری ہوگا۔ ( علم الفقہ صلاا اتاص ۱۱۳ جلام) ( اس مسئلہ کی تفصیل و کیھئے احقر کی مرتب کردہ کتاب ' مسائل امامت' محمد رفعت قائمی غفرا؛ )

امام سورہ الناس پڑھی تو مسبوق کون سی پڑھے؟

مسئلہ:۔ایک شخص مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں شائل ہوااوراا ہام نے دوسری رکعت میں شائل ہوااوراا ہام نے دوسری رکعت میں میں قال اعوذ برب انناس بڑھی تو اس صورت میں مسبوق کوائی باقی مائدہ رکعت میں افتقیار ہے۔ بورے قر آن شریف میں سے جوسورت جا ہے اور جہال سے جا ہے پڑھے کیونکہ قر اُت کے سلسلہ میں باقی مائدہ نماز ابتداء کے تھم میں ہوتی ہے۔

( فمآ وي دارالعلوم ص ٢٧٤ جلد ٢ بحواله در مختارص ٥٥٤ جلداول )

مئلہ:۔جن رکعتوں کوآب امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کریں گے ان میں آپ امام کے تابع نہیں بلکہ اپنی اکیے نماز پڑھنے کے تام میں ہے،اس لئے ان رکعتوں میں آپ نے جوسورت پڑھیں،اس سے پہلے کی نہ پڑھیں،کی امام کی قرائت کی ترتیب کا لحاظ آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ پس امام نے پوسور تیں پڑھی ہیں آپ بھی درکعت میں اس سے پہلے کی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد کی جوسور تیں پڑھ سکتے ہیں اور بعد کی بھی۔ (آپ کے مسائل ص ۲۱۲ جلد ۳)

مسئلہ:۔احناف کامسلک یہ ہے کہ مسبوق جور کعات امام کے سلام پھیرنے کے بعد پردھتا ہے وہ قرائت کے لحا ہے۔ اگر چہ صاوہ ہے وہ قرائت کے لحاظ سے اول ہیں بیٹی حکماً اس کی نماز کا پہلاً حصہ ہے،اگر چہ صاوہ آخر ہے،اورتشہد کے اعتبارے بیآخر ہیں اورامام کے ساتھ جورکعتیں اس نے پائی ہیں وہ تشہد کے اعتبارے اول ہیں۔قرائت کے اعتبارے آخر ہیں۔

( غماز مسنون ص ۸۳۱، كتاب الفظة ص ۱۰ عجلداول )

## جماعت کے لوٹانے میں نے نمازی کا شرکت کرنا

مسئلہ:۔اگر فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز کا اعادہ ہوا ہے (لیعنی نماز دو ہرہ پڑھی گئی) تواس میں شریک ہوتا نئے نمازی کا درست ہے، کیونکہ پہلی نماز باطل ہوگی اورا گرواجب کے چھوٹنے کی وجہ سے اعادہ ہوا ہے تو نئے آ دمی کی شرکت درست نہیں ہے کیونکہ فرض پہلی سے ادا ہو چکا ہے اور میصرف تکمیل ہے۔ (فآدی محمود میص ۲۲۸ جلد • اجھلا وی ص ۱۳۳ جلداول ،فآوی دارالعلوم ص ۵ جلد ۳ ، بحوالہ روالخیار ص ۲۲ جلداول)

مئل: اگرکسی شخص (یاامام) کے ذمہ سجدہ سہوواجب ہواتھااوروہ بھول گیا، بھول کر ادائیں کر سکاتو وہ نماز ناقص ہوگ، اس کالوٹا ناضر وری ہے لیکن دوبارہ لوٹانے کی صورت میں وہ نمر نقل ہوگی۔ فرض اس کااداہو چکاہے گووہ ناقص اداہوا۔ بیددوبارہ نماز بخیل تواب کے لئے ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر دوبارہ پڑھی گئی اوراس حالت میں کسی نے فرض کی نیت ہے امام کی افتذاء کی تواس مقتدی کا فرض اداء نہ ہوگا، اس کو دوبارہ فرض کی نیت ہوگا، اس کو دوبارہ خرض کی اوراک وفاوی رجمیہ ص ۱۳۲ فرض کی نیت ہوگا، اس کو دوبارہ فرض کی نیت سے امام کی افتذاء کی تواس مقتدی کا فرض اداء نہ ہوگا، اس کو دوبارہ فرض کی نیت ہوگا، اس کو دوبارہ خراب کو اوران مقتدی کا فرض اداء نہ ہوگا، اس کو دوبارہ فرض کی نیت ہوگا۔ (مسائل سجدہ سہوص ۲۵ بحوالہ شامی ص ۳۲۳ وفاوی رجمیہ ص ۱۳۲۱ جلداول وفرآ وی محمد دیم کا حلالا

مسکلہ:۔ بلاتا خیرنمازشروع کریں توا قامت لیعن تکبیر کے لوٹانے کی ضرورت نہیں، پہلی اقامت کافی ہے،اوراگرتا خیر ہوگئ توا قامت (تکبیر) دوبارہ کہے۔

(فأوى رهميص ٢١ جلد٣، شي ص ٢٤٣ جلداول)

مسئلہ:۔اگر دو ہارہ تکبیر کہہ دی تو پھر بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ ( فآوی دارالعلوم ص• ااجلد ۲ بحوالہ ردالمخیار ص العلام ص • ااجلد ۲ بحوالہ ردالمخیار ص ا

ختم شد

بارگاه ایز دی پیس دست بدعاء ہول کہ اس خدمت سے عوام وخواص کوزیادہ سے
زیادہ استفادہ کا موقع عزایت قرما کیں اور خاکسار کی محنت کوفلاح دارین کا ذریعہ بنا کرآئندہ
میں ویٹی خدمت کی مقبولیت کا موقع عزایت قرما تارہے۔ آئیں۔
رب اجعلہ خالصاً لوجھک الکریم
و تسقبل منی انک انت السمیع العلیم
رب اجعلنی مقیم الصلواۃ و من ذریتی ربناو تقبل دعاء
ربنا اغفرلی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

محمد رفعت قائمی غفرله خادم الند ریس دار لعلوم دیوبند (یو، پی ۱ انڈیا) مورخه ۱۲۷ رمضان المبارک ۲۱۳ انجری مطابق کافروری ۱۹۹۲ عیسوی

## فضائل وآ داب دعاء

مسمى به احكام الرجاء في احكام الدعاء

لینی قرآن کریم اور صدیث شریف میں دعاء کے جوطر نقے اور آ داب تعلیم قرمائے سکے بیں ان پر کھمل اور جائے کاب (احکام دعاء سے انتخاب اور ترتیب جدید کے ساتھ۔ ادارہ)
اصادیث معتبرہ میں وعاء کے لئے مفصلہ ذیل آ داب کی تعلیم فرمائی گئی ہے جن کولی ظار کھ کر دعاء کرنا بلاشہ کلید کامیا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وقت ان تمام آ داب کوجع نہ کہ دعاء ہی کوچھوڑ دے بلکہ دعاء ہر صال میں مفید ہی مفید ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے قبول کی امید ہے۔

یہ آ داب مختلف احادیث میں دار دہوئے ہیں ، پوری حدیث نقل کرنے ہیں رسالہ طویل ہوتا ہے اس لئے صرف خلاصہ ضمون اوراس کتاب کے حوالہ پراکتفاء کیا جاتا ہے جس میں بیحدیث سند کے ساتھ موجود ہے۔

ادب(۱):۔ کھانے پینے، پہنے اور کمانے میں حرام سے بچنا (رداہ سلم والتر مذی عن ابی ھریرۃ) ادب(۲):۔ اخلاص کے ساتھ و عاء کرنا یعنی ول سے بیہ مجھنا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمارا مقصد بورانہیں کرسکتا۔ (الحاکم فی المستدرک)

ادب(۳): دعاء سے پہلے کوئی نیک کام کرنااور بوفت دعاءاس کااس طرح ذکر کرنا کہ یا اللہ جس نے آپ کی رضا کے لئے فلال عمل کیا ہے آپ اس کی برکت سے میرا فلاں کام کرد ہے ہے۔ (مسلم ۔ ترفدی ۔ ابوداؤد)

اوب(٣): یاک وصاف ہوکردعاء کرتا۔ (سنن اربعہ، ابن حبان ، متدرک ، حاکم) ادب(۵): ۔ وضوء کرتا۔ (صحاح ستہ من الی موسی الاشعری)

ادب(١): دعاء كے وقت قبلہ روہونا ۔ (صحاح ستمن عبدالقد بن زید بن عاصم )

"ادب(٤):\_دوزانو موكر بينصنا\_(ابوعوانه سعد بن وقاص")

ادب(٨): ـ دعاء كے اول وآخر ميں الله تعالیٰ كی حمد وثناء كرنا ـ (صحاح سة عن انس )

ادب(٩): \_ای طرح اول وآخر میں نبی کریم الطبیعی پر درود بھیجنا \_

(ابوداؤد، ترندی، نسائی،ابن حیان ،متدرک)

ادب(۱۰):۔ دعاء کے لئے دونوں ہاتھ پھیلا نا۔ (تر مذی ،متدرک، حاکم)

ادب(۱۱):۔ دونوں ہاتھوں کوموتڈھوں کے برابراٹھانا۔ (ابوداؤد،مسنداحمہ،حاکم)

ادب(۱۲):۔ادب وتو اصلع کے ساتھ بیٹھنا۔ (مسلم،ابوداؤد، تر مذی، نسائی)

ادب(۱۳): ۱ ین فتاجی اورعاجزی کوذ کر کرو۔ (تر ندی)

ادب(۱۴):۔ دعاء کے وقت آسان کی طرف نظرنداٹھا نا۔ (مسلم)

ادب(۱۵):۔اللہ تعالٰی کے اساء حسنی اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعاء کر تا (ابن حبان ،مشدرک)

(اساءائشی رسالہ میں لکھ دیئے گئے ہیں ، وہاں دیکھ لیاجاوے )

ادب(١٦): الفاظ وعاء مِن قافيه بندي كے تكلف سے بجا۔ ( بخاري )

ادب (١٤): وعاء الريظم ميں ہوتو گائے كى صورت سے بچتا۔ (حصن برمزموصوف)

ادب(۱۸):۔دعاء کے وقت انبیاء کیہم السلام اور دوسرے مقبول وصالح بندوں کیساتھ توسل

کرنالیعنی بیرکہنا کہ یااللہ ان ہزرگوں کے طفیل میری دعاء قبول فرما۔ (بخاری، بزاز، حاکم)

ادب(١٩): ـ د عاء مين آوازيت كرنا ـ (صحاح ستة عن ابي موكلٌ)

ادب(٢٠): ان دعا وَل كيها تحد دعاء كرنا جوآ تخضرت للنظام المنقول بين كيونكه آپ نے

وین دو نیا کی کوئی حاجت مچھوڑی نہیں جس کی دعا تعلیم نے قر مائی ہو۔

(ابودا ؤد، نسائی عن الی مِرة التقلی)

ادب(۲۱): ـالیمی دعاء کرنا جوا کثر حاجات دینی ودنیوی کوحاوی وشامل ہو۔ (ابوداؤو)

ادب(۲۲):۔ دعاء میں اول اینے گئے دعاء کرنا اور پھرا بنے والدین اور دوسر ہے مسلمان

بھائیوں کوشریک کرتا۔ (مسلم)

ادب(۲۳):۔اگرامام ہوتنہاا ہے لئے وعاء نہ کرے بلکہ سب شرکاء جماعت کووعاء میں

شریک کرے۔ (ابوداؤد، تر مذی، ابن ماجہ)

روایت:۔ ابوراؤد میں ہے کہ جوامام اینے نفس کودعاء میں خاص کرے اس نے قوم

ے خیات کی مرادیہ ہے کہ نماز کے اندرامام ایسی دعاء نہ مائے جوصرف اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہومثلاً یہ کے کہ السلھم اشف ابنسی لین اے اللہ میرے بیٹے کوشفاد بیار جع الی ضالتی لینی میری گمشدہ چیز کو واپس دے دے بلکہ ایسی دعاء مائے جوسب مقتد یوں کوشامل ہو سکے بیسے السلھم اغفر لی وارحمنی وغیرہ (هذا ما انبادہ شید خدا حکیم الامة حضوت مولانااشوف علی دامت بر کا تھم ولشواح المحدیث فیہ مقالات یاباها نسق الحدیث واللہ اعلم۔

اوب(۲۲۷): یمزم کے ساتھ دعاء کرے (بینی یوں نہ کے کہ یااللہ!اگر تو چاہے تو میرا کام یورا کروے۔ (صحاح ستہ)

ا دب(۲۵):\_رغبت وشوق کے ساتھ دعاء کرے\_(ابن حبان ،ابوعدانہ، عن البی هربر ﷺ) ا دب(۲۷):\_جس قدرمکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے ،اور قبول دعاء کی امید قو می رکھے۔ (متدرک، حاتم)

ادب (۲۷):۔ دعاء میں تکرار کرتا لین بار ہار دعاء کرنا۔ (بخاری مسلم) اور کم سے کم مرتبہ تکرار کا تین مرتبہ ہے۔ (ابوداؤد، ابن اسنی)

:۔ ایک ہی مجلس میں تنین مرتبدہ عاء کو مکر دکرے یا تنین مجلسوں میں تکرار دونوں طرح کے محرار دعاء صادق ہے۔

ادب(۲۸): دعاء میں الحاح واصرار کرے ۔ (نسائی، حاکم ، ابوعوانہ) ادب (۲۹): کسی گناہ یا قطع حمی کی دعاء نہ کرے ۔ (مسلم ، ترندی)

اوب(۳۰):۔الیں چیز کی دعاء نہ کرے جو طے ہو چکی ہے (مثلاً عورت بیددعاء نہ کرے کہ بیں مروہ و جا وَل یا طویل آ دمی بیددعاء نہ کرے کہ پہت قد ہو جا وَل۔ (نسائی)

ادب(٣١): كسى محال چيز كى دعاء ندكر \_\_ ( بخارى )

ادب (۳۲):۔اللہ تعالیٰ کی رحمت کوصرف اپنے لئے مخصوص کرنے کی دعاء نہ کرے۔ ( بخاری ،ابودا ؤد،نسائی ،ابین ماجہ )

ادب(۳۳):۔ اپنی سب حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ (مخلوق پر بھروسہ نہ کرے)۔ (تریشری، ابن حبان) اوب(۳۳): دعاء کرنے والا بھی آخر بیں آبین کے اور سننے والا بھی۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد ندائی) اوب (۳۵): دعاء کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چبرے پر پھیرے۔ (ابوداؤد ،ترندی ، ابن حیان ، ابن ماہر) اوب (۳۲): مقبولیت وعاء بیس جلدی نہ کرے لیعنی بیرند کے کہ بیس نے دعاء کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ (بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی ، ابن ماجد)

## اوقات اجابت (لیمنی دعاء قبول ہونے کے خاص وفت)

شروع رسالہ میں بحوالہ حدیث بتلایا گیاہے کہ دعاء ہرونت قبول ہوسکتی ہے اور ہرونت قبولیت کی تو تع ہے مگر جواوقات اس جگہ لکھے جاتے ہیں ان میں مقبول ہو جانے کی تو قع بہت زیادہ ہے،اس لئے ان اوقات کوضا کئے نہ کرنا جا ہے۔

### شب قدر

رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتیں لیعن ۲۵،۲۲،۲۵،۲۵،۱۲۱ وران میں بھی سب سے زیادہ ستا کیسویں رات قابل اہتمام ہے۔ (تریزی، نسائی، ابن ماجہ، منتدرک)

يوم عرفه

بھی مقبولیت دعاء کے لئے نہایت مبارک ومخصوص دن ہے۔ (تر ذری) ماہ رمضیان المبارک

رمضان کے تمام دن رات بر کات وخیرات کے ساتھ مخصوص ہیں ،سب ہیں دعاء قبول کی جاتی ہے۔(عباد ۃ بن الصائب ؓ)

#### شب جمعه

ہمی نہایت مبارک اور مقبولیت دعاء کے لئے مخصوص ہے۔ (ترندی، حاکم بمن الباعباسؒ) روز جمعہ:۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم) ہررات: یہ میں بیاد قائت قبولیت دعاء کے مخصوص ہیں ۔ ابتدائی تہائی رائت (احمد ابو یعلی) آخری تہائی رائت (منداحمہ) آدھی رائت (طبرانی) سحر کا وقت (صحاح سنہ) سماعت جمعہ:۔احادیث سیجہ میں ہے کہ جمعہ کے روز ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں دعاء کی جاوے تو قبول ہوتی ہے۔ گراس گھڑی کے تعین میں روایات اور اقوال علماء مختلف بیں اور محققین کے نزدیک فیصلہ ہیہ ہے کہ بید گھڑی جمعہ کے دن دائر سائر رہتی ہے۔ بہمی کسی وقت میں آتی ہے گرتمام اوقات میں زیادہ روایات اور اقوال صحابہ وتا بعین وغیرہم سے دو وتنوں کور نیج شابت ہوتی ہے۔

اول: ۔جس وفت امام خطبہ کے لئے ہیٹھے نمازے فارغ ہونے تک۔

(مسلم عن الي موي الاشعري والنووي)

(ف) گردرمیان خطبہ میں دعاء زبان سے نہ کرے کہ ممنوع ہے بلکہ دل دل میں دعاء مانگے یا خطبہ میں جودعا میں خطبہ کرتا ہے ان پردل دل میں آمین کہہ جاوے اور دوسراوفت عصر کے وقت غروب آفاب تک ہے۔ (تر ہدی ،احمد ،عن عبدالله بن سلام ورجعہ التر ہدی وغیرہ) کے وقت غروب آفاب تک ہے۔ (تر ہدی ،احمد ،عن عبدالله بن سلام ورجعہ التر ہدی وغیرہ) (ف اس کئے صاحب حاجت کوچا ہے کہ دونوں وقتوں کو دعاء میں مشغول رکھے کہ اتن برای نعمت کے مقابلہ میں دونوں وقت تھوڑی دہر رہنا کوئی مشکل چیز ہیں (فقط داللہ ہجانہ دونوالی اعلم۔

### مقبوليت دعاء كےخاص حالات

جس طرح مخصوص اوقات مقبولیت دعاء میں اثر رکھتے ہیں اس طرح انسان کے بعض حالات کوبھی حق تعالیٰ نے مقبولیت دعاء کے لئے مخصوص فرمایا جن میں کوئی دعاءرد نہیں کی جاتی ، وہ حالات میہ ہیں۔

ا ۔ اذان کے وقت \_(ابوداؤ د،متدرک)

۲۔ اذان وا قامت کے درمیان۔ (ابوداؤد ہتر ندی ، نسائی ، این ماجہ)

س۔ حی علی انصلوٰۃ حی علی الفلاح کے بعداس شخص کے لئے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو

اس وفت دعاء کرنا بہت مجرب ومفید ہے۔ (منتدرک)

۳۔ جہاد میں صف باندھنے کے دفت ۔ (ابن حبان بطیرانی موّطا)

۵۔ جہاد میں گھسان لڑائی کے دفت۔(ابوداؤد)

۲۔ فرض نمازوں کے بعد۔ (ترندی، نسائی)

۱۳۔ مجانس ذکر میں ۔ ( بخاری مسلم، تر زی)

۱۳۔ امام کے ولا الضالین کہنے کے وقت ۔ (مسلم ، ابو داؤد ، نسائی ، ابن ماجہ )

ف-بظاہرامام جرری کی مراداس سے وہ صدیت ہے جوابوداؤد نے باب التشہد میں ذکر کی ہے۔ وا افاق ء غیر السمغضوب علیہم و لاالضالین فقولو المبن بجبکم الله تعالیٰ بین ام ولا الضالین کے تو تم آمین کبو حق تعالیٰ تبہاری دعاء قبول فرما کیں گاس سے معلوم ہوا کہ اس موقع پردعاء سے مراد صرف آمین کبتا ہے، دوسری دعا کیس مراد نیس۔ (اور آمین بھی آہت ہے دل میں کبتا ہے، دوسری دعا کیس مراد نیس۔

۵ا۔ اقامت نماز کے دفت۔ (طبرانی ، ابن مردوریہ)

۱۱۔ ہارش کے دفت (ابوداؤ د، طبرانی ، ابن مردو ریٹن مبل بن سعد الساعدی) امام شافعی کتاب الام میں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے صحابہ و تابعین کا میں سنا ہے کہ بارش کے دفت خصوصیت سے دعاء ما تکتے تھے۔

ا بیت الله برنظر برنے کے وقت ( تر فری وطبر انی )

 جودعاء کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔امام جزریؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کابار بارتجر بہ کیا ہے اور بہت سے علماء سے اس کا سیح ہونا منقول ہے۔

## مکا نات اجابت ( بعنیٰ دعاء قبول ہونے کی خاص مقامات )

تمام مقامات متبرکه میں مقبولیت وعاء کی زیادہ امید ہے ،اورحضرت حسن بصری نے اہل مکد کی طرف ایک خط میں تحریر فر مایا کہ مکہ مکر مدمیں پندرہ جگہ دعاء کی مقبولیت مجرب ہے۔طواف میں اورملتزم کے پاس (یعنی دروازہ ببیت اللہ اور حجراسود کے درمیان جوجگہ ہے اس میں،اورمیزاب رحمت لیعنی بیت الله شریف کے پر نالہ کے بینچے،اور بیت اللہ کے اندر اور چاہِ زمزم کے پاس اور صفامر دہ پہاڑوں کے اوپر اور سعی کرنے کے میدان ہیں (جو صفا و مروہ کے درمیان ہے)اورمقام ابراہیم کے پیچھے اورعرفات میں اورمز دلفہ میں اورمنی میں اور تینوں جمرات کے پاس (جمرات وہ تین پھر ہیں جومنی میں نصب کیے ہوئے ہیں جن پر حجاج کنگریاں مارتے ہیں )امام جزریؓ فرماتے ہیں کداگر سرورعالم انگے کے حضور میں (لیعنی روضہ اقدیں کے پاس وعاء قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی۔)

وہلوگ جن کی دعاءزیادہ قبول ہوتی ہے

🏠 مصطر کیعنی مصیبت ز دہ کی دعاء بہت جلد تبول ہوتی ہے۔ ( بخاری مسلم ،ابوداؤد ) 🏠 مظلوم اگر چہ فاسق و فاجر ہواس کی دعاء بھی قبول ہوتی ہے۔ (مسنداحمہ، بزارابن ابی شیبه) بلکهاگرمظلوم کافربھی ہوتو اس کی بھی دعاء رنبیس ہوتی ۔ ( مسنداحمدابن حبان )والد کی دعاء۔اولادے کے (ابوداؤو،ترندی،ابن ماجه)عادل بادشاہ کی دعاء قبول ہوتی ہے۔(تر مذی، ابن ماجہ، ابن حبان) نیک آدی کی دعاء مقبول ہے۔ (بخاری، مسلم، ابن ماجہ)اولا د جووالدین کی فر مانبروارہواس کی بھی دعاء قبول ہوتی ہے۔ (مسلم)مسافر کی بھی دعاء مقبول ہے۔(ابوداؤد،ابن ماجہ، بزاز)

روزہ دارکی دعاء روزہ افطار کرنے کے وقت۔ (تر مذی، ابن ماجد، ابن حبان) غائبانہ دعاء ایک مسلمان کی دوسری مسلمان کے لئے بھی مقبول ہے۔ (مسلم ، ابوداؤو، ابن الی شیبہ) حجاج کی دعاء جب تک وہ وطن میں واپس آویں (جامعدا فی منصور)
صدیث صحیح میں ہے کہ تمام پریشانی اور مشکلات کے وقت رسول کریم علی وعاء قنوت نازلہ پڑھاکرتے ہے۔ نجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعدامام بلند آواز سے بید دعاء پڑھاور نہ ہاتھوا تھائے سے بید دعاء پڑھے اور نمازی آمین کہیں سے ساتھ نمازی سجدہ میں جا کیں۔ بید دعاء حصن حصین جا کیں۔ دعاء کے بعد تکبیر کہ کرامام کے ساتھ نمازی سجدہ میں جا کیں۔ بید دعاء حصن حصین شریف اور دوسری کتب حدیث میں جا کیں۔ بید دعاء حصن حصین شریف اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے، اہل علم سے بھی معلوم ہوسکتی ہے۔

بنده محمد من عفی الله فی بوم عاشوره س اسرام

اللهم تقبل دعواتناوامن روعاتناواقل عن عشراتنا واخردعواناان الحمدالله رب العالمين (احكام وقضاكرها)

# مستمم الاقساط في حيلة الاسقاط

میت کی نماز، روز ہ، جج اورز کو قاور مرنے کے بعد دوسرے حقوق کے اداکرنے کا شرعی طریقہ

عبله اسقاط کی شرعی حیثیت •

يسم الثدالرحن الرحيم

المحمد لِلله و کفی و سَلامٌ عَلیٰ عبَادِهِ اللّذِینِ اصطفیٰ میت کی فوت شدہ نماز ،روزہ ، حج ، زکوۃ اور دوسرے واجبات وفرائفس کی ادائیگی یا کفارہ کس طرح کیا جاسکتا ہے ، جس نے وہ گناہ ہے سبکدوش ہوجائے ،اس کا بیان کتب نقتہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔اس کا کچھ خلاصہ فائدہ عوام کے لئے اس رسالہ کے آخر میں لکھ دیا جائے گا۔

لیکن آج کل بہت ہے شہروں اور دیہات بیں لوگوں نے ایک رسم نکالی ہے جس کودوریا اسقاط کہتے ہیں، اور جا ہلوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس رسم کے ذریعہ عربحرکی نماز، روزوں اورزکو قاوج اور تمام فرائض وواجبات سے سبدوثی ہوجاتی ہے اوراس رسم کوالی سخت پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے جیسے بجہیز وتکفین کا کوئی اہم فرض ہو، جوکوئی نہیں کرتا اس کو طرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں۔

بلاشبہ فقہاء کے کلام میں دوریا اسقاط کی صورتیں نہ کوریں، کین وہ جن شرائط کے ساتھ نہ کوریں، کین وہ جن شرائط کے ساتھ نہ کوریں، عوام نہ ان شرائط کو جانتے ہیں، نہ ان کی کوئی رعایت کی جاتی ہے، بلکہ فوت شدہ فرائض وواجبات سے متعلقہ تمام احکام شرعیہ کونظرانداز کر کے اس رسم کوتمام فرائض

(rr.

وواجبات ہے سبکدوشی کا ایک آ سان نسخہ بنالیا گیا ہے جو چند پیپوں میں حاصل ہو جا تا ہے، پھرکسی کوکیا ضرورت رہی کہ عمر بھرنماز روز ہ کی محنت اٹھائے۔

اس مسئلہ کے متعلق کچھ عرصہ ہوا کہ ایک سوال مخدوم محترم مولا نامفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتهم مہتم جامعداشر فیہ لا ہور کے پاس آیا تھا،آپ نے جواب لکھنے کے لئے میرے سپر دفر مایا، پیہ جواب کسی قدر مقصل اور کافی ہوگیا،اس لئے اس رسم میں اہتلاء عام کے بیش نظرمناسب معلوم ہوا کہ اس کوبصورت رسالہ شائع کردیا جائے ،خدا کرے ہیہ مسلمانوں کو جاہلا نہ رسوم ہے بچانے میں مفید ثابت ہو۔ وانڈ الموفق المعین ۔

#### الاستفتاء

کیا فرماتے ہیں ملاء وین و مفتیان شرع متین اندرای مسئلہ کو ہمارے علاقہ میں ایک حیلہ مروج ہے جس کی حقیقت سے کہ جنازہ کے بعد کھے لوگ دائرہ بناتے ہیں، میت کے وارث ایک قرآن شریف اوراس کے ساتھ کچھ نفتہ باندھتے ہیں،اوردائرہ میں لاتے ہیں،امام مجددائرہ میں ہوتا ہے وہ لیتا ہے،اور بدالفاظ اس پر پڑھتا ہے۔ کہ ل حت من حقوق اللمه من الفرائض والواجبات والكفارات والمنذورات بعضهااديت وبعضهالم تؤد الان عاجزعن آدائهاواعطيتك هذه المنحة الشريفة على هذا النقودات في حيلة الاسقاط رجاء من الله تعالى ان يغفر له اورایک دوسری کی ملک کرتا ہے ، تین دفعہ اس کو پھیراجا تا ہے ، بعدہ نصف امام کواورنصف غرباء كونقسيم كياجا تاب، زيدايك امام مسجدب،اس نے اس مروجه حيله كوچھوڑ وياہے اور کہتاہے کہ اس مروجہ حیلہ کا ثبوت اولہ شرعیہ کوئی نہیں ،لہذابیہ بات بدعت ہے ،زید کے ترک پرزیدکولوگ ملامت کرتے ہیں،اورزیدیا دجود حنی المذہب ہونے اس کو وہانی سمجتے ہیں اور اس حیلہ کے جواز پر آباء واجداو کی ولیل لاتے ہیں ، کیاز پدخت پر ہے یا باطل پر ،اس مروجہ حیلہ کا کیا تھکم ہے؟ زیداس رواج اوراس التزام واصرار کوفتم کرنے کا شرعاً حق داراور مصیب ہوگا یا نہیں؟ نیز بعض صورتوں میں مشترک ترکہ میں ہے رو پیدلا یا جاتا ہے ،جس میں بعض وارث موجود نبیں ہوتے ، نیز بعض دفعہ پنتیم بچے رہ جاتے ہیں کیا ہیر مال حیلہ ہیں لایا

# عمل والل الشريعة -جاسكتا ہے مانہيں اور دائر ہ دائے الے کتے ہیں مانہیں؟ بینو بالدائل الشریعة -

حیلہ اسقاط یادوربعض فقہاء کرام نے ایسے مخص کے لئے تبویز فرمایا تھا جس کے کچھ نمازروزے وغیرہ اتفا قانوت ہو گئے ،قضاء کرنے کاموقع نہیں ملا ،اورموت کے وقت وصیت کی بھیکن اس کے تر کہ میں اتنا مال نہیں جس ہے تمام فوت شدہ نما زروز ہ وغیرہ کا فعد ہیہ ادا کیا جا سکے، یہ جبیں کہ اس کے تر کہ میں مال موجود ہواس کوتو دارث بانٹ کھا کیں،اور تھوڑے ہیے لے کریہ حیلہ حوالہ کر کے خداوخلق کوفریب دیں۔ درمختار ، شامی وغیرہ کتب ہیں اس کی تصریح موجود ہے۔اورساتھ ہی اس حیلہ کی شرائط میں اس تصریحات واضح طور پر فر مائی ہیں کہ جورقم کسی کوصد قد کے طور پر دی جائے اس کواس مم کا حقیقی طور پر مالک ومختار بنادیا جائے کہ جو جا ہے کر ہے ،ایسانہ ہو کہ ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ میں دینے کا تحض ا یک کھیل کیا جائے ،جبیراعمو ما آج کل اس حیلہ میں کیا جاتا ہے کہ نہ دینے والے کا یہ قصد ہوتا ہے کہ جس کو دہ دے رہے ہیں وہ سیجے معنیٰ میں اس کا مالک ومختار ہے اور نہ لینے والے کو پیہ تصور وخیال ہوسکتا ہے کہ جورقم میرے ہاتھ میں دی گئی ہے میں اسکاما لک ومختا ہوں۔

دوتنین آ دمی بیشے ہیں اورا یک رقم کو باہمی ہیرا پھیری کا ایک ٹو ٹکاسا کر کے اٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے میت کاحق ادا کیا،اوروہ تمام ذیمہ دار یوں کےسبکدوش ہوگیا حالہ نکہ اس لغور کت سے میت کونہ کوئی تواب بہنچا، نہ اس کے فرائض کا کفارہ ادا ہوا کرنے والے مفت میں گناہ گار ہوئے۔

رسائل ابن عابدین اس مسئلہ پرایک مستقل رسالہ منۃ الجلیل سے نام سے شامل -جا*ل شاقري*-

ويسجب الاحترازان يمديرهااجنبي الانوكالة كماذكرناوان يكون الوصى الوارث كماعلمت،ويحب الاحترازمن ان يلاحظ الوصي عنددفع الصرة للفقير الهزل او الحيلة بل يحب ان يدفعها عازما على تمليكهامنه حقيقة لاتحيلاملاحظا ان الفقيراذاابي عن هبتها الى الوصى كان له ذلك والايحبرعلى الهبة (منة الجليل في اسقاط)

الغرض اس حیلیہ کی ابتدائی بنیا دمکن ہے کہ پچھیجے اور تواعد شرعیہ کے مطابق ہولیکن چونکہ جس طرح کا رواج اور التزام آج کل چل گیا ہے، وہ بلا شبہ نا جائز اور بہت سے مفاسد پرمشمل قابل ترک ہے، چند مفاسدا جمالی طور پر لکھے جاتے ہیں۔

ا۔ بہت ہے مواقع میں اس کے لئے قرآن مجیداورفقہ رکھاجاتا ہے وہ میت کے متروکہ ال میں ہے ہوتے بانا الغ ہوتے ہیں آوان کے مشتر کہ سر مایہ کو بغیران کی اجازت کے اس کام میں استعال کرنا حرام ہے، مدیث میں ہے کہ الا اسحال مال اصوء مسلم الا یطیب نفس منه "اور تا بالغ مدیث میں ہے کہ الا اسحال مال امر عمسلم الا یطیب نفس منه "اور تا بالغ تواگرا جو ترقوہ شرعاً نامعتبر ہے اور ولی نابالغ کوالیے تبرہ ت میں اس کی طرف سے اجازت وینے کا اختیار نہیں بلکہ ایسے کام میں اس مال کا خرج کرنا حرام ہے بنص طرف سے اجازت وینے کا اختیار نہیں بلکہ ایسے کام میں اس مال کا خرج کرنا حرام ہے بنص قرآن شریف آیت کریمہ ان المذیب یا کلون اموال البتھی ظلما انمایا کلون فی بطونهم ناد الرجمہ) جولوگ تیموں کے مال ظلماً خرج کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بطونهم ناد الرجمہ کولوگ تیموں کے مال ظلماً خرج کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ

۲۔ اگر بالفرض مال مشترک نہ ہو یاسب دارث بالغ ہوں ، اور سب سے اجازت بھی لی جاوے ۔ اگر بالفرض مال مشترک نہ ہو یاسب دارث بالغ ہوں ، اور سب سے اجازت بھی لی جاوے نو تجربہ شاہد ہے کہ ایسے حالات میں یہ معلوم کرنا آسمان نہیں ہوتا کہ ان سب نے بطتیب خاطرا جازت دی ہے باہرادری اور کنبہ کے طعنوں کے خوف سے اجازت دی ہے اور اس متم کی اجازت حسب تقریح حدیث مذکورہ کا لعدم ہے۔

۔ اوراگر بالفرض بیسب باتیں جمہوں سب بالغ در تاء نے بالک خوش ولی کے ساتھ اجازت دیدی ہویا کس ایک خوش وارث یا غیر وارث نے اپنی ملک خاص سے اس کا انتظام کیا ہے تو مقاسد ذیل ہے وہ بھی خالی ہیں۔ مثلاً اس حیلہ کی فقہی صبعت بیہ ہوسکتی ہے کہ جس محف کواول بیقر آن اور نقد دیا جاتا ہے اس کی ملک کرویا جائے ، اور بوری وضاحت سے اس کو بتلا دیا جائے کہ اب تم مالک و مختار ہوجو جا ہو کرو پھرا پی خوش سے بلاکسی رسی دیا کیا لحاظ ومروت کے میت کی طرف سے کسی دومرے محف کواس طرح دیدے اور مالک بنادے

اور پھروہ مخص اس طرح کسی تیسرے چو تھے کود بدے کیان مروجہ رسم میں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، اول تو جس کود یا جاتا ہے، ندد ہے والا یہ مجھتا ہے کہ اس کی ملک ہوگیا، اور وہ اس میں مختار ہے نہ والے کواس کا کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے جس کی تعلیٰ علامت رہے کہ اگر بیخص اس وقت یہ نفتد لے کرچل دے اور دوسرے کونہ دے تو دینے والے حضرات ہرگز اس کو برداشت نہ کریں، اور ظاہر ہے اس صورت میں تملیک سے نہیں ہوتی، اور بدون تمذیک کے کوئی قضاء یا کفارہ یا فدید معاف نہیں ہوتا، اس لئے یہ حرکت ہے کار ہوتی ہے۔

۳۔ نہ کورہ صورت میں بیہ بھی ضروری ہے کہ جس شخص کو مالک بنادیا جائے وہ مصرف صدقہ ہو۔ صاحب نہ ہو مالک بنادیا جائے وہ مصرف صدقہ ہو۔ صاحب نہ ہو مگر عام طور پراس کا کوئی کحاظ ہیں رکھا جاتا تمو مآائمہ مساجد جو صاحب نصاب ہوئے ہیں ،انمی کے ذریعہ بیام کیا جاتا ہے اس لئے بھی بیسارا کا روبارلغو و قلط ہوجاتا ہے ،میت کواس سے کوئی فائدہ ہیں پہنچتا۔

۔ اوراگر بالفرض مصرف صدقہ کا بھی سیج انتخاب کرلیا جائے اوران کو پورامسئلہ بھی معلوم ہو کہ وہ قبضہ کرنے بغرخواہی کے پیش معلوم ہو کہ وہ قبضہ کرنے کے بعدا پنے آپ کو مالک ومختار سمجھے بھرمیت کی خیرخواہی کے پیش نظروہ دوسرے کواوراس طرح دوسرا تیسرے چوتھے کو دیتا چلا جائے تو آخر میں وہ جس شخص کے پاس پہنچتا ہے وہ اس کا مالک ومختارہے ،اس سے واپس لے کرآ دھاامام کواورآ دھا دوسرے فقراء کو تقسیم کرتا ملک غیر میں بلااس کی اجازت کے تصرف کرتا ہے ، جو تلم اور حرام ہے ،جس تقرآ کے حدیث فدکورہ۔

1- اور بالفرض بير آخرى شخص اس كي تقتيم اور جھے تخرے لگانے پر آمادہ ہوجائے اور فرض كروكداس بيل د باؤسے نبيل ول سے راضى ہوجائے تو پھر بھى اس طرح كے حيله كا ہرميت كے لئے التزام كرنا اور جيسے بجہيز وتكفين جيسے واجبات شرعيه بيل، اس طرح اسى درجه بيل اس كواعت او اضرورى تجھنا ياعملا ضرورى كے درجه بيل التزام كرنا يمى احداث فى الدين بيل اس كواعت اواضرورى تجھنا ياعملا ضرورى كے درجه بيل التزام كرنا يمى احداث فى الدين بين برعت كہتے ہيں، اور جوا بى معنوى حيثيت سے شريعت بيل بورج ميں داخل قدے۔ نعوذ باللہ۔

نیزاس حیلہ کے التزام سے عوام الناس اور جہلاء کی بیر جراً ت بھی پڑھ عتی ہے کہ

تمام عربھی نہ نماز پڑھیں،نہ روزہ رکھیںنہ حج کریںنہ زکو قادیں،مرنے کے بعد چند پیپوں کے خرج سے بیسارے مفاوحاصل ہوجا کیں گے۔جوسارے دین کی بنیادمنہدم کردیئے کے مترادف ہے،القدتع کی ہم سب مسلمانوں کودین کے بیچے راستہ پر چلنے اور سنت رسول ہوں کے بیٹے کے اتباع کی تو فیق عطافر مائے۔

ندکورالصدراجهالی مفاسدگود کیے کربھی بید فیصلہ کرلین کسی مسلمان کے لئے دشوار نہیں کہ بیہ حیلے حوالے اور اس کی مروجہ رسوم سب نا دا تفیت پڑھئی ہیں میت کواس سے کوئی فائدہ مہیں ،اور کرنے والے بہت سے گنا ہوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔

بندہ مجمد شفیع عفا اللہ عنہ

عرريح الاول ويااله

مسائل فدبينماز وروزه وغيره

مسئلہ:۔جس محض نے نمازروزہ جج زکوہ وغیرہ کی کوئی وصیت کی توبیدوصیت اس کے ترکہ کے صرف ایک تہائی حصہ میں جاری کرنا وارتوں پرلازم ہوگا،ایک تہائی ترکہ سے زائد کی وصیت ہوتو وہ سب وارتوں کی اجزت ورضا مندی پرموتوف ہے اگروہ سب بیان میں کوئی اجازت نہ و سے تو مشتر کہ ترکہ سے وصیت بوری نہیں کی جاسکتی، اورا گروارتوں میں کوئی نا ہالغ ہے تواس کی اجازت بھی معتبر نہیں، اس کے حصہ پرایک تہائی سے زائد کی وصیت کا کوئی اثر نہ پرناچ ہے۔ (ہراہیہ، عالمگیری، شای وغیرہ)

مئلہ ۔ جس شخص نے وصیت کی ہوا ور ہال بھی اتنا چھوڑا ہو کہاس کے ایک تہائی ہیں ساری وصیت ہو کہ اس کے ایک تہائی ہیں ساری وصیت ہو ہوں اور وارثوں کے ذمہ واجب ہے کہ اسی وصیت کو پورا کریں ،اس میں کوتا ہی کریں یامیت کا مال موجو دہوتے ہوئے اس کے نماز روزہ کے فدید ہیں حیلہ حوالہ پراعتماد کرے مال خورتقسیم کرلیس تو گناہ ان کے ذمہ رہے گا۔

مسکد:۔وصیت کرنے کی صورت میں واجبات وفرائفل کی ادا لیگی کی میصورت ہوگ۔ ا۔ ہرروز کی نمازیں وترسمیت چھلگائی جا ئیں اور ہرنماز کا فدید ہونے دوسیر گندم یااس کی قیمت ہوگی لیعنی ایک دن کی نماز وں کا فدید ساڑھے دس سیر گندم یااس کی

قیمت ہوگی۔

۳۔ ہرروز کا فدیہ بونے دوسیر گندم یااس کی قیمت ہوگی،رمضان کے روز ول کے علاوہ الگرکوئی نذر (منت) مانی ہوئی ہے تو اس کا بھی فدید دینا ہوگا۔

۳۔ زکوۃ جتنے سال کی اور جتنی مقدار مال کی ربی ہے اس کا حساب کر کے اوا کرتا ہوگا۔

۳۔ ج فرض اگرادانہیں کر سکا تو میت کے مکان سے کس کو حج بدل کے لئے بھیجا جائے گاادراس بورا کرایہ وغیرہ تمام مصارف ضروریہ اداکرنے ہوں گے۔

۵۔ کسی انسان کا قرض ہے تو اس کوخی کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔

٢- جنن صدق الفطرر بهول برايك كے يونے دوسير گندم ياس كى قيمت اداكى جائے.

ے۔ قربانی کوئی رہ گئی ہوتو اس سال میں ایک بکرے یا ایک حصہ گائے کی قیمت کا اندازہ کر کے صدقہ کیا جائے۔ (مئة الجلیل)

۸۔ سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں تواحتیاط اس میں ہے کہ جر تجدہ کے بدلے پونے دوسیر گندم یااس کی قیمت کاصدقہ کیا جائے۔

9۔ اگرفوت شدہ نمازیاروزوں کی سیح تعداد معلوم نہ ہوتو تخمینہ ہے حساب کیا جائے گا

یسب احکام اس صورت کے ہیں جس میں مرنے والے نے وصیت کردی ہواور بھذر وصیت مال چھوڑ اہواور القروصیت ہی نہیں ہے تو وارثوں مال چھوڑ اہواور اگر وصیت ہی نہیں کی یا اداء وصیت کے مطابق کافی تر کہ نہیں ہے تو وارثوں پراس کے فرائض وواجہات کافدید اداکر نالازم نہیں ہے، ہاں و ہ اپنی خوشی سے ہمدردی کرتا جا ہیں تو موجب ثواب ہے۔

بنده محرشفیع عفاالندعنه بمحرم الحرام - کرا جی الجواب سیح - ابواحمد عزیز الدین خطیب جامع مسجد داولپنڈی الجواب صواب محمد سن خادم جامعه اثر فیدلا جور خیرالمدارس ملتان شهر - (حیلہ اسقاط)

بدر تم نهایت فتیج اور واجب ترک ہے۔ بندہ اختشام الحق تھانوی للہ دار الہجیب اتی بتھیق عجیب محد ضیاء الحق مدرسہ اشر فیہ لا ہور الجواب صحیح ۔ خیرمحمہ جالندھری

#### ضميمه

### قومهاورجلسه كي كوتابيان

عام طور پرنماز میں چارجگہوں پرہم سے کوتا ہی ہوتی ہے۔

ایک رکوع میں۔ دومرے تجدے میں۔ تنیسرے قومہ میں۔ چوتھے جلسہ میں۔ جوتھے جلسہ میں۔ جہاں تک رکوع اور تجدہ کا تعلق ہے، وہ تو کسی نہ کسی طرح ہم اداکر ہی لیتے ہیں۔اگر چہاکشر سنت کے مطابق نہیں کرتے ،کیکن' قومہ' اور' جلسہ' میں بہت زیادہ کوتا ہی پائی جاتی ہے۔ رکوع اور تجدہ فرض ہیں اور قومہ اور جلسہ واجب ہیں۔ رکوع ہے سیدھا کھڑ اہونے کوقومہ کہتے ہیں اور دونوں تجدول کے درمیان جیسے کوجلسہ کہتے ہیں، تومہ کا تھم یہ ہے کہ جب

وومہ ہے ہیں،ورددوں بدوں ہے درسیان بیسے و بسہ ہے ہیں،ومدہ سے یہ جب ہم رکوع کرکے کھڑے ہوں،تو بالکل سیدھے کھڑے ہوجا کیں،اس کے بعد مجدہ میں جا کمیں،جلسے میں تکم یہ ہے کہ پہلامجدہ اداکرئے کے بعد کمرسیدھی کرکے اطمینان سے بیٹھ

جائیں۔ پھر دوسرے تحدے میں جائیں۔

کیکن سپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جلدی کی وجہ سے ان دونوں جگہوں پراپٹی کمرسید حی نہیں ہونے دیتے ،رکوع سے ذراسا سراٹھا کیں گے اورابھی کمرآ دھی سیدھی اورآ دھی ٹیزھی ہوگی ، پس فورا ای وقت سجد و بیس جلے جا کیں گے ،ای طرح ایک سجد و کرکے جب بیٹھیں گے ،اور کمربھی سیدھی نہیں کرکے جب بیٹھیں گے ،اور کمربھی سیدھی نہیں ہوگی کہ فورا دوسرے سجد سے بیں جلے جا کیں گے ۔اس جلد بازی نے قومہ کوخراب کردیا اور جلسہ بھی خراب کردیا۔

یا در تھیں ؟ تو مہ میں کمر کو معمولی ساسیدھا کر کے ور ذرائ گردن اٹھا کراور کھڑ ہے ہونے کاصرف ہلکا سااشارہ کر کے سجدے میں چلے جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نماز کولوٹا ناوا جب ہوتا ہے، اس لئے تی کے ساتھ اس سے پر ہیز کریں اور اس کی تفصیل سمجھیں۔

#### قومها درجلسه ميں تنين درجات

قومه کے اندر تین در ہے ہیں اور جلسہ کے اندر بھی تین در ہے ہیں ، ایک ورجہ فرض

کاہے،ایک درجہ واجب ہے کا،اورایک درجہ سنت کا ہے۔(معارف السنن) اور فرض کا حکم ہیہ ہے کہ اگر وہ جھوٹ جائے تو نماز نیس ہوتی۔ جیسے رکوع جھوڑنے اور مجدہ جھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی،اس لئے کہ فرض جھوٹ رہاہے،اور قرض کی تلافی سجد ہ سہوکرنے بھی نہیں ہوسکتی،لہذااگر فرض ادانہیں کیا تو سرے سے نمازی نہیں ہوگی،دوبارہ پڑھنی ہوگی۔

واجب کا تھم یہ ہے کہ اگر وہ بھول سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر نے سے نماز درست ہوجائے گی ،اوراگر جان ہو جھر واجب چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔
ادرست ہوجائے گی ،اوراگر جان ہو جھر کر واجب چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔
ادرسنت کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کو اداکر ہے تو باعث اجر داتو اب ہے بلکہ ہرسنت پڑمل کرنے ہے عمل کے اندر نورانیت پیدا ہوجاتی ہو ور بھول سے ،مقبولیت اور مجبوبیت پیدا ہوجاتی ،اور سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی ہوجیت اور آپ کا نمونہ اور آپ کے نعل کی نیدولت وہ عمل بھی اللہ تعالی کے بہاں پاس ہوجاتا ہے اور آگرسنت ادائیں کی ،صرف فرض وواجب ادا کر لیے تو بہی کہا جائے گا کہ نماز ہوگئی۔

# اب قومه کے اندر درجات کی تفصیل سنیئے قومہ کا فرض

جب نمازی رکوع ہے گھڑا ہوتا ہے تواپے جسم کوسیدھا کرنے کے لئے جسم کے اور نمازی کا جسم اور والے جسے کو ترکت فتم ہوجائے اور نمازی کا جسم بالکل سیدھا ہوجائے ، قوبس فرض ادا ہوگیا ، اس طرح جب پہلا ہجدہ کر کے آپ بیٹھ گئے ، اور جہاں جا کر بیچر کت فتم ہوجائے اور نمازی بالکل سیدھا بیٹھ جائے تو بس فرض ادا ہوگیا۔ اور جہاں جا کر بیچر کت فتم نہیں ہوئی اور اس کی ابھی بیچر کت فتم نہیں ہوئی لہذا اگر کسی فض نے ابھی اپنی کمرسیدھی ہی نہیں کہ تھی اور اس کی ابھی بیچر کت فتم نہیں ہوئی کہ فور آدو سرے بحدے میں چلا گیا تو اس کے سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ بحدہ میں چلا گیا تو اس صورت میں قومداور جلسہ کا فرض ادا نہیں ہوا اور جب فرض ادانہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس صورت میں قومداور جلسہ کا فرض ادانہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔

#### قومه كاواجب درجه

دوسراورجہ واجب ہے، وہ یہ کہ رکوئ ہے اٹھنے کے بعداتی دیر کھڑے وہ ہیں، جتنی ویر بیس ایک مرتبہ اللہ اکبریا سبحان اللہ کہہ سکیں ،اتنی مقدار سیدھا کھڑار ہنا واجب ہے، ای طرح جلسہ بیل بھی ایک بحدہ کرنے کے بعداتی دیر بیٹھنا واجب ہے جتنی دیر بیس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیل ۔ اگر کسی نے اس بیل کوتا ہی کی ،اور ایک بحدہ اداکر نے کے بعداؤر آئی دوسرا بحدہ کرلیا۔اور ایک تنبیع کے مقدار بھی نہیں بیشا ، یا قومہ کے اندرایک تنبیع کی مقدار کے برابر کھڑے دجہ چھوڑ دیا ہا سکورت بیس واجب درجہ چھوڑ دیا گیا ،گواس صورت بیس واجب درجہ چھوڑ دیا گیا ،گواس صورت بیس کوتماز دوبارہ لوٹائی پڑے گی ، شریعت بیس جہالت معترضیں اس لئے دونوں صورتوں بیس اس کوتماز دوبارہ لوٹائی پڑے گی ، البتہ اگر بھول کرایک تنبیع کی مقدار کے برابر نہ قومہ کیا اور نہ جلسہ کیا توالی صورت بیس بجد ہ سہوکر نے سے ٹماز درست ہوجا ہے گی ۔ اگر بجد ہ سہوئیس کیا تو نماز دوبارہ پڑھانشروری ہے۔ اس کا اعادہ واجب ہے۔

نماز میں ٹھیرا وَاورسکون ضروری ہے۔

اس کے میرے وزیاجم لوگوں سے عام طور پرقومہ کا واجب درجہ چھوٹ جاتا ہے،
اوراس طرف توجہ نہیں رہتی ، شدم دول کو توجہ رہتی ہے اور نہ خوا تین کو توجہ رہتی ہے، ذرائجی
علت کا کام سامنے آتا ہے تو ہم آئی تیزی سے نمازادا کر لیتے ہیں کہ اس میں قومہ اور جلسہ
برائے نام ہی ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ میں واجب درجہ نہ چھوٹ
گیا ہو بلکہ بعض اوق ت درجہ فرض بھی چھوٹ جاتا ہوتو کچھ بعیر نہیں ، لبذا بیضرور کے ہے کہ کہ
ماری انفرادی نماز میں امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے بھی زیادہ تھیرا و ہو لیکن
معاملہ اُلٹ ہے، امام کے چھے تو ہمیں مجبور الطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن
معاملہ اُلٹ ہے، امام کے چھے تو ہمیں مجبور الطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی پڑتی ہے، لیکن
انفرادی نماز کواپے معمول کے مطابق نہایت جلد بازی کے ساتھ اداکر تے ہیں حالانکہ ہوتا یہ
جا ہے کہ جاری انفرادی نماز امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز سے زیادہ سکون واطمینان
اوروقار کے ساتھ ادا ہو۔

#### ركوع سجده ،قومها ورجلسه كابرابر بهونا

ایک حدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم اللہ کارکوع مجدہ، تو مہ اور جلسہ تقریباً سب برابرہوتے تھے، لبذا جتنا وقفہ رکوع اور مجدہ میں ہوتا تھا، اتنائی وقفہ تو مہاور جلسہ میں ہوتا تھا، اتنائی وقفہ تو مہاور جلسہ میں ہوتا تھا، البتہ قیام اور قعدہ طویل ہوتا تھا، اس لئے کہ قیام کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اور قعدہ کا اندر تشہد پر ھناہوتا تھا، اس لئے میہ دونوں ارکان تو رکوع سجدہ کے مقابلے میں طویل ہوتے تھے۔ البتہ بھی شخص بین باتی جارون ارکان لینی قومہ، جلسہ، رکوع اور مجدہ تقریباً برابرہوتے تھے۔ البتہ بھی کمارکسی رکن میں اتنا طویل وقفہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں یا کہیں حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کی روح برواز کرگئی ہو۔

#### تومهاورجلسه كامسنون درجه

ان احادیث کی روشن میں تو مداور جلسہ کا جومسنون درجہ معلوم ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ قومہ کے اندرا وی اتنی دیروقفہ کر ہے ، جتنی دیر میں تین مرتبہ ''سبحان اللہ'' کہہ سکے ، اس طرح جلسہ میں بھی اتنی دیروقفہ کر نامسنون ہے جتنی دیر میں تین مرتبہ ''سبحان اللہ'' کہہ سکے ۔ خلاصہ بیہ کہ تو مداور جلسہ کا فرض ورجہ بیہ ہے کدرکوع ہے اٹھنے کے بعداور پہلے بجدہ ہے اٹھنے کے بعداور پہلے بجدہ ہے اٹھنے کے بعداور پہلے بجدہ ہے اٹھنے کے بعدا در پہلے بجدہ ہے اٹھنے کے بعداور پہلے بجدہ ہے اٹھنے کے بعداور پہلے بجدہ ہو اٹھنے کے بعدا در پہلے بحدہ ہو جا کرختم ہو جا کہ ہو جا کرختم ہو جا کہ ہو جا کہ ہو جا کے بدار ہو تف کرنا وا جب ہے ۔ اور تین تبہی کے برا ہر و تف کرنا واجب ہے ۔ اور تین تبہی کے برا ہر و تف کرنا سانت ہے ۔

سنت برمل کی برکت

اورسنت برعمل کرنے کی الی برکت ہے کہ آپ جہ ں کہیں کسی فرض وواجب والے مل میں سنت برعمل کریں گئی اور دوسرے والے مل میں سنت برعمل کریں گئے اور دوسرے والے مل میں سہولت اور آسانی ہوگی، اور دوسرے اس کے ذریعہ فرض کی ادائیگی ہوجائے گی اور واجب کی ادائیگی بھی ہوجائے گی اور سب سے بڑی چیز جوحاصل ہوگی وہ ہے کہ

تیرے محبوب کی بارب شاہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کردے، بیں صورت لے کر آیا ہوں کم از کم ہماری نماز کی صورت تو محبوب کی نماز کی ہی بن جائے گی ،اورسنت بیہ ہے کہ قومہ اور جلسہ دونوں جگہوں پر کم از کم تین مرتبہ 'سبحان اللہ'' کہنے کی مقدار کے برابر وقفہ کریں ،ای وجہہ نے رکوع بیں بھی سنت بیہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ 'سبحان اللہ'' کہا جائے ، اور سجد و بیں بھی سنت یہ ہے کہ کم از کم تین مرتبہ 'سبحان رنی الاعلیٰ'' کہا جائے ،اس طرح چاروں چیز وں کا وقفہ برابر ہوگیا ،اور حضورا قدی شاہد کی اس حدیث کے مطابق ہوگیا ،جس میں بیفر مایا گیا ہے کہ حضورا قدی تھے۔

بسكون يسے نماز كى تاكيد

ایک مرتبہ حضور الدی آلیہ کی معید نبوی میں ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے آکرجلدی جلدی نماز پڑھی ،اور نمازے فارغ ہونے کے بعد حضو ملاہ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا۔آنحضرت اللہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد فر مایا کہ:۔

قیم فصل فانک لیم تصل۔ (تم جا کرنماز پڑھو،تم نے نماز نہیں پڑھی۔) چٹا نچہوہ صاحب گئے اور جا کردوبارہ ای طرح جلدی جلدی نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی۔ نماز کے بعد پھرحضوراقد سیالیے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آنخضرت تابیعے نے سلام کا جواب دیئے کے بعد پھروہی فرمایا کہ:۔

قم فصل فانک لم تصل (تم جا کرنماز پڑھو، تم نے نمازنیں پڑھی۔)
وہ صاحب پھر گئے ،اورای طرح جلدی جلدی نماز پڑھی ،اور پھر آ کرحاضر خدمت
ہوکر سلام کیا۔ آنخضرت اللہ نے سلام کا جواب دیا ،اور فرمایا کہ دوبارہ جا کرنماز پڑھو،اس
لئے کہتم نے تمازنیس پڑھی۔

اب ان صاحب نے کہا کہ بارسول اللہ! مجھے تو ای طرح نماز پڑھنی آتی ہے، آپ ہی ارشاد فرما کیں کہ بجھے کس طرح نماز پڑھنی جا ہیے؟ تا کہ بس اس طریقے سے نماز اداکروں۔ اس کے بعد آن خضرت بھی نے ارشاد فر مایا کہ جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوتو اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ ورکوع کرو، اطمینان کے ساتھ ورکوع کرو، اور پھر جب قومہ کروتو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے رہو،اس کے بعد جب تم سجدہ میں جاؤتو سجدہ میں جی تم پراطمینان اور سکون کی کیفیت طاری رہے،اور سجدہ کے بعد جب تم جلہ کرو، تو جلہ میں تھی تم پراطمینان اور شھیراؤ کی کیفیت باقی رہے،ای طرح باقی نماز بھی تم جلہ کرو، تو جلہ میں اور سکون کے ساتھ اور کی کیفیت باقی رہے،ای طرح باقی نماز بھی تفہر کھر اطمینان اور سکون کے ساتھ انجام دو۔ بیآ پ نے ان صاحب کو تعلیم دی۔

اس صدیث میں حضورا قدی قابیع نے رکوئ ، مجدہ ، تو مداور جلسہ کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے ، یہ جاروں اور باتی نماز بھی سکون فرمایا ہے ، یہ چاروں اور باتی نماز بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادابوں اور باتی نماز بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ انجام بائے ، گرزیا دہ تر عجلت انہیں چاروں ارکان میں یائی جاتی ہے۔

ركوع وسجده كى تسبيحات كى مقدار

بحدہ اور رکوع میں تو تشیع مقرر ہے کہ تین تیج ہے کم نہ کریں ، اور بیادنی ورجہ ہے۔
اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ مرجہ یا سمات مرجہ یا نومر تبدیا گیارہ مرجہ پڑھ لیں اور جنازیا وہ ہوجائے اتنا بہتر ہے۔ البتہ ورمیا نہ ورجہ انفغل ہے، اس لئے کہ حضور الله کے کا ارشاد ہے: ۔ خیب والا مو د او ساطھا۔ لینی درمیا نہ ورجہ بہتر ہے۔ لہذا اونی در جے سے او پر دہنا جا ہے۔ لہذا اہماری عام تمازوں میں رکوع اور بحدہ کی تنبیع کم از کم پانچ مرجبہ ہونی چا ہے۔

قومه کی دعاء

قومہ کے اندر حضوں اللہ ہے کی دعائیں منقول ہیں۔ وہ دعائیں یا کر لینی جاہیے اس لئے کہ ایک طرف تو وہ حضورا قدی اللہ کی ہوئی دعائیں ہیں، وہ سرکاری دعائیں ہیں۔ اللہ نعالی نے وہ دعائیں حضورا قدی اللہ پالفاء فرمائیں۔ اوراس کے ذریعہ حضوں اللہ نعالی نے وہ دعائیں حضوں اللہ تعالی نے عطافر مایا۔ ای طرح جوامتی بھی ان کو پڑھ حضوں اللہ تعالی نے عطافر مایا۔ ای طرح جوامتی بھی ان کو پڑھ کر اللہ تعالی نواز دیں گے، قومہ کے اعمد کر اللہ تعالی نے مائے گا، تو اللہ نعالی اس کو بھی اشاء اللہ تعالی نواز دیں گے، قومہ کے اعمد ایک دعاء بہت آسان ہے، جس کا واقعہ بڑا جیب وغریب ہے۔

## فرشتون كاجهيثنا

وہ یہ کدایک مرتبہ نی کریم اللہ المن حمدہ "کہاتو ایک صحابی نے آپ کے پیچے جب آپ نے تومہ کے اندر اسمع اللہ لمن حمدہ "کہاتو ایک صحابی نے آپ کے پیچے اللہ المن حمدہ "کہاتو ایک صحابی نے آپ کے پیچے اللہ میں حمدہ "کہاتو ایک المحمد "کہنے کے بعد "حمد اکٹیسر اطیب امباد کافیہ "کے کلمات بھی ہے، جب حضورا قد سی اللہ نے نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قومہ کے اندریہ کلمات کس نے کہا تھی جن صحابی نے وہ کلمات ادا کیے تھے ،انہوں نے کہا کہ حضور ایر کلمات میں نے ادا کیے تھے ،انہوں نے کہا کہ حضور ایر کلمات میں نے ادا کیے تھے ،حضورا قد سی اللہ نے ادا کے جا کہ سب سے ادا کیے ،اس وقت میں نے دیکھا تے ادا کے ایک کی لینے کے لئے لیکے ۔ تا کہ سب سے ادا کیے ،اس وقت میں نے دیکھا تے اور ایک میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکے ۔ تا کہ سب سے ادا کیے ،اس وقت میں نے دیکھا کہ میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکے ۔ تا کہ سب سے ادا کیے ،اس وقت میں نے دیکھا کہ میں فرشتے اس کلے کو لینے کے لئے لیکے ۔ تا کہ سب سے ادا کیے ،اس وقت میں ان دیکھا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ مبارک کلمات ہیں، وران کے پڑھنے سے تین مرتبہ
"سبحان الله" کہنے کا وقفہ بھی حاصل ہوجاتا ہے، ان کو یا دکرنا بھی آسان ہے۔ اس لئے
ان کو یا دکر لیتا چ ہے۔ اور نماز میں قومہ کے اندران کلمات کو پڑھ لیتا چاہے۔ ربسنالک
الحصد، حصداً کٹیر اُطیباً مبار کافیہ ،،ان کے پڑھنے سے درجہ فرض بھی ادا ہوجائے
گا۔ واجب درجہ بھی ادا ہوجائے گا اور سنت درجہ بھی اوا ہوجائے گا۔ ویسے تو اور دعا کیں بھی
منقول ہیں لیکن ان ہیں سے یہ دعاء اور یہ کلم ت بہت آسان ہیں۔

## دونوں سجدوں کے درمیان کی دعاء

اور دو مجدوں کے درمیان بھی مختلف وے کمیں منقول ہیں ،ان ہیں ہے ایک وعاء مہت ہمل اور آسان ہے ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلا ہجدہ کر کے بیٹھتے تھے تواس وقت یہ پڑھتے تھے:۔السلھ ماغ فسر لسی ،اللھ ماغ فسر لسی ،اللھ ماغ فر لسی ،اللھ ماغ فر لسی ،اللھ ماغ فر لسی ۔ا ہے اللہ مجھے بخش و جبحے ۔ا ہے اللہ میری مغفرت فر ماد ہے ہے ۔ یہ کمات تین مرتبہ پڑھ لیں ،اور تین مرتبہ پڑھنے میں جلہ کا فرض ورجہ بھی ادا ہوجائے گا ،

پڑھ لیں جوابودا وَدِشریف میں منقول ہے کہ حضورافتر کی بیائیں دو تجدوں کے درمیان میں بیہ دعاء پڑتے تھے:

"اللهم اغفرلي وارحمني وعافني واهدني وارزقني:

اے اللہ! میری بخشش فرما۔اے اللہ! مجھ پر رحم فرما،اے اللہ! مجھے عافیت عطافر ما،اور مدایت عطافرما،اور مجھے روزی عطافر ما، یعنی رزق جسمانی بھی عطافر ما،اور رزق روحانی بھی عطافر ما. کی سکت سے اسلامات کی سکت سے اسلامات کا میں میں میں میں ایک میں استخدامی کے قائد کا ایکان ماہ

میکلمات کننے پیارےاور کننے آ سان ہیں۔اور د نیاوآ خرت کی تمام بھلا ئیاں اس او

میں جمع ہوگئی ہیں۔

\_1

دوسری روایات میں اور بھی کلمات ہیں۔ کیکن یہ کلمات آسان ترین ملیں، اور اگریاد شہوں تو 'الملھ ماغفرلی ''توسب کو یادہ وگا۔ لہذا آج ہی تمام خواتین وحفرات اس بات کا تہیہ کرلیں کہ جب نماز میں تو مہ کریں تو قومہ میں حصداً کشیر آمبار گیا فید، پڑھا کریں گے اور جب پہلا بجدہ کرے بیٹھیں گے تو تین مرتبہ الملھ ماغفولی 'ہمیں گے بیٹھیں کے خلاصہ بیک یا 'الملھ ماغفولی اوار حمنی و عافنی و اهدنی و ارزقنی ''پڑھیں گے۔ خلاصہ بیک ہمیں اپنی انفرادی نمازوں میں ان دعاول کے پڑھنے کو معمول بنالینا چاہیے، ان کو پڑھنا اگر چہ سنت غیرمو کدہ ہے مگر ہمیں تو حضوراقد کی تولید کی اتباع میں ان دعاول کو انجام دیتا ہیں، کوئی بیار ہوتا ہے، کوئی کمزور ہے کوئی ضرورت مند ہے، اور ان دعاول کے پڑھنے کی وجہ ہیں، کوئی بیار ہوتا ہے، کوئی کمزور ہے کوئی ضرورت مند ہے، اور ان دعاول کے پڑھنے کی وجہ ہیں، خواج ہوگئی میں اور ان دعاول کوئی جرج نہیں، سنت ہو یافل، سب میں ان دعاول کو پڑھ سکتے ہیں۔ (ماخوزاز نمازی کوتا ہیاں۔ ازمول ناعبدالوؤن تکھروی)

نماز میں جن چیز ول کا خیال رکھنا جا ہے یہ باتیں یادر کھیئے ،اوران پڑل کا اطمینان کر کیجئے۔

آپ کارخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔

ا۔ آپکوسیدها کھر اہونا جا ہے، اورآپ کی نظر بحدے کی جگہ پر ہونی جا ہے گرون کو

جھکا کرتھوڑی سینے سے لگالیز بھی مکروہ ہے،اور بلاوجہ سینے کو جھکا کر کھڑ اہونا بھی درست نہیں۔اس طرح سید ھے کھڑ ہے ہوں کہ نظر تجدے کی جگہ پردہے۔ ۳۔ آپ کے یاؤں کی انگلیوں کارخ بھی قبلے کی جانب رہے،اوردونوں یاؤں

۳- اب کے پاؤل کی انظیوں کارج مبنی قبلے کی جانب رہے، اور دولوں پاؤل سیدھے قبلہ رخ رہیں۔(پاؤل کو اکسی کی انظیوں کارج مجھار کھنا خلاف سنت ہے۔) دونوں باؤل قبلہ رخ ہونے چاہئیں۔

۵۔ اگر جماعت ہے نہ زیڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدتھی رہے ،صف سیدھی
 کرنے کا بہترین طریقہ رہے کہ ہر خص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یااس
 نشان کے آخری کنارے پررکھ لے۔

۲۔ جماعت کی صورت میں اس بات کا اطمینان کرلیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہوئے والوں کی بازؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں اور نے میں کوئی خلانہیں ہے۔

ے۔ پاچام کو شخف سے بیجے لاکا ناہر حالت میں ناجا رَب مظاہر ہے کہ تماز میں اس کی

شناعت اور بروھ جاتی ہے، اہذااس کا اطمینان کرلیں کہ پاج مہ شخنے ہے اونچاہے۔

المحمد التحدي آستین پوری طرح دهکی ہوئی ہوئی جوٹی خاہئیں ،صرف ہاتھ کھلے رہیں بعض

لوگ آستین چڑھا کرنماز پڑھتے ہیں۔ بیطریقہ درست نہیں ہے۔

9۔ ایسے کپڑے پہن کرنماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کرانسان لوگوں کے سامنے شرحا تا ہو۔

''•ا۔ ول میں نیت کرلیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں ، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔

اا۔ ہاتھ کانوں تک ای طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کارخ قبلے کی طرف ہو،اور انگون کے سرے کان کی لوے یا تو بالکل ال جائیں یااس کے برابرآ جائیں اور باقی اٹھیاں اور پر کی طرف سیدھی ہوں ،بعض لوگ ہتھیلیوں کارخ قبلے کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کرنے ہیں۔بعض لوگ کی طرف کرنے ہیں۔بعض لوگ کی طرف کرلیتے ہیں۔بعض لوگ کی طرف کرلیتے ہیں۔بعض لوگ کی طرف کرلیتے ہیں۔بعض لوگ کی طرف کر لیتے ہیں۔بعض لوگ

ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہاکا سااشارہ کردیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی لو

کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلطاور خلاف سنت ہیں۔ ان کوچھوڑ ناچاہے۔

11۔ فہ کورہ بالاطریقہ پر ہاتھا ٹھاتے وقت الندا کبر کہیں، پھروا ئیں ہاتھ کے انگو شھے اور
چھوٹی انگی سے بائیں ہاتھ کے پنچے کے گر دھلقہ بنا کراسے پکڑ لیں اور باتی تین انگلیوں کو

ہائیں ہاتھ کی پشت پراس طرح پھیلا دیں کہ شنوں انگلیوں کا رخ کہنی کی طرف رہ ب

سا۔ دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذراسا پنچ رکھ کر فہ کورہ بالاطریقے سے با عمر فیس۔

سا۔ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصہ کو حمت نددیں، جننے سکون کے ساتھ کھڑ ہے

ہوں، اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر تھجلی وغیرہ کی ضرورت ہوتو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اوروہ

ہمی صرف بخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔

ہمی صرف بخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔

کہ اس میں خم آ جائے نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ اس سے پر ہیز کریں، یا تو دونوں پاول

پر برابرز در دیں، یا ایک پاؤل پرز در دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں ٹم پیدا نہ ہو۔ ۱۱۔ جمائی آنے گئے تو اس کورو کئے کی پوری کوشش کریں۔

ے ا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں ،ادھرادھریا مامنے دیکھنے سے پر ہیز کریں۔

۱۸۔ ' رکوع سے کھڑ ہے ہوتے دفت سید ھے ہوجا کیں کہ جسم میں کوئی ثم باقی شد ہے۔ ۱۹۔ اس حالت میں بھی نظر سجد سے کی جگہ پر دبنی جا ہے۔

۲۰ بعض لوگ کھڑے ہوئے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں،اورجسم کے جھکاؤ کی حالت ہیں تجدے کے لئے چلے جاتے ہیں،ان کے ذھے نماز کالوٹانا واجب ہوجاتا ہے۔لہذااس سے تختی کے ساتھ پر ہیز کریں، جب تک سیدھے ہونے کا اظمینان نہ ہوجائے تجدے ہیں نہ آجا کیں۔

۲۱۔ ایک سجدے ہے اٹھ کراطمینان ہے دوڑانوسیدھے بیٹھ جائیں، پھر دوسراسجدہ کرین ذراساسراٹھا کرسیدھے ہوئے بغیر دوسراسجدہ کرلینا گناہ ہے، اوراس طرح کرنے

سے نماز کالوٹا ناواجب ہوجا تاہے۔ (ماخوذ از''نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے'') (مصنفه حضرت مولا نامحمرتقي صاحب عثماني مرظلهٔ )

#### جنازے کی نماز کے مسائل

نماز جنازہ درحقیقت میت کے لئے دعاء ہےارحم الراحمین ہے۔

مسئلہ: ینماز جناز ہ کے واجب ہونے کی وہی شرطیں ہیں جواورتماز وں سے لئے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے وہ بیا کہ اس مخص کی موت کاعلم ہو، پس جس کو بی خبر نہ ہو گی وہ معتدور ہے تماز جنازہ اس پرضروری مہیں۔

مئلہ:۔نماز جنازے کے سیجے ہونے کے لئے دوشم کی شرطیں ہیں۔ایک شم کی وہ شرطیں ہیں جوتماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ وہی ہیں جواور نماز وں کے لئے بیان ہوچکیں لیعنی طہارت استرعورت استقبال قبلہ انیت۔ ہاں وفت اس کے لئے شرط نہیں اوراس کے لیے سیم نمازنه ملنے کے خیال ہے جائز ہے۔مثلاً نماز جنازہ ہور ہی ہواوروضوکرنے میں بی خیال ہو کہ نماز ختم ہوجائے گی تو تیم کر لے بخلاف اور نمازوں کے کہان میں اگروفت کے چلے جائے كا حوف ہوتو تيم جا ترجيس \_

مئلہ:۔ آج کل بعضے آ دمی جنازے کی نماز جونہ پہنے ہوئے پڑھتے ہیںان کے لئے بیامر ضروری ہے کہ وہ جگہ جس پر کھڑ ہے ہوئے ہوں اور جوتے دونوں یا ک ہوں اور اگر جوتہ پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ( لیعنی جوتہ کا اوپر سے یاک مونا ضروری ہے خواہ تلانیجے کا حصہ نایاک ہو )اکٹر لوگ اس کا خیال مہیں کرتے اوران کی نماز نہیں ہوتی ۔ دوسری متم کی وہ شرطیں جن کومیت سے تعلق ہے وہ جھے ہیں۔شرط(۱)میت کامسلمان ہوتا،پس کافراورمرتد کی نماز سیجے نہیں ،مسلمان اگر چہ فاسق یابر عق ہواس کی نماز سیجے ہے ،سوان لوگوں کے جو ہا دشاہ برحق سے بغاوت کریں یا ڈاکہ زنی کرتے ہوں،بشرطیکہ بیلوگ بادشاہ وفت ہے لڑائی کی حالت میں مقتول ہوں اورا کر بعد لڑائی کے یاا پی موت ہے مرجا ئیں تو پھران کی نماز پڑھی جائے گی۔ای طرح جس تخص نے اپنے باپ یامال کوئل کیا ہوا دراس کی سزامیں وہ ماراجائے تو اس کی نماز بھی نہ پڑھی

PTZ

جائے گی اور ان لوگوں کی نماز زجر اُنہیں پڑھی جاتی اور جس تخص نے اپنی جان خو دکشی کر کے دی ہواس برنماز پڑھنا سیح ہیہ ہے کہ درست ہے۔

مسئلہ:۔جس (نابالغ) لڑے کا باپ یا مال مسلمان ہووہ لڑ کامسلمان سمجھا جائے گااوراس کی نماز پڑھی جائے گی۔

مسئلہ:۔میت سے مراد دہ مخص ہے جوزندہ پیدا ہو کرمر گیا ہو۔اورا گرمرا ہوا بچہ پیدا ہوتو اس کی نماز درست نہیں۔

شرط(۲)میت کے بدن اور کفن نجاست حقیقیہ اور حکمیہ سے طاہر ہونا۔ ہاں اگر نجاست حقیقیہ اس کے بدن سے (بعد شسل) خارج ہوئی ہواوراس سبب سے ان کابدن بالکل نجس ہوجائے تو کچھ مضا نقیز ہیں نماز درست ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہوئینی اس کوٹسل نہ دیا گیا ہویا ارصورت نامکن ہونے عسل کے تیم نہ کرایا گیا ہواس کی نماز درست نہیں ، ہاں اگر اس کا طاہر ہونامکن نہ ہومثلاً بے سل یا تیم کرائے ہوئے وفن کر چے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑھ چکی ہوتو پھراس کی نماز اسکی قبر پرای حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی میت پر بے شل یا تیم کر کے نماز پڑھی گئی ہوا وروہ وفن کردیا گیا ہوا ور بعدون کے علم ہوا کہ اس کوٹسل نہ دیا گیا تھا تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے اس لئے کہ پہلی نماز حوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے اس لئے کہ پہلی نماز حجے نہیں ہوئی۔ ہاں آب چونکہ شل ممکن نہیں ہوئی۔ ہاں آب چونکہ شل

مسئلہ:۔اگرکونی مسلمان بے نماز پڑھے ہوئے دنن کردیا گیا ہوتواس کی نمازاس کے قبر پر پڑھی جائے جب تک کداس نعش کے بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب بید خیال ہوکہ ابنعش بھٹ گئی ہوگی تو بھرنماز نہ پڑھی جائے اور نعش بھٹنے کی مدت ہرجگہ کے امتبارے مختلف ہے،اس کی تعین نہیں ہوسکتی، یہی اضح ہاور بعض نے تین دن اور نعش نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے۔

مسئلہ: میت جس جگہ رکھی ہواس جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں۔ اگر پاک پلنگ یا تخت پر ہو اور اگر پلنگ یا تخت بھی نا پاک ہو یا میت کو بدون بلنگ و تخت کے نا پاک زمین پر رکھ دیا جائے تواس صورت میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک طہارتِ مکان شرط ہے اس لئے نماز نہ ہوگی، اور بعض کے نزدیک شرط نہیں لہذا نمازشج ہوج ئے گی۔شرط (۳)میت کے جہم واجب الستر کا پوشیدہ ہوتا۔ اگرمیت بالکل بر ہند ہوتواس کی نماز درست نہیں۔ شرط (۴)میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہوتا۔ اگرمیت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو نماز درست نہیں۔ شرط (۵)میت کا یاجس چیز پرمیت ہواس کا زمین پرد کھا ہوا ہوتا۔ اگرمیت ہواس کا زمین پرد کھا ہوا ہوتا۔ اگرمیت ہواس کا زمین پرد کھا ہوا ہوتا۔ اگرمیت ہواس کو در پر ہواوراس حالت میں اس اگرمیت کو نوٹ بائے تو سیح نہ ہوگ۔ شرط (۲)میت کا دہاں موجود ہوتا اگرمیت وہاں نہ موجود ہوتا اگرمیت وہاں نہ موجود ہوتا اگرمیت وہاں نہ

مسئلہ:۔نماز جنازہ میں دوچیزی فرض ہیں۔(۱) جارمرتبہ اللہ اکبرکہنا۔ ہرتگبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے بچی جاتی ہے۔(۲) قیام یعنی کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑھنا جس طرح فرض وواجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بے عقرر کے اس کا ترک جائز نہیں۔عذر کا بیان (تماز کے بیان میں) اوپرگزر چکاہے۔

مسئله: ۔ رکوع بحدہ ،قعدہ وغیرہ اس نماز میں نہیں۔

مسئلہ:۔ نماز جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں۔(۱) اللہ تعالیٰ کی حمر کرنا(۲) نبی علیہ اللہ تعالیٰ کی حمر کرنا(۲) نبی علیہ اللہ میں شرط نبیں پس اگرا کے شخص بھی برورود بھیجنا۔(۳) میت کے دعاء کرنا۔ جماعت اس میں شرط نبیں پس اگرا کی شخص بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرض اوا ہوجائے گاخواہ وہ (نماز پڑھنے والا) عورت ہو یا مروبالغ ہو یا نابالغ۔

مسئلہ: ال یہاں جماعت کی ضرورت زیادہ ہے اس لئے کہ بیہ دعاء ہے میت کے لئے اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکر بارگاہ اللی میں کسی چیز کے لئے دعاء کرناایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزول رحمت اور قبولیت کے لئے۔

مسئلہ: بنماز جنازہ کامسنون ومستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کوآ گے رکھ کرامام اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ہوجائے اور سب لوگ بیٹیت کریں: نسویست ان احسلی صلواۃ المجنازۃ لله تعسالی و دعساء للمیت لین میں نے بیارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھوں جو خدا کی نماز ہے

اورمیت کے لئے دعاء ہے، یہ نیت کر کے دونوں ہاتھ مثل تکبیرتج یمہ کے کا نوں تک اٹھا کر ا یک مرتبہ السلسہ الکبسر کہ کر دونوں ہاتھ شکل نماز کے باندھ لیں پھر سبحا نک انھم آخرتک پڑھیں۔اس کے پھرایک بارالسلسہ اکبر کہیں مگر اس مرتبہ ہاتھ ندا ٹھا کیں بعد اس کے ورودشریف پڑھیں اور بہتریہ ہے کہ وہی درووشریف پڑھاجائے جونماز میں پڑھاجا تا ہے بھرا یک مرتبہ السلسه اسحب کہیں واس مرتبہ بھی ہاتھ شدا تھا تھیں واس تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاءكرير \_اگرده بالغ جوخواه مردمو ياعورت توريدها ء پرهيس \_اللههم اغيف وليحين وميتناو شناهمدناو غنائبنناو صغيرناو كبيرناو ذكرناو اونثانااللهم من احييتة منافاحيه على الاسلام ومن توفيتهُ منافتوفهُ على الابمان اوريعض احاديث يس بي وعاء بھی واردیموئی ہے:۔الـ لمهــم اغــفــر لــه وار حمه و عافه و اعف عنه و اکرم نزله ووسبع مدخله واغسله بالماء والثلج البردونقه من الخطاياكما يُنقى الثوب الابيسن مسن الدنسس وابتدلمه داراخيسرمين داره واهلاخيس أمن اهلمه وزوجمأ خيىرمىن زوجمه وادخملمه المجنة واعبذه من عذاب القبروعذاب المناد ۔اوراگران دونوں دعا وَل کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے بلکہ علامی شامیؓ نے روالحقار میں دونوں دعاؤں کواکی ہی ملا کرلکھا ہے۔ان دونوں دعاؤں کے سوااور دعا تمیں بھی احادیث میں آئی ہیں اوران کو جمار بے فقہاء نے بھی نقل کیا ہے جس و عاء کو حا ہے اختیار کر لے۔

اورا گرمیت تابالغ لا کا بوتویده عاء پڑھے:۔السلھہ اجعله لنافوطاً و اجعله لنا اجسو اُو ذخبر و اجعله لناشفعاً و مشفعاً اورا گرتابالغ لا کی بوتو بھی ہی دعاء ہے، صرف اتنافرق ہے کہ تینوں اجعله کی جگہ اجعلها ورشافعاً و مشفعاً کی جگہ شافعة و مشفعة پڑھیں۔ جب بیده عاء پڑھ چکیں تو پھرا یک مرتبہ اللہ اکبر کہیں اوراس مرتبہ بھی ہاتھ نہا تھا کی اوراس تجبیر کے بعد سلام پھیروی جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قرائت وغیرہ نہیں ہے۔

مئلہ: فہاز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے حق میں کیساں ہے صرف اس قدر فرق ہے کہ امام تکبیریں اور سلام بلند آوازے کے گااور مقتدی آ ہستہ آوازے باقی چیزیں لیعنی ثناء اور دروداور دعاء مقتدی بھی آ ہستہ آ داز ہے پڑھیں گے اورامام بھی آ ہستہ آ داز ہے پڑھے گا۔ مسئلہ:۔ جنازے کی نماز میں بیمستحب ہے کہ حاضرین کی تعین صفیں کر دی جا کیں یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہول تو ایک آ دمی ان میں سے امام بنادیا جائے اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑے ہول اور دوسری میں دواور تیسری میں ایک۔

مسئلہ:۔ جنازہ کی نماز بھی ان چیز دل ہے فاسد ہوجاتی ہے جن چیز ول ہے دوسری نماز دل میں فسادآ تا ہے۔صرف اس قدرفرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قبقیہ ہے وضونہیں جاتا اور عورت کی محاذات ہے بھی اس میں فساز نہیں آتا۔

مسکہ:۔ جنازے کی نمازاس مجد میں پڑھنا مکر دہ تح کی ہے جو بڑے وقتی نمازوں یا جمعے یا عیدین
کی نماز کے لئے بنائی گئی جو بخواہ جنازہ مسجد کے اندر ہو یا مسجد ہے باہر ہواور نماز پڑھنے
والے اندر ہوں۔ ہاں جو خاص جنازہ کی نماز کے لئے بنائی گئی ہواس میں مکر دہ نہیں۔
مسکہ:۔ میت کی نماز میں اس فرض سے زیادہ تا خیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہو ہو ہے مکر وہ ہے۔
مسکہ:۔ جنازے کی نماز میٹھ کر یا سواری کی حالت میں پڑھنا چ تر نہیں جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔
مسکہ:۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جا کیں تو بہتر ہیہ ہے کہ ہر جنازے کی نماز عظیم وقت ہو ہا کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہواوراس
عظیمہ ہو پڑھی جائے اورا گرسب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہواوراس
وقت چاہے کہ سب جنازوں کی صف قائم کردی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازے کے ایک جنازے کے ایک جنازے کے اسب کے پیرایک طرف ہوں اور سب سے سر ایک طرف ہوں اور سب سے سر ایک طرف ہوں اور سب سے سے کہ ایک جنازے کے ایک جنازے کے ایک جنازے کے ایک جنازے کے ایک جنازے کہ مقابل ہو جائے واس ایک جنازے کے ایک جنازے کے ایک جنازے کے مقابل ہو جائے کے دیں ایک طرف اور میصورت اس لئے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سیندا مام کے مقابل ہو جائے گئے۔ ایک جنازے کے دوسراجنازہ رکھ کو بہتر ہے کہ اس میں سب کا سیندا مام کے مقابل ہو جائے گئے۔ گئے کہ میں سب کا سیندا مام کے مقابل ہو جائے گئے کہ میں سب کا سیندا مام کے مقابل ہو جائے گئے۔ گئے کو مسئون ہے۔

مئلہ:۔اگر جنازے مخلف اصاف کے ہوں تو اس ترتیب سے ان کی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مردوں کے جنازے ،ان کے بعداڑ کوں کے اوران کے بعد بالغہ عور توں کے، ان کے بعد نایالغ لڑکیوں کے۔

مئلہ:۔اگرکوئی شخص جنازہ کی نماز میں ایسے وقت پہنچا کہ پچھ تمبیریں اس کے آئے ہے پہلے ہوچکی ہون توجس قدر تکبیریں ہوچکی ہوں ان کے اعتبارے وہ شخص مسبوق سمجھا جائے گا عمل دیل بسائل نماز اوراس کوچاہیے کہ قوراً آتے ہی مثل اور نماز ول کے بمبیر تحریمہ کرشریک نہ ہوجائے بلکہ امام کی تکبیر کا تنظار کرے۔ جب امام تکبیر کے تواس کے ساتھ بیجھی تکبیر کے اور بیتکبیراس کے حق میں تکبیرتح بیر ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیرد ہے تو پیخض اپنی گئی ہوئی تکبیروں کو ا دا کر لے اوراس میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔اگر کوئی مخص ایسے وقت پہنچے کہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہوتو وہ مخض اس تکبیر کے حق میں مسبوق نہ سمجھا جاوے گا اوراس کو جا ہے کہ فورا تکبیر کہدکرامام کے سلام سے مہلے شریک ہوجائے اور نمازختم کرنے کے بعدا پی گئی ہوئی تنكبيرون كااعاده كرلي\_

مسئلہ:۔اگرکوئی شخص تکبیرتح میمہ ماکسی اور تکبیر کے دفت موجودتھ اور نماز میں شرکت کے لئے مستعد تفامگرستی یا اورکسی وجہ ہے شریک نہ ہوا تواس کوفوراً تکبیر کہد کرشریک نماز ہوجاتا جاہے۔امام کی دوسری تکبیر کااس کوانتظار نہ کرنا جا ہے اور جس تکبیر کے وقت حاضر تھااس تتمبیر کا اعادہ اس کے ذیعے شہ ہوگا بشرطیکہ قبل اس کے امام دوسری تنمبیر کہے۔ بیراس تنمبیر کو

اداكرے گوامام كى معيت ندہو۔

مستلہ:۔جنازے کی تماز کامسبوق جب اپنی گئی ہوئی تکبیروں کوادا کرے اورخوف ہوکہ اگر دعاء پڑھے گاتو دیر ہوگی اور جناز واس کے سامنے سے اٹھالیا جادے گاتو دعاء نہ پڑھے۔ مسئلہ:۔جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص لاحق ہوجائے تواس کا وہی بھیم ہے جواور نمازوں کے لاحق کا ہے۔

مسكه: \_ جنازے كى نماز ميں امامت كااستحقاق سب ہے زيادہ بادشاہ وقت كوہے گوتقو كى اور ورع میں اس ہے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ اگر بادشاہ ونت وہاں نہ جوتواس کا نائب بعنی جو خص اس کی طرف سے حاکم شہر ہووہ مستحق امامت ہے گوورع اور تقویٰ میں اس سے افضل لوگ و ہاںموجود ہوں۔وہ بھی نہ ہوتو قاضی شہر، وہ بھی نہ ہوتو اس کا تا ئب۔ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسرے کا امام بنا نابلاان کی جازت کے جائز جیں ،ان ہی کا امام بنانا واجب ہے، اِگر میاوگ کوئی وہاں موجود نہ ہوں تواس محلّہ کا امام مستحق ہے بشرطیکہ میت کے اعز ہ میں کوئی شخص اس ہے افضل نہ ہوور نہ میت کے وہ اعز ہ جن کوچن ولایت حاصل ہے، امامت کے مستحق میں یادہ تخص جس کووہ اجازت دیں۔اگریے اجازت ولی میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھادی ہوجس کوامامت کااشتحقاق نہیں تو ولی کواختیارے کہ بھردو ہارہ نماز پڑھے جتیٰ کہا گرمیت دنن ہوچکی ہوتو اس کی قبر پرنماز پڑھ سکتے ہے تاوفنتیک فعش کے پھٹ جانے کا خیال نہ ہو۔

مسئلہ: اگر ہے اجازت ولی میت کے کسی ایسے محض نے نمی زیڑھادی ہوجن کو امامت کا استحقاق ہے تو پھرولی میت نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح اگر ولی میت نے بحالت نہ موجود ہونے بادشاہ وقت وغیرہ کے نماز پڑھادی ہوتو بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادہ کا افتیار نہیں ہے بلکہ میں ہیں ہوتو ہونے کے بادشاہ وغیرہ کے نماز پڑھ کہ نہیں ہے بلکہ میں ہوتاہ وقت وغیرہ کے نماز پڑھ کے است میں بادشاہ وفیرہ کے نماز پڑھ کے است میں بادشاہ وقت وغیرہ کو اعادہ کا افتیار نہ ہوگا، گوالی حالت میں بادشاہ وقت کے امام نہ بنانے ہے ترک واجب کا گنہ ہ اولیائے میت پر ہوگا۔ حاصل سے کہ ایک جنازہ کی نماز نہ بنانے ہوئی ہود و بارہ پڑھن درست ہے۔ ( بہشتی زیور حصہ الازص او تاص ۱۹ کی مماز اور فن وغیرہ پڑھادی ہود و بارہ پڑھن درست ہے۔ ( بہشتی زیور حصہ الازص او تاص ۱۹ کی مماز اور فن وغیرہ مسئلہ: اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوگیا تو اگر جمعہ کی نماز سے پہلے کفن ، نماز اور فن وغیرہ ہوسکے تو ضرور کرلیس ،صرف اس خیال سے جنازہ رو کے رکھنا کہ جمعہ کی نماز میں مجمع زیادہ ہوگا کہ وہ ہر

مسئلہ:۔اگر جناز ہ اس وفت آیا جب کہ فرض کی جماعت (جمعہ یا غیر جمعہ) تیار ہوتو پہلے فرض اور سنتیں پڑھ لیس، پھر جناز ہ کی ٹم زیڑھیں۔( درمختار دشامی)

مسئلہ:۔اگر نمازعید کے دفت جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں پھرعید کا خطبہ پڑھا جائے، اس کے بعد جنازہ کی نماز پڑھین۔(امداد لفتاوی ص۵۰۵ جلداول)

مسكة: اگرمر نے والے نے وصیت کی كه ميری جنازه فلا سفن پر هائے تو وصیت معتبر نيس اورشر عااس پر هائے تو وصیت معتبر نيس اورشر عااس پر ممل كرنا ضرورى نبيس ، نماز جنازه پر هانے كاجن لوگوں كوشر بعت نے حق و يا ہے، ابنى كوامام بنانا چاہيں تو مضا كفتہ بيس۔ و يا ہے، ابنى كوامام بنانا چاہيں تو مضا كفتہ بيس۔

مسئلہ:۔جس طرح پنج وقتہ نماز وں کے لئے اوقات مقرر ہیں ،نماز جناز ہ کے لئے اس طرح کا کوئی خاص وقت ضروری بیاشر طنہیں۔

مسئلہ:۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفاب سے پہلے اور نماز عصر کے بعد آفاب کے ذروہونے سے پہلے فل اور شنیں پڑھناتو ممنوع ہے گرنماز جنازہ ان اوقات میں بھی بلاکراہت درست ہے۔ مسئلہ:۔ آفاب کے طلوع ، زوال (ٹھیک دو پہر) اور غروب کے وقت دوسری نمازوں کی مسئلہ:۔ آفاب کے طلوع ، زوال (ٹھیک دو پہر) اور غروب کے وقت دوسری نمازوں کی طرح نماز جنازہ بھی جائز نہیں ۔ طلوع کا وقت آفاب کو انگل کراو نیچا نہ ہوجائے یعنی جب تک نظر ہوگاں وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفاب لورانگل کراو نیچا نہ ہوجائے یعنی جب تک نظر اس پر جم سمتی ہو، اور غروب کا وقت آفاب کا رنگ زرو پڑجانے ہے شروع ہوتا ہے یعنی جب سے اس پر نظر جمنے لگے اور یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ آفاب پورا نائب نہ ہو۔ سستلہ:۔ نماز جنازہ ند کورہ بالا تمن اوقات میں پڑھنا اس صورت میں نا جائز ہے جبکہ جنازہ ان اوقات میں پڑھنا اس صورت میں نا جائز ہے جبکہ جنازہ ان وقات ہے پہلے آچکا ہواورا گر جنازہ فاص طلوع ، زوال یاغروب ہی کے وقت آیا ہوتو اس وقت بھی جائزہ اس وقت بھی جائزہ ہے۔ (عالمگیری ، در مخار ، شامی)

خُلاصہ:۔ بیر کہ نماز جنازہ ان تین اوقات (طلوع ، زوال ،غروب ) کے علاوہ ہروفت میں بلا کراہت جائز ہے اوران تین اوقات میں بھی اس صورت میں جائز ہے جبکہ جنازہ خاص انہی اوقات میں آیا ہو۔

مسئلہ:۔ اگر کسی کونماز جنازہ کی دعاء یادنہ ہوتو صرف 'السلھم اغف وللمؤمنین والممؤمنات '' پڑھ لے، اور اگریہ بھی یادنہ ہوتو صرف چار تبییریں کہدو ہے سے بھی نماز ہوجائے گی کیونکہ دعاء اور درود شریف فرض تبیں ہے۔

(احكام ميت ص ٦٥ بحواله شامي ص ٣٣٣ جلداول و عالمكيري ص ٢٥ جلداول)

محمر **رفعت قاسمی** مورنده اراار ۱۳۱۷ ه مطابق ۱۹۹۸ ر۱۹۹۸ و

# مآ خذ دمرا <sup>جع</sup>

| مطبع                              | مصنف ومؤلف                                  | نام كتاب             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| ر ہانی یک ڈیود ابو بند            | ى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان            | معارف القرآن         |
| الفرقان بك ذيوا ٣ نيا گا دُل كھنو | لا نامجرمنظورنعمانی صاحب مدنتیم             | معارف الحديث مو      |
| مكنتبددا رالعلوم ويوبند           | تى عزيز الرحمٰن صاحبٌ سابق مفتى اعظم ويوبند | فنأوئ وارالعلوم      |
| مكتبه ينشى اسٹريث دائد ميرمورت    | لاء سيدعبدالرجيم صاحب يزقلهم                | فآويٰ رحميه مو       |
| مكتبه يحوديه جامع متجدشهر ميرند   | تى محمود صاحب مفتى اعظم دارالعلوم ديوبند    | فاوی محمود بیر       |
| تنشس پیلشرز د یو بند              | ء ونت عہداورنگ زیب                          | فآویٰ عالمگیری عل    |
| كتب غانداع زازييد يوبند           | لا نامفتی کفایت الله د الوی                 | كفايت المفتى مو      |
|                                   | لاماعبدالشكورمها حب كعنوى                   | علم الفقد            |
|                                   | لاء مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ً                | عزيزالفتاوي مو       |
|                                   | تى محرشفيع صاحب ممفتى اعظم بأكستان          | المدادأمفتين مف      |
| اداره تاليفات اولياء ويوبند       | لا نااشرف على صاحب تقانوي                   | امدادالفتاؤي مو      |
| سنت خاندر هميه ديوبند             | لا تارشیداحمرصا حب کنگونتی                  | فآویٰ رشید بیکال مو  |
| او قاف پنجاب لا مور پا کستان      | مه عبدالرحمٰن الجزري                        | كتاب الفقه على العلا |
|                                   |                                             | المذابب الاربعه      |
| عار <b>ف کمینی</b> د یوبند        | ى حميشفيغ صه حب مفتى العظم بإ نستان         | جوابرالفق            |
| باكستانى                          | مهابن عابدينٌ                               | ورمختار علا          |
| مكتبه ففالوى ديوبند               | لا نااشرف شانو گ                            | بهشتی زیور مو        |

| Termina de la companio del companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio del companio de la companio del companio de la companio d | ing the case in the first term as the case of the case | E IL L E 4 B E 4 B     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| مدرسدا بداد لاسل مصدر بازار ميرتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | افا دات والاناحسين احمرصاحب مرقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مورفء يرثه             |
| مروة المصنفين دب <del>ي</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موا! نا زک الدین عبدالعظیم المنذ ری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الترغيب والترجيب       |
| سعید کمپنی کراچی ( پاکستان )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فقیدا <sup>ر د</sup> سرمفتی رشیداحمه صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | احسن الفتاوي           |
| اسلامی فقه کیڈی دہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت مولانا نظام الدين صاحب صدرمفتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نضام الفتاوي           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دارالعلوم ديويشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| كتب خاشاعزاز بيديو بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موا. ناسیداه فرحسین میان صاحبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ن وی محرب              |
| ايشأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجواب                 |
| اشاعت الاسل مردبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مول نا رَين امدين رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رکن دین                |
| بتجاب بإكسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موالا تامحرفضل صاحب رحمة الشدعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امرازشر يعت            |
| اواره رشيد ريد يوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جية ال ملام امام محمد غزالي رحمة الشعلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كيميائے سعادت          |
| مسلماكيذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فتنخ عبدالقادرجيلاني رحمة القدعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غدية الطالبين          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکیم ۱۱ مت موال <sup>ا</sup> نااشرف علی تھا نوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشرف الجواب            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الينبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المصالح لعقليه         |
| كتب خاشاعزاز بيديو بند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انملاط العوام          |
| دارالاشاعت دبلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت مواما ناخمه ذكر ماصاحب شخ الحديث سبار نبورگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نضائل نماز             |
| اعتقاد ببلشنك بإؤس دبلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مولاناصفي عبدالجميد صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نماز <sup>م</sup> سنون |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نواب قطب الدين فال رحمة القدعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مظاهر حق جديد          |
| كتب خاند تعيميدد بوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولانامجمر بيسف صاحب لدهيانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آبجسألهانكال           |
| مكتبه دارالعلوم كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتبة ولاناطفراتمصاحب يتانى ومواناع بمأكر يمهماحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | احاوالاحكام            |
| دارا مکتاب و بوبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیخ از سلام شاه و لی الله محدث و انوی رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ججة الله البالغه       |



قرآن وسنت کی روشی میں دارالعلوم دیو بند کے حضرات مفتیان کرام کے تقیدیق کے ساتھ



حفنرت مولا نامحد رفعت صاحب قاسمی مفتی و مدرس دارالعلوم دیوبند



# المركتابت كے جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں ہم

تکمل ویلل مسائل تراویخ

حضرت مولا نامحمر رفعت صاحب قاسمي مفتى ويدرس دارالعلوم ديوبن

دارانتر جمه دکمپوزنگ سنشر (زیرنگرانی ابو بلال بر بان الدین صدیقی)

مولا بالطف الرحن صاحب

بر ہان الدین صدیقی فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی وو فاق المدارس مان ن وخریج مرکزی دارالقراء مدنی مسجد نمک منڈی پٹاورا یم اے عربی پٹاوریو نیورٹی

يحادى الاولى ٢٩ماه

وحيدي كتب غانه يشاور

نام كتاب:

تاليف:

کمپوژنگ: تضجیح ونظر تائی:

ى دسترنان سۇنگ:

اشاعت اول:

ناشر:

استدعا: الله تعالی کے نفل وکرم سے کتابت طیاعت تصبیح اور جلدسازی کے تمام مراحل میں پوری احتیاط کی گئی ہے لیکن پھر بھی انسان کمزورہ اگراس احتیاط کے باوجود بھی کوئی غلطی نظرا نے تومطلع فرمائیں انشاء الله آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کیاجائے گا۔
منجانب: عبدالوہا ہو حدیدی کتب خانہ پشاور

#### (یگر ہلنے کے پتے

لا بهور: مكتبدرهما نبيالا بهور

المميز ال اردوباز ارلابور

مواني: تاج كتب فاندمواني

اكوژه خنك: كمتنه علميها كوژه خنك

: مكتبه رشيد ميا كوژه خنگ

بير: كتبداسلاميه واژي بنير

سوات: كتب خاندرشيد بيمنكوره سوات

حيم كره: اسلامي كتب فاند ميمر كره

باجور: مكتبة القرآن والسنة غار باجور

كرا چى اسلامي كتب خانه بالقابل ملامه بنوري ٹاؤن كرا چى

: كتبه علميد سلام كتب ماركيث بنورى ثاؤن كراجي

: كتب خاشاشر فيه قاسم سنشرار دو بازار كراجي

: زم زم پېلشر زار دو بازار کراچی

مكتبيعمر فاروق شاه فيصل كالوني كراحي

: مکتبه فارو قیه شاه فیصل کالونی جامعه فارو قید کراچی

رادالینڈی: کتب خاندر شید بیراجه بازار راوالینڈی

كوئنه : كمتبدرشيد بيرسركي رود كوئند بلوچستان

يثاور : حافظ كتب خانه محلّه جنگي يثاور

: معراج كتب خانه قصه خواني بازار يشاور

# فہرست مضامیں

| صفحه | مصمون                                        | صفحه | مضمون                                    |
|------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| ۲A   | اورحافظ تراويح كوكهانا كحلانا                | П    | انتباب                                   |
| \$   | تر اویج پرمعاوضه کی تنجائش                   | 11"  | جدیدایڈیش کے بارے میں                    |
| 19   | نابالغ حافظ كاقر كن بخة كرنے كيلئے نوافل     | 192  | ارشادگرای مفرت مولا نامفتی محود حسن صاحب |
| £    | یچے کے چیچے تر او یخ کامسئلہ                 | 10"  | رائے عالی حضرت مول نا أفام الدين صاحب    |
| ۳.   | بالغ ہو گیا اگر داڑھی نہیں نکلی              | 10   | تقريظ معزمت مولانا مفتى ظفير الدين صاحب  |
| *    | ایک دو ہے تم پندروسال کے زکے کی الامت کا منظ | 14   | عرض مرتب                                 |
| 171  | مس عمر کالز کا تراوت کے پڑھا سکتا ہے؟        | FA   | يهلا باب                                 |
| *    | دارهی منڈ ھے حافظ کی امامت                   | ø    | روز واورتر او یکی باعث مغفرت             |
|      | کہنی تک کٹے ہوئے ہاتھ والے کی                | 19   | روز ه اورقر آن کی شفاعت                  |
| 2    | امامت.                                       | 10   | ا ہتمام تر اوت کے اور تعدا در کعت<br>عنا |
| *    | فيتن پرست حافظ کی امامت                      | 1''  | امام اعظم ابوحنیفہ ہے سوال               |
| -    | طوائف کے لڑ کے کے پیچھے ترادیج               | I :  | تراوی سب کیلئے سنت ہے                    |
| mm   | اگرحافظ کی داڑھی ایک مشت ہے کم ہو            |      | حافظ قرآن كاتراوي مين قرآن سنانا         |
| •    | مخاط نابینا کی امامت                         | ra   | کیاتراوح پڑھناامام کی ڈمدواری ہے         |
|      | تراوی پڑھانے والا اگر پابند شرع نہ           | *    | تراوی میں امامت کاحق                     |
| مالم | ہوتو کیا حکم ہے؟                             |      | تراوح كيلئے حافظ كاتقرر                  |
| 20   | معذور حافظ کی امامت                          |      | ابک شخص دوجگه تر اوت کم پر هاسکتا ہے     |
| *    | دوحا فطوں کے ل کر پڑھنے کا حکم               | 1    | ياسيس؟٠٠٠٠                               |
| •    | غير مقلد كي امامت                            |      | تراوی میں معاوضه کی شرعی حیثیت           |
| ٣٦   | جس نے عشاء کی نمازنہ پڑھی اسکی امامت         | 14   | تراويح كي اجرت بطور نذرانه               |
| *    | مرد کی اقتداء میں عورتوں کی جماعت            | ۲۸   | حافظة اوت كوآيدوردت كاكرايه بيش كرنا     |

| £117 | راكل                                            | ~    | عمل و مدلل                                    |
|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| مفحه | مضمول                                           | صفحه | مضمون                                         |
| ra   | تراویح کی دو جماعتیں کرنا                       | ۳٩   | عورتوں کی جماعت تراویج                        |
| 4    | ايك متجديين ووحا فظون كاستانا                   | 72   | حافظ كاقرآن تيزيزهنا                          |
| MA   | چند حفاظ کامل کرتر او تکیر معانا                |      | تعدادر كعات من اختلاف بوجائة كياهم ٢٠         |
| *    | دُس دُس رکعت دومسجد وں بٹس پڑھا تا              |      | ر اور کی پھھ رکھنیں تبدیل پڑے تو کیا تھم ہے؟  |
|      | ایک مسجد میں دوسری جماعت                        |      | اكر فدانخواسته ما فظ كور اوتح بين انقال موجاي |
| MZ   | ایک مسجد میں دوجگه تر اوس                       | 1    | حافظ نے سنا ناشروع کیا پھرکسی وجہ ہے          |
|      | تراوع من ایک فتم سے زیادہ پڑھنا کیا ہے؟         | ' '  | امام كانماز كيلية كسى خاص فخض كانتظار كرنا    |
|      | تراویج میں قرآن شریف سفنے سے قرآن<br>کے دونہ کر | \$   | جماعت میں جوا پناانتظار جا ہتا ہو<br>         |
|      | مسی مخص کی رعایت ہے ایکے روز قرآن               | ۱۴۰  | تح ميد كي الفاظ كيا بن؟                       |
| ľΛ   | تيسراباب                                        | *    | امام كوتكبيرات مس طرح كهني حيا تبيس؟          |
| -    | ساعت<br>س                                       | ۱۳۱  | ووسرا باب                                     |
|      | ساعت کی اجرت                                    | ,    | ر ورس کہاں پڑھیں؟                             |
| 14   | بلامامع قرآن شريف پڙهنا                         | *    | المازر اورج محرين بإحتاالهل ب إسجدين؟         |
|      | حافظہ کو افراد ہے؟<br>مانظہ کو انتہاں ہوتا ہے؟  | £    | تراوی کوئی مسجد میں انصل ہے؟                  |
| ,    | چھوٹے سامع کوکہاں کھڑا کر میں؟                  | *    | محلے کی مسجد کاحق                             |
| ۵۰   | كياسامع كوحافظ كر برابرش كفر اكر يخت بين؟       | ۳۲   | کیاا پی مسجد حبصور مسکتے ہیں؟                 |
| -    | قرآن شریف میں دیکھے کرساعت کرنا                 | *    | اگر نماز ر او ع معجد کی حصت برادا کی جائے     |
|      | مجول جائے کیوبہ ہے فاموش ہو کرسوچنا کیاہے       | ~    | ووكانوں میں تماز تراوش پڑھنا كيماہے؟          |
| ا ۵۱ | بھولتے وقت ادھراُ دھرے پڑھنا                    | #    | محمر میں تر اوت کی جماعت کرنا                 |
| -    | حافظ سامع كوبتلائے تك خاموش روسكا ب             | ,    | نماعشاء بإجماعت مسجد مين يزهجاور              |
|      | حافظ کو تنگ کرنے کا تھم                         |      | ایک حافظ کا چند جگه نتم کرنا                  |

| ياز اوع |                                              | ۵    | تمل ديل                                |
|---------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحہ    | مضمون                                        | صفحه | مضمون                                  |
| 41      | ر اور میں ایک فتم سے مراد کونی سنت ہے        | ar   | صرف لقمه دینے کی نیت سے تر اور کیس     |
|         | مہینے میں ایک قرآن سننا سنت ہے               | e    | تراوح من لقمه غلط لقه ديكر پريشان كرنا |
| ,       | آخضرت الملية بين ركعت كاثبوت                 | ,    | نیت با نده کرلقمه وے یا بے دضولقمه دے؟ |
| 44      | رّ اور کی آنخضرت ایک ہے۔ ثابت ہے             |      | تراوی کیوفت پیچیے بیٹھ کر گفتگو کرنا   |
| p.      | تراوح بإجماعت سنت ہے یا تہیں؟                | ,    | تراوح كيوفت ركوع كاانتظار كرنا         |
| ,       | تراوت کیلا عذر شرعی چھوڑ نا کیساہے؟          |      | سامع شہونے کی مجبوری پہتر آن           |
| 414     | تراوح جھوڑنے والے کاعلم                      |      | شیعه حافظ لقه د بسکتا ب یانبیس؟        |
| ,       | تراوت کروزہ کے تالع نہیں ہے                  |      | چوتھا با ب                             |
|         | ز اور کا پڑھے اور دن میں روزہ شدر کھے<br>۔   |      | 537                                    |
| 70      | وظیفہ کیوجہ سے جماعت تراوی کا ترک کرنا       |      | ترويحه كيول بهوتا ہے؟                  |
| ,       | رّادی کیونت نیند کا غلبہ ہوتو کی حکم ہے؟     |      | تروید میں کتنی در بیٹھنا جا ہے؟        |
| ,       | مقتدی قعدہ میں سوجائے تو کیا تھم ہے؟         | ۲۵   | ترويحه كي بعد بلندآ واز يدرود يرحنا    |
| 40      | تحريمه بين مقتدى كالملطى                     | ,    | تر ویچه کی دعا کا ثبوت ہے یانہیں؟      |
| ,       | نمازتراوح کی نیت                             | ۵۷   | برجارر کعت میں دعاء مانگنا             |
| 77      | تكبيرتح بمدكوت باته باندصن كاطريقه           |      | برتز ويحدم باتها فعاكر دعاء ماتكنا     |
| ,       | بغير ثناه ك قرأت شروع كري توكيا عكم ہے؟      | ۵۸   | تروشح من عظ كهنا                       |
|         | ر اور شی ایک مرتبه بی بیس رکعتول کی نیت کرنا | *    | ترويحوں ميں ريكلمات پڙھنا كيساہے؟      |
| ,       | تراوی کی تماد درور کعت کر کے پڑھیں؟          |      | ترويحه من نع آسته                      |
| 72      | تراویج میں تر اُت مسنونہ کی مقدار            | 5    | پڑھیں یاز ور ہے؟<br>۔                  |
|         | کیاتراوت کم کبی نبیس ہونی چاہئے؟             | ٧٠   | پانچو(ن باب                            |
| ۸۲      | تراوی میں پوراقر آن پڑھناانصل ہے             | ,    | ترادح كهال عشروع موتى باور             |

| 7110 | سائل                                    | T          | تمل وبدل                                            |
|------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| صفحه | مضمون                                   | صفحه       | مضمون                                               |
| ۸۰   | ساتو(ن باب                              | AF         | بیں رکعت تسلیم کرے اور پھر کی بیشی                  |
|      | سحبده سهو                               | ¢          | امام تراوی وغیرہ ش کیسی آوازے پڑھے؟                 |
| ¢    | تجده مبو کے اصول                        | 44         | تنها تمازتر اور کس آوازے پڑھے؟                      |
|      | تحده مهوكرنے كاطريقيد                   | 4.         | کیار او تک اس طراح بھی ہوجاتی ہے؟                   |
| Λt   | اگردوسلام میمیردیے تو کیا تھم ہے؟       | *          | وتر پہلے پڑھیں یا تراویج ؟                          |
| s    | تجده مهو كميا مكرسلام نبيس مجهيرا       | #          | ووسنت مہلے پڑھیس یاتر اور کے                        |
| *    | حبده سبو میں اگرایک مجده سبو            | <b>ا</b> ک | جوافرادفرض تماہوجائے کے بعدا کمیں                   |
| *    | متعددغلطيول بركتنے سجده مهو             |            | چھوٹی ہوئی تراویج کی رکعتیں کب پڑھیں؟               |
| ۸r   | تحدومن ركوع كي سبيح برد هنا             |            | عِيم الْي بهونَى آيتول كورّ اورّ شي كهال د برا تين؟ |
|      | الجدوش محرص كاوجوب ش قمام فاوي برايري   | 25         | حید فی ہوئی آ یتوں کوا گلے دن پڑھنا کیا ہے          |
|      | کوئی خلطی ہے تماز فاسد ہوجاتی ہے؟       | ,          | تر وت سے متعلق یکجاتمیں مسائل                       |
| ۸۳   | نماز پڑھتے ہوئے کی کھی ہوئی چیز پر      | ۷4         | ا چھٹا باب                                          |
| ۸۳   | اگرایک مجده کرے تو کیا تھم ہے؟          |            | كياتراوت يمن بسم الله كازور سے برهنا                |
| g.   | حافظ كاليك آيت كوكني مرتبه پڙهنا        |            | بسم الشدكاتر اور يراحنا كيماب                       |
| *    | متشابه كأحكم                            |            | ائم قراًت كااتباع تلاوت كے                          |
| ۸۵   | تراوی کی بہل رکعت میں بیٹھ کر کھڑ اہونا |            | ا تدریخ تماز هر تبین                                |
|      | مبلی رکعت اور تیسری رکعت میں کتنی دہر   | ,          | بسم الله كاسوره اخلاص كيساته يزهنا                  |
| ,    | اگر تنین رکعت پڑھ لے تو کیا تھم ہے      | ۷۸         | بسم الله ك بارے ش مولا ناتھا تو ي كافتوى            |
| ۲۸   | حافظ تيسرى ركعت كيلئ كعر اجوكيا         | ,          | جو تنی بسم اللہ کور او کے بیں سورۃ پر جرے           |
| ,    | چارركعت تراويح جسمين قعده اولى نبيس كيا | *          | بسماللدك بإرب ص مسلك الم اعظم                       |
| ۸۷   | دوسر کی رکعت کے بعد بیٹھنے کے بچائے     | 49         | خلاصهکلام                                           |

| 7 اوس | ال ال                                        | 4    | عمل ومدلل                                    |
|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| صفحه  | مضمون                                        | صفحه | مضمون                                        |
| 94    | اگر تحدہ تلادت کا پچھ تھے۔ پڑھے              | ٨٧   | تر اویځ میں دورکعت پرقعد ه کرنا بھول گیا     |
| 92    | رکوع اور بحدہ میں مجدہ تداوت کی نبیت کر ہے   | ۸۸   | اگرچارد کعت پڑھ کر مجدہ مہونہ کرے تو         |
| *     | اگرمقندی ۱۰م کیساتھ مجدہ تلاوت نہ کرسکے      | ø    | بغیر قعدہ اولی کے جارر کعت کے بارے           |
| 9.4   | سجدہ تلاوت ادا کیا بھرکسی وجہ سے نماز        | ۸٩   | دوسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے              |
| ,     | آیات مجده پڑھ کرکتنی دیر میں مجده کرنا جا ہے | 9+   | سورة شروع کی اوراس کو چھوڈ کر پھر دوسری پڑھی |
| -     | تجدہ تلاوت من کر بعض مقندی سجد ہے میں<br>سب  | ,    | بعض حفاظ و بجوویش قر آن یا د کرتے ہیں        |
| 99    | نماز میں مجدہ علاوت کی آیات پڑھی کیکن        | 91   | لفظ ضاد کوکس طرح ادا کرنا جاہے               |
| ,     | حافظ اگر آیات تجدہ بھول جائے<br>• مستریس     |      | ضالین کودالین پڑھنے سے نمازہ تی ہے یائیس     |
| 100   | فوت شدہ رکعت کی ادئیگی کے وقت                |      | لفظ ضاد کے بارے ہیں مولا تا                  |
|       | آیات مجدون کر بجائے مجدہ کے رکوع میں         | 5    | رشيداحه منگوي كافتوى                         |
| *     | نماز میں مجدہ تلاوت کے بعددوبارہ دہی         |      | سلام عليكم كي جكه عليتم نكل جانب كالحكم      |
| 1+1   | مجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد حافظ کو اگلی      |      | سلام میں چبرہ کتنا گمایا جائے                |
|       | سجدہ تلاوت کے بعد سورۃ فاتحدد دبارہ          |      | (آٹھواں باب                                  |
| 1-1   | وورکعت بوری کر کے دوسری رکعت میں وہی         |      | محبده <del>ا</del> لأوت                      |
|       | تراوی میں مجدہ تلاوت بھول جائے               | 1 1  | سجدہ تلاوت کے بارے میں                       |
| ,     | سجدہ تلاوت ایک کرنے کے بجائے دوکر لے         |      | مجده تلاوت كاثبوت فضائل                      |
| 101   | سورة منج كا آخرى سجده اوراسكا تقلم           | 91~  | سجده تلاوت فرض ہے یا داجب اور اسکی ادائیگی   |
| ,     | سورة ص ميں مجدہ تلاوت کی آيات کو کی ہے       | *    | سجده تلاوت كي ادائيكي كاطريقه                |
| 1014  |                                              | 94   | ترادع من مجدو تلاوت كاعلان كرنا كيساب        |
|       | تہجداور شبینے کے بیان میں<br>                |      | اگرآیات مجده سورة کے فتم پرآئے               |
|       | نماز تبجد کی جماعت کاظم                      | 94   | سجده تلاوت مجده نماز كيساتهدادا موكا يأتبيس  |

| ما کر زاوج |                                          |               | عمل و مركل                                     |
|------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| عىقحە      | مضمون                                    | صفحه          | مضمون                                          |
| 110"       | ختم کے دن کس طرح پڑھیں                   | {+ <i>f</i> * | نماز تبجدا درشاه صاحب کی رائے                  |
|            | حضرت مولا نامفتي كفايت الشصاحب كافتوى    | *             | رمضان میں تہجد کی جماعت                        |
| ,          | سنت نو افل کے بعد دعاء انفر ادی طور پر   | 1+Y           | رمضان میں تبجد میں دوچارآ دمی طجا کمیں تو      |
| 110        | ختم قرآن کے بعد دعا                      | 5             | تهجد بإجماعت كأحكم                             |
| 4-         | تراوح اوروتر کے بعد دعا کرنا کیساہے      | s '           | جماعت ثوافل اورا كابرعلماء ديوبند              |
| 117        | سلام کے بعد بغیر دعاء کے مقتدی جاسکتا ہے | ,             | مولا تامه نی تے اکا برویو بندے خلاف            |
| ø          | نرز کے بعد دعا آہتہ ہے ماتلے یازورے      | 1=A           | تنجدين أكر يجهلوك امام كى افتذاء كريس          |
|            | امام اگرز ورہے وعا کرائے تواپے لیے الفاظ | 1+4           | شبيذ يعنى آيك رات ميس قرآن فتم                 |
| 114        | کیادعاء تماز کا جزء ہے؟                  | ¢             | کرنا کیما ہے                                   |
| 9          | دعاء کی وفت نگاہ کہاں رکھی جائے          |               | شبية جائزے يانہيں                              |
|            | دعاء يقين كيهاته كرني حايث               | 11+           | شبینه جماعت نفل میں کرنا کیسا ہے؟              |
| *          | دعا كاطريقه                              | *             | شبيناكا قاعده كليه                             |
| IIA        | وعاش ما تحد كبال تك بلند كري؟            | 111           | شبية ك سلسله بيل مولا نارشيد حر كنگون كافتوى   |
| -          | وعاکے بعد آمین کہنا                      | -             | وسوان باب                                      |
|            | دعاء کے بعدمنہ پر ہاتھ پھیرنا کیما ہے    |               | ختم کے دن مختلف رواج کے بیان میں               |
| *          | ماه رمضان بين مسجد كوسجانا               | 95            | كونسى تاريخ ميل شخت كرير؟                      |
| 119        | ختم قرآن میں حافظ کو ہاریہنا نا          | -             | ختم ک دن تین سرتبقل ہواللہ پڑھنا کیسا ہے       |
|            | تراوي ختم ہونے پرمٹھائی تقسیم کرنا       |               | سورہ اخلاص کے بارے میں                         |
| 174        | الایارهوان باب                           | 111           | مولا تا تھا نو ک کافتو کی                      |
| #          | عشاء کی نماز کے مسائل                    | ş             | بعض مورتوں کے بعد غیر قرآنی الفاظ پڑھنا کیا ہے |
| -          | اگرکسی نے بغیر وضوعشاء کی نماز پڑھی      | 1110          | ختم پردومری آیتوں کاپڑھنا کیساہے               |

| ر اوع<br>ع | سائل                                                             | 9    |                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه       | مضمون                                                            | صفحه | مضمون                                       |
| IFA        | وترکی امامت                                                      | 11'+ | عشاء كے فرض بے وضو پڑھے اور سنت و تر        |
| 1179       | اگرامام كامسلك ركوع كے بعد قنوت پڑھنے                            | 121  | بلاضرورت لقمدويتا                           |
|            | أكررمضان شريف شي تمام لوكوں في راوح                              | *    | کوئی نفل کی نبیت ہے عشاء کی نماز پڑھ        |
|            | فرض جماعت ہے نہیں پڑھے تو کیاوتر                                 |      | عشاء كي نما زصرف أيك د كعت ملي تو           |
|            | المام صرف فرض براهائ اورحافظ تراوح                               | r i  | تین رکعت پڑھ کرمجدہ ہوکرلیا تو کیانماز ہوگئ |
|            | رمضان کے بعدور کی جماعت دست ہے آئیں                              |      | عشاء كي تيسري ركعت بريهوا بينصنا            |
|            | رمضان میں وترکی باجماعت افضل ہے                                  | 1 1  | عشاء کی تین رکعت برسلام پھیرنے کے           |
|            | تبجد گزار فرض کیماتھ در پڑھ کتے میں انہیں                        |      | عشاء کی یانج رکعت پڑھنے کا کیا تھم ہے       |
|            | وتر ہڑ ھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تر او تک                          |      | امام اگر بھول کر دور کعت پرسلام پھیرد       |
| 1177       | وتر کی شیت                                                       |      | عشامل فمازش اكرقر أت آستركر علواسكاكياتكم ب |
| -          | وتر كودا جب كهنا جائين ؟                                         | 1    | عشاء کی آخری رکعتوں میں جبر کرنے            |
| 1          | وتر پردھے مگر نبیت سنت کی ، کی                                   |      | ے مجدہ ہو                                   |
| ımm        |                                                                  |      | عشاء کی تضاوی قرات کیے کرے؟                 |
| -          | وترکی نماز میں تراوت کی نبیت کرنا                                |      | عشاء کی نماز میں قعدہ اولی سہوا چھوٹ کیا    |
| *          | ور پڑھے والے کے چھے راوح کر ھے والا                              |      | عشاء تنهاء يزهن كي بعد جماعت بن شال         |
| 1150       | وتر میں رکوع ہے مملے رفع یدین اور دعا                            |      | امام کے چیچے مقتدی کی التحیات پوری نہو      |
| IFO        | دعائے تنوت میں انحق کی عام کوزیرد مکر<br>میں میں میں میں میں میں | 1    | مسبوق سے باتی رکھت میں مجو ہوجائے           |
| *          | دعائے تنوت سورہ فاتحہ کے پڑھی                                    | _    | اگرمسبوق امام كيهاته ملام يجيردك            |
| şl         | وترکی تیسری رکعت میں تنجمبیر کہنا بھول گیا<br>بند                |      | بارهولان باب                                |
| ,          | صریث ہے دعائے عنوت ٹابت ہے ایکس                                  |      | ور کا ثبوت                                  |
|            | دعائے قنوت کے یادہوتے ہوئے                                       | ı    | وتز کے فضائل ومسائل                         |
| il. A      | د وسری د عایز هنا                                                | IFA  | وتر واجب ہے اور اسكا طريقه                  |

ماخذومراجع كتاب

\$\$

IMM

100

177

☆

كياوتر كے بعد فل ورست بيں؟

تفل كاوفت كب تك رہتا ہے؟

# انتساب

سید تا حضرت عمرفاروتی اعظم میسید تا حضرت عمرفاروتی اعظم میسید تا حضرت عمرفاروتی اعظم میسید تا حصل کرر مایه می این این کا این می این کا این می این کا این می این کا این می این کی بارے میں سید تا میسید ت

''الله نعالی ان کی قبر کوایسے ہی نور سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہماری مساجد کومنور فر مایا۔''



#### جدیدایڈیش کے بارے میں

(نحمدة ونصلي على رسوله الكريم!)

میرے وہم وگان میں بھی میہ بات نہ گزری تھی کہ جھے جیسے بے مایہ بندہ تا چیز کی کتابیں (کھمل مدلل مسائل روزہ بھمل ومدلل مسائل اعتکاف، کمل ومدلل مسائل اعتکاف، کھمل ومدلل مسائل اعتکاف، کھمل ومدلل مسائل امت اور سائل وآ داب ملاقات) اس قدر مقبولیت حاصل کریں گ، بفضلہ تعالی اس بیل تو تع ہے زیادہ کامیا ہی ہوئی، اور ہنداور بیرون ہندسے بندہ کی حوصلہ افزائی ویزیرائی کی گئی، میں میم قلب سے ان تمام خیرخوا ہوں کا شکر گزار ہوں۔

ایک طرف جب میں اپنی بے بصائتی و کم علمی اور دوسری طرف کتابوں کی مقبولیت کو دیکھا ہوں تو میراسر بے اختیارا ستانہ خداوندی پر بجدہ ریز اور دل حمد باری سے لبریز ہوجا تا ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایک عاجز و ٹا تو ال کو دین کی خدمت کی تو فتی بخشی ، اتن کم مدت میں کمل و مدل مسائل تر اور کا تیسرا ایڈیٹ تھی اندا و کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواص وعوام میں بیسلسلہ مقبول ہے اور وہ اس سے مستفید ہور ہے ہیں۔ یقینا ہی سب فصل خداوندی کے بعد اسا تذہ کرام کی وعاؤں اور دار العلوم و ایو بند کے فیض کا متبجہ ہے۔ اللہ تقی لی خاکسار کی حقیر خدمت کو مقبول فرمائے اور میں میرے لیے زادِ آخرت و فلاحِ دارین کا ذریعہ بنا کر آئندہ بھی خدمت کرنے کی تو فتی عنایت میرے لیے زادِ آخرت و فلاحِ دارین کا ذریعہ بنا کر آئندہ بھی خدمت کرنے کی تو فتی عنایت فرمائے "

محررفعت قائمی ۱۵/رجب ۱۳۱۰ه۔

# ارشادگرامی

حضرت مولا نامفتی محمود الحسن صاحب دامت برکاتهم مفتی اعظم دار العلوم دیوبند بشم الله الرهه الرمیس

زیرنظر کتاب "مسائل تراوی وامت تراوی" مرتبه عزیز مولانا مولوی محدر فعت قامی مدرس دارالعلوم دیوبندجن کاایک ساله دری تعلق بنده ہے بھی ہے اپنے موضوع پرنہایت مفیدا درجامع کتاب ہے موصوف نے بہت ہے متند فتا وی اور دیگر متعلقہ کتب کا نہایت عرق ریزی کے ساتھ مطالعہ کرکے کم وبیش چار سومسائل تراوی وامت تراوی کتاب کا نہایت عرف دیئے ہیں۔ بلامبالغہ میری تراوی کی ایسی کتاب نہیں آسکی جس میں مسائل تراوی وامات تروای ، اتنی نظر میں اب تک کوئی ایسی کتاب نہیں آسکی جس میں مسائل تراوی وامات تروای ، اتنی کثیر تعداد میں بیان کئے گئے ہوں۔ اس لیے میں موصوف سلمہ کوان کی اس بے نظیر کاوش کرتہدول سے مبارک باوریتا ہوں۔

ان مسائل کی ہر رمضان المبارک میں ضرورت پیش آتی ہے۔ اور چونکہ سال مجر میں محض ایک ہاں ہے۔ اور چونکہ سال مجر میں محض ایک ماہ تر وات کی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ اس لیے عوام تو عوام ، بعض مرتبہ بہت سے خواص اور اہل علم بھی غلطی کرجاتے ہیں اور انہیں مسائل متعلقہ کا تلاش کر نا دو کھر ہوجا تاہے۔

الله تعالی مؤلف سلمہ کوجزائے خیردے۔ جنہوں نے ''مسائل ترواتی واہامت ترواتی''۔ اسٹے کیرتعداویں کیجاطور پرجع کردیئے کہ اب شاید ہی اس موضوع پرکوئی اہم مسئلہ ہوگا جواس کتاب میں بیان نہ کیا گیا ہویہ کتاب عوام وخواص دونوں کیلئے بکسال طور پرمفیدادر نفع بخش ہے۔ دعاہے کہ الله تعالی اسے زیادہ سے زیادہ نافع ادر مقبول بنائے اور مؤلف سلمہ کوآئندہ بھی اس طرح کی خدمات کا موقع عطافر مائے۔ آمین یارب العالمین۔ العبد محمد غفر لہ ۲۲/۸/۲۲ میں اسے۔

### رائےعالی

#### حضرت مولا نامفتي نظام الدين صاحب مدخلا العالى

صدرمفتي دارالعلوم ديوبند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلوليه والصلواة على اهلهامحمدن المصطفى وعلى آلم

واصحابه وازواجه واللاحقين بهم الى يوم القرار ...وبعد

پیش نظر رسالہ (مسائل تر اور کے وامامت تر اور کے) مؤلفہ مولا نامحہ رفعت قاسی سلمۂ مؤلفہ سلمہ کی بے نظیر کا وش ومخت کا تمرہ ہے۔ تر اور کے وامامت تر اور کے سے متعلق تقریباً چارسو مفتل بہ جزئی مسائل کو مع معتبر کتابوں کے حوالے کے اکٹھا کر دیا ہے جس کی ضرورت ہو محص کو ہرسال رمضان میں بیش آتی ہے اور سال میں محض ایک مرتبہ ضرورت پیش آنے کی وجہ سے ہرسال رمضان میں بیش آتی ہے اور سال میں محض ایک مرتبہ ضرورت پیش آنے کی وجہ سے

عموماً متحضر ندر ہے ہے لوگ ملطیوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

ال رساله کی بری خصوصیت رہی ہی ہے کہ مؤلف موصوف نے ہرمسلہ کاعنوان قائم کر کے صفحہ وار فہرست بھی مرتب کردی ہے جس سے تلاش مسلہ میں ہے حد مہولت ہوجاتی ہے۔

ان خصوصیات کی وجہ سے بیرسالہ عوام وخواص سب کے لیے بے صداور تافع ہوگیا ہے ہے ہے سائل کی جاطور پڑھو ما اس طرح نہیں ملتے۔ اس لیے اس کی افا دیت اور بھی بر ھگئ ہے وہ ہے یہ مسائل کی جاطور پڑھو ما اس طرح نہیں ملتے۔ اس لیے اس کی افا دیت اور بھی بر ھگئ ہے وہ سے کہ اللہ تعالی مؤلف موصوف کی اس سعی کومقبول بنادیں۔ اور آئندہ اسی طرح کی اور فد مات کا موقعہ عطافر مائیں۔ آئین ٹم آئیں۔

فقط بنده نظام الدين مفتى دارالعلوم ديو بند ۱۲/۱۱/۲۰ ۱۱هـ ۱۲/۲/۸۱ م

# تقريظ

حصرت مولا نامفتی طفیر الدین صاحب زیدمجدیم مفتی دارالعلوم دیوبند بیشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفي وسلام على عباده اللين اصطفى

الحمد رنتدمسلمانوں میں دین ہے رغبت بڑھتی جار بی ہے، اوراس کے ساتھ احکام مسائل کی جنتجو اور تلاش بھی جاری ہے۔ بیا یک اچھی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ان نیک جذبات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے۔

ہردور میں زمانے کے تقاضے کے مطابق اسلامی ادکام ومسائل کے مجموعے مرتب
ہوکرشائع ہوتے رہاور مسلمان ان سے استفادہ کرتے رہیں ہیں، یہ بات ہم سب کے
لیے باعث مسرت ہے کہ دارالعلوم دیو بند کے ایک استاذ قاری محمد فعت صاحب نے
ضرورت محسوں کی کہ تراوئ سے متعلق مسائل جوفاوی کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں،
ان کوایک خاص تر تیب کیساتھ جمع کر دیا جائے تا کہ خواص وعوام باسانی سے استفادہ کرسکیں۔
اور بوقت ضرورت یہ مجموعہ ہمسلمان اپنے باس رکھ سکے، چونکہ تر اور کے کے مسائل کی ضرورت
سال کے صرف ایک مہینہ میں عموماً ہر نمازی کو چیش آتی ہے اور عام طور پر ذہن میں وہ مسائل
متحضر نہیں ہوتے کتاب یاس ہوگی تو خودورق الٹ کرد کھے لینگے۔

چنانچہ موصوف نے فناوی دارالعلوم دیو بند مرکل وکمکل، کفایت المفتی ، مجموعہ فناوی عبد الحکی فرنگی محلی اور دوسرے مجموعہ فناوی کوسا منے رکھ کران تمام مسائل کو یکجا کردیئے کی عبد وجہد کی ہے، جن کاتعلق نماز تراوت کے بیاامت تراوت کے سے ہے، اوراس طرح سینکڑوں مسائل متعدد کتابوں کے حوالوں سے مولانا موصوف نے یکجا فرمادیئے ہیں۔

کوئی شبہ بیں بیکام بہت کافی محنت طلب تھااور کافی جانفشانی کوچا ہتا تھا، مرتب کی محنت اور کا وی شبہ بیل مدانہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اپنی مسلسل محنت جاری رکھی، اور بالآخر کا میانی ہے ہمکنار ہوئے۔

واقعہ ہے کہ موصوف ہم سب کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں کہ انہوں نے اس فریضہ سے علماء کوسبکدوش کردیا ، اورایک فیمتی مجموعہ مسلمانوں کے سامنے پیش کردیا ۔ اس سے صرف عوام وخواص نہیں بلکہ انشاء اللہ علماء اومفتیان کرام بھی بوقب ضرورت مستفید ہو تکیس گے۔ وعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا نے محترم کی بیرمحنت وکاوش قبول فرمائے اوران کے لیے زادِ آخرت بنائے۔ (آمین)

طالب دعا: ، ظفير الدين عفي عنه مفتى دار العلوم ديوبند

# عرض مرتب

دعاہے کہ خدائے بخشدہ اپنے نفتل دکرم سے اس حقیر خدمت کو تبول فرمائے ،اور اپنے شکر گزار بندوں میں اس حقیر کانام بھی درج فرمائے ۔ آمین یارب العالمین ۔ محدر فعت قامی مدرس دار العلوم دیو بند: ۵۰۰۵ ہے۔

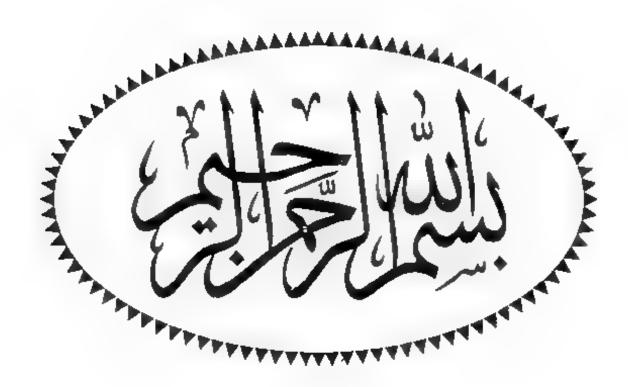

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بہلاباب

## روز ہےاورتر وا تکے باعث مغفرت

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلّى الله عبيه وسلّم من صام رمضان ايماناو احتساباغفوله ايمانا و احتساباغفرله ماتقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايماناو احتساباغفوله ماتقدم من ذنبه من ذنبه (من قام ليلة القدر ايماناو احتسابًا غفوله ماتقدم من ذنبه (بخارى وملم)

ترجمہ:۔حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول التعافیہ نے فرمایا کہ جولوگ رمضان کے روزے ایمان واحتساب کے ساتھ (تواب کی غرض سے ) رکھیں گے ان کے سب گذشتہ گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ اورا سے ہی جولوگ ایمان واحتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نفل تر اور کی پڑھیں گے ان کے بھی سب چھیلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے اورای طرح جولوگ شب قدریں ایمان اوراحتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ بھی سارے بچھلے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

تشری: اس حدیث سے رمضان میں روز دل اوراس کی راتوں کے نوافل اورخصوصیت سے شب قدر کے نوافل کو پچھے گنا ہوں کی مغفرت اور معافی کا وسیلہ بتایا گیا ہے ، بشر طیکہ یہ روز سے اور نوافل ایمان واحتساب خاص دینی اصطلاح بردز سے اور نوافل ایمان واحتساب کے ساتھ ہوں۔ یہ ایمان واحتساب خاص دینی اصطلاح ہے۔ ان کا مطلب بہی ہوتا ہے کہ جونیک عمل کیا جائے اس کا محرک بس انقد اور رسول کو ماننا اور ان کے وعد وعید پریفین لا ناہے اور اس کے بتائے ہوئے اجر وثو اب کی طمع اور امید ہو۔ کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی ایمان اور احتساب ہمارے اعمال کے قلب وروح بیں ایمان اور احتساب ہمارے اعمال کے قلب وروح بیں اگریہ نہ ہوں تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے سے بڑے اعمال بھی بے جان اور

کھو کھلے ہیں جوخدانخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔اورایمان واضعاب کے ساتھ بندے کاایک عمل بھی اللہ کے یہاں اتناعزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقے اور طفیل میں اس کے برسہابرس کے گنا و معاف ہو سکتے ہیں۔اللہ تعالی ایمان واحتساب کے صفحت اپنے ففل سے نصیب فروائے۔آمین۔

#### روزه اورقر آن کی شفاعت

,, عن عبدالله بن عمروان رسول الله سين الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام اى رب انى منعته الطعام والشهوات بالهار فشفعنى فيه والشهوات بالهار فشفعنى فيه فيشفعان،،

(البيهيقي في شعب الايمان)

تر جمہ:۔حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
ہروزہ اور قرآن دونوں بندہ کی سفارش کریں گے (یعنی اس بندہ کی جودن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑ ہے ہو کراس کا پاک کلام مجید پڑھے گا یا سنے گا)
دوزہ عرض کرے گا ہے میرے پرودگار! میں نے اس بندہ کو کھانے پینے اور نفس کی خواجش پورا کرنے سے رو کے رکھا تھا۔ آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فر ما ( اس کے ساتھ مغفرت اور دھت کا معاملہ قرما)

قرآن کے گامیں نے اس کورات میں سونے اور آ رام کرنے سے رو کے رکھاتھا۔ خداوندا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فر ما۔ (اس کے ساتھ بخشش اور عمایت کامعاملہ فر ما)۔

چنانچے روز ہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اس کے لئے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرمادیا جائےگا۔) تشریح:۔کسی کوقر ہان کر کے نہیں، اپنی جان و مال دیکر نہیں، صحت و تندری ختم کر کے نہیں بلکہ تھوڑ اسا آ رام ترک کر کے اور نفس پر تھوڑ اسا جر کر کے حضو ہو جائے کا بتایا ہوا علاج کریں تو ہم کو ریادت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روز وں کی اور نو افل میں ان کے روز وں کی اور نو افل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی بیان کے لئے کہیں مسرت اور فرحت کا وفت ہوگا!؟ (معارف الحدیث جلد ۴۳س ۱۰۸)

#### اهتمام تراوت كاور تعدادر كعات

حضرت عمر فاروق کاء م اعلان تھا کہ میری اطاعت اس وفت تک ہے جب تک میں اللہ اوراس کے رسول فیصلیے اور میرت صدیق پڑنمل کرتار ہوں۔ جہاں خالق کی معیصت ہود ہاں کسی مخلوق کی اطاعت جا ئزنبیں ہے۔

میداعلان رسی نہیں تھا بکہ حضرت عمر نے لوگوں کوآ زیانے کے لئے برسرممبراعلان فرمایا ہوگو! اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی تھم دول تو تم لوگ کیا کرو گے؟ لوگ فاموش رہے۔ چردوبارہ یہا ملان فرمایا تو ایک نوجوان مکوار لے کر کھڑا ہوگیا اور منوار کی طرف اشارہ کر کے برجت کہا:'' یہ فیصلہ کرے گی' حضرت عمر نے خوش ہوکر فرمایا: '' جب تک عوام میں میہ جرائت باتی ہے اس وقت تک امت گمراہ نبیں ہوسکتی۔''

ایک مرتبہ آپ تقریر فرمارہ ہے جے جمع بہت کیر تھا، آپ نے فرمایا: "اسمعوا واطیعو " یعنی سٹواور کمل کرو۔ ایک عام جمع بہت کھڑے ہوکر برجت کہا، آپ کی بات شہ سنیں گے اور خمل کریں گے، اس لئے کہ آپ نے مال غنیمت کے تقسیم میں مساوات نہیں کی سنیں گے اور خمل کریں گے، اس لئے کہ آپ نے مال غنیمت کے تقسیم میں مساوات نہیں کی ہے۔ کیونکہ یہ کپڑا جو آپ کے جُہہ میں ہے ہم کو بھی ملاہے مگراس میں سے چا دراور تببند نہیں ہو سکے اور آپ کا جُہہ کیسے بن گیا؟ حضرت عرش نے جواب دینے کے بجائے اپنے جئے کوطلب کیا۔ انہوں نے بتایا ' یہ کپڑ اہم کو بھی ملاتھا لیکن والد محترم کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا جمعہ کیلئے اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہوجاتی تھی اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو جمعہ کیلئے اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہوجاتی تھی اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں اس لئے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا اس لئے میں اس لئے میں نے دونوں کو مل کرا میک جہ تیار ہوگیا ہے۔ "

اور بہت میں واقعات ای قشم کے ملیں گے کہ خصرات صحابہ کرام خلاف سنت ذرای بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سب آنخضرت تلفیظ کی سنتوں کے دل دادہ اور عاشق بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سب آنخضرت تلفیظ کی سنتوں کے دل دادہ اور عاشق شھے۔ بدعت اور خلاف سنت فعل سے ایسے بیڑار تھے کہ امت کا کوئی شخص ان کے نظیر چیش نہیں

کرسکتا۔ ایسے بخت گیر یا بندِ سنت اور تبع شریعت حضرات مثلاً حضرت عثمان عَنی محضرت علی ،
حضرت ابن مسعود محضرت ابن عباس اور ان کے صاحبر او بے حضرت عبدالقد اور حضرت ربیع موجود گی میں زبیر محضرت معاد اور ان کے علاوہ تمام مہاجرین وانصار رضی القد عنہم اجمعین کی موجود گی میں حضرت عمر فاروق نے حضرت الی کعب کوجس رکعات تر اور کی بڑھانے کے لئے مقر رفر ہیا اور کسی نے بھی ان پراعتراض یا نکتہ جینی اور تر دیو بیس کی بلکہ سب نے آپ کا تعاون کیا اور آپ کی موافقت اور تا ئید بی کی اور اس کو جاری ورائج کید (تمام سی برکرام پابندی سے تر وات کی بیس شریک ہوتے ہے ) بہال تک کہ حضرت علی نے حضرت عمر کی تعریف اور ان کے لئے دعائے فیر کی آپ عضرت عمر کی وفات کے بعد فر ہیا کرتے تھے 'کہ القد تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو فور سے بھرو ہے جس طرح انہوں نے بھاری مسجد میں مؤور کی ہیں۔

جود صفرات بیس رکعات تر وائے بدعت عمر کہتے ہیں اگراس کوچکے مان لیاجائے تو پھر حصرت عمر کے زمانے میں کثرت ہے صحابے کا بیس رکعتوں پراتفاق کیسے ہوا؟

اگر حضرت عمرٌ نے ہی ہیں رکعات اپنی طرف سے ایجادفر مائی تھیں تو وہ جم غفیراور کثیر تعداد صحابہ گہاں تھے جن میں سے ایک ادنیٰ سے اونیٰ صحابی کو یہ جراً تتھی کہ حضرت عمرٌ کو ڈرای بات پر خطبہ پڑھنے کی حالت میں بھی ٹوک دے۔

حضرت معدین افی وقاص کی وفات پرحضرت عائش نے چاہا کہ نماز جناز ومجد میں ہوجائے تاکہ میں بھی اس میں شریک ہوجاؤں ۔ لیکن ام الموسنین کی اس فرمائش یہ تھم کو اس لئے قبول نہیں کیا گیا کہ مجد میں نماز جناز و خلاف سنت ہے جبکہ حضرت سعدین افی وقاص فاتح ایران ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ میشرہ میں ہے بھی تھے۔ حضرت ابن عرش کی سامنے ایک فخص کو چھینک آئی ۔ اس نے کہا' المصد للله والمصلولة عملی وسول سامنے ایک فخص کو چھینک آئی ۔ اس نے کہا' المصد للله والمصلولة عملی وسول الله ''نا کہ مقام کے اعتبارے بہت بی الله ''نا کہ اللہ ''نا کہ مقام کے اعتبارے بہت بی اچھاتھا کہ آپ پرسلام ہے۔ مگر طلاف سنت ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے اس کوفورا شعیہ فرمائی کہ بیخل ف سنت ہے۔ حضرت ایر معاویہ نے اس کوفورا معنی نہری نہیں ہے۔ آپ نے حضرت ابن عباس نے فورا کی کی مجم اسود کے سواکوئی یوسہ سنت نہری نہیں ہے۔ آپ نے مضاف سنت عباس نے فورا کیکڑی کہ جم اسود کے سواکوئی یوسہ سنت نہری نہیں ہے۔ آپ نے مضاف سنت عمل کیسے کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے اس فعل سے رجوع کیا۔

ید حضرات صحابہ کرام ڈرا بھی خالف سنت عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے عوام سے ہو یا بادشاہ وفت سے فوراً پکڑ کر لیتے تھے تو کیاان حضرات سے میمکن ہے کہ وہ مسجد نہوی اور مسجد حرام میں تراوی کی بیس رکعات کو برداشت کرتے جوانفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور میرہور ہی تھیں؟

ان حضرات کے بارے میں بیہ خیال کرنا کہ بیہ مجبوراْ خاموشی ہے شرکت کرتے رہےاوران کی زبان ہے خوف کی وجہ ہے کوئی کلمہ نہ نکل سکا۔(معاذ اللہ)

اس فتم کا خیال کرنا نہ صرف حضرت عمرٌ پربدگمانی ہے بلکہ ان کےعلاوہ تمام صحابہ وتا بعین اور ائمہ مجہدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف برظنی اور بدگمانی کا دروازہ کھول دیتا ہے جواس مسئلہ پر ضلیفۃ اسلمین کے ساتھ متفق اوران کے ساتھ اس کمل (تراویج) ہیں شرکی تھے۔

ہمیں حضرت عمر اور دیگرتمام حضرات صحابہ سے برگزایسی المیدنہیں کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی فعل پرایساا تفاق کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ سے پہلے بھی ہیں رکعات تر والت کے پڑھی جاتی تھی متفرق طور پرمختلف اماموں کے ساتھ یا الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ صرف حضرت عمر نے جماعت کا خاص اہتمام فر مایا تواس سے پہلے کا زم ہوا کہ حضرت عمر نے تر اور کی بدعت جاری فر مائی۔

خلاصه كلام

آتحضرت الله كالعدم متالية كالعدم الوكر مدين في تراوي كوجماعت سے برعف

علامہ قاری کہتے ہیں کہ حضرت عرش نے جوتر وائے کو بدعت کہاصرف صورت کے اعتبارے بیہ اعتبارے بیہ اعتبارے بیہ اعتبارے بیہ بدعت نہیں ہے کیونکہ انتہائے آپ کی وفات کے بعد برواور نہ حقیقت کے اعتبارے بیہ بدعت نہیں ہے کیونکہ آنحضرت فیصلے نے ہی صحابہ کرام کو گھر وں بیس پڑھنے کا حکم فرمایا تھا تا کہ فرض نہ ہو جائے۔ احادیث ہے آپ کا تراوی کی بیس رکھات پڑھنا ثابت ہے لیکن تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ احادیث سے آپ کا تراوی کی بیس رکھات پڑھنا ثابت ہے لیکن استے اہتمام اور جماعت کثیرہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نے سب کوایک امام کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔

با تفاق ائم سیح یہ ہے کہ تر اور کی میں جماعت ہی افضل ہے بلکہ بعض علماء نے اس کے متعلق اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ جملہ صحابہ کا اس پراجماع ہوگیا ہے۔ کیونکہ مہاجرین وانصار میں ہے کسی نے بھی انکاریا اعتراض نہیں کیا سب نے اس میں شرکت فرمائی۔ آنخضرت تعلقہ کے ارشادگرامی ,علیکم بستنی و سنتہ المخلفاء الر الشادین ،،النح سے دونوں سنتوں کو معمول بنا تا واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے۔ آپ نے یہ تھم نہیں فرمایا کہ میری سنت کو لے کرخلفاء کی سنت کو ترک کردو بلکہ دونوں کا الترزام کرو۔

# امام اعظم ابوحنیفه یسے سوال

امام اعظم ابوصنیفہ سے سید ناعمر کی اس عمل (تراویج) کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تراویج سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر کامن مانا فعل نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی بدعت نہیں کی اور جب تک اس تحکم کی اصل ان کے ہاتھ نہیں آئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ (کتاب الفقہ علی المذ اجب الاربعة جلداول ص ۱۳۳۳) گا حکم نہیں دیا۔ (کتاب الفقہ علی المذ اجب الاربعة جلداول ص ۱۳۳۳) اگر کسی صاحب کو قصیل دیکھنی جو تو مندرجہ ذیل کتابیں ملاحظ فرمائیں۔

مؤلفه حضرت مولا ناتحد قاسم نا نوتو ی مؤلفه حبیب الرحمن أعظمی دا مت بر کاتبم (١) انوار المصانيج

(۲)رکعات تروات

(m) فآوي رحيميه جلداول

(٣) فآويٰ رشيد پيهاڻ

(۵) كماب الفقة على المذابب الاربعد

## تراوی سب کے لئے سنت ہے

تروائے مردول اور عورتوں کے لئے مسنون ہے۔ جماعت سے تروائے پڑھنا سنت کفاریہ ہے اور تراوئ کا مقدم کرنا بھی صحیح ہے اور مؤخر کرنا مستجب ہے اور تروائی کی مرتب کے بعد جب نصف شب کے بعد تک بھی تروائی کا مؤخر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تروائی کی میں رکعت ہیں دی سلاموں کے ساتھ اور جرچار کعت کے بعد ان چار کعت کی مقدار بیٹھنا مستجب ہے۔ تراوئی کے اندر ماور مضان میں ایک مرتبہ فتم کرنا مسئون ہے (نوانا ایشان میں ایک مرتبہ فتم کرنا مسئون ہے (نوانا ایشان میں ایک مرتبہ فتم کرنا مسئون ہے (نوانا ایشان میں ایک مرتبہ فتم کرنا مسئون ہے (نوانا ایشان میں ایک مرتبہ فتم کرنا مسئون ہے گرعور توں کے لئے مستت مؤکدہ ہے ۔ مگرعور توں کے لئے مرتبہ مؤکدہ ہے ۔ مگرعور توں کے لئے منت مؤکدہ ہے ۔ مگرعور توں کے لئے سنت مؤکدہ ہے ۔ مگرعور توں ہے ۔ (کفایت المفتی جلد عاص ۲۱۱)

### حافظ قرآن كانراوي مين قرآن سنانا

سوال: حافظ کوتر اوی میں قرآن سانا واجب ہے ، یامستحب؟ واجب ہونے کی صورت میں

اگرکوئی شخص پڑھتے وقت ریاد نمودہ بیچئے کی اپنے میں قدرت نہ رکھتا ہوتواس کوسنانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہ ہونے کی صورت میں نہ سنانے ہے قرآن شریف کا کوئی مقل یا مواخذ ہائی کے ذہر ہونے کی صورت میں نہ سنانے ہے قرآن شریف کا کوئی مقل ہوا جواب ۔ ۔ بر اور مح میں قرآن شریف من نا اور سنتا سنت اور مستحب ہے اور خوف ریا ، ونجب کیوجہ ہے جواب ۔ ۔ بر اور تی الوسع کوشش حصول اخلاص کی کی جائے اور لوجہ اللہ بلا معاوضہ سنایا جائے۔ یہ بڑے اور حق الوسع کوشش حصول اخلاص کی کی جائے اور لوجہ اللہ بلا معاوضہ سنایا جائے۔ یہ بڑے اجروثواب کا کام ہے اور ای میں فضیلت ہے۔ باتی اگر کسی عذر سے ترواحی میں کسی حافظ نے قرآن شریف نہ پڑھا اور ویسے تلاوت کرتار ہاتو مواخذہ سے بری

قال الله تعالىٰ لايكلف الله نفساالاوسعها \_( فَأُولُ وارالعلوم طِدبهص ٢٣٨)

کیاتر وات کی ماناامام کی ذمه داری ہے؟

سوال: امام صاحب پانچوں وقت کی نماز پابندگی سے پڑھاتے ہیں گرتراوی سنانے کی عادت نہیں رہی ہے۔ عادت نہیں رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہتر اور کی پڑھانا امام کی ذمہ داری ہے۔ جواب: تراوی میں جبکہ امام صاحب قرآن نثریف سنانے سے عاجز اور قاصر ہیں توالم ترکیف سے پڑھائے کے ذمہ دار ہیں۔

اگرمقندی حضرات تراوح میں قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام مقندی حضرات خود کریں امام صاحب کومجبور نہ کریں۔

لوجہ اللہ تر اور کی پڑھائے والا نہ مل سکے تو کسی حافظ کورمضان کے لئے تا نہ امام مقرر کرلیں ۔عشاء وغیرہ ایک دونمازیں اس کے ذھے لا زم کر دینی جاہئیں اور وہ تر اور کی بھی پڑھائے تو اجرت دینے کی گئجائش ٹکل سکتی ہے۔ (فتاوی رجیمیہ جلد سم ۳۸۹)

#### تراويح ميں امامت کاحق

سوال: ۔بکرایک مسجد میں امام مقرر ہوااور حافظ قر آن بھی ہے۔ زید بھی حافظ قر آن ہے۔ وہ زمانہ بعید سے اس مسجد میں تراوت کی پڑھا تا تھا۔اب بکر کہتا ہے کہ میں امام مقرر ہوا ہوں تر وات کے پڑھانے کاحق مجھ کو ہے۔ زید کہتا ہے کہ میراقد کمی حق ہے، تو کس کاحق ہے؟ جواب: ۔ صورت مسئولہ میں جبکہ بکر امام مقرر ہو گیا ہے تو تر او تکے کی بھی امامت کاحق اس کوحاصل ہے۔ (فروی دارالعلوم جدی سلم ۱۸۲، بحوالہ روالمخارجلداول ۲۲۳ باب الامامة)

## تراوح کے لئے حافظ قر آن کا تقرر

سوال: ہس طرح بنج وقتہ نمازوں کے لئے اہام مقرر کرنا جائز ہے کیااس طرح تروائ کے لئے بھی حافظ مقرر کر سکتے ہیں؟

# ایک شخص دوجگه تر اوت کریش ها سکتا ہے یانہیں؟

سوال: لِعض حفاظ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مسجد ہیں تر اوت کی پڑھا کرآتے ہیں پھرو دسری مسجد میں بھی پڑھادیتے ہیں اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اگر دونوں جگہ بوری بوری تر اور کی پڑھائے تومفتی ہوتول کے مطابق دوسری مسجد والوں کی تر اور کے درست نہیں ہوگی ۔ عالمگیری میں صراحت موجود ہے۔

( فرآ و کل دارالعلوم جلد ۳۸۸ م ۲۸۸ بحواله عالمگیری جیداول ص ۲۸۹ **)** 

## تراويح ميں معاوضه کی شرعی حیثیت

سواں:۔رمضان شریف میں ختم قرآن شریف کی غرض سے حافظ صاحب کالینے ویے کی نیت سے سنناسنا تا اور بعد میں لیناویٹا کیساہے؟ نیت دونوں کی لینے دینے کی ہوتی ہے بغیراس کے سنتاسنا تانبیں ہے۔اگر کسی مسجد میں قرآن شریف نہ سنایا جائے محض تراوی

یڑھنے پراکتھا کیا جائے تو وہ لوگ فضیلت قیام رمضان سے محروم ہوں گے یانہیں؟ جواب:۔اجرت برقر آن شریف پڑھانا درست نہیں ہے اوراس میں تو اب بھی نہیں ہے۔اور بحکم'' المعروف کالمشروط''جس کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے حکم میں ہے اور نا جائز ہے۔

اس حالت بیں صرف تر اور کی پڑھنا اور اجرت کا قرآن شریف ندسننا بہتر ہے۔ اور صرف تر اور کی پڑھنا اور اجرت کا قرآن شریف ندسننا بہتر ہے۔ اور صرف تر اور کی اور کینے سے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہوجائے گی۔
( فرآوی دارالعوم جلد ۳۵ بحوالہ ردالحقار جلد اول ص ۲۲ مبحث التر اور کی)

#### تراويح كي اجرت بطورنذ رانه

سوال: ایک مولوی صاحب بہت دیندار پر ہیزگاراورحافظ قرآن ہیں وہ ہرسال رمضان میں ایک قصبہ کی مسجد میں جا کرنمازِ تراوی سایا کرتے ہیں ختم کے بعد مقدی وغیرہ حسب مقدار بلا جبروا کراہ اور بلا گفتگو حسبۃ لللہ حافظ کو کچھ دیتے ہیں اورحافظ بھی بخوشی قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرامقصدات قواب اور ہیں اور کہتے ہیں کہ میرامقصدات ہو اس اور کسب دنیانہیں ہے میرامقصداتو اواب اور ادائے سنت مؤکدہ ہے اور یا دواشت قرآن مجیدے روپیہ بیسہ ہونا نہ ہونا میرے نزدیک میرابرے۔

اورتفیرعزیزی کی ایک عبارت ہے جوازِ اجرت علی العبادات معلوم ہوتا ہے تواس لئے اس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: فقہاء نے بیقاعدہ لکھ دیا ہے کہ''المعروف کالمشروط''( کذافی الشامی وغیرہ)

پس اگران حافظ صاحب کومعلوم ہے کہ ان کے قرآن شریف سنانے پرمجد سے
رو پیہ طے گااور لیمنادینا معروف ہے توان حافظ صاحب کوقرآن شریف ختم کر کے پچھ لیمنا
درست نہیں ہے ورند پڑھنے اور سننے والے دونوں تواب سے محروم ہیں۔

اورشاہ عبدالعزیز کی تحریر کا مطلب رہ ہے کہ اس عبادت پر پچھ لینا دینا معروف نہ ہوتا کہ کلام فقہاءاورارشادشاہ صاحب میں تعارض نہ ہو۔

( قرآ وي دارالعلوم جلد ٢ ٢ ص ٢ ٢ بحوال ردالحقار جلد اول ص ٢٨٠)

### حافظتراوح كوآ مدورفت كاكرابيبيش كرنااوركهانا كهلانا

موال: ایک و فظ صدحب کوشعبان کے آخر میں بلایا گیااورسب لو گون نے چندہ کرک آمدورفت کا کرایہ ویااوررمضان شریف کے پورے مہینے ان کوعمہ کھاتا کھلایایا پلایا تو یہ صورت قر آن شریف سننے کی بلاعوض شار ہوگی یا بیصورت نا جا کز ہے۔ اوران کو کچھ زائداس کے عوض میں نہیں ویا جا تا اگر بیصورت نہ کی جائے تو حافظ صاحب سناتے نہیں ہیں؟ جواب: آمدورفت کا کرایہ دیکر حافظ کو با ہرسے بلا نا اوراس کا قر آن شریف بلا معاوضہ سننا جائز اورموجب ثواب ہے اور جب کہ وہ باہر سے آیا ہوا اور بلایا ہوا ورمہمان ہے تو اسکوعمہ کھلانا جائز ہے۔ فقظ۔ (فتاوی وارالعلوم جلد موسلام کے اور جب کہ وہ باہر سے آیا ہوا اور بلایا ہوا ورمہمان ہے تو اسکوعمہ کھلانا جائز ہے۔ فقظ۔ (فتاوی وارالعلوم جلد موسلام کے ایک کو اور العلوم جلد موسلام کے اور جب کہ وہ باہر سے آیا ہوا اور بلایا ہوا ورمہمان ہے تو اسکوعمہ کھلانا جائز ہے۔ فقط۔ (فتاوی وارالعلوم جلد موسلام کے ایک کو اور العلوم جلد موسلام کو اور العلوم جلد موسلام کے اور جب کہ وہ باہر سے آیا ہوا اور بلایا ہوا ورمہمان ہے تو اسکوعمہ کھلانا جائز ہے۔ فقط۔ (فتاوی وارالعلوم جلد موسلام کے ایک کو اور العلوم جلد موسلام کے اور جب کی وہ موسلام کے اور جب کہ وہ باہر ہے آیا ہوا اور بلایا ہوا وہ موسلام کے اور جب کہ وہ باہر ہے آیا ہوا اور بلایا ہوا وہ موسلام کے اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کے اور العلوم جلد کی کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کو اسلام کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کے اور العلوم جلد کو اور العلوم جلد کو اسلام کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلام کو اور العلوم جلد کو اور العلوم جلام کو اور العلوم کو اور العلوم جلام کو اور العلوم کو اور ال

اگر حافظ صاحب کے دل میں لینے دیئے کا خیال نہ تھا اور پھر کسی نے دیا تو درست ہے، اور جوحسب روائ وعرف دیتے ہیں۔ اور حافظ بھی لینے کے خیال سے پڑھتا ہے اگر چہ زبان سے پچھ نہیں کہا تو درست نہیں ہے۔ (فاوی رشید یہ کا ل ص۲۲۳)

# تر او یکی برمعا وضه کی گنجائش

سوال: حفاظ کرام تراوی کے لئے رو پیٹے متعین کرتے ہیں یا متولی سے کہتے ہیں کہ جوآپ چاہیں دیے دیں یا متولی صاحب کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی سے جوچا ہیں گے دیں گے تواس طرح کی تعیین جائز ہے یانہین

جواب: يتروات من اجرت ليناوينانا جائز ہے ، لينے وينے والے دونوں گنه گار ہوتے ہيں۔ اس سے اچھاریہ ہے کہ الم ترکیف' سے پڑھائی جائے۔

لوجہ اللہ بڑھنا اورلوجہ اللہ اہدا دکرنا جا تزہے گراس زمانہ میں بیہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ پیسے نہ دیتے جا کمیں تو حافظ صاحب دوسری دفعہ بیس تمیں گے۔

اصل مسئلہ میں ہے گروہ مشکلات بھی نظرانداز نہ ہونی جا ہمیں جو ہرسال اور تقریباً ہرایک مسجد کے نمازی کو ہیں آتی ہیں ، قابل عمل حل ہے ہے کہ جہال لوجہ اللہ تراوی کو ہیں ، قابل عمل حل ہے ہے کہ جہال لوجہ اللہ تراوی کر جھانے والا حافظ نہ ملے وہاں تر اور کی پڑھانے والے کو ماہ رمضان کے لئے نائب امام بنایا ہوئے۔ اور اس کے ذھے ایک یا دونم زمیر دکردی جائیں تو فدکورہ حیلہ سے تنخواہ لینا جائز ہوگا، کیونکہ اور اس کے ذھے ایک یا دونم زمیر دکردی جائیں تو فدکورہ حیلہ سے تنخواہ لینا جائز ہوگا، کیونکہ

امامت کی اجرت کو جائز قرار دیا گیاہے۔

مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی کفایت الله کافتو کی ہیے کہ آگر رمضان المبارک کے مہینے کے لئے حافظ کونخواہ پر کھ لیاجائے اور ایک دونمازوں میں سے اس کی امامت متعین کردی جائے تو بیصورت جواز کی ہے۔ کیونکہ ام مت کی اجرت کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔ (محمد کفایت المتد کان الله له دونمی محمور الحد دونمی معمور الله له دونمی معمور الحد میں معمور الله کے دامت برکاہم فرماتے ہیں کہ اصل فہ ہب تو عدم جواز بی ہے۔ لیکن حالب فہ کورہ میں حیلہ فہ کورہ کی تخبائش ہے۔ (فناوی رحمیے ص مصلول) نیز ایک صورت یہ بھی نکل سکتی ہے کہ مصلوں میں سے اگر کوئی صاحب خیر حافظ نیز ایک صورت یہ بھی نکل سکتی ہے کہ مصلوں میں سے اگر کوئی صاحب خیر حافظ صاحب کے افظار وسم کی وغیرہ کا انتظام کرویں اور آخر میں لطور مدید یا بطور امداد کچھ پیش صاحب کے افظار وسم کی وغیرہ کا انتظام کرویں اور آخر میں لطور مدید یا بطور امداد کچھ پیش کردیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ بطور اجریت و بیاممنوع ہے (فناوی رحمیے جلد سے سے اور نہ دیے برکوئی شکوہ شکاہ میں مخبور ہیں واخل ہو سکتی ہے۔ (کفایت نہ ہوتو یہ صورت اجرت سے خارج اور صد جواز میں واخل ہو سکتی ہے۔ (کفایت المفتی جلد سامی ہو سے الم

# نابالغ مُفاظ کا قرآن پخته کرنے کے لئے نوافل میں جماعت اوراس میں شرکت کا حکم

سوال: ـا ميك نابالغ حافظ نفل مين قرآن شريف سنانا جا ہتا ہے تواليے نابالغ حافظ كى اقتداء بغرض اصلاح كريكتے ہيں يانہيں؟

جواب: بنابالغ حافظ کی اقتداء تو تراوح و نوافل میں بھی درست نہیں البتہ اگروہ اپنا قرآن پختہ کرنے کے لئے اور تراوح پڑھانے کی عادت ڈالنے کے لئے نفل نماز میں قرآن سنائے تولقہ دیئے کے لئے اور تراوح پڑھانے کی عادت ڈالنے کے لئے نفل نماز میں قرآن سنائے تولقہ دیئے کے لئے ایک حافظ اوراگرایک کافی نہ ہوتو دوحافظ تعلیماً اقتداء کر سکتے ہیں۔ فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے افتداء جائز نہ ہوگی۔ (فاوی رجیمیہ جلد ۴۸۲)

جے کے پیچھے تر اوت کے کا مسئلہ عموم سرمری نہ تاریخ دور ایرار فرط میں جھی دوران

سوال: \_اگر پندره سال سے تم عمر کا بچہ صرف تر اور کی پڑھائے اور فرض دوسر افخص پڑھائے

توكيار صورت جائزے يائيس؟

جواب: ۔ بیچے کی تر او پنج صرف نفل ہے اور بالغ کی سنت مؤکدہ۔ دوسرے بیچے کی نفل شروع کرنے سے بھی واجب نہیں ہوتی اور ہالغ پرواجب ہوجاتی ہے پس بیچے کی ضعیف ہوگئی اس پر ہالغ کی تو می نماز کا بناء کرنا غلاف اصول ہونے کے سبب جائز نہیں رہے گا۔

(امدادالفتاوي جيداول ص ٣٦١)

فناوی محمودیہ میں ہے کہ نابالغ کور اور کے لئے امام بنا نا درست نہیں ہے''البتہ اگروہ نابالغوں کی امامت کریے توجہ مُزہے۔(فناوی محمودیہ جلد ۳۵) مالغ ہو گیا مگر داڑھی نہیں ٹکلی

سوال:۔اُمردلڑکے کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے مانہیں؟ مرادیہ ہے کہ بالغ ہوگیا ہے مگرداڑھی مونچھ پچھنیں آئی خواہ حافظ ہو باعلم دین کا پڑھنے والا ہو،اورمقند یوں کو بوجہلڑ کین ،اس کے امام ہونے میں اختلانہ ہے۔اس لئے شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: ۔ اگر وہ خوبصورت ہے اور اس کونگاہِ شہوت ہے وگوں کے ویکھنے کا اختال ہے تب تو اگر وہ حافظ یاطالب علم بھی ہو، تب بھی اس کی امامت مکر وہ ہے اور اگر بیہ بات نہیں ہے صرف عوام کی ناپسند بدگ ہے تو اگر وہ سب مقند پوں سے علم وقر آن میں اچھا ہوتو اس کی امامت مکر وہ نہیں ہے اور اگر اتن عمر ہوگئ ہے کہ اب داڑھی مجر نے کی امید نہیں رہی ہے تو وہ امر ونہیں رہا۔ (امداد الفتاء کی جلداول ص ۳۵۸)

ایک ماہ کم پندرہ سال کے لڑ کے کی امامت کا مسئلہ

سوال:۔جس کڑے کے تمریم رمضان ۱۳۰۵ اے کو چودہ سال گیارہ ماہ کی ہوگی اس کی امامت جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسئلہ میہ ہے کہ لڑے میں اور کوئی علامت بلوغ کی مثلاً احتلام وانزال نہ پائی جائے تو پورے پندرہ سال کی عمر ہونے پرشرعاً بالغ سمجھا جاتا ہے پس جس کی عمر کیم رمضان شریف کوچودہ سال گیارہ ماہ کی ہموئی اس کی امامت تر اور کے اور وتر میں درست نہیں ہے کیونکہ شیخے تم ہوئی اس کی امامت فرائض ونوانل اور واجب میں درست نہیں ندہب امام ابو صنیفہ کا یمی ہے کہ نا بالغ کی امامت فرائض ونوانل اور واجب میں درست نہیں

ہے۔ابت اگر کوئی علامت بلوغ کی پائی جائے تو درست ہوگی۔

نیز چودہ برس کی عمر کے لڑئے کے پیچھے فرائض ور اور کی کچھ درست نہیں جب تک پورے پندرہ برس کانہ ہوجائے البتہ چودہ برس کی عمر میں بلوغت کے آثار پیدا ہو چکے ہوں اوروہ کے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں تواس کے پیچھے درست ہے۔

( فيَّ ويُّ دارالعلوم جيد ٢٣ م. ٢٩٥٠ بحوالدر دالحيَّار جيد اول ص ٥٣٩، باب الإمامت )

كس عمر كالزكاتراوي يرم هاسكتا ہے؟

سوال: کتنی عمر کالڑکا قرآن شریف تر او تکے میں سنا سکتا ہے۔ ایک لڑکے کی عمر تقریباً سولہ سال ختم ہونے کو آئی وہ کلام اللہ تر او تکے میں سنا سکتا ہے یا نہیں؟ اس لڑکے کے منہ پر داڑھی وغیرہ کی ختم ہونے کو آئی اور ایبالڑکا جو پندرہ سولہ برس کا ہووہ اگلی صف میں بڑے آدی کے ساتھ کھڑا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کھڑا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ کھڑا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ اگر دوسری علامت بلوغ کی مثلاً احتلام وغیرہ لڑکے میں موجود نہ ہول تو شرعا پندرہ سال میں عمر پوری ہونے پر بلوغ کی مثلاً احتلام وغیرہ لڑکے میں موجود نہ ہول تو شرعا پندرہ سال میں عمر پوری ہونے پر بلوغ کا تھم دیا جاتا ہے۔

نوٹ:۔اس کی ایک صورت رینکل سکتی ہے کہ حافظ صاحب دل رکعت ایک مسجد میں تر اور ک پڑھا کیں ،اور بقیہ تر اور کی بجائے حافظ صاحب کے مقتد یوں میں سے کوئی صاحب دوسری سورتوں سے یوری کریں۔(مرتب محمد رفعت قاسی)

پی جس لڑکے کوسولہواں سمال شروع ہوگیا ہے اس کے پیچھے تر اوت کا اور فرض نماز سب درست ہے آگر چہ بے ریش ہواورالی عمر کالڑ کا آگی صف میں بھی کھڑ اہوسکتا ہے۔ اور تیرہ چودہ برس کا امام نہیں ہوسکتا لیکن تر اوت کی میں بتلانے کیوجہ سے اس کو آگی صف میں کھڑ اکر سکتے ہیں۔ (فرآوی دارالعلوم جلد ۴س سے ۲۴۷)

#### داڑھی منڈ ہے پیش حافظ کی امامت

موال: بوحافظ داڑھی منڈ اتا ہے اس کے پیچھے تر اوس کی پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: داڑھی منڈ اتا حرام ہے اور داڑھی منڈ انے والا از روئے شرع فاس ہے لہد االیے حافظ کوتر اوس کے لئے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ایسے امام کے پیچھے تر اوس کے پڑھیا کروہ تح کی ہے۔(فقادی رهیمیه جلداول ص۳۵۳ بحواله شامی جلداول ص۵۲۳)

# کہنی تک کٹے ہوئے ہاتھ والے کی امامت

سوال: ۔ ایک حافظ قرآن کا ایک ہاتھ کہنی کے پاس سے کٹ گیا ہے ایسے حافظ کے پیچھے تر اور کے ہوگی یانہیں؟

جواب:۔الیےا، م کے بیجھے تراوی پڑھنا جائزے مروہ نہیں۔ (فاوی رہیہ جدم سم ۲۸۳) فیشن برست حافظ کی امامت

موال: یعض حافظ فیشن پرست ہوتے ہیں، مہاس وغیرہ شرعی نہیں ہوتا سر پرخلاف شرع تہی کٹ بال رکھتے ہیں اور ہر ہندسر گھو متے ہیں تو کیا ایسے حافظوں کے پیچھے تر اور کا پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

## طوائف کے لڑے کے پیچھے تر او تک

سوال: ۔ایک حافظ صاحب ہیں جوخوش الحان نماز وروز ہ کے پابنداور خلیق بھی قرآن ہیں شریف خوب یاد ہے لیکن ولدالزنا ہیں لیعنی ایک طوائف کے لڑے ہیں کیاان کواہ م بنایا جاسکتا ہے الن کے پیچھے فرض نماز اور تراوی کرنے منا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ۔اگر بیھا فظ صالح اور نیک اور معاشرت کے لحاظ ہے محفوظ ہیں توان کے پیچھے نماز جائز ہے۔والدالزنا ہوتا ایسی صورت میں موجب کراہت نہیں۔ (کفایت المفتی جلد سام ۱۸۲۷)

# اگرحافظ کی داڑھی ایک مشت ہے کم ہو

سوال: مارے شہر میں صرف ایک حافظ قرآن ہے لیکن اس کی داڑھی ایک مشت ہے کم ہے کہ ونکہ وہ داڑھی کوتر اش لیتا ہے اس کے چیجے تر اور کی پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: اگر دوسراا مام اس ہے بہتر مل سکتا ہے تو اس کوامام نہ بنایا جائے۔ ایک مشت داڑھی رکھنے کے لئے اس کو کہا جائے اگر وہ داڑھی بڑھالے تو ٹھیک ہے۔ (کفایت المفتی جلد علام کے اس کو کہا جائے اس کو کہا جائے اگر وہ داڑھی منڈ وانے یا کٹوانے کے متعنق ہے کہ وہ شخص فائتی اور حضت گنبگار ہے اس کوامام بنانا نا جائز ہے کیونکہ اس کے چیچے نمی زمر وہ تحریکی ہے۔ اور دہ واجب الا ہائت ہے اس کوامام بنانا نا جائز ہے کیونکہ اس کی تعظیم ہے۔ اس سے اس کوامام بنانا نا جائز ہے کے دارا مداد کو سے اس کوامام بنانا جائز ہے کہ دارا مداد کے سے اس کوامام بنانا نا جائز ہے کہ دارا مداد کھوں ہے سال کوامام بنانا نا جائز ہے کہ دارا معلوم میں ہے مسئلہ در نے ہے کہ نے دارا معلوم میں ہے مسئلہ در نے ہے کہ نو کی دارا لعلوم میں ہے مسئلہ در نے ہے کہ نو کی دارا لعلوم میں ہے مسئلہ در نے ہے کہ نو

حدیث ہے واڑھی کا منڈ واٹا جب کہ داڑھی ایک مٹھی ہے ہے زیادہ نہ وہ تو حرام ہے۔
اور داڑھی کا منڈ واٹا اور کتر واٹا جب کہ داڑھی ایک مٹھی ہے ہے زیادہ نہ بوتو حرام ہے۔
جو شخص ایک مٹھی ہے کم داڑھی کو کتر وا تا یا منڈ وا تا ہے وہ فاس ہے اور فاسق کی امت مکروہ تحر کی ہے۔ جس شخص میں اگر سب با تیں موافق شرع کے ہیں لیکن ایک بات میں وہ خلاف اور فعل حرام کا مرتکب ہے وہ وہ فاس ہے اس کو جا بینے کہ وہ فعل حرام ہے بھی تو بہ کر ہے اور داڑھی نہ منڈ ائے اور نہ کتر وائے۔البتہ ایک مٹھی سے زیادہ جو تو اس کو کتر واٹا فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ ( فاّوی دار العلوم ( عزیز الفتاوی ) جلد اول سے ال

### مخاط نابينا كي امامت

سوال: کیاضعف بصارت امامت کے لئے وقع ہے؟ جواب: فقہا ، کرام نے ایسے نابینا کی امامت کوجو غیر مختاط اور نبیست سے نہ بچتا ہو مکروہ تنزیبی قرار دیا ہے لیکن میر تقلم عام نہیں ہے۔ بلکہ فیر مختاط کے سرتھ خاص ہے۔ لہذا جو نابینا مختاط ہوا ور نبیاست سے بیخنے کا پوراا ہتمام کرتا ہو پاک صاف اور ستھ اربتا ہواس کی اہ مت کو بلا کرامت جا نزلکھا ہے۔ حضرت عا ئشصد یقهٔ رضی الله عنها کابیان ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے ئے موقع پر حصرت عبداللہ بن مکتوم کوجو نابینا تھے مسجد نبوی میں تمازیر حانے کے لئے اپنا قائم مقام بنایا تھا۔ای طرح حضرت عبداللہ بن عمیر ؓ باوجود نابینا ہونے کے بی حلمہ کے امام تنے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول التعابی کے میارک زمانہ میں بني عظمه كاامام تفيا حالا تكه بين نا بينا تفايه ( فها وي رحيميه جلد م ص ٢٣ س )

<u>نوٹ</u>:۔ یک چیٹم کی امامت جا رُزہے کوئی وجہ کراہت کی نبیں ہے( کفایت اُلمنتی نے ۱۹۳۳)

تر اوت کیڑھانے والااگر پابندشرع نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال.\_مندرجہ ذیل صفات واے حافظ کے پیچھے تر وا پیچھے کے بیانیس؟

(1) خلاف سنت دا ڑھی رکھنے والے کے پیچھے۔

(۲) سرکاری ملازم یااسکول کی ٹیچیر حافظ کے پیچھے۔

(۳) دوکا ندار ہو لینی سودی رقم ہے بلیک مار کیٹ کرتا ہواور ناجا مُزطر یقے سے

تجارت کرتا ہوتو اس کے پیچیے تر او یکی پڑھنا کیجے ہے یانہیں؟

جواب: ۔خلاف سِنت واڑھی والا شخص، سودی معاملہ کرنے والا ،اور ناجا ئز طریقے ہے تنجارت کرنے والاسخف امامت کے قابل نہیں اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ کیکن حاضرین میں کوئی دوسرانخص ابیا بھی نہ ہوتو تنہانماز پڑھنے کے بجائے ایسے امام کے پیچھیے پڑھ لیٹی جا ہے ۔ کیونکہ جماعت کی بڑی فضیلت اور تا کیدہے۔ ( فناوی رحیمیہ جلد ساس ۸۲)

اگرحافظ نماز کا یا بندنه ہوتو کیا حکم ہے؟

موال: <u>۔ایک حافظ قرآن تو سیح</u> پڑھتا ہے مگرنماز کا پابند ہیں ہے ایسے حافظ کے پیچھے ان لوگوں کی تر او یکے پڑھنا جونماز کے پابند ہیں بلا کراہت ہوگی یا کراہت کے ساتھ؟ (۲) ایک حافظ صاحب کی زبان ہے بجائے جھوٹے سین کے براشین \_اور بجائے جیم کے ز یا ذیا بالعکس ادا ہوئے ہیں۔کوشش کے باوجوداس پر قادرتہیں ۔توایسے حافظ کے پیچھے ان لوگول کی تر او یک درست ہوگی یانہیں جوقر آن سیجے پڑھتے ہیں؟ جواب: ۔(۱) توبہ ہے کراہت زائل ہوجاتی ہے کیونکہ علّت کراہت کی فسق ہے اور توبہ ہے

فسق زائل ہوجا تا ہے۔

(۲) احقر کے نز دیک فرائض و درتر میں عدم جواز کا تھم زیاد د احتیاط رکھتا ہے اورتر او تکے میں جواز کا تھم اوسع ہے۔ (امداد الفتادی جلداول ص ۹۵)

#### معذورحا فظ کی امامت

سوال: ۔ حافظ اگر عذر کی وجہ ہے بیٹھ کرتر واسح پڑھائے تو مقتدی کس طرح پڑھیں گے؟ جواب: ۔ اگر حافظ صاحب عذر کی وجہ ہے بیٹھ کرتر اوس کے پڑھائیں اور مقتدی حضرات کھڑے ہوں تو بعض فقتہاء نے کہا کہ موں تو بعض فقتہاء نے کہاہے کہ سب کے نزدیک نماز تیجے ہوگی۔ اور بعض فقتہاء نے کہا کہ مقتد یوں کا بیٹھنامستحب ہے تا کہ امام کی متابعت باتی رہے مخالفت کی صورت نہ رہے۔ (دونوں صور تیں جائز بیں) (ترجمہ فرقاوی عالمگیری جلداول ص ۱۸۹)

# دوحا فظول کے ل کر پڑھنے کا حکم

سوال: ۔ دوحافظ مل کرتر اوت کے پڑھاتے ہیں۔ دس رکعت میں ایک حافظ صاحب سوا پارہ دوسری دک رکعت میں ایک حافظ صاحب سوا پارہ دوسری دوسرے حافظ صاحب سوا پارہ ۔ کیانماز میں کوئی ضل تو نہیں آتا؟ جواب: ۔ ایک قرآن سے زیادہ نہ پڑھا جائے ، تاوقت سے کہ لوگوں کا شوق نہ معلوم ہو جائے۔ تر اوت کے ہو جائے ۔ ایک قرآن سے زیادہ نہ پڑھا رات کوگراں نہ گزرے ۔ (مظاہر حق (تر تیب جدید) ۱۳)

## غيرمقلد كيامامت

سوال:۔اگرامام غیرمقلدہواورتراوت نہیں رکعت کے بجائے آٹھ رکعت پڑھائے تو حنفیہ کوکس طرح بقیہ تراوت کو پوری کرنی چاہیئے ؟ آیاوترامام کے ساتھ پڑھ کر بقیہ تراوت کوپوری کریں یاوتر چھوڑ کر؟

جواب:۔بقیدتر اور کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وتر امام کے ساتھ نہ پڑھیں بقیہ تر اور کی پڑھ لینے کے بعد وتر پڑھیں۔

( فَنَ وَيْ وَارَالْعَلُومِ جِلْدِمُ صِ ٢٤ بحواله بدايه جلداول ص١٣٣ بإب النوافل فِصل قيام رمضان )

## جس نے عشاء کی نمازنہ پڑھی اس کی امامت

سوال: عشاء کی جماعت ہو تی اس کے بعد جب تراوی کی جماعت ہونے لگی توحافظ صاحب جنہوں نے ابھی عشاء کرض ادانہیں کئے تھے نماز تراوی پڑھانے کے لئے کھڑ ہے ہو گئے اور دور کعت تراوی پڑھادی مقتد بول میں ہے بعض نے اعتراض کیا تو ہ فظ صاحب کو جٹا دیا گیااس کے بعدامام کی اقتداء میں بقیہ تراوی ادا کی گئی۔ دریافت طلب صاحب کو جٹا دیا گیااس کے بعدامام کی اقتداء میں بقیہ تراوی ادا کی گئی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ مقتد بول کی پہلی دور کعت سمجے ہوئیں یانہیں ؟اگرنہیں ہوئیں تو کیاان کا امادہ ضروری ہے؟

جواب. ۔ صنورت مسئولہ میں تراویج کی دور کفتیں قابل اعادہ تھیں کیونکہ تراویج عشء کے بعد ہے۔ بعد ہے پہلے نہیں۔اسی وفت اعادہ کرلین تھا اورا گراعادہ نہیں کیا گیا تو بعد میں صبح صادق ہے پہلے نہا تنہا پڑھی جاسکتی تھی۔

اب وقت نکل گیراس کی قضا نہیں ہے استغفار کریں اوران دور کعتوں میں جتنہ قرآن شریف پڑھا گیا تھا اس کولوٹا یا نہ ہوتو دوسرے دن وٹا یا جائے۔

( قَدَّ وَى رِيْمِيهِ جِيدِمُ صِ ٣٨٥ بِحُوالِهِ كِبِيرِ مِي صِ ٣٨٥ )

## مرد کی اقتداء میںعورتوں کی جماعت

سوال: ۔ اگر کوئی امام نمی زفرنس یاتر اوت کے پڑھا تا ہواور عورتیں کسی پردے یاد یوار کے چیچے فاصلے ہے مقتدی بن کرنم زیز حین توعوروں کی نماز جائز ہے یا نہیں ؟ اور امام کی نماز میں کچھے خلل تونہیں آتا ؟

جواب. ۔ ان مستورات ب نی زورست ہے۔ (فرآوی دار العلوم جدر مام ۲۹۳)

### عورتوں کی جماعت تر اوت کے

سوال نہ چندعورتیں جوجہ فظ قرش نامیں میدج بہتی ہیں کہ تر اور بھیں قر آن مجیدا پنی جماعت سے ختم کریں اوران کا پیغل میں ہے؟ نیز حیدین کی نماز بھی چندعورتیں جماعت سے پڑھ کھکتی ہیں یا نہیں؟ کیاعورت عورتوں ل امام بن علق ہے یا نہیں؟ جواب: یورتول کی جماعت اس طرح که عورت ہی امام ہوں تکروہ ہے خواہ تر اوس کی جماعت ہو یاغیرتر اوس کی سب میں عورتوں کاامام ہوناعورتوں کے سئے مکروہ ہے۔

( فتأوى دارالعلوم جلد ۴ ۲۲ ۲۲ بحواله ر دالحق رجلد اول ص ۵۲۸ باب الا مامت )

نوت: مولا ناعبدائی کاعورتوں کی جماعت کی تراوی کے سلسے میں فتویٰ یہ ہے کہ تراوی میں عورت کی ہے ہے کہ تراوی میں عورت اگر صرف عورتوں کی امامت کرے تو جائز ہے۔

اگرکوئی عورت حافظ ہواور بھولنے کا اندیشہ ہوتو مولا ناعبدائی کے فتو ہے پڑمل کر لینے کی تنجائش ہوسکتی ہے ویسے عام عورتیں جماعت نہ کریں۔ (مرتب رفعت قاسمی)

#### حافظ كاقرآن تيزيرٌ هنا

سوال: بعض حافظ تراوت میں اس قد رجلدی قرآن شریف پڑھتے ہیں کے سوائے '' یعلمون اور تجھے میں اس قد رجلدی اور تعلمون 'کے اور تجھ بھے میں نہیں آتا اور بعض مقتدی بھی ایسا تیز پڑھے کوتر اور کے کے جلدی ختم ہوجانے کی وجہ سے پہند کرتے ہیں ان دونوں کا کیا تھم ہے؟ جواب: درمختار میں ہے کہ و بحبنب المنكر ات یعنی قرآن میں منکرات سے بچے یعنی جلدی پڑھے سے اعوز ، بسم اللہ اورا طمینان کے چھوڑنے سے ، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا پڑھنا امر منکر ہے جو بچائے تواب کے سب معصیت ہے۔

( فَيَاوِيُّ دارالعلوم جلد م ٢٥٧ بحواله درمخنار جلدا ول ٣٦٣ مبحث التر اويح )

## تعدادر كعت ميں اختلاف واقع ہوجائے تو كياتكم ہے؟

سوال: تعداور کعات کے بارے میں مقتدی حضرات کے ورمیان اختااف ہوا بعض کہتے ہیں اٹھارہ ہو نمیں اور بعض کہتے ہیں ہیں ہو نمیں تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ جواب: امام تراوی جس طرف ہوگااس جماعت کا قول معتبر ہوگااورا گرمب کوشک ہوجائے تو دور کعت اور پڑھ کی جائمیں کیکن باجماعت نہیں علیجد ہ کیڑھیں۔

( فهاوی رحیمه جلداول ص ۳۵۵)

قاول محمود بييس بكد:

ا گرتمام نمازیوں اورامام کوشک ہوا کہ اٹھارہ تراویج ہوئیں یابیں پوری ہوگئیں

ممل و مدلل مسائل تراویک تو د ورکعت بلاجماعت اور پڑھ ٹی چائیں اگرتم م مقتدیوں کوقوشک بوالیکن امام کوشک نبیس ہوا بلکے سی ایک بات کا یقین ہے تو وہ اپنے یقین پڑکمل کر لے اور مقتدیوں کے قول کے طرف

اگربعض کہتے ہیں کہ ہیں پوری ہوگئیں اور بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ اٹھارہ ہو کمیں ہیں توجس طرف امام کار جمان ہواس برعمل کرے۔''( فآوی محمود بیجلد ۲۵۳ س۲۵۳)

اگرتر اوج کی کچھ رکعات تہجد میں پڑھے تو کیا حکم ہے؟

اوران کوکوئی دوسرا شخص پڑھاہ ۔ پھرحافظ حارر کعت تہجد میں جماعت ہے پڑھا کیں تو جائزے یانہیں؟اں طرٹ کے خود حافظ صاحب تو تر اوسکے کی نبیت کریں اور بقیہ مقتدی تہجد کی یا وہ بھی بقیہ جارر کعت تر او تک کی نبیت ہے پڑھیں تو جا ئز ہے یانہیں؟خصوصاً جب کہ ہلاکر اجماع كياجا تامو\_

جواب: ـ بتر اوت کا اگر حیار رکعت حچوژ دی اور آخری شب میں اس کی جماعت کر لی تو درست ہے( کیونکہ تراویج کا وفت عشاء کے بعد ہے منج صادق تک رہتاہے ) سوائے تر او تا کے دیگر نوافل تداعی کے ساتھ لیعنی تبن جارآ دمی ہے زیادہ کی جماعت درست نہیں ہے۔اسی طرح تہجد کی جماعت بھی مکروہ ہے۔

( فآوي دارالعلوم جلد٣ ٣٨ ٣٠ بحواله در مختار جلدا ول ص٦٦٣ بإب الوتر والنوافل وص ٧٥٩ مبحث التر اويح )

## اگرخدانخواسته حافظ کاتراوی کمیں انتقال ہوجائے

سوال: ۔اگرحافظ صاحب تر اور کے میں جاں بجق ہو جا تعمیں تو مقتدی نماز *کس طرح یوری کریں*؟ جواب: ـ وه نماز فاسد ہوگئی پھر سی کوامام بنا کراز سر نونماز پڑھنی جا ہیئے ۔

( قَ وَيُ دِارِ العلوم جِندِم ص • ٤ بحواله روالحقّ ارجلداول ص ٥٥٣ باب الإمامة )

حافظ نے سناناشروع کیا بھرکسی وجہ سے درمیان میں جھوڑ دیا سوال: \_اگرحافظ صاحب نے قرآن شریف تراوی میں سناناشروع کیااورکسی وجہ سے درمیان میں ایک دوروزنہ پڑھامثلاً دس پارے تک پڑھاادراس کے بعد دوسرے حافظ نے پندرہ پارے تک پڑھاتواب حافظ سابق گیار ہویں پارے سے شروع کرے یا سونہویں یارے سے شروع کرے؟

جواب:۔ جب پہلے حافظ نے دس بارے پڑھے اور پھر دوسرے نے بندرہ تک پڑھے تو پہلے حافظ جب آئیں تو ان کواختیار ہے خواہ سولہویں پارے سے پڑھیں یا گیار ہویں سے کیکن اپنا قر آن بورا کرنے کیلئے بہتر ہے کہ گیار ہویں پارے سے شروع کریں۔

( قَرَّا وَيُ وَارَالِعِلُومِ جِلْدِمِهِمِ ٢٥٥)

# امام كانماز كيلئے كسى خاص شخص كاانتظار كرنا

سوال:۔جوامام مجدابیاہولہ جس وقت تک مجد میں ایک یادو مخصوص شخص ندآ جا کیں چاہے نماز کا مقررہ وقت بھی گز رجائے اور وقت میں بھی تاخیر ہور ہی ہو گراپنے و نیادی نفع کے باعث یا تعلقات کے سبب ان اشخاص کا انتظار کری تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے؟ جواب:۔اگر بوجہ د نیا کے کسی دین وار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا تو امام اور مکبر وونوں گنہگار ہیں گران کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے۔

( فنَّاوِيٰ رشيد بيركا ط ص ٢٨٨)

#### جماعت ميں جواپناا نتظار جا ہتا ہو

سوال: کوئی متولی مسجد یا خادم مسجد وغیرہ یہ کہتا ہوکہ جب تک ہم مسجد میں ندا جا کیں جماعت نہ کھڑی ہوتو ایسے خفس کے بارے میں شرگی کیا تھم ہے؟ جواب: جوابیا شخفس متولی ہوکرا ہے واسطے ایس تا کید کرے اور تا خیر کرے وہ گنہگار ہے اور ایسوں کا انتظار درست ہے بشرطیکہ دوسروں کو ایسوں کا انتظار درست ہے بشرطیکہ دوسروں کو جو ہ ضر ہو بھے ہیں تکلیف نہ ہواور وقت بھی مکر وہ ندا جائے مگر رئیس یا دنیا داروں کا انتظار نہ کرے وقت پرسب آجا کیں یا اکثر آجا کیں او نماز پڑھائے۔ (فاوی رشیدیہ کامل ص ۱۸۷)

# تح يمه كے الفاظ كيابيں

بعض امام کہنے میں بڑی ہے احتیاطی کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کے بی نے اللہ اکبر کہنے کے بی نے اللہ اکبر کہتے ہی با اور رائے درمیان الف بڑھادیتے ہیں۔ ای طرح سے بعض امام للہ کے شروع میں مدکرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔

یہ دونوں صورتیں بالکل نعط میں ان دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے ادرا گر تکبیرتح بیر میں اس طرح اہد یا تو نماز کا شروع کرنا ہی سیح شہوگا۔

(سائل بجدة سبوص ٢٤ بحواله صغيري)

# امام کوتکبیرات کس طرح کہنی جامعے

اکثر و بیشتر امامول کود یکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت تکبیر کہتے ہیں اور بھی دوسرے انتقالیہ کے ساتھ ساتھ نہیں کہتے بلکہ بھی تو منتقل ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہیں اور بھی دوسرے رکن تک پہنچنے سے پہلے ہی تنبیہ ڈٹم کرویتے ہیں مثلاً قیام کی حالت سے منتقل ہوکر رکوع میں جاتے ہیں تو بعض امام جھکنے کے بعد امتدا کبر کہتے ہیں۔ اور بعض امام اس قدر چھوٹا امتدا کبر کہتے ہیں۔ اور بعض امام موج تی ہو اور ای کہتے ہیں کہر کوع میں پورے طور پر پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اکبر کی آ واز ختم ہوج تی ہا ورائی طرح بحدہ میں جاتے وقت اور بحدہ سے دوسری رکعت کیلئے کھڑ ہوتے وقت بھی کرتے ہیں واضح رہے کہ ان دونوں صور تول میں تکبیر کی سنت کامل ادانہیں ہوئی۔ کامل سنت واضح رہے کہ ان دونوں صور تول میں تکبیر کی سنت کامل ادانہیں ہوئی۔ کامل سنت ساتھ تکبیر شروع کرے اور چھنی دوسرے رکن میں پہنچ تکبیر کی آ واز بند ہوج ہے ۔ اور بعض ساتھ تکبیر شروع کر سے اور جونی دوسرے رکن میں پہنچ تکبیر کی آ واز بند ہوج ہے ۔ اور بعض امام ساتھ تکبیر شروع کر سے اور جونی دوسرے رکن میں پہنچ تا ہے کے بعد بھی کچھ دیر تک ان

(مسأل مجدة مهوص الع بحواله كبيري ص ٣١٣)



### دوسراباب

# نماز تر اوت کے گھر میں پڑھناافضل ہے یامسجد میں

سوال: ينماز تراويح گھر ميں پڑھناانفل ہے يامنجد ميں؟

جواب: امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام شافعی اور شوافع علماء کی اکثر بیت اور لبحض مالکیہ مسئرات کا متفقہ طور پرمسلک ہے کہ نماز تر اور کا کامسجد میں بی پڑھنا افضل ہے جبیبا کہ امیر الہو منین حضرت عمر فاروق اوران کے بعد کے دوسرے صیبہ نے اس کو سجد ہی میں پڑھنا مقرر کیا ہے اور پھراس پر تمام مسلمانوں کا ہمیشہ مل رہاہے کیونکہ نماز تر اور کے شعار دین ہے اور نماز عید کے مش ہے۔ (مظ ہر حق (جد بیر تر تیب) ۱۳)

مگل نراوت خفنے کے نزد یک میں رکعت ہیں ان کو جماعت سے پڑھناسنت ہے اگر تمام اہل محکمہ تر اوت کے جھوڑ دیں تو سب ترک سنت کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ اگر تمام اہل محکمہ تر اوت کے جھوڑ دیں تو سب ترک سنت کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ اکثر اہل محکمہ نے تو تر اوت کے جماعت سے پڑھی مگر اتفاق سے ایک دوخص نے جماعت سے نہیں پڑھی بلکہ تنہا مکان میں پڑھی تب بھی سنت ادا ہوگئی۔

( فآدی محمودیه جلداص ۳۵۰ بحواله کبیری ص ۳۸۳)

# تر اوت کے کون سی مسجد میں افضل ہے

سوال: ينمازتر اورج كون ى مسجد ميں افضل ہے كيونكه قريب ميں جامع مسجد بھى ہے جبكہ جامع مسجد ميں نماز كاپڑ ھنازيادہ افضل ہے ہا گئيا ہے؟

جواب: در مختار میں ہے کہ مسجد محلّہ اس محلّہ کے حق میں جامع مسجد سے افضل ہے۔ اور شامی نے بھی یہی لکھا ہے لان لا حسف عسلیمہ ، فلیو دہ لیعنی محلہ الے پر مسجد محمد کا حق ہے اس کوادا کرتا جاسئے۔ (درمختار جلدا ال

#### محلے کے مسجد کا حق

سواں:۔: ہارے محلے کے مسجد میں آٹھ رکھات تراویج تک نمازی رہتے ہیں پھر کم ہونے

شروع ہوجاتے ہیں تو ہم اس مسجد کوچھوڑ کر دوسری مسجد میں تر اوس کے ادا کریں تو کیب ہے؟ پچھے حرج تونہیں؟

جواب :۔ بیس رکھات تر اور گا با جماعت محلے کی مسجد میں ہونا ضروری ہے لہذا آپ لوگوں کواپنی مسجد میں تر اور گا پڑھنی چاہیئے جا ہے نمازی کم ہوں۔ اگر محمے کی مسجد میں تر اور کے نہ ہوگ تو سب گنہگار ہوں گے۔ ( فناوی رحیمیہ جلداول س ۳۴۹ بحوالہ شامی جلداول س ۲۲۰)

کیاا پنی مسجد حجبور سکتے ہیں

سوال: ۔ اگر و ومری مسجد میں اچھا جا فظ پڑھنے وال ہے تو کیا اس کا سننے جا سکتے ہیں؟ جواب: ۔ اگر محلے کے مسجد میں امام غلط پڑھتا ہوتو اپنی مسجد کو چھوڑ دیئے اور دوسری مسجد میں تر اور کے پڑھنے میں کوئی مضا گذاہیں۔

اور میں تکم اس صورت میں ہے جب دوسراحافظ قر اُت میں نرم اورآ واز میں اچھ ہواورا گراس کے محلے میں ختم نہ ہوتا ہو ( لیٹنی تر او یکی میں ختم نہ ہوتا ہو ( نہ پڑھا جا تا ہو ) تو اس کوا پنے محلے کی مسجد جھوڑ وینا اور دوسری مسجد تلاش کرنا چاہیئے۔

( ترجمه فآوی عالمگیری مندیه جلداول ص ۲ ۱۸)

اگرا بی مسجد کا امام قر آن شریف ختم نه کرے تو پھرکسی دوسری مسجد میں جہاں پرختم ہوتر اوسکے پڑھنے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔ کیونکہ تم کی سنت وہیں حاصل ہوگی۔

( فآوی محمود به جند اص ۲۵۵)

# نمازتر اوت محمجد کی حجیت برادا کی جائے

سوال: ہیں رہے بیہاں موسم گر ، میں نمازعشاء اورتر اور کی وغیرہ مسجد کی حصت پر پڑھی جاتی ہے جہ عت خانے میں نہیں پڑھی جاتی اس کا شرعی تھکم کیا ہے؟ جواب: گرمی کی وجہ ہے مسجد کے جم عت خانہ یا شحن مسجد کوچھوڑ کر جیست پرعشاء اورتر اور کی وغیرہ کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔

ہاں! جن کو جماعت خانہ اور کن میں جگہ نہ ملے اگر وہ حجیت پر جا کرنماز پڑھیں تو پلاکراہت جائز ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ کعبہ شریف کے او پرنماز پڑھنا (بے و بی اور بے حرمتی کی وجہ ہے) مکروہ ہے۔ بال! اگر تغییر اور مرمت کی وجہ ہے چڑھن ہوتو مکر وہ نہیں ہے ای طرح ہے کوئی بھی مسجد ہواس کی حبیت پرچڑھنا مکروہ ہے اور اس بناء پرید بھی مکروہ ہے۔

گرمی کی شدت ہے جھت پر جماعت نہ کریں ، مگریہ کہ مبحد جس گنجائش نہ رہ ہو اس مجوری کی شدت ضرورت اور اس مجوری کی وجہ ہے جھت پر چڑ ھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ بہرحاں گرمی کی شدت ضرورت اور مجوری بیدانہیں کرتی کی وزید اس ہے بہی ہوتا ہے کہ مشقت بڑھ جاتی ہے اور جب مشقت بڑھ جاتی ہے تواجر وثو اب بھی زیادہ ملتا ہے اس کو مجبوری نہیں کہا جا سکتا۔ فق وئی عالمگیری جلدہ سردہ سردہ بھی زیادہ ملتا ہے اس کو مجبوری نہیں کہا جا سکتا۔ فق وئی عالمگیری جلدہ سردہ سے کہتمام مسجدوں کی چھتوں پر پڑھنا مکروہ ہے۔ اس لئے سخت گرمی میں جھت پر چڑھ کر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر مسجد ننگ ہواور نمازیوں کے لئے وسعت نہ ہوتو ضرور تا باتی لوگوں کا او پر چڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر مسجد ننگ ہواور نمازیوں کے لئے وسعت نہ ہوتو ضرور تا باتی لوگوں کا او پر چڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

گرمیوں میں صحن منجد میں نماز ہا جماعت بغیر حرج کے سیجے ہے اگر کسی صحن داخل مسجد نہ ہو مسجد نہ ہو مسجد نہ ہوتو ہائی مسجد اورا گروہ نہ ہوتو جماعت کے لوگ متفق ہو کر داخل مسجد کی مسجد نہ ہو مسجد نہ ہوتو ہائی مسجد ہوج ہے گا) اوراس پر مسجد کے جمعہ احکام جاری ہول کے ' نبیت کریں۔ ( تو وہ مقام داخل مسجد ہوج ہے گا) اوراس پر مسجد کے جمعہ احکام جاری ہول کے ' ( فتاوی رجمہ جلد ۳۵ سامی اسابحوالہ کبیری ص۳۹ سوجمور فتاوی سعد رہی سامی اسابھوں کے ہور فتاوی سعد رہی سامی اسابھوں کے انہوں کے انہوں کے دور فتاوی سعد رہی سامی اسابھوں کے انہوں کے دور فتاوی سعد رہی سامی اسابھوں کے دور فتاوی سعد رہی سامی کا دور انہوں کے دور فتاوی سعد رہی سامی کا دور انہوں کے دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی سعد رہی کے دور فتاوی سامی کو دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی سعد رہی کی دور فتاوی کی دور کی دور کی دور فتاوی کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی د

#### دو کانوں میں نماز تراوح پڑھنا کیساہے؟

سوال: یکسی بازار کے تمازی صرف کاروبار کے نقصان کا اندیشہ کر کے دوکا نول میں ہی الگ الگ جماعت تراوح کریں توان کارٹیل کیسا ہے؟

جواب: نمازتر اوت مسجد میں پڑھنا اور ختم تر اوت مسجد ول میں سننا سنت ہے بلا عذر مسجد میں نہ جاتا ور دو کا نول پرتر اوت کی پڑھنا ترک سنت ہے۔ ( فتا وکی دار العلوم جلد مہم ۲۹۹ بحوالہ ر دالختار جلد اول ص ۲۹۹ مبحث التر اوت کی )

## گھر میں تراویج کی جماعت کرنا

سوال.۔تر اوریح کی نمازگھر میں باجماعت ادا کرنااورمسجد میں نہ جانا کیسا ہے؟ جواب:۔اگر کوئی جماعت اس طرح پڑھے کہ مجد کی جماعت بندنہ ہوتو یہ درست ہے مگر ہیے

لوگ مسجد کی فضیلت ہے محروم رہیں گے۔۔

( فَيْ وَى دَا رَالْعِنُومُ جِندٌ ٣٥٨ بحوارِ رَوَالْحِيَّارِ جِلْدَاولِ ص ٢٦٠ وَشْ مِي جِنداولِ ص ٥٢١ )

نمازعشاء باجماعت مسجد میں پڑھے

اورتر وا کے گھریر پڑھےتو کیا حکم ہے؟

سوال: بنمازعش ، باجماعت اداکر نے والا ، تر اور کے گھر میں پڑھے تو گئبگار ہے یا نہیں؟ جواب: بتر اور کے باجماعت کی ادائیگی سنت مؤکدہ علی الکف سے ہے۔ محلے کی مسجد میں تر اور کے باجم عت ادا ہوتی ہواور کوئی شخص اپنے مکان میں تنہاتر اور کے اداکرے تو گنبگار نہ ہوگا مگر جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا۔

( فرّ وی رحیمیه جیداو ب س ۴۷۹ بحواله در مختار مع شامی جیداول ص ۲۲۰ )

ایک حافظ کا چندجگهٔ تم کرنا

سوال: بعض حافظ پانچ سات روز میں ایک مسجد میں قرآن شریف تراوی میں ختم کر کے دوسری مسجد میں دوسر آختم تر اوسی مسجد دالول دوسری مسجد دالول کی تراوی جوجاتی ہے یانبیں؟ حافظ حضرات اور بعض عالم اے جائز بتلاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حافظ کا ایک ختم کرنا سنت ہے دوسراختم نفل ہے اور مقتدی کے داسطے ختم سنت ہے۔ تو سنت والوں کی نمازنفل دالے کے بیجھے کہے ہوگی؟

جواب: ایک مسجد میں پانچ سات روز میں ختم شریف کر کے دوسری مسجد میں دوسراختم طافظوں کو لرنا درست ہے اور دوسری مسجد والول کی تر اوس سے کیونکد تر اوس کی نمازتمام رمنعان شریف میں سنت مو کدہ ہوئی لہذا وونوں کی نمازتمام سنت مو کدہ ہوئی لہذا وونوں کی نماز تردنا ان مست مو کدہ ہوئی لہذا وونوں کی نماز تردنا ان مست مو کدہ ہر یں نفل بڑھنے والے کے پیچھے سنت بھی ہوجاتی ہیں اور یہ شبہ ندھ ہے کہ نماز تردنا ان شریف ایک ہارسنت مو کدہ ہے دوسرا اور تیسرا ختم نفل ہے۔ کیونکہ نماز امام کی سنت مؤکدہ ہوئی اور مقتد یول کی نماز منان مؤکدہ ہوئی اور مقتد یول کی نماز منان مؤکدہ سنت مؤکدہ کے سنت مؤکدہ ہوئی اور مقتد یول کی نماز منان نماز کر اور مقتد یول کی نماز منان نماز کی اور مقتد یول کی نماز کر اور مقتد یول کی نماز کر اور مقتد یول کی نماز کی نماز کر نماز کی نما

میں کھے نقصان نہیں آیالیکن افضل اور بہتر اس زمانے میں بیا ہے کہ امام حافظ ایک ختم سے زیاد وتر اوت کے میں نہ پڑھے تا کہ مقتد یوں کوگرال نہ ہو۔

( فآوی دارانعلوم جلد ۱۳۵۳ سا۲۹۳ بحوایه ردالمخیار جلداول ص۲۲۴ )

#### تراویج کی دوجهاعتیں کرنا

سوال حفاظ کی زیادتی کی وجہ ہے تا کہ ان کوقر آن نثر بیف یا در ہے اس مقصد ہے ہم نے رمضان المبارک میں یہ معمول بنار کھا ہے کہ عشاء کی نماز ہم سب محصے کی مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں اس کے بعد بچھ حفاظ مدر ہے کی ممارت میں تر اوس پڑھاد ہے ہیں جہاں تھوڑ ہے اور مصلی بھی شامل ہوج تے ہیں اور بقیہ حفاظ ای مسجد میں جہاں نمی زعش ، پڑھی تھی تر اوس کے بیں دریافت طلب ہے کہ قرآن کی حفاظت کی نیت ہے اس طور پرتر واس کی دوجماعتیں کرنا کیما ہے؟

جواب: سوال مذکورہ میں مسجد کی جماعت سے تخلف مقصود نہیں ہے اس لئے بیصورت جائز ہے منوں نہیں ہے اس لئے بیصورت جائز ہے منوں نہیں مدرسے میں باجماعت اداکرنے سے جماعت کا ثواب تو مل جائے گاالبت مسجد کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔اس کی تلافی حفاظت کے قرآن کے مقصد سے پوری ہوجائے گی۔انش ءاللہ۔(فناوی رحیمیہ جلد مهم ۱۳۵۵)

#### ا یک مسجد میں دوحا فطوں کا سنا نا

سوال۔ پی نی بت کرن ل میں بے روان ہے کہ دوحافظ تر او تئے میں کلام مجید پڑھاتے ہیں دی رکعت میں ایک حافظ اور دس میں ایک حافظ اس طرح جا کز ہے یا نہیں؟ جواب ۔ پانی بت میں جیساروائی ہے بیہاں پر بھی بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے ہیہ بھی جا نز ہے اگر دوحافظ پڑھا کیں تومستی ہے ہے کہ ہرا یک حافظ تر و بحہ چرا کرے الگ ہواگر ایک حافظ سلام پھیر کر بغیر تر و بحد پورائے ہوئے مثلا تھے یادی رکعت کے جد جدا ہو گیا تو ہے مستحسن نہیں ہے۔ (فق وی دارالعلوم جلد میں 20 اوتر جمہ فق وی کا کھیری جلدا ول ص ۱۸۲)

#### چندحفاظ کامل کرتر اوت کم پڑھانا

سوال: - ہمارے یہاں مسجد میں چار حافظ مل کرتر اور کی پڑھاتے ہیں پہلے حافظ چار رکعت پڑھاتے ہیں دومرے حافظ صاحب آٹھ رکعت پڑھاتے ہیں تیسرے حافظ چار رکعت اور چوتھے چار رکعت ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

جواب: افضل میہ ہے کہ دوحافظ مل کرتر اوس کی پڑھا کیں اگرایسے جیداور یا ہمت نہ ہوں اور متعدد حفاظ تر اوس کی پڑھا کیں تو یہ بھی درست ہے۔ تر اوس جو جاتی ہے۔

( قَنَّاهِ يَ رَحِيمِيهِ جِيدِ مِهِ ٣٨٩ بِحُوالِهِ عَالَمُكِيم في جِيداول ص٢٧ )

# دس دس رکعت دومسجدوں میں پڑھانا کیساہے؟

سوال: ایک مسجد میں خطیب امام مقرر ہے۔ تر اور کا اس قاعدے سے پڑھاتے ہیں کہ عشاء کے فرض دوسر اشخص پڑھا تا ہے اور تر اور کے کے دس رکعت میں سوایارہ حافظ صاحب پڑھاتے ہیں ۔ باقی تر اور کے کو دوسری سورتوں ہے تر اور کی جماعت والوں میں سے ایک شخص پڑھاتے ہیں اس کے بعدوہ حافظ صاحب دوسری مسجد میں جاکروہی سوایارہ دس رکعت تر اور کے میں بڑھاتے ہیں بیصورت جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ۔عالمگیری کے روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دس در وات کے دومسجدوں میں پڑھانا درست ہے مگر قرآن شریف کے ختم پرمعاوضہ درست نہیں۔

( فآه يُ دارالعلوم جدمه ص ۲۶۱ بحواله عالنگيري جلداول ص ۲۹۲ فصل في التر او يح )

#### ایک مسجد میں دوسری جماعت

سوال: \_ تراوت اوروتر کی بہاعت بہوگئی ، پچھلوگ بعد میں آئے تو دوسری جماعت کریں پنیں؟
جواب: \_ دوبارہ جماعت اس متجد میں نہ کریں دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک ہی متجد میں تراوت کی کمتعدد جماعتوں کی وہی نوعیت آتی ہے جس سے نیچئے کے لئے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق "
فیمتعدد جماعتوں کی وہی نوعیت آتی ہے جس سے نیچئے کے لئے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق "
فیمتعدد جماعتوں کی متعدد جماعتوں کا سلسلہ حسب ارشاد حضرت عمر فاروق کے ایک ہی متحد میں متعدد جماعتوں کا سلسلہ حسب ارشاد حضرت عمر فاروق کے

بہتر طریقے کے خلاف ہے۔(فقاوی دارالعلوم جلد ۴ مس بحوالہ کبیری مسلم ۲۸۳) کسی مسجد میں ایک مرتبہ تر اوت کی جماعت ہو چکی تو دوسری مرتبہ اس شب میں وہاں تر اوت کی جماعت جائز نہیں لیکن تنہا تنہا پڑھنا درست ہے۔ (فق و کی محمود بیجلد ۲ مس

#### ایک مسجد میں دوجگه تر او تک

سوال: ایک مسجد میں دوحافظ الگ الگ تر اور کی پڑھائیں اور درمیان میں آڑیاروک ایسی کردی جائے جس سے دوسرے کی آواز ہے جرج باتی شہوتو بیرجائز ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد میں دوجگہ تر اور کی پڑھنا بشرطیکہ از راہ نفسانیت نہ ہواورا یک کادوسرے سے حرج نہ ہوتو جائز ہے۔ مگرافضل یمی ہے کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب پڑھیں۔ (ایدادالفتاوی جلداول ص ۲۹۹)

تراوی میں ایک ختم سے زیادہ پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: يتراوت ميں جوحافظ تين جارختم پڑھتے ہيں بيد كيما ہے؟ سنت مؤكدہ صرف ايك ختم ہے باقی كاكياتكم ہوگا؟ نيزاگرايك حافظ جندمسا جد بيں ختم پڑھے تو كياتكم ہوگااور دوسرى مسجد والوں كوفتم كا تواب ہوگايانہيں؟

جواب:۔درمخنار میں ہے کہ ایک مرتبہ ختم سنت ہے دوسری مرتبہ فضیات ہے اور تین مرتبہ افضل ہے۔اور دوسری مسجد میں بھی دوسراختم درست ہے۔اور دوسری مسجد دالوں کوختم سنت کا تو اب حاصل ہوگا۔

( فنَّا وَيْ دارالعلوم جلد من من المحواليدور مختار جلداول ص٦٦٢ باب الوتر والنوافل، مبحث التراويُّ)

تراوی میں قرآن تریف سننے سے قرآن کا تواب ملتا ہے یا نہیں؟
سوال: ۔زید کہتا ہے کہ تراوی کے اندردو چیزیں ہیں،اول قراُت جوفرض ہے دوم سنت
مؤکدہ جب تراوی کے اندر قرآن شریف پڑھا گیا تو دونوں چیزوں میں ہے صرف ایک چیزکا تواب حاصل ہوالیتی اگرسنت مؤکدہ کا تواب حاصل کیا تو قراُت کے ثواب سے محروم

مال رادئ رہا۔ بعدعشاء تراوی کا می وقت کسی سے قرآن پڑھواکرسن لیاجائے تا کہ دونوں کا ثواب حاصل ہوجائے گا۔

جواب: \_زیدکا یہ قول نلط ہے \_ تر او یکے میں قر آن شریف پڑھنے سے قر آن شریف کا بھی تُوابِ پڑھنے والے اور سننے والے کو بھی ہوتا ہے۔ ( فناوی دارالعلوم جدیم سے ۲۳۹ )

مسيخض کي رعايت ہے اڪلے روز قر آن شريف کولوڻا نا کيسا ہے؟ سوال: ۔ حافظ کی تخص کی رہ بت سے قر آن شریف کی ترتیت پوری کرے۔ <sup>لیو</sup>نی اً کرسی شخص کا تراوت کے میں قرآن شریف سننا ترک ہوگیا ہوتو پھراس کودوسرے دن ہیں رکعات میں پڑھنا کیسا ہے؟ جب کہ مقتد ہوں کو ہاراور تکلیف نیز وقت کی تنگی ہوجا فظ ایسے خض کی اکثر

رعایت کرتا ہوتوا ہے۔ فائے پیجھے نماز جائز ہے یائیس؟ جواب: بنمازتواس کے بیجیے جائز ہے گرخود یفعل کہالکے شخص کی رہایت کرےاورد وسروں کوگرانی ہومکروہ تنح کی ہے البیتہ اگروہ مخص مفسد ہے کہ اس سے ضرر کا اندیشہ ہے تو مکروہ نہیں ہے۔(امدادالفتادی جبداول ص ۴۸۹)

ليسراباب

ساعت

ساعت کی اجرت

سوال: ہے، عت قرآن کی ( سٹنے )اجرت اور پڑھنے کی اجرت میں کیافرق ہے؟ کپہلی جائز دوسری نا جائز کیوں ہے؟

جواب: ۔ عاعب قرآن کی فرض میہ ہے کہ جہاں جا فظ بھولے گاوہاں سامع بتلائے گا۔ پس میے تعلیم ہے اور تعلیم پر اجرت لینے کے لئے جواز پرفتوی ہے برخلاف سنانے کے اس میں تعلیم مقصود نبیں ہے۔(مدحظہ: وامداوا غتاوی جلداول ص ۳۹۲)

#### بلاسامع قرآن شريف كايره هنا

سوال: رمضان شریف میں قر آن شریف کا تر او تکے میں بلاسامع کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر قر آن شریف خوب یا دہوتو جلاسامع کے بھی پڑھنا درست ہے اگر کہیں بھولا یا شبہ ہواتو سلام پھیرنے کے بعدد مکھے لے اورا گرغلطی ہوتو لؤٹا لے مگر بہتر رہے کہ سامع ہوتا کہ اطمینان رہے۔ (فآوی دارالعلوم جلد ۳۵۳)

#### حافظ کولقمہ کون د ہے

سوال: ۔ حافظ تر اور تح میں غلطی کرے اور سامع اچھی طرح نہ بتلا سکے تب دوسری یا تیسری صف میں ہے کوئی لقمہ دے تو کچھ ترج ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں ک اگر لقمہ دینا ہے تو پہلے صف میں کھڑا ہوتو اگر دیر میں آئے والے حافظ کو پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو کیا لقمہ دینے کاحن نہیں ہے؟

جواب: ۔ اگر سامع مقرر ہے تو اس کو خلطی ہتلائی چاہیئے کسی دوسر ہے کوجلدی نہ کرنا چاہیئے اس سے نماز ہیں انتشاراورا کی طرح کی گڑ ہو ہوجاتی ہے البتہ اگروہ نہ بتلا سکے یا اچھی طرح نہ بتلائے تو اب جو بھی احجھی طرح بتلا سکے اس پنلطی کی اصلاح کرنا فرض ہے خواہ کسی صف میں کھڑا ہوقریب ہویا دوراس پرفرض ہے کہ ملطی کی اصلاح کرے اگراصلاح نہ کرے گا تو گئرگا ہوگا۔

البتہ بیضروری ہے کہ نماز میں حافظ صاحب کے ساتھ شریک ہو (پہلی صف میں ہو یا کسی صف میں ہو جائے گا۔ (فناوی رہیمیہ جلد ۳۳سم ۸۳) مناطعی بتائے ہے۔ اصلاح کی تو نماز فاسد ہوجائے گا۔ (فناوی رہیمیہ جلد ۳۳سم ۸۳)

## جھوٹے سامع کوکہاں کھڑا کریں؟

سوال: ـ ما مع اگر جھوٹا ہے تو کیااس کواگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ـ تیرہ چودہ برس کااما منہیں ہوسکتا اگر بالغ نہ ہولیکن تر اور کے میں بتلانے کی وجہ ہے اس کواگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ (فناوی دارالعلوم جلد مہص ۲۴۷)

# کیاسامع کوحافظ کے برابر میں کھڑا کرسکتے ہیں

سوال: يتراوي مي اگرحافظ صاحب اورسامع برابر مي كفرے مول حافظ صاحب كو عدرساعت مول حافظ صاحب كو عدرساعت مويان موكيسائي؟

جواب: ۔ اگر پچھضرورت ہومثلاً بیر کہ حافظ صاحب کی سمجھ میں سامع کا بتلا نا دور سے ندآ ہے تو برابر میں کھڑا ہونا درست ہے۔ اور بلاضرورت احیمانہیں ہے۔ ( فناویٰ دارالعلوم جلد میں ۲۹۵)

## قرآن شریف میں دیکھ کرساعت کرنا

سوال: \_رمضان المبارک میں حافظ تراوی پڑھاتے ہیں توایک فخص قرآن شریف کھول کر بیٹھتا ہے وہ اپنے قریب کے مقتدی کوجس کی نظر قرآن شریف پر رہتی ہے ۔ و مکھ کرلقمہ ویتا ہے اور قرآن شریف دیتا ہے اور قرآن شریف دکھلانے والا جماعت میں شریک نہیں ہوتا جب حافظ صاحب دوسری رکعت میں رکوع کرتے ہے تو شریک ہوجا تا ہے اور ایک دکعت (حافظ صاحب کے سلام کے بعد ) اداکرتا ہے اس طریقے سے نماز فاسد ہوئی یانہیں؟

جواب: ۔ در مختار میں ہے کہ قر آن شریف میں دیکھ کرنماز پڑھنایاد کھے کرسننادونوں صورتوں میں نماز قاسد ہوجاتی ہے پس بیصورت جوسوال میں درج ہے اس میں بھی نماز کے قاسد ہونے کا اندیشہ ہے لہذا اس طرح نہ کیا جائے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٣٨ ، بحوال روالحقار جلداول ص٥٨٣ بإب ما نفسد الصلوة و ما يكره فيها )

## بھول جانے کی وجہ سے خاموش ہوکرسوچنا کیماہے؟

سوال: یعض حافظ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں تو بھی حالت قیام میں چپ کھڑے ہوکر سوچنے لگتے ہیں بھی قاعدہ میں تشہدے پہلے یا بعد میں سوچنے لگتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ دونوں صورتوں میں بحدہ سہوکر لیما چاہے۔

(ردالخيّار باب بجودالسموص ٢٠٤ج اوقيّاوي دارالعلوم جهم ٢٨)

#### بھولتے وفت ادھرادھرے پڑھنا

# حافظ سامع کے بتلانے تک خاموش رہ سکتا ہے یا نہیں؟

سوال:۔حافظ سے خلطی ہوجاتی ہے اور سامع کے بتلانے تک حافظ خاموش رہتاہے کیااس سے تراوی میں کوئی خلل تونہیں ہوگا؟ نیز کیا سجدہ سہوکیا جائے اگرند کیا گیا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت ہوگی یانہیں؟

جواب: ــتراوی ہوجائے گی اعادہ کی ضرورت نہیں ،لقمہ سننے کے لئے حافظ کے ضرور تا غاموش رہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ۔

سجدہُ سہو کی بھی ضرورت نہیں ، ہاں اگر پنج وقتی نماز ہوتو امام کو چاہیئے اگر تین آیت سے کم ہو کیں تو لقمہ کے انتظار میں کھڑانہ رہے بلکہ جہاں سے یا دہو پڑھ لے اگر تین آیتیں ہوگئی ہیں تو رکوع کروے۔(فرآوی رہیمیہ جلد مہم ۳۹۳)

# حافظ کوتنگ کرنے کا حکم

سوال: بعض حافظوں کی عادت ہوتی ہے کہ جولڑ کا پہلی محراب سنا تاہاں کے سنانے کے وقت جا کراس کو گھرانے کے وقت جا کراس کو گھرانے کے لئے اور بھلانے کے لئے زورے پاؤں پینتے یا کھنکارتے یا کھانتے ہیں ایسے حافظوں کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے حدیث شریف میں رسول اللہ بھے نے اغلوطات ہے منع فرمایا ہے لینی جوامور کسی مسلمان کو ملطی میں ڈالیس ان سے بچنا ضروری ہے۔ (فآدی دارانعلوم جلد ۲۵۲ بحوالہ حدیث ابودا دَرمَظَاؤُ قاکماب العلم ص۳۵)

#### صرف لقمه دینے کی نبیت سے تر اور تح میں شرکت کرنا

موال: ۔ جو تخص نمازتر اوس میں اس نبیت سے شریک ہو کہ حافظ ملطی کررہاہے اس کو بتلا کر علیٰجد و ہوجاؤں گاتواس صورت سے وہ متفتدی ہوگیا یا نہیں؟ اگر حافظ کولقمہ دے کرالگ ہوگیا تو حافظ کی نماز ہوئی یانہیں؟

جواب: ۔ (تراوح میں شریک ہونے والا) مقتدی ہوگیااور نماز پوری کرنی اس کے ذمہ لازم ہوگئی ۔ حافظ لقمہ لے لیگا اس کو کیا خبر یہ بتلا کرعلیجد ہ ہوجائے گا۔ نماز امام کی ہوگئی اس نیت سے شریک ہونا براہے وہ نماز اس کے ذمہ پوری کرنالا زم ہے۔

( قرَّ و ی دارالعلوم جلد ۳۸ م ۲۸ بحواله مِزامیه با بالنواقل جلدا دل ص۱۳۱)

# تراوی میں غلط تقمہ دے کریریشان کرنا

سوال: یعض پُرائے حافظ نے حافظ اور کا میں غلط لقمہ دے کر پریشان کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب ندریکی انیس انلوطات میں ہے ہے جن کی ممالعت حدیث شریف میں آئی ہے۔ رواہ ابو داؤ دعن معاویدہ قسال النبسی صلی الله علیه وسلم نهای عن الاغلوطات "یعنی جوامورسی مسلمان کولطی میں ڈالیس اس سے پچناضروری ہے۔ (فاوی دارالعلوم جلد ۱۳۵۸ بحوالہ مشکلوۃ کتاب العلم ص ۲۵۸ بحوالہ مشکلوۃ کتاب العلم ص ۲۵۸)

#### نبیت با ندھ کرلقمہ دے، یا بے وضولقمہ دے؟

سوال: پیمض حافظ دوسرے حافظ کی قرات کونماز سے خارج ہیٹے بیٹے بیٹے ساکرتے ہیں جب وہ مجلول جاتا ہے تو وہ جلدی سے صف میں یا قریب صف کے نیت بائدھ کراس کو ہتلا دیتے ہیں اور پھرفوراً نیت تو ڈکر بیٹے جاتے ہیں ۔اور بعض ناخداتر س ایسی صورت میں بھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے یا بانی پرقدرت ہوتے ہوئے تیم کر کے نیت بائدھ کر بتادیتے ہیں ان دونوں صورتوں میں لقمہ دیئے اور لینے کا کیا تھم ہے؟ جواب:۔اگر نیت بائدھ کر بتلائیں گے تو امام کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا مگراس کونیت جواب:۔اگر نیت بائدھ کر بتلائیں گے تو امام کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا مگراس کونیت

تو ژنے کا گناہ ہوگا اور قضالا زم ہوگی۔ اور جو بے وضوبتلا یا پانی کے ہوتے ہوئے تیم کر کے بتلا یا اور امام نے لقمہ لے لیا تو اس کی نماز فاسد ہوئی اور مقتد بوں کی نماز بھی فاسد ہوئی۔ (فآوی دارالعلوم جلد ۳ س ۲۵۸ بحوالہ عالمگیری کسٹوری باب سابع بلیفسد الصلوٰۃ جلداول ص ۹۰)

# تراوح کے وقت ہیچھے بیٹھ کر گفتگو کرنا

سوال: یبعض مقدی ایبا کرتے ہیں کہ جب حافظ تراوت میں ووقین یازیادہ پارے پڑھتا ہے تو بیصف ہے دورنمازے ہیں کہ جب حافظ تراوت میں یا چیچے چیچے گپ شپ کیا کرتے ہیں مگرخاموشی کی حالت میں بھی قرآن شریف سنناان کا مقصد ہرگز نہیں ہوتاان کو سننے کا تو اب ملے گایا نہیں اوراس فعل کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب: فلا ہرہے ایسے وقت بات چیت کرنا گناہ ہے اور تو اب ختم کرنے والا ہے اور چپ لیٹے یا بیٹھے رہنا اگر چہ نیت سننے کی نہ ہو گر کان میں آواز آتی ہے تو سننے کا تو اب ل جائے گا۔ ( فآوی دارالعلوم جلد ۴۵۹ بحوالہ ردالخار جلداول ۴۰۵ فصل فی القراء ق)

#### تراویج کے دفت رکوع کاانتظار کرنا

موال: ــ تراوت کے وقت بعض افراد بیٹے رہتے ہیں اور حافظ صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں ہتو پہلے کھڑ ہے ہو کر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ جواب: ــاس طرح کرنامنع ہے۔

( فنآ دى رحيميه جلداول ص٣٥٣ بحواله فنآ دى عالمكيرى جلداول ص١١٩)

# سامع نہ ہونے کی مجبوری پرقر آن میں دیکھ کرسننا کیساہے؟

سوال: ماہ رمضان المبارک میں اکثر ایباموقع ہوا کرتا ہے کہ بجز اس عافظ کے جوتر اور کے پروالور کے بوتر اور کے پروا اور کا ہے کوئی دومرا حافظ سامع نہیں ہوتا اگر ایسی صورت میں کسی مقتدی نے جوغیر حافظ ہے تر آن کھول کرتا عت کی اور خلطی پرٹو کا۔اور نماز کی مہلی رکعت میں مجبوری کی وجہ سے شامل نہیں ہوا تو جائز ہے یانہیں ؟

جواب: \_جوفض امام کی نماز میں شریک نہیں ہے وہ امام کوقر اُت وغیرہ میں لقمہ نہیں وے سکتا

( كفايت أمفتي جلد ١٣٥٣)

# شیعہ حافظ لقمہ دیسکتا ہے یا ہیں؟

سوال:۔اگرتر اور تی میں حافظ غلطیاں کرتاہے اورسامع بھی چوک جاتاہے اورشیعہ حافظ موجود ہے اگروہ نبیت کر کے اقتداء میں آ کر ہتلائے تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک جائز ہے یانہیں؟ جواب: \_اگرشیعه ایها ب که نه تر اگو به اور نه منگر ضحبت حضرت صدیق اور نه قائل قذ ف حصرت صدیقه رضی الله عنها تو اس صورت میں لقمہ دیتا جائز ہے اوراس کے بتلانے سے لقمہ لینے دالے کی نماز اور اس کے مقتد یوں کی نماز تھیج ہے۔

اگروہ شیعہ غالی ہے جس میں امور ندکورہ موجود ہوں لیعنی تیرائی ہواورمنکر محبت خلیفہ اول ہوا ورحضرت صدیقہ گے افک کا قائل ہو۔ توچونکہ ایساشیعہ مرتد کا فرہے اس لئے اس کے بتلانے سے اور اہام کے لقمہ لینے سے امام کی نماز اور اس کے مقتذبوں کی نماز باطل موجائے گی۔ ( فرآویٰ دارالعلوم جلد م م ۲۴۴ بحوالہ در مختار فبعل فی الحر مات جلداول ص ۳۹۸)

#### ركوع كاانتظاركرنا

جماعت ہورہی ہے اورایک مخص بیشار ہتاہے جب امام رکوع میں جاتاہے تو فورآ یہ بھی نیت باندھ کرامام کے رکوع میں شریک ہوجا تاہے بیفعل مکروہ ہے اور تشبہ بالمنافقين ہے۔( فآويٰ محمود په جلد دوم ص ۳۵ ۲)



#### جوتھاہاب

#### ترويحه

#### تر ویحه کیوں ہوتاہے؟

تراوی میں ہر چارد کعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹنے کور ویر کہتے ہیں تراوی جمع ہے اس کے اصلی معنی استراحت کے ہیں جوراحت سے ماخوذ ہے۔ چونکہ ہیں رکعتوں میں پانچ ترویح ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اس لئے اس نماز کوتراوی کہا جاتا ہے اوراس کی وجہ تسمیہ سے بیان کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنا شریعت کی نظر میں راحت ہے۔ آنخضرت تالیق کا ارشاد ہے.

((قرت عيني في الصلواة ))

لین میری آنکھوں کی شنڈک نماز میں ہے اورایک دوسری حدیث میں آپ کاارشاد ہے۔روزہ دار کے لئے فرحتیں ہیں ایک افطار کے دفت اور دوسری خوشی اس دفت جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ بظاہر ملاقات سے مراد تر اوس ہے۔ ایک حدیث میں آپ کاارشاد ہے:اد حنابالصلوفة یابلال۔

لیتی اے بلال نماز کی تئیبر کہہ کرہم کوآ رام پہنچاؤ۔ بہرحال اس قتم کی احادیث کی بناء پر مید کہا جاسکتا ہے کہ جا ررکعت کا نام تر دیجہ اس لئے ہے کہ اس سے راحت اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔

ترویکوں کے درمیان میں ایک ترویجہ کی مقدار بیٹھنامتخب ہے اور اگر حافظ سمجھے کہ یانچویں کہ یانچویں ترویخ اور وتر کے درمیان میں بیٹھنامقتدیوں کو بھاری ہوگا تونہ بیٹھے یانچویں ترویخ میں اختیار ہے۔ (اشرف الایضاح شرح نورالایضاح ص ۱۲۰)

ترويحه مين كنني دير ببيضنا جابيء؟

سوال: مقدارتر و بحد بعنی جارد کعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کی کیامقدار ہے اس تر ویسے سے کیامراد ہے؟ آیاوہ چارر کعت جتنی دہر میں پڑھا گیا ہے یا جتنی دہر میں چارر کعت مختصر نفل پڑھی جائیں؟ جواب:۔بعد کل اربعۃ بقدرہا ہے ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہوہ خاص رکعات جتنی دیر میں پڑھی گئی ہیں وہ مراد ہے۔(امدادالفتاوی جلداول ص+۴۹)

ترجمہ عامگیری میں ہا گرنمازیوں کوگرانی اور کی جماعت کا اندیشہ ہوتواس سے بھی کم بیٹھنا درست ہے لیکن مقتدیوں کی جلدی اور گرانی کے باعث (تنہیج) رکوع وجوداور سب حسانک اللہ میں اور درود چھوڑ ٹا بالکل درست نہیں ہے البتہ دعاء کے چھوڑ نے میں سبحان اللہ ذی الملک و الملکوت النے وغیرہ کے چھوڑ نے میں بشرطیکہ مقتدیوں کو جلدی ہو،تو کوئی مضا کفتہ نہیں ہے۔ (ترجمہ عالمگیری ہندیہ سے ۱۸۵)

#### ترویح کے بعد بلندآ واز ہے درود پڑھنا

سوال: ۔تر اور کی جارر کعت ادا کرنے کے بعد تر ویحہ میں بعض حضرات بلند تہیج آ ہت، پڑھ کرخواجہ عالم کے درود کے بعد بلندآ واز سے محمصلی اللہ علیہ وسلم کانعرہ بلند کرتے ہیں۔اس کی اصل کسی کتاب میں شرعاً یائی جاتی ہے یانہیں؟

جواب: اس کی اصل ہؤیت کذائیہ (حقیقت) شریعت میں پچھ بھی نہیں ہے۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ تراق کے اور کھات نقل کھا ہے کہ تراق کے کر دی کے ترویحہ بیار کھات نقل پڑھے یا رکھات نقل پڑھے یا رکھات نقل پڑھے یا کچھ نہ کرے۔

( فيَّ ويُ دا رالعلوم جلد ٣٣٣ سمح الهردالخيَّا رجلدا ول ص ٦٦١ مبحث التر اويح )

# تر ویجہ کے دعا کا ثبوت ہے یانہیں؟

تراوت من چارد كعت كے بعد ذكر مشہور ہے وہ كى روايت اور حديث مين شيل ماتا البته علامہ شامى نے قبقائى وغيرہ كے حوالے سے نقل كيا ہے كہ ترويح كے بعديد ذكركيا جائے۔ "سبحان ذى العزة و العظمة جائے۔ "سبحان ذى العزة و العظمة والهيبة و القدرة و الكبرياء و الجبروت، سبحان الملك الحى الذى لاينام و لايموت سبوح قدوس ربناورب الملئكة و الروح اللهم اجرنامن الناريامجيريامجيريامجير (شامى جلداول س ۲۲۱)

## ہرجاررکعت بردعاماً نگنا

سوال:۔تراوت میں ہرچاررکعت پرحافظ اور مقتدیوں کے مل کردعا کرنے کا دستورہے تو کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ حافظ صاحب زور ہے دعاء پڑھتے ہیں کوئی کچھ پڑھ نہیں سکتا تو کیا تر ویحہ میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں؟

جواب: ۔ تر اوت کے میں ہرتر ویحہ کے بعد حافظ اور مقتد یوں کا ملکر دعا کرنے کا دستورسنت کے مطابق نہیں ہے رسی اور رواجی ہے۔

شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اجازت میں دخل بے فائدہ ہے اور دوسرے
اذکار مثلاً تلاوت بہتے نفل وغیرہ سے رو کئے کے مترادف ہے لہذا طریقہ مذکورہ قائل ترک
ہے جس کا جی چاہے پڑھے گراس طرح کہ دوسروں کا حرج نہ ہواور ندمنع کیا جائے اختیار ہے
چپ جیٹھار ہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے۔ یا درود شریف پڑھے یانفل نماز پڑھے گر
ہماعت سے مکروہ ہے یا بہتے پڑھے۔ سبحان ذی الملک۔

( فتأويٰ رجيميه جيداول ص٢٥٢ بحواله شامي مع در مختار جلداول ص ٢٦١ )

# ہرتر ویکے میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

سوال: ۔تراوی کے ہرتروسے میں تبیع وہلیل کے بعدامام ومقتد یوں کا ہاتھ اٹھا کروعاما نگنایا صرف مقتد یوں کا ہاتھ اٹھا کروعاما نگنا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر حافظ تروی میں وعااس خیال سے نہیں ما نگما ہوکہ اس کا ثبوت نہیں اوراس سے مقتد یوں کا فر مائش کرنا کہ وعاضرور ما نگے اس میں کوئی مضا نقتہ ہے یا نہیں؟ حافظ اگر مقتد یوں کا کہا پورانہیں کرتا تو مقتدی نا راض ہوتے ہیں تو اس صورت میں حافظ صاحب کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب: ۔تراوت کے ہرایک ترویحہ میں تنبیح وہلیل وغیرہ اوردعاء ماثورہ کا پڑھنامنقول ہے۔
اور ہاتھ اٹھا کروعا مانگناصرف ہیں رکعت کے تم پرمعمول ہے ہیں ایسا ہی کرنا چاہیئے ۔ حافظ صاحب کواس صورت میں مقتد ہوں کا کہنا ، نتاضر وری نہیں ہے اور نہ مقتد ہوں کوا ہے امام کو ایساطکم کرنا چاہیئے کیونکہ امام منبوع ہوتا ہے نہ کہنا ہا عبدا کہ مشکوۃ کی حدیث کامفہوم ہے امام ایساطکم کرنا چاہیئے کیونکہ امام منبوع ہوتا ہے نہ کہنا ہع جسیا کہ مشکوۃ کی حدیث کامفہوم ہے امام ایساطکم کرنا چاہیئے کیونکہ امام منبوع ہوتا ہے نہ کہنا ہع جسیا کہ مشکوۃ کی حدیث کامفہوم ہے امام اس کے ہوتا ہے کہاں کی افتداء کی جائے۔(نادی دارالطوم جداول ص 2 مربود ارمکاؤۃ نصل اول ص 10)

#### ترويحه مين وعظ كهنا

موال: عام طورے مساجد میں تر اور کا میں ہرچار رکعت کے بعد تبیج پڑھی جاتی ہے گرا کی۔ مسجد میں اس کے برخلاف اس تھوڑے وقت میں وعظ کہاجا تا ہے کیا بید دونوں امر جائز ہیں مانہیں؟

جواب: ہمر چاررکعت کے بعد مشروع اور مستحب یہ ہے کہ تبیح وہلیل اور درووشر بف وغیرہ پڑھیں اگر ضروری وعظ بھی ہو جائے جس کی ضرورت ہوتو کچھے مضا کفتہ ہیں اگراس کا التزام کہ ہرتر ویحے میں وعظ ضرور کہ جائے یہ اچھانہیں ہے جبیبا کہ درمختار میں ہے کہ چپ ہیضا رہے ہاکلمہ پڑھے۔ یا تلاوت کرے، یا درووشریف پڑھے، یانفل نماز تنہا پڑھے۔ رہے یا کلمہ پڑھے۔ یا تلاوت کرے، یا درووشریف پڑھے، یانفل نماز تنہا پڑھے۔ (فاوی دارالعلوم جند مس ۲۵۴ بحث صلاق التراوی جلداول میں ۱۲۱ بحوالہ درمختار)

# ترویحوں میں پیکمات پڑھنا کیساہے؟

المخطاب رضى الله عنه لااله الاالله الخرير حتاب اور يو تحرو و تحرو الله القران كامل الحياء والايمان امير المؤمنين سيدناعثمان بن عفان رضى الله عنه لاالله الاالله الخ اور پانچ ين ترويح ش اسدالله الغالب منظهر العجائب والغرائب امام المشارق والمغارب امير المؤمنين سيدناعلى ابن ابى طالب رضى الله عنه لااله الاالله الخرير حتاب اور سبحان الملك القدوس الخ بحى رضى الله عنه لااله الاالله الخرير حتاب اوراد بلندآ وازب برح جات ين جس كى وجر عن ورسر الوكتين وقيره بحقيم بهام الرائم الله الاالله الخرير حتاب رحمكم الله لاالله الخرير حتاب ركمكم الله الاالله الخرير عتاب المرائم كلمات كاربر حنا مديث عنابت بداوران كروي من الله الاالله الخرير عتاب كله المنائم كلمات كاربر حنا مديث عنابت بداوران كروي حتاكم الله المنائم عنه كاكماتكم منه والمنائم عنه المنائم عنه كاكماتكم منه والمنائم عنه كاكماتكم منه والمنائم عنه كاكماتكم منه والمنائم كلمات كاربر حنا من من المنائم منه كاكماتكم منه والمنائم كلماتكم منه كاكماتكم منه المنائم كلماتكم كاكماتكم كاكماتكم المنه كاكماتكم منه كاكماتكم منه كاكماتكم منه والمنائم كاكماتكم منه كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم منه كاكماتكم كورد كالكماتكم كاكماتكم كورد كالكماتكم كاكماتكم كالكماتكم كالماتكم كاكماتكم كالماتكم كالماتكم كاكماتكم كاكماتكم كاكماتكم كالماتكم ك

جواب: ۔۔ یہ سب باتی سنت کے مطابق نہیں ہیں محض رکی اور دواجی ہیں لہذا قابل ترک ہیں، دورکھت پر ترویح نہیں ہے۔ البتہ چار رکھت کے بعد ترویح ہے اوراس قدر بیٹنے کا تھم ہے کہ نمازیوں پر بار نہ گزرے۔ اوراس میں اجتماعی دعا اور ذکر نہیں ہے۔ لوگ انفر اوی طور پر جو چاہیں پڑھیں۔ چاہے تلاوت کریں، یافل پڑھیں یا ذکر واذکار میں مشغول رہیں، یا دروو شریف پڑھی رہیں، یا خاموش بیٹھے رہیں، سب جائزہ ایک چیز کا سب کو پابند بنادیا شریعت کی دی ہوئی آزادی پر یابندی لگانا ہے۔ (فآوئی رہیمیہ جلد میں سوائی)

# ترویح میں سبیح آہتہ پڑھے یاز درہے؟

سوال: تراوی کی ہر چارکعت کے بعد جو بہتی پڑھی جاتی ہے گئی سبحان ذی الملک النجاس کوام اور مقتدی زورے پڑھیں یا آہت یا امام اور مقتدیوں کے علم میں کچوفرق ہے؟ جواب: تبیح فہ کورہ آہت پڑھنا ہام اور مقتدی ہوا مام بھی آہت پڑھا اور عواب نے تبیح فہ کورہ آہت پڑھنا ہم ہم کہ مقتدی بھی آہت پڑھا الماس اربعو اعلیٰ مقتدی بھی آہت پڑھیں۔ جیسا کہ مختلوۃ کی صدیث میں ہے۔ بیاا بھا الماس اربعو اعلیٰ انفسکم فانکم لا تدعون اصم و لا غائبا . (الحدیث) لوگو! اپنے او پرنری سے کام لو (وعاء زور سے نہ ما تکو) اس لئے کہم کسی بہر سے یا غیر موجود کو شہیں یکارر ہے ہو۔ (فادی دارالعلم جاری صلاح ہوالہ مختلفۃ شریف میں اباب واب النے فصل اول)

# یا نبچوال باب تراوت کب سے شروع ہوتی ہے اور کب تک رہتی ہےاور کیاوقت ہے؟

جس رات رمضان کا جائد کی جائے اس رات سے تر اور کی شروع کی جائے اور عید کا جا ندنظر آجائے تو چھوڑ دی جائے۔

بورے ماہ تراوی پڑھناست ہے اگر چہتراوی میں قرآن شریف مہینے سے پہلے ہی ختم کردیا ہومثلاً پندرہ ہیں دن وغیرہ میں پوراقر آن پڑھ دیاجائے۔توبقیہ دنوں میں بھی تراویح کاپڑھناسنت مؤکدہ ہے۔

لعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی معجد میں آٹھ دی دن میں قرآن شریف من لیں پھرچھٹی۔اس لئے یہ ذبن میں رکھنا چاہیئے کہ یہ دوشتیں الگ الگ ہیں تمام کلام اللہ کا تراوت کے میں پڑھنا پاسنا ایک مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراوت کے مستقل ایک الگ سنت ہے پس اس صورت میں ایک سنت بڑمل ہودوسری سنت رہ البتہ گئی جن لوگوں کورمضان المبارک میں سفروغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگر تراوت کی پڑھنا مشکل البتہ گئی جن لوگوں کورمضان المبارک میں سفروغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگر تراوت کی پڑھنا مشکل ہوتوان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چندروز میں جہاں پرختم ہوتا ہو وہاں میں لیس ۔تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے۔

پھر جہاں وقت ملے اور موقع ہوہ ہاں تر اوت کی پڑھ لی جائے۔قر آن شریف بھی اس صورت میں ناتص نہیں ہوگا اور اپنے کام میں بھی حرج نہ ہوگا۔تر اوت کی کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور مبح صادق تک رہتا ہے اگر نماز عشاء سے پہلے تر اوس کی پڑھ لی جائے۔تو اس کا شارتر اوت کے میں نہ ہوگا۔

(مظامرت جديدتر تيب اوقضائل رمضان \_مولانازكريًاص ٢)

## تراوی میں ایک ختم سے مراد کون سنت ہے؟

موال: \_رمضان میں تر اور کے میں ایک ختم کرنا فقہاء نے سنت لکھا ہے اس سے کون می سنت مراد ہے مؤکدہ یاغیرمؤکدہ؟

جواب: می گذیب اور قول اس بے کہ تر اور کی میں ایک قر آن ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے تو م کی کا الی کی وجہ ہے اسے ترک نہ کیا جائے۔ اور دوختم کرنے میں فضیلت ہے۔ اور تین ختم کرنا افضل ہے۔ اور جہاں فقہاء نے ایک ختم کوسنت لکھا ہے اس سے ظاہر اُسنت مؤکدہ مراد ہے۔ بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ کسی جگہ کے لوگ استے سست اور بدول اور بدشوق ہوں کہ پورا قرآن شریف سننے کے تاب نہ رکھتے ہوں تو اتنا پڑھے کہ مسجد ہیں جماعت سے خالی نہ پڑجا کیں۔ ایسی اہتر حالت نہ ہوتو ایک ختم سے کم نہ کریں کیونکہ بہی سنت ہے۔

مہینے میں ایک ختم قرآن سنت ہے

مہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وارتراوت میں پڑھناسنت مؤکدہ ہے۔
یگرلوگوں کی کا بلی یاستی کی مجہدے اس کوترک نہ کرناچاہئے ۔لیکن اگر بیاندیشہ ہوکہ پورا
قرآن پڑھاجائے گا تولوگ نماز میں تہیں آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائے گی یاان کو بہت
ہی تا گوار ہوگا تو بہتر ہے جس قد رلوگوں کوگرال نہ گزرے اس قد رپڑھاجائے اور باتی ہاآئم
تو کیف کھے سے آخیر تک کی دی سورتیں پڑھ دی جائیں۔ (مظام جدید ترتیب ۱۲)

# أتخضرت النه سيبس ركعت كاثبوت

موال: آنخضرت آن فی نے رمض ن میں کتنی رکعات تر اور کی ہیں؟ جواب: بیس تر اور کی پراجماع ہے اور احادیث سے ٹابت ہے ہیں میں رکعت تر اور کی پڑھنی جا دیئے آنخضرت آلی نے نے بھی ہیں رکعت پڑھی ہیں۔

مصنف ابن اليشيب طراني اوريه في بي ميرديث موجود يهدعن ابن عباس رضى الله عنه ان البنى صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان عشرين د کعہ مسوی المونسو . حضرت ابن عہال فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ عدیدہ ملم رمضان میں میں رکعت وتر کے علاوہ پڑھا کرتے تھے۔

( نآه يٰ دارالعلوم جلد ٢٥٣ ما ٢٤٢ بحواله روالخيّار جلداول ٢٦٠ بحث التر اويح )

# تر اور کے استخضر تعلیقیاتی ہے ثابت ہیں

سوال:۔ تراوی کاپڑھنارسول النمانی ہے ہے ثابت ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ تراوی آنخضرت کی ہے نے نمین رات پڑھی ہیں پھرصحابہ کرام نے آپ کے بعداس پرمواظیت (پابندی) فرما کی لہذا تراوی ہا جماعت ثابت ہوگئی۔

( في ويل دارالعلوم جلد مهم ٢٥٣ بحواله البودا وَدور دالمخيّار جيداول ص ١٥٩ يحث الصلوّة التر اوسك )

#### تراوی باجماعت سنت ہے یانہیں؟

سوال: کیاتر اوت کیا جماعت مسجد میں پڑھنا ضروری ہے؟ گھر میں پڑھ کے ہیں یانہیں؟ جواب: برّ اوت کے مسجد میں بڑھنا سنت ہے گھر میں پڑھ کے بینی مسجد میں اگر تر اوت کی مسجد میں الر تر اوت کی جماعت نہ ہوگی تو اہل محلّہ گنبگار ہوں کے اور تارکیین سنت بھی۔ اگر بعضوں نے باجماعت مسجد میں اواکی اور بعضوں نے گھر میں اواکی تو ترک سنت کا گناہ نہ ہوگا گر جماعت اور مسجد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ (فقاوئی رہیمیہ جلداوں سے سے محروم رہیں گ

# تراوی بلاعذرشرعی جھوڑ نا کیساہے؟

سوال: بر اوت کو بلا عذر قصداً جیموژ نااور مید کہنا کہ آنخضرت علیہ فی نے خود چھوڑی ہیں اس لئے ہم بھی چھوڑتے ہیں میرجائز ہے مانہیں؟

جواب: برّاوی سنت مو کدہ ہیں بلاعذران کوچھوڑنے والاعاصی اور گنہگارہے ۔ خلفاء راشدین ، تمام صحابہ اور سلف صالحین ہے اس کی پابندی ٹابت ہے۔ نبی کریم آلیف نے خود فرمایا ہے کہ بہیں فرض نہ ہوجا کیں۔ بہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آخضرت آلیف نے مواظبت نہیں فرض نہ ہوجا کیں۔ بہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آخضرت آلیف نے مواظبت نہیں فرمائی حقیقت میں آپ کا بیفر مانا ہی خودان کے اہتمام کی محضرت آلیف ہے کہ جس کی جوڑتا کہ نبی کریم آلیف نے تراوی ترک کی جیل میں بھی چھوڑتا کہ کا دلیل ہے کہ جس میں بھی چھوڑتا

ہوں قطعاً تا قابل قبول اور نا دا تفیت پر بنی ہے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٢٨١ خلاصه ردالخآر مجث التر اوس جلداول ص ١٥٩ )

# تراوی کے چھوڑنے والے کا حکم

سوال: \_جولوگ تر اور کنہیں پڑھتے ان کا کیا تھم ہے؟

جواب: \_تراوت امام ابوحنیفہ کے نزد یک سنت مو کدہ میں اور جماعت بھی تراوت کی میں سنت ہے اس کے چھوڑنے والے مسی (خطاکار)اور گنہگار ہیں۔

( فآويٰ دارالعلوم جلد ١٥٥ بحواله روالمخار مبحث التر اوس جلداول ص ٢٦٠ )

## تراوت کروزے کے تابع نہیں ہے

موال:۔ زید کہتا ہے کہ جو لوگ عذر شرک کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے وہ نماز تر اوس طر مردر کے دور تر اوس کے خرور شرک کی دیا ہے۔

پڑھیں ان کو تو اب ضرور ہوگا۔ بکر کہتا ہے معذور شخص جوروزہ ندر کھے وہ تر اوس کے بھی نہ پڑھے بلکہ جوش روزہ ندر کھاس کا تر اوس کی تر شرط ہیں کس کا قول سے ہے؟

جواب:۔ زید کا قول سے بم مفلط کہتا ہے تر اوس کے لئے روزہ شرط نہیں ہے۔

جواب:۔ زید کا قول سے بم مفلط کہتا ہے تر اوس کے لئے روزہ شرط نہیں ہے۔

(فاوی وارالعلوم جلد میں اے ابحوالہ روالحق رجلد اول میں 100 باب النوافل مجوث فی التر اوس) کہ بھی مناز تر اوس کے روزہ کے تا بع نہیں ہے جولوگ کی وجہ سے روزہ ندر کھ کیس ان کو بھی تر اوس کے پڑھیا رہوں گے۔

تر اوس کی پڑھنا سفت ہے اگر نہیں پڑھیں گے تو ترک سفت کے گنہگا رہوں گے۔

(مظاهر في جديد ترتيب ١١٠)

تر او ت پر سے اور دن میں روز ہ نہ رکھے تو اس کا کیا تھم ہے؟
سوال: ۔ جس روز رات کور او ت پڑھے اگر شیخ کوروز ہ نہ رکھے تو اس کیلئے شری تھم کیا ہے؟
جواب: ۔ اگر کوئی عذر ہے مثلاً مرض یا سنر ہے تو روز ہ نہ رکھے مباح اور درست ہے کچھ گناہ
منیس ہے۔ اور بے عذر رمضان کا روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے جس کا بدلہ تمام عمر کے روزوں
ہے جی نہیں ہوسکتا۔ (فناوی وارالعلوم جلد ۲۲ می الدروالحقار جلداول ص ۲۱ وقتی و میں کا اللہ ومقیلی قاص کے دا

#### وظیفہ کی وجہ سے جماعت وتر کاترک کرنا

موال: ایک شخص عشاء کی سنت اور وتر کے در میان ایک وظیفہ کا عادی ہے رمضان میں پونکہ وتر جماعت ہے ہوئے۔ وتر جماعت ہے ہوئے ہیں تو وظیفہ کیسے پڑھنا چاہیئے اگر وظیفہ پڑھتا ہے تو بارہ تر اور کا چھوٹ جاتی ہیں اور آٹھ ملتی ہیں۔اور آٹھ تر اور کی پڑھ کرونز کی جماعت میں شر یک ہوج ئے یا کیا جماعت وتر کو چھوڑ دے یا دظیفہ کور مضان میں ترک کردے؟

جواب: ۔ وظیفہ کی وجہ ہے جماعت وتر کوئبیں جھوڑ ناچاہیئے اور تر اوت کم میں رکعت پڑھنی چاہیئے ۔ وظیفہ اگر پڑھنا ہوتو وتر کے بعد یا کسی اور دفت پڑھ لے۔

غرض ریہ ہے کہ وظیفہ کی وجہ کسی واجب وسنت کوتر ک نہ کرے بلکہ وظیفہ ہی کو چھوڑ و سے یا دوسرے وفت پڑھ لے۔ ( نق دئی دارالعلوم جلد مہص ۲۸۱، بحوالہ ردالحقارص ۲۱۰)

## تراوی کے وقت نیند کا غلبہ ہوتو کیا حکم ہے؟

سوال: برّاور کے دفت نیند کاغلبہ زیادہ ہو،منہ پر پانی چیز کئے کے باوجود نیندستائے تو نماز چیوژ کرسونے کیلئے گھر جاسکتاہے یانہیں؟

جواب: ۔ جی ہاں جاسکتا ہے اس میں کچھ حرج نہیں نیند کے غلبہ کے وقت نماز پڑھن مکروہ ہے اور منع ہے نیند پوری ہوئے ا اور منع ہے نیند پوری ہوئے کے بعد بقیہ تر اور کے کووقت کے اندر (صبح صادق تک) پڑھ لے۔ (فاوی رجمیہ جاص ۳۵۵ بحوالہ صغیری ص ۲۱۱)

اور ترجمہ عالمگیری ہندیہ میں ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہے تو جماعت کے ساتھ تر اور ک پڑھنا مکروہ ہے بلکہ علیحدہ ہوجائے اور خوب ہوشیار ہوجائے۔اس لئے کہ نیند کیساتھ نماز پڑھنے میں مستی اور غفلت ہوتی ہے۔اور قرآن میں غور وفکر کرنا چھوٹنا ہے۔

(ترجمه بندرية فأوى عالمكيري جلداول ص ١٩٠ كتاب الصلوة)

# مقتدی قعدہ میں سوجائے تو کیا تھم ہے؟

کسی محض نے تر اور کے کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام صاحب نے تعدہ کیا تو وہ سوگیا،اس عرصہ میں امام صاحب نے سلام پھیر کر دوسراد وگانہ بھی پڑھااور تشہد کے

داسطے قعدے میں جیٹھے تو اس وقت وہ مخف ہوشیار ہوا، اگر اس کو یہ معلوم ہوگیا تو سلام پھیرد ہے اور دوبارہ نبیت باندھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہوجائے اور جس وقت امام سلام بھیرد ہے تو کھڑا ہوکر دورکعتیں جلد پڑھ لے اور سلام بھیرد ہے بھرا، م کے ساتھ تیسر ہے دوگانہ میں شریک ہوجائے۔ (ترجمہ بهندید فاوی عالمگیری جدادل ص ۱۹ کتاب الصلوة)

تحريمه ميس مقتدي كي غلطي

بعض مرتبہ مقندی بھی الیے غلطی کر بیٹے ہیں جس سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے مثلاً امام کے تمبیر تحریر بیٹے ہیں بالام کے افظ مثلاً امام کے تمبیر تحریر بیٹے ہیں بالام کے افظ اللہ تحریر بیٹے ہیں بال دونوں صورتوں میں نماز کا شروع کرتا ہی اللہ فتم ہونے سے پہلے ہی لفظ اللہ کہدو ہے ہیں الن دونوں صورتوں میں نماز کا شروع کرتا ہی مہیں ہوتا الن مقتد یوں کو چاہئے کہ وہ پھر سے دو بارہ اللہ اکبر کہدکرامام کے ہیجھے نماز کی نبیت باند میں۔ (مسائل ہجدہ سہوس ۲۲ کے الصغیری س ۱۳۳)

اکثر مقند یوں کودیکھا جاتا ہے کہ اگرامام رکوع میں چلا گیا تواس کے ساتھ رکوع میں چلے میں شریک ہونے کے لئے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں اس طور پر کہ ان کی اللہ اکبر کی آ واز رکوع میں پہنچ کرختم ہوئی ہے۔

اس طرح نماز میں شریک ہونا درست نہیں تکبیر تح بمہ کے فارغ ہونے تک کھڑا ہونا فرض ہے بعنی سیدھے کھڑے ہوگراللہ اکبر کی آ وازختم ہوجائے اس کے بعدرکوع کے لئے جھکنا جا سے نے

" اگرتگبیرتحریمه بحالت قیام فتم نه بهول تو اس کانماز میں شمول سیح نبیں ہوا۔ ( کتاب المفتی جلد ۳ مسال ۱۹۹۳)

#### نمازر اوت کی نیت

نمازتراوی کاطریقہ وہی ہے جودیگر نمازوں کا ہے اوراس کی نیت اس طریقہ سے ہے کہ میں دور کعت نمازتراوی پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو نبی کریم ایف کا سنت ہیں۔ کہد کرانٹدا کبرنیت باندھ لے۔ (مظاہر حق جدید ترتیب ۱۳)

# تكبيرتح يمه كے وفت ہاتھ باندھنے كاظريقه

سوال: تکبیرتح یمه کے وقت دونوں ہاتھ کا نوں تک اٹھ کریا ندھیں یا جھوڑ کر پھر یا ندھیں سیجیح

جواب: یخبیرتح بیمہ کے بعداوروٹر میں قنوت سے پہلے ای طرح نماز عید کی پہلی رکعت میں تنیسری تنمبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھ کر ہاندھ لیے جائیں۔ ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھنا کہیں سے <del>نا</del> بت نہیں \_( فرآ وی رحیمیہ جلد۳ ص ۳۷ )

# بغیر ثناءکے قر اُت شروع کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال : ـ کیا فرماتے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں اگر کوئی حافظ رمضان المبارك میں تراوح کی نماز میں تکبیرتح بمہ کے بعد فور أبغیر ثناء پڑھے سورہ فاتحہ شروع کردے تو کیا علم ہے؟

جواب نے ثناء نہ پڑھنے کی عادت کرنا تو مذموم حرکت ہو گی باقی اس سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آئیگی اس لئے کہ قراُت ثنامحض مستحب ہے اور ترک مستحب سے ادائیگی صلوٰۃ میں قباحت نہیں آئی۔ فقط واللہ اعلم۔

( كتبه العيد نظام الدين مفتى دارالعلوم ديو بند ٢٧١١/٢ ١٩١١هـ)

#### تراویج میںایک مرتبہ ہی ہیں رکعتوں کی نبیت کرنا

سوال: \_ تر ۱وت کے کی میں رکعتوں کیلئے شروع ہی میں ایک مرتبہ نیت کافی ہوگی یاہر دور کعت ير نبيت كرنا كافي موگا؟

جواب ۔ تر اور کے لئے شروع میں ہیں رکعت کی نیت کافی ہے ہر دور کعت برنیت کرنا شرط نہیں مگر بہتر ہے۔( فآویٰ رحیمیہ جلداول ص۳۵۳)

## تراویح کی نماز دودورکعت کر کے پڑھیں

سوال: \_تراویح میں دود ورکعت کر کے پڑھیں یا جا رجا رکر کے؟ جواب: يتراوي ميں دودور كعت پرسلام پھيرنا بہتر ہے۔ تراوي اگر چەسنت مؤكدہ ہيں كيكن جارد کعت ایک سلام سے پڑھنا پیسنت مؤکدہ نہیں ہے برخلاف ظہر کی جارد کعت سنت کے ان کا ایک سلام ہے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔

( فياً ويل دارالعلوم جلد ٣ ما ٢ م بحواله روالخيار مبحث التر او يح ص ١٦٠ )

اورتر ادلے میں افضل دو دور کعت پرسلام پھیر تاہے۔

( فَمَا وَكُ دارالعلوم جلد ٣ ص ٢٦٨ بحواله ردالمخيّار جلد اول ص ٦٣٣ باب التر او يح والنوافل )

#### تراوت میں قر أت مسنونه کی مقدار

سوال: کیم رمضان کوحافظ محراب سانے کے لئے تیار ہواایک مقتدی نے انکار کیا کہ ہم قر آن شریف نہیں سنتے امام اور دیگر مقتد ہوں نے اسکو جواب دیاتم نہیں سنتے ہم سنیں گےاس ر شخص اول نے کہا کہ چھوٹی سورتوں ہے پڑھا ؤاعتراض کرنے والا شخص توا تا اور تندرست ہاں صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: \_ نقتهاء نے لکھاہے کہ افضل اس زونہ میں اس قدر پڑھناہے کہ تراوی مقتد یوں پر بھاری نہ ہوپس مخص مذکور کے قول کو بھی اس پڑھیول کیا جائے گا کہ مقتد ہوں کے حال کے مناسب سورتوں ہے تر اور کے کاپڑھنا، نہ رہے کہ قر آن شریف سننے ہے اٹکار ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ تر اوت کمیں پورا قرآن شریف ختم نہ کراؤ بلکہ سورتوں سے تر اوت کر پڑھو۔اس میں پچھ قباحت ہیں ہے۔

( فآوي دا راتعلوم جلد ٣ ما ٣ ٢ بحواله ر دالحقار باب الوتر والنوافل مبحث التر او يح جلداول ص٢٦٢ )

كياتراوي كمي نبيس ہونی جا ميئے؟

سوال:۔اِیک شخص جماعت تراوح میں بیاعتراض کرتاہے کہ لوگ دن بھرکے تھکے ماندے ہوتے ہیں اس لئے حافظ کواتی کمبی رکعتیں نہ کرنی چاہیئں تواس صورت میں امام

جواب: ۔۔امام کوقر اُت ملکی کر بی چاہیئے ۔البیتدا یک دفعہ ختم قر آن شریف تر اور کے میں ہو جانا سنت ہے ایک ایک پارہ روز ہوجا یا کرے اس سے کم نہ ہو۔ ( فراوی دار العلوم جلد ۴۵ م ۲۷۵)

# تراوی میں بوراقر آن شریف پڑھناافضل ہے

سوال: ير اوت ميں پوراقر آن شريف پڑھناافسل ہے ياسور أفيل سے تر اوت كر پڑھنا بہتر ہے؟

جواب:۔درمختارمبحث التر اورنخ جلداول ۴۲۲ کا خلاصہ بیہ ہے کہ قر آن کاختم تر اورن میں ایک بارسنت ہےاور تو م کی ستی کی وجہ ہے اس کوترک نہ کریں ،اسی پڑممل ہےاور یہی معمول ہے۔ (امداد الفتاویٰ جلداول ص ۴۰۰)

ہے۔ رامدادا عداون جداوں (۲۰۰) بیس رکعات شکیم کر ہے اور پھر کمی بیشی کرے تو کیا حکم ہے؟ میں رکعات شکیم کر ہے اور پھر کمی بیشی کرے تو کیا حکم ہے؟

سوال:۔اگرکوئی شخص ہیں رکعت تر اور کے سنت ہونے کا اعتقادر کھتے ہوئے بھی گیارہ بھی تیرہ اور بھی اکتالیس رکعتیں پڑھے تو کیا گئہگار ہوگا؟ نیز اعدادِ مذکورہ احادیث میں آئے ہیں یانہیں؟

جواب: \_تراوی میں ہیں رکعت سنت مؤکدہ ہے ہیں اس کے خلاف کرنے والاحنفید کے فزد بک تارک سنت ہے اور سنت کے خلاف کرنا براہے۔

اوراعداد ندکورہ حدیث میں آئے ہیں گر حنفیہ کے نز دیک تمام احادیث پر پوری بصیرت کے ساتھ غور کرنے کے بعد یہی ہیں رکعت رائج ہیں ادر حضرت عمر کی تحریک سے اس برصحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ ( فناوی دارالعلوم جلد میں ۲۹۷ بحوالہ روالحقار جلدادل ص ۲۲۰)

امام تراوی وغیرہ میں قر اُت کیسی آ واز سے کرے؟

سوال: امام تراوی وغیرہ جری نمازوں میں قرات کس قدرزورے پڑھے؟
جواب: افضل اور بہتر ہے کہ امام جبری نمازوں میں بلاتکلف اس قدرزورے پڑھے کہ
مقتدی قرائت سے اسے زیادہ تکلف کر کے پڑھنا کروہ اور شع ہے۔ ارشادر بائی ہے
ولا تجھر بصلاتک و لاتحافت بھاو ابتغ بین ذالک سبیلا. (بنی اسرائیل ۱۲۶)
اور نہتم اپنی نمازوں میں زیادہ زورے پڑھواور نہ بالکل آہتہ پڑھواس کے تیج
درمیائی راہ افتیار کرو۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں درمیانی آوازے قرائت کرنی جاہئے اس قلب ے پراٹر ہوتا ہے نہاس قدرز ورے پڑھے کہ قاری اور سامع دونوں کو تکلیف ہو کہ اس سے حضور قلب میں خلل آجائے۔( خلاصہ النفسیر جلد ۲۳ ص ۲۷ تفییر فنخ المنان جلد ۵۵ س۲۹)

فقہاء کرام زور سے پڑھنے ہیں دوبا تیں ضروری قرار دیتے ہیں اول بیا کہ پڑھنے والااہنے او پرغیر معمولی زورنہ ڈالے (بیہ مکروہ ہے) دوسرے بید کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہومثلا تہجد کے وقت کوئی سور ہاہے یا کیجھ لوگ اینے کام میں مصروف ہیں آپ ان کے پاس کھڑے ہوکراتنی بلندآ واز ہے قر اُت کرنے لگیس کہ ان کے کام میں خلل ہوتو یہ بھی مکروہ ہے۔ان دونوں باتوں کے بعد تیسری بات رہے کہ جماعت کی کمی زیادتی کالحاظ کرتے ہوئے اسکے بموجب قرائت کریں مثلاً مقتدیوں کی تنین صفیں ہیں۔آپ اتنی بلندا واز سے پڑھیں کہ تبسری صف تک آ واز چہنچی رہے یااس سے زیادہ زور سے پڑھیں کہ باہر تک آ واز یہنچ نقیہ ابوجعفر کابہ قول ہے کہ جتنی بلندا واز سے پڑھیں اچھاہے۔ بشرطیکہ پڑھنے والے پرتغب نہ ہوا در کسی کو تکلیف نہ مہنچے۔گر دوسرے فقہا و کا بہتول ہے اور راج یمی ہے کہ بقترر ضر درت آواز بلندكرين ليعني صرف اتني آواز بلندكرين كه تيسري صف تك آواز پينيج البيته اگر صفیں زیادہ ہوں تو آواز کواس سے بلند بھی کر سکتے ہیں بشرطیکہ اسپے او پر زیادہ زور نہ پڑے۔ ( فآويٰ رجيميه جلداول من ١٣٥١ بحواله طحطا وي على مراتى الفلاح من ١٣٧ أفصل في

واجب الصلولة ورمحتارص ١٩٨م جمع الانهرس ١٠ جلداول، عالمكيري ١٠ ٢)

تنہانمازتراوتے کس آواز سے پڑھیں؟

سوال: مردتراوی جماعت سے پڑھیں یاعلیحدہ علیحدہ؟ اگر تنہا پڑھیں تو بلندآ واز ہے يزهين يا آسته؟

جواب:۔مرد جماعت ہے پڑھیں اگر کوئی شخص جماعت ہے رہ جائے اور تنہا پڑھے تو آہت یڑھے یا بلندا ٓ واز ہے دونوں صور تیں درست ہیں گر آ واز ہے بہتر ہے۔ ( فآويٰ دارالعلوم جلدهم ۲۹۹ بحواله درمخنار جلدا ول ص۷۵۷ پاب التر او یکی )

# کیاتر اوت کاس طرح بھی ہوجاتی ہے؟

سوال: ــ تراوت کی نمازاس طرح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ مثلاً بہلی رکعت میں سورۃ الحکاثر اوردوسری میں سورۃ اخلاص یا بہلی میں سورۃ العصراوردوسری میں سورۃ اخلاص ؟ جواب: ــ تراوت کی نمازاس طرح بھی ہوج تی ہے مگراس کولازم نہیں سمجھنا چاہیئے اوراس کی پابندی نہ کی جائے بالتر تیب ہررکعت میں سورت پڑھنی چاہیئے۔

( نآوي دارالعلوم جلد من ا ٢٥ بحواله عالمكيري مصري جدد اول ص ١١٠)

ترجمہ عالمگیری میں ہے کہ (السم نسسو کیف بنے آخر قر آن تک دی سورتیں دومرتبہ پڑھنا بہتر ہے ہررکعت میں ایک سورت اس لئے کہ رکعتوں کی شار میں بھول نہیں ہوتی اوراس کے یا دکرنے میں دل نہیں بٹتا۔ (بحوالہ عالمگیری ہندیہ جلداول ص ۱۸۹) اگر یا دنہ ہوتو مجبوری ہے پھر جوسورت بھی یا دہووہ پڑھ لے۔ (مرتب: رفعت قاسی)

#### وتريهلے پڑھيں ياتراوت

سوال: \_تراوت کوتر ہے پہلے پڑھنی جاہیئے یا وتر کے بعد؟ ایک مخص پہلے وتر پڑھ کر بعد میں تراوت کپڑھتا ہے تشری تھم کیا ہے؟

جواب: \_تراوی میں مشروع طریقہ ہیہ ہے کہ عشاء کے بعداور وتر سے مہلے تراوی پڑھیں اوراس کے بعد پھروتر پڑھیں لیکن اگر تراوی وتر کے بعد پڑھیں تو یہ بھی بھی ہے درمختار سے بھی میں معلوم ہوتا ہے ( فناویٰ دارالعلوم جلد ۴۸س ۴۸۴ بحوالہ درمختار جلداول ص ۲۵۹ )

#### دوسنت بہلے پڑھیں یاتراوت

موال: \_رمضان شریف میں اگر تر اور بی شروع ہو گئیں تو دوسنت جوفرض کے بعد ہیں اس کو پڑھ کر تر اور کے میں شریک ہوں یا سنت بعد میں پڑھیں؟

جواب: فرض اورسنت پڑھ کرتر اور جیس شامل ہوں۔ فرآوی شامی کے اندر ہے وقتھا بعد صلواۃ العشاء لینی تر اور کے کا وقت عشاء کی ثماز کے بعد ہے۔

( نتّ ويٰ دارالعلوم جلد يه ص • ٣٠٠ بحواله شامي جلدا ول ص ٢٥٩ )

# جوا فرادفرض ہونے کے بعد آئیں تو جماعت کریں یانہیں؟

سوال: ۔ اگر چندآ دمی فرض نماز ہونے کے بعد آئے اور نماز تر او تک شروع ہوگئی تو آنے والے فرض باجماعت ادا کریں یا تنہا تنہا پڑھ کر تر او تکے میں شامل ہو جا کیں؟ نیز وتر جماعت کے ساتھ پڑھیس یا تنہا پڑھیں؟

بحاشيه استاذي حضرت مولا نامفتى سعيدا حمرصاحب بإلن بورى

# حچوٹی ہوئی تراوح کی رکعتیں کب پڑھیں

سوال: ایک آدی مجدین اس دفت داخل ہوا جب عشاء کے فرض ہو چکے تھے اور وہ تر اور کا میں دوجار کا دوجار کی ہوئی تر اور کا کس طرح پوری کرے۔

عیر دوجار کعت ہوجانے کے بعد شامل ہوا اب چھوٹی ہوئی تر اور کا کس طرح پوری کرے بیز دہتر باجماعت پڑھے یا چھوٹی ہوئی تر اور کا چیں بیٹھنے کے دفت پڑھ لے در ندامام کے ترویحہ میں بیٹھنے کے دفت پڑھ لے در ندامام کے ساتھ دہتر جماعت سے پڑھ کر بعد بیس چھوٹی ہوئی تر اور کا کر لے در مخار میں ہے کہ تر اور کا کساتھ دہتر جماعت سے پڑھ کر بعد بیس چھوٹی ہوئی تر اور کا کر لے در مخار میں ہے کہ تر اور کا کا دفت عشاء کی فماز کے بعد ہے اور شح صادق تک رہتا ہے۔ (فاوی دارالعلوم جلد سے محاد اور سے محاد کا دور در پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھ سے جی ۔ (فاوی دارالعلوم جلد سے محاد کی اور در پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھ سے جی ۔ (فاوی دارالعلوم جلد سے محاد کی اگر دوالحق مجل کہال دو ہرا کیں ؟

سوال: مارے بہاں عافظ عام طور پرمسائل سے ناوانف ہیں وہ تر اور کے میں قر آن تر ایف

پڑھتے ہیں اور سہوا ورمیان ہے دونین آیتیں جھوٹ کئیں یاز بر، زیر، پیش جھوٹ گیا تو دوسری رکعت میں ان جھوٹی ہوئی آیتوں کو بھر پڑھ لیتے ہیں لیکن جس دوگانہ میں آیتیں جھوٹ گئیں تھیں اس کا اعادہ نہیں کرتے۔

در مافت طلب مسكه به ب كه آيات كے چھوٹ جانے سے تغیر معنی كے سبب قساد نماز لازم آتا ہے تو نماز كولوٹا ناضروری ہے يا نہيں؟ يامعنی بدلنے كی خبرند ہونے كی وجہ لوٹا ناضروری نہيں ہے؟

جواب:۔اگرقر اُت کی تلطی کسی دوگانہ میں ایسے موقع پرآئی جونماز کے فاسد کرنے کا موجب ہوتو اس دوگانہ( دورکعتوں ) کالوٹا ناضروری ہے۔اوراگرالی تلطی ہے جومفسدِ نماز نہیں ہے تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نماز ہوجاتی ہے۔

پس در میان میں آیات کے جھوٹے پرز بر، ذیر، پیس کی خلطی کرنے میں بھی مہی تھم ہے مثلا چند آیات کے در میان میں جھوٹ جانے کے تغیر معنی نہ ہوا تو دوگا نہ سے ہوگیا صرف قر آن کے لئے دوسرے دوگا نہ میں ان آیات کا اعادہ کر لیا جائے یہ کافی ہے۔ ( فاوی دار العلوم جدی میں محری جلد اول میں ۱۰۱)

# جھوٹی ہوئی آینوں کوا گلے دن پڑھنا کیسا ہے؟

سوال: يرّ اور جين حافظ صاحب ہے بعض آيتوں کاسموا جھوٹ جانا اور دوسرے يا تيسرے ون ان آيات کومتفرق طور پر کے بعد ديگرے پڑھ دينا جائز ہے يانبيں؟ اور پورے ختم کا ثواب بلاکراہت ہوگايا کراہت کيماتھ؟

جواب: ۔ صرف قرآن کے لئے دومرے دوگانہ میں ان آیات کا اعادہ کرلیاجائے تو کائی ہے۔ پورے ختم کا تواب ہوجائے گااور جب کہ بھول کراہیا ہوا ہے تواس میں بچھ گناہ ہیں ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد ۳۹س۲۹۳ بحوالہ عالمگیری مصری جلداول ص۱۰۱)

## تراوح يعيمتعلق تيجاتمين مسائل

مسٹلہ: ۔(۱) رّاوی کی جماعت عشاء کے جماعت کے تالع ہے لہذا عشاء کی جماعت حے بہلے جائز نہیں اور جس مسجد میں عشاء کی جماعت نہیں ہوئی وہاں پرتر اوی کو بھی جماعت

ے پڑھنا درست نہیں۔( کبیری ص ٣٩١)

عسد بنیاری: ۔(۲) ایک شخص تر اور کی پڑھ چکا امام بن کریا مقتدی ہوکراب اسی شب میں اس کوامام بن کرتر اور کی پڑھٹا درست نبیل البتہ اگر دوسری مسجد میں تر اور کی کی جماعت ہور بی ہے تو وہاں (بہنیت نفلی) شریک ہونا بلا کراہت جا بڑنے۔( کبیری ص ۲۸۹)

عسنله: \_(س) دورکعت ایک سلام ہے پڑھنا افضل ہے اور چار میں بھی کوئی مضا نقہ بیں۔ آٹھ رکعت بھی ایک سلام ہے مکر دونہیں \_( گر ہرتر ویچہ پر جلسہ استر احت کی فضیلت حاصل نہ ہوگی) البتہ اس ہے زیادہ خلاف اولی اور مکروہ ہے \_( کبیری)

عد بنا کے بار (۷) کوئی شخص متجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تر اور کی جماعت شروع ہوگئ تھی تو اس کو چاہیئے کہ پہلے فرض اور سنتیں پڑھے اس کے بعد تر اور کی میں شریک ہواور چھوٹی ہوئی تر اور کے دوتر و بجہ کے درمیان پوری کرے اگر موقع نہ ملے تو وتر کے بعد پڑھے اور وتر یا تر اور کی کی جماعت چھوڑ کر تنہانہ پڑھے۔( کبیری)

مسئلہ: ۔(۵) ایک امام کے پیچے فرض دوسرے کے پیچے تر اور کا اور وتر پڑھنا بھی جائزے مسئلہ: ۔(۲) اگر بعد میں معلوم ہوا کہ کی وجہ سے عشاء کے فرض سی نہیں ہوئے مثلا امام نے بغیر وضو پڑھائی یا کوئی رکن چھوڑ دیا تو فرضوں کے ساتھ تر اور کے کا بھی اعادہ کرنا چاہیے۔ اگر چہ یہاں وہ وجہ موجود نہ ہو۔( کبیری)

عس خلے: ۔(2) قیام لیل رمضان یا تراوت کیا سنت وقت یا صلو قامام کی نیت کرنے ہے تراوت کا داہوجائے گا۔(خانیہ)

مسئلہ: ۔(۸)اگراہام دوسرایا تیسراشفعہ پڑھ رہاہے اور کسی مقتدی نے اس کے ویچھے پہلے شفعہ کی نبیت کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ (خانبہ)

صدر شاہ : ۔ (۹) اگر بیاد آیا کہ گذشتہ شب کوئی شفعہ تزاد تکے کافوت ہو گیا یا فاسد ہو گیا تھا اسکو مجھی جماعت کے ساتھ تر او تکے کی نیت ہے قضا کرنا مکر دہ ہے۔

عسد بناہ : ۔ (۱۰) اگروتر پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ ایک شفعہ مثلاً رہ گیا تھا تو اس کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیئے۔

عسم الله: \_ (اا) اگر بعد میں یادآیا که ایک مرتبه صرف ایک بی رکعت پڑھی گئی اور شفعه پورا

نہیں ہواورتراویج کی کل ۹ارکعات ہوئیں تو دورکعات اور پڑھ لی جا کیں۔لیعنی شفعہ فاسد کااعادہ ہوگااوراس کے بعد کی تمام تراویج کااعادہ نہ ہوگا۔

عسینلہ: ۔(۱۲) جب شفعہ فاسد کا اعادہ کیا ہے ئے تو اس میں جس قدر قر آن شریف پڑھا گیا تھ اس کا بھی اعادہ کرتا جا میئے ۔تا کہتمام قر آن سیح ٹماز میں ختم ہو۔

سسٹلہ:۔(۱۳)اگراٹھارہ پڑھکرامام مجھا کہ ہیں پوری ہوگئیں اوروتروں کی نہیت یا ندھ لی گردور کعت پڑھکر بیاد آیا کہ شفعہ تر اوت کے کا ہاتی رہ گیا ہے جب ہی دور کعت پرسلام پھیردیا تو بیشقعہ (دور کعت) تر اوت کے کا شار نہ ہوگا۔

۔ عسب خلیع : ۔ (۱۴۴) اگرامام نے دورکعت پر تعدہ نہیں کیا بلکہ چار پڑھ کر قعدہ کیا توبیآ خرکی دو رکعت شار ہوں گے۔

عسنلہ:۔(۱۵) بلاعذر بیٹی کر پڑھنے سے تراوی ادا ہوجائے گی مگر تواب نصف ملے گا۔ عسنلہ:۔(۱۲) اگرامام کی عذر کی وجہ سے بیٹی کر پڑھائے تب بھی مقتد ہوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔

سسنلہ:۔(۱۷) تر اور کے کوش رکرتے رہنا مکروہ ہے کیونکہ بیا کتاجائے کی علامت ہے۔ مسئلہ:۔(۱۸)مشخب میہ ہے کہ شب کا اکثر حصہ تر اور کی میں خرج کیاجائے۔

سسئلہ: ۔(۱۹) ایک مرتبہ قرا آن شریف ختم کرنا (پڑھ کریاس کر) سنت ہے دوسری مرتبہ فضیلت ہے اور تین مرتبہ افضل ہے لہذا اگر ہر رکعت میں تقریباً دس آبتیں پڑھی جا کیں تو ایک مرتبہ بسہولت ختم ہوجائے گا۔اور مقتدیوں کو بھی گرائی نہ ہوگی۔

مست اور پڑھا کریں تا کہ دومر تبدیم کرنے کی فضیلت میہ ہے کہ سجد سے واپس آ کر ہیں رکعات اور پڑھا کریں تا کہ دومر تبدیم کرنے کی فضیلت حاصل ہو۔

سسنله: - (۲۱) برعشره میں ایک فتم کرنا افضل ہے۔

مسئلہ: ۔(۲۲) اگرمقندی اس قدرضعف اور کا بل ہوں کہ ایک مرتبہ بھی پوراقر آن تریف شہن سکیس بلکہ اس کے وجہ سے جماعت چھوڑ دیں توجس قدر سننے پروہ راضی ہوں اس قدر پڑھا جائے۔ یا (الم تو کیف) سے پڑھ لیا جائے لیکن اس صورت میں ختم کی سنت کے تواب سے محروم رہیں گے۔ عسن الله : - (۲۳) اگرکوئی آیت جھوٹ گی اور کچھ حصد آگے پڑھ کر یاد آیا کہ قلال آیت جھوٹ گئی اور کچھ حصد آگے پڑھ کر یاد آیا کہ قلال آیت جھوٹ گئی ہے تھوٹ گئی ہے تھوٹ کی جھوٹ کے بعد آگے پڑھے ہوئے حصد کا اعادہ بھی مستحب ہے۔ عسم الله : - (۲۴) کسی جھوٹی ہوئی سور ق کافصل کرنا دور کعت کے درمیان فرائض میں مکروہ ہے تر اوس میں مکروہ ہیں ہے۔

مساب الماريخ المرمقة ي معيف اورست ہوں كەطوىل نماز كالخل نەكر سكتے ہوں تو درود كے بعدد عاء چھوڑ د بينے ميں مضا كفة بيس كيكن درود كونيس چھوڑ تا جا بيئے ۔

مسائلہ: ۔ (٣٦) کوئی فخص ایسے وقت جماعت میں شریک ہوا کہ اہا م قر اُت شروع کر چکا تھا تو شاء (سبحا نک اللہ ) نہیں پڑھنا جا ہئے۔

سسطان ۔ ۔ (۱۷) مسبوق اپنی نماز تنہا پوری کرنے کے لئے نداشے جب تک کدا مام کی نماز تنم ہونے کا یقین نہ ہوجائے۔ (محیط) کیونکہ بعض دفعدا مام مجد ہ سہوکے لئے سلام پھیمرتا ہے اور مسبوق اس کوختم کا سلام مجھ کراپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے الی صورت میں فورآلوٹ کرامام کے ساتھ شریک ہوجانا جا ہے۔

مسئلہ: ۔(۲۹) اگررکوع میں امام کے ساتھ آگرشریک ہوااور صرف ایک ہی تکبیر کہی تب بھی نماز سیح ہوگئی۔ اگر چہ اس تکبیر سے رکوع کی تکبیر کی نبیت کی اور تکبیر تحریمہ کی نبیت نہ کی ہواس نبیت کا اعتبار نہ ہوگا بشر طیکہ تکبیر کھڑے ہو کہ کی جورکوع میں نہ کہی ہو۔

مسالہ: ۔(۳۰) ایک امام کے بیجھے قرض اور دوس کے بیچھے تر اوس اور وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔(بیری)(ما توزاز فآوی محمود یہ بور قاوی استاذی حضرت موادع سنتی محمود سن کنگوی جلداس \* ۳۵۷۲۳۵)

#### جصاباب

#### بسم الله کے بیان میں

#### کیاتر اور کے میں بسم اللہ کازور سے پڑھنا ثابت ہے؟

سوال: کیا کوئی روایت ابن مسعود کے ہے کہ بسم اللہ برسورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اس لئے احتیاطاتر اور کے میں جہرکے ساتھ برسورت پر پردھی جائے؟ اگر بسم اللہ زورے نہ برجی تو کیا گنہگار ہوگا؟

چواب: \_اکثر روایات میں آیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم قر اُت الحمدے شروع قرماتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ کا جہرنہ فرماتے تھے یہی فد ہب ہے امام ابوحنیفہ "کا۔پس ہرا بیک سورت کے ساتھ (تراوت کے میں) جہرنہ کرنا چاہیئے ۔صرف قرآن شریف میں ایک دفعہ کسی سورت میں زور سے پڑھ دے۔

( فآوی دارالعلوم جلد ۱۳۸۸ بحواله در مختار جلداول ص ۷۵۷ باب صفیته الصلوٰ ق

# بسم الله كاتر اوت ميں زور سے پڑھنا كيسا ہے؟

موال: اصلاع بیناوروغیره میں پورے قرآن شریف میں کسورت پرجمی (بسب الله الله الله الله حدمن الموحیم) کوتراوی میں زورے بیس پڑھتے اور کہتے ہیں کہ آنخضرت الله ہیں اللہ علیہ اللہ کا قرآن شریف کا بڑے ہونالازم نہیں آتا؟ طابت نہیں ہے اورزورے پڑھتے میں بسم اللہ کا قرآن شریف کا بڑے ہونالازم نہیں آتا؟ حالانک علماء ہندوستان ایک وفعہ جبر کرتے ہیں۔ اور فرآوی عبد الحکی میں ایک جگہ جبر پڑھنا مسنون لکھا ہے اس کے جبر کی کیا وجہت؟

جواب: ۔زورے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم آیک جگداس لئے ہے کہ وہ تمام قر آن کا جزہے۔ ایک بھی جگہ جبر نہ ہونی ہے۔ ورند مجمی جگہ جبر نہ ہونے سے سامعین کا قر آن سننا پورانہ ہوگا یہی وجہ جبر کی معلوم ہوتی ہے۔ ورند ظاہر آجز وقر آن ہونا جبر ہے ستازم نہیں گر چونکہ تمام قر آن شریف کا ختم تر اور کے ہیں مسنون ہ، اس لئے ایک مرتبہ (بسم الله الموحمن الوحیم) کوزورے پڑھنے کے لئے سنت کہا گیا ہے۔ ( فآوی دارالعلوم جلد سم ۲۶۳ بحوالہ دوالحقار جلد اول ۲۵۸ ، باب مدة الصلوق)

# ائمة قرأت كااتباع تلاوت كےاندر ہے نماز میں نہیں

موال: ایک مولوی صاحب حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری بھی وہ نماز تراوی ہیں ہر مورت ہونا تھے کے بعد بھم القد زورے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ہیں نہ کوئی قباحت ہے نہ کراہت زورے پڑھتے کے جبوت ہیں میڈرائت جیں کہ آور کی ہیں جیسائمل کہ تکمیل قرآن ،قرائت مقصوداور سنت موکدہ ہے ویسے ہی تکمیل قرآن ساعت بھی مقتد یوں کے قرق آن ساعت بھی مقتد یوں کے قرق میں مقصود ہے۔ لہذا تراوی میں جب تک بھم القدز ورے ہر سورت پرنہ پڑھی جائے گ مقتد یوں کے حق میں اختلاف دورنہ ہوگا اوراختلاف بھی جہتدین کا نہیں بلکہ اسمہ قرائت کا ہے۔

ہرسورت میں فاتحہ کے بعد تراوت کی میں بسم اللہ کازورے پڑھنا کیساہے؟ اور (بسسم السلسه ) میں حنیفہ تواپنے مجتمدین کا اتباع کرکے آہتہ پڑھنا چاہیئے یا ائمہ قر اُت کی پیروی کرتے ہوئے زورے پڑھنا چاہیئے؟

جواب: در مختار باب صفتہ الصلوٰۃ جلداول ص ٢٥٥ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر صنیفہ کے نزد کی باتفاق بسم اللہ کو آ ہستہ پڑھنا چاہیئے اس میں صنیفہ کے نزد کی کسی کا اختلاف نہیں ہے اور مطلقاً ہر نماز کوشائل ہے جا ہے نماز فرض ہویا نفل تر اور کی وغیرہ ۔ اور اس عبارت ہے ہے ہمی واضح ہوتا ہے کہ ائمہ قر اُت کا اتباع تلاوت کے اندر ہے نماز میں نہیں ۔ اور اسی پر ہم نے ایسے اسا تذہ علیا ہے احزاف کو پایا ہے۔ (فناوی دار العلوم جلد میں ۲۲۵)

#### بسم الله كاسورة اخلاص كے ساتھ برا ھنا

بسم الله امام ابوضیفہ کے زدیک قرآن شریف کی ایک آیت ہے اور کسی سورت کا جز مبیں اس کوایک بارکہیں پڑھ لے قل حواللہ کی خصوصیت نہیں ہے جہاں جا ہے پڑھ لے البتہ بیاعقیدہ کرنا کہ سوائے قل حواللہ کے اور کسی سورت پر درست نہیں بدعت ہوگا ورنہ کچھ حرج نہیں۔ (فآوی رشید بیکامل ۲۲۵)

# بسم الله کے بارے میں مولا ناتھا نوی کافتوی

سوال:۔تراوی میں جب کے حافظ قرآن سنار ہاہے تو وہ ہرسورت پر بسم اللہ کوزورے پڑھے یاکسی ایک جگہ پڑھٹی ہوگی؟

جواب: بسم اللہ کے سورتوں کے درمیان ہوئے ہے اس کی جزئیت تولازم نہیں آتی لیکن کتب مذہب میں تصریح ہے کہ بسم اللہ مطلق قر آن کا جزء ہے کسی سورت یا ہر سورت کا جزء نہیں ہے۔

یں اس کامتفضی میہ ہے کہ ایک جگہ ضرور زور سے پڑھ لی جائے ورنہ س معین کا قرآن پورانہ ہوگا۔ قاری کااخفاء بسم القدمیں بھی ہوجائے گا کیونکہ بعض اجزاء کا جہراور بعض کااخفاجا ئزے۔

فن فتر اُت ہے تواس مسئلہ کاصرف اس قدرتعلق ہے۔آ گے فقہ ہے تعلق ہے اور اس میں بسم اللّٰہ کا اخفاء ہے۔(امداد الفتاد کی جلداد ل ص ۳۹۵)

جو خفی بسم اللہ کوتر اور کے میں ہر سورت پر جہرے پڑھے وہ اپنے مسلک کی مخالفت کرتا ہے:۔ فاوی رحیمیہ میں بسم اللہ کے بارے میں تصریح ہے کہ:۔

خارج نماز کے اندرقر آن کی تلاوت میں امام قراُت کے مسلک کا اتباع کیا جائے۔ اور نماز میں امام آفراُت کے مسلک کا اتباع کیا جائے۔ اور نماز میں امام اعظم کے مسلک کی پیروی کی جائے ( نتاوی دیمیہ جلد میں سلک کے بیروی کی جائے ۔ اور نماز امام اعظم کے مسلک کے مسلک کے مسلک کے مسلک کے موافق پردھی جائے اور بسم اللہ میں مخالفت کی جائے بیمناسب نہ ہوگا۔

موافق پڑھی جائے اور ہم اللہ میں خالفت کی جائے بیمناسب نہ ہوگا۔ بسم اللہ کے بارے میں مسلک امام اعظم

اس پرتمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم القد الرحمٰن الرحیم قرآن ہیں سور وُنمل کا جزء ہے اوراس پر بھی انفاق ہے کہ سور ق تو یہ کے ہر سور و کے شروع میں بسم الندگھی جاتی ہے۔
اس میں ائمہ جمتر مین کا اختلاف ہے کہ بسم الندسور و فاتحہ یا تمام سورتوں کا جزوہ ہے یا نہیں؟
امام اعظم ابوطنیفہ کا مسلک میہ ہے کہ بسم اللہ بجز سور و نمل کے اور کسی سورت کا جز

امتیاز ظہر کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے اس کااحترام قرآن مجید کی طرح واجب ہے اس کو ہے وضوء ہاتھ لگانا جا کزنہیں ہے۔ (معارف القرآن جلداول ص١٦)

عسد له: -نماز میں سور وَ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم الڈنہیں پڑھنی جا ہیئے خواہ جہری نماز ہو یا سری آنخضرت قاید اور خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے۔
خواہ جہری نماز ہو یا سری آنخضرت قاید اور خلفاء راشدین سے ثابت نہیں ہے۔
(معارف القرآن جداول ص٢٠ بحوالہ شرح مدیہ)

#### خلاصه كلام

روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ قرآن نٹریف کا جزء ہے ہرسورت کا جزوبیں اس لئے تراوی ہیں ایک دفعہ جہر کے ساتھ پڑھنااوراس کاسٹناضروری ہے اور اگر جہر کے ساتھ بیٹر ھنااوراس کاسٹناضروری ہے اور اگر جہر کے ساتھ بسم اللہ نہ پڑھی گئ تو ایک آیت کی کی بھی جائے۔اب بیا کہ بسم اللہ کون می جگہاور کس سورت میں پڑھیں تو اس میں اختیار ہے جس جگہ جا ہیں پڑھ دیں۔
جگہاور کس سورت میں پڑھیں تو اس میں اختیار ہے جس جگہ جا ہیں پڑھ دیں۔

بعض حافظ ختم قرآن کے دن بسم اللہ کوسور و اخلاص کے ساتھ خصوصیت سے
پڑھتے ہیں بسم اللہ کا پڑھنا تو درست ہوجائے گالیکن کسی خاص سورت کا التزام نہ کریں تاکہ
سامعین اس کو جز وسورت نہ جھیں۔ بہتر ہے بھی کسی سورت میں اور بھی کسی سورت میں پڑھ
دی جائے احقر کی رائے ہے ہے کہ تراوت کے پہلے دن قرآن شریف شروع کرنے پرسور و بقرہ
کی ابتداء میں پڑھ دی جائے تا کہ اس حدیث پر بھی عمل ہوجائے کہ ہر کا م بسم اللہ سے شروع
کیا جائے۔

لیکن اس کوبھی ضروری نہ مجھیں اختیار ہے جہاں چہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز ہیں تو بسم اللہ کے سلسلہ میں امام اعظم کی پیروی کریں اور نماز سے الگ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جاوے تواس میں ائر قر اُت کی اتباع ہو بینی ہرسورت پر بسم اللہ الرحمٰ الرحمٰ اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ جہرے پڑھی جائے۔ (مرتب محمد رفعت قاسمی)

### ساتوال باب

سحدة سهو

#### سجدة سهو کے اصول

سجد وُسہوحسب ذیل وجہوں ہے واجب ہوتا ہے۔

(۱) نماز کے واجب ت میں ہے کسی واجب کو بھول کرترک کر دے۔

(۲) کسی واجب کواس کے ل ہے مؤخر کر د ہے۔

(۳) کسی واجب کی تاخیرا یک رکن کی مقدار کے برابر کر دے۔

(۴) کسی واجب کو دومر تبدادا کرے۔

(۵) کسی واجب کوشغیر کردے جیسے جہری نماز میں آہستہ آہستہ اورآہستہ والی

مماز میں بلندآ وازے قراً ت کرے۔

(۲) نماز کے فرائض میں ہے کسی فرض کواس کے ٹل ہے مؤخر کروے۔

(۷) کسی فرض کواس کے کل ہے مقدم کو دے۔

(۸) کسی فرض کومکر رایعنی د ومرتبه بھولے ہے ادا کرے۔ ( مسائل سجدہ سہوص ۲۲)

#### سجدة سهوكرنے كاطريقه

سوال: ہے دہ سہوا یک طرف سلام پھیر کر کرنا چاہیئے یا دونوں طرف اور آدھی التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر سجد ہ سہوکرے یا پوری التحیات پڑھ کراور سجد ہ سہوکے بعد بوری التحیات پڑھ کرسلام پھیرے یا کس طرح؟

جواب: ۔ پوری التحیات پڑھنے کے بعدا کیے طرف سلام پھیر کر دوسجدے ہوکر کے پھر پوری التحیات اور درو دشریف وغیرہ پڑھ کرسلام پھیردے۔ ( فناوی دارالعلوم جلد مس ۱۳۹۸ بحوالہ عالمگیری مصری جلداول ص ۱۱۷)

## اگردوسلام پھیرد ہےتو کیا حکم ہے

سوال: ہو جو خص اکیلانماز پڑھ رہاہواور کسی رکن کے بھول جانے پرسجدہ سہوکرتے وقت دونوں جانب سلام پھیرد ہے کو کیا تھم ہے؟

جواب: ۔صرف ایک سلام پھیرے کیکن اگر دونوں طرف سلام پھیردیا تو پچھ حرج نہیں تب بھی سجد ہُ سہوکر لے۔( فناویٰ دارالعلوم جلد ۳۸ س ۲۸ بحوالہ ردالمخیار جدد اول ۱۹۳ ہاہے جو دالسہو )

### سجدة سبوكيا مكرسلام نبيس يهيرا

اگر کسی نے سجد ہ سہوکرتے وفت وائی طرف سلام نہیں پھیراسا منے ہی سلام کہہ کرسجد ہ سہوکرلیا جب بھی درست ہے۔ (مسائل جد ہ سہوص ۲۳۸ بحوالہ شامی جلداول ص ۵۳۷)

#### سجدهٔ سبومیں اگرایک سجده کیا؟

سوال: امام کونماز میں سہوہ وابعد میں امام نے اصول کے مطابق سجدہ کیالیکن سہوکا ایک ہی سجدہ کیا التی ات در درشریف اور دعاء پڑھ کرسلام پھیر دیا کیا نماز ہوئی یانہیں؟ جواب: یہ دوسجد کے دوسجد کے داجب ہیں ایک سجدہ کافی نہیں ہے لہذا نماز قابل اعادہ ہے۔ ( فآوی رخیمیہ جلد ساص ۳۱ کوالہ نورالا بینیا حص • ااو ہدا ہے جلداول ص ۱۳۱)

#### تاخيرواجب سيحدؤسهو

موال: تا خیرواجب میں مجدہ مہوکے انداراختلاف ہے شرعاً کیا تھم ہے؟ جواب: دراصل سجدہ مہور کے انداراختلاف ہے شرعاً کیا تھم ہے؟ جواب: دراصل سجدہ مہور ک واجب سے ہی لازم آتا ہے تھر چونکہ تاخیرواجب میں بھی ترک واجب لازم آتا ہے اس لئے تاخیرواجب سے مہولا زم ہوجا تا ہے۔
ترک واجب لازم آتا ہے اس لئے تاخیرواجب سے مہولا زم ہوجا تا ہے۔
(قروی دارالعلوم جلد میں 20 ہولا ہے کوالہ عالیکیری معری جددادل میں 114 ہے۔

### متعددغلطيول بركتنے سجيده سهو؟

کسی ہے ایک ہی ٹماز میں متعددالی شلطیال ہو ٹیں جن میں سے ہرایک پر بجدہ سمبوواجب ہوتا ہے ایک ہر بھرہ سمبوواجب ہوتا ہے تواس صورت میں ایک مرتبہ بجدہ سمبوکر لیماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر لیماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر لیماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بجدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسب کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بحدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر ایماسببر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر ایماسبر کی تالفی کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کیلئے کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کیلئے کیلئے کے کافی ہے۔ (سائل بعدہ سمبوکر کیلئے کی

## سجده میں رکوع کی شبیح پڑھنا

سوال: \_رکوع میں سہوا سجدہ کی تبیع پڑھنا یا سجدہ کی رکوع میں پڑھنا اس ہے نماز میں پچھٹرا بی تونہیں ہوگی؟

جواب: کی شرائی شہوگی۔ ( فرویٰ دارالعلوم جلد ۳۸۵ سی ۳۸۵ بحوالہ ردالمختار جلدادل ۱۲۳۳) البنتہ مکروہ تنزیبی ہے یا دآ جائے تو پھرر کوع یا سجدہ کی تبیج کہہ لے تا کہ سنت کے مطابق ہوجائے۔ ( مسائل سجد اسہوص ۲۳)

سجدہ سہو کے وجوب میں تمام نمازیں برابر ہیں

سوال: ۔ حافظ صاحب تر اوت کی میں دورکعت کے بعد قعدہ کرنے کے بجائے کھڑے ہوگئے گھرافقہ دینے سے بیٹھ گئے ۔ مگر بجدہ سہونیس کیا۔ دریافت کرنے پرحافظ صاحب نے کہا کہ چونکہ تر اوش سنت ہے اس میں بجدہ سہوکر نے یا نماز دو ہرانے کی ضرورت نہیں تو کیا تر اوش میں امام سے کوئی غلطی موجب بجدہ ہوجائے تو سجدہ سہوکر نے کی ضرورت نہیں ہوگی ؟ اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز دو ہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی ؟ اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز دو ہرانے کی ضرورت ہے یانہیں ؟

جواب:۔کیاامام تراوت کا یہ کہنا کہ چونکہ تراوت سنت ہے اس میں سجدہ سہوکرنے یا نماز دوہرانے کی ضرورت نہیں بیتے نہیں ہے۔

نماز فرض ہویا واجب سنت ہویا نفل تمام نماز وں میں بجد ہ سہو کا تکم بکیاں ہے البتہ نماز عید اور جمعہ میں جب کہ جمع زیادہ ہواور بجد ہ سمورے نماز یوں میں انتشار ببدا ہوئے اور تشویش میں پڑ کرنماز خراب کر لینے کا خطرہ ہوتو ایسی صورت میں سجد ہ سہومعان ہوجا تا ہے اس طرح اگر کسی جگہ تر اور کی میں جمع کثیر ہوا ور سجدہ کرنے سے نماز یوں میں انتشار اور نماز میں فساد کا تو ی اندیشہ ہوتو سجدہ سہوسا قط ہوجائے گا اور نماز کے اعادہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگ ۔ ( فقاوی رہی ہے جلد سام ۲۲ بحوالہ شامی جلد اول ص ۵۰۵ )

کون ی غلطی ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

غلط برصنے سے جونفظ پیداہوااس کے متعلق امام اعظم اورامام محد بد بحث نہیں

کرتے کہ وہ لفظ قرآن پاک میں ہے یا تہیں ہے ان کنزد یک ضابط بیہ ہے کہ پڑھنے کے اندرکی کلمہ میں زیادتی یا کی کی وجہ ہے بشرطیکہ معنی بدل جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے ورف نہیں جسے فسمالهم لایؤ منون. میں لاجھوڑ دیا۔ یاعمل صالحافلهم اجرهم کی جگہ وعمل صالحاو کفر افلهم اجرهم پڑھاتو نماز فاسد ہوجائے گی۔

اورجن حروف میں اختیاز مشکل ہوتا ہے وہ اگرایک دوسرے کی جگہ پڑھ جائیں تو نماز فاسمنیں ہوتی جیسے سے ناصاد، اور ضاداور ذال وغیرہ اور اجن میں اختیاز آسان ہے وہ اگرایک دوسرے کی جگہ پڑھے جائیں اور سخی بالکل بدل جائیں تو نماز فاسد ہوجاتی ہے جیسے صالحات کی جگہ طالحات پڑھا گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر الفاظ کی تبدیلی ہے معنی بالکل بدل جائیں تو نماز میں فسادیقی ہے ور نہیں جسے عالم کی جگہ نہیر وحفیظ پڑھا گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر الفاظ کی تبدیلی سے معنی درست ہے۔ اور ، وعد علین اناکنا فعلین ،،کی جگہ غافلین پڑھنے سے نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر وجملوں کے الفاظ بدل جائیں اور معنی بحل جا میں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر و وجملوں کے الفاظ بدل جائیں اور معنی بحل جا میں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور اگر و وجملوں کے الفاظ بدل جائیں اور معنی جا و جسیم کی جگہ نعیم اور نعیم کی جگہ جسیم پڑھنے نامد ہوجائی ہے اور اگر معنی نہ بدلے جسے فیم فیما ذفیر کی جا دائی ہو دو و نہوں پڑھاتو نماز درست ہے۔ (نفائل ایام داشہو رمؤلف خلیف و شہبتی ۔۔۔۔ شہبتی و ذفیس پڑھاتو نماز درست ہے۔ (نفائل ایام داشہو رمؤلف خلیف مولانا تھانوی کی سے اللہ الم دائی ہو دو اللہ ہو اللہ اللہ درست ہے۔ (نفائل ایام داشہو رمؤلف خلیف مولانا تھانوی کی سے اللہ اللہ دو اللہ ہو اللہ اللہ دائی اللہ دور اللہ ہو اللہ اللہ دائی ہو دور اللہ ہو اللہ اللہ دیں ہو اللہ ہو الل

نماز برا صقے وقت کسی لکھے ہوئی چیز پرنگاہ پڑجانا

نماز پڑھنے والاکسی کمتوب کود کھے لے اور اس کو بچھ نے تو اس صورت بیں اس کی نماز فاسر نہیں ہوتی۔ کیونکہ بینماز پڑھنے والے کا لعل نہیں ہے بلکہ غیرا فتیاری طور پراس کی سمجھ میں آجا تا ہے اس لئے کہ عام طور ہے اس پرنگاہ پڑجاتی ہے اورد کھنے والا اس کو بچھ جاتا ہے۔ اس لئے علما وفر ماتے ہیں کہ نماز کی کے سامنے ایسی چیز کو ندر کھا جاتے کیونکہ شہبات جاتا ہے۔ اس لئے علما وفر ماتے ہیں کہ نماز کی کے سامنے ایسی چیز کو ندر کھا جاتے کیونکہ شہبات سے بچنا ضروری ہے اور سے فر ماتے میں جوجائے گی ۔ بخلاف امام محکمہ کے۔ (بحوالہ اشرف الا بیناح شرح نور الا بیناح ص سے ا

جائے گا۔ ( فرآوی دارالعلوم جلد ۱۹۲۳)

اگرایک سجده کرینو کیاتھم ہے؟

سوال:۔ حافظ صاحب نے ایک رکعت پڑھ کرایک سجدہ کیااور پھرتشہد پڑھنے کے لئے بیٹھ گئے دوسرے سجدہ کوکس طرح مقتدی یا دولائیں؟ اگر مقتدی کوئی القد اکبریا سجان اللہ کہتا تو حافظ صاحب کھڑے : وجاتے ہیں۔

جواب ۔۔ یا دولانے سے مطلب میہ وتا ہے کہ سے ان القد وغیرہ کہدکرامام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ا کہ کھی بیشی نماز میں ہوگئی ہے اس ہروہ خود خود کر کے یا دکر ہے گا کہ کیا تعلی رہ گیا ہے۔ شریہ کہ بعینہ وہ فعل ہتلا یہ جائے جو چھوٹ گیا ہے لہذا تنبیہ کے لئے سے ان القد کہنا کافی ہے ۔اگراس کو یا دآ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ نماز کے بعد معلوم ہونے برنماز کا اعادہ کیا

حافظ كاايك آيت كوكئ باريره هنا

سوال: نمازتر اوت کم بین جو که سنت مؤکدہ ہے کوئی حافظ ایک آیت کوئین چارمرتبہ پڑھے توسجد و سہوضروری ہے یانبیں ؟ کیونکہ اردو کے رسالے مفتاح الصلوق بیں نکھاہے کہ ایک آیت کودوئین بار پڑھنے ہے تجد و سہولازم ہے۔ سیجے کیاہے؟

منشابه كاحكم

موال: حافظ صاحب نماز برا صاتے پڑھاتے مجول جائیں یا تنشابہ لگ جانے کی وجہ سے دوسری جگہ کی آیتیں پڑھنے گئیں پھریاد آنے پر مجول جانے کی وجہ سے ابتداء سے قرات

شردع کردیں تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ اور سجد ہُسہووا جب ہوگا یانہیں؟ جواب:۔ اس صورت میں نماز سجے ہے اور سجد ہُ سہووا جب نہیں ہے اورا گر نلطی ہے سجد ہُ سہوکر لیا تب بھی تماز فاسد ہوگئی۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٣٩٣ عوالدردالمخيار جلداول ص ٢٥ باب الانتخلاف)

### تراوی کی بہلی رکعت میں بیٹھ کر کھڑا ہونا

سوال: امام نے تر اور کی پہلی رکعت کے بعد کھڑ ہے ہوئے کے بج ئے بیٹھنے کا ارادہ کیا،
یکھیے ہے اشارہ کیا گیاتو وہ سید ھے کھڑ ہے ہوگئے دور کعت پوری ہونے کے بعد سلام پھیرا
سجدہ سہونیں کیاتو نمازہوئی یانہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو علم ہونے پر جماعت ہے اداکریں یا تنہا؟
جواب: اس صورت بی نمازہوئی لوٹانے کی ضرورت نہیں اور بجدہ سہولا زم نہیں ہوا کیونکہ
ایک رکعت کے بعدا گر کمی قدر بیٹھ کر کھڑ اہوجائے تو اس کو بھی فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ چہ جائیکہ محض بیٹھنے کا ارادہ کیا ہواور پورے طور بیٹھا بھی نہ ہوکہ کھڑ اہو گیا تو اس صورت میں نہ جدہ سہولا زم ہے نہ نمازلوٹانے کی ضرورت ہے۔
سجدہ سہولا زم ہے نہ نمازلوٹانے کی ضرورت ہے۔

( قَلُّ وَيْ وَارَالْعَلُومِ جِلَدِهِمَ ٢٤٤ بحوالدر والخيَّارِيابِ صفة الصلوُّة جلداول ص ٢٣٨)

## بهلی رکعت اور تبسری رکعت می<sup>ں کتن</sup>ی

دىر بينصفے سے تحدہ سہولازم آتا ہے؟

مول: اگر پہلی یا تیسری رکعت میں سہوا بیٹھ کر کھڑا ہوجائے تو کتنہ وقفہ سے مجد ہ سہولا زم ہوگا؟ جواب: طویل بیٹھنے سے سجد ہ سہولا زم آتا ہے بفقر رالتیات پڑھنے کے مانندیااس کے قریب ہو باقی تھوڑے بیٹھنے سے مجد ہ سہولا زم نہیں آتا۔

( قبَّا و كل وارالعلوم جلد ١٣٥٣ بحواله روالحيَّا جلدا ول ص ٢٣٨ با ب صفية الصلوَّة )

## اگر تنین رکعت پڑھ لیں تو کیا تھم ہے؟

سوال: ۔ حافظ صاحب دوسری رکعت پرنہیں بیٹھے اور تبین رکعت پر قعدہ کر کے سلام پھیردیا تواس صورت میں تراوی جوجائے گی یانہیں؟ جواب:۔الیی صورت میں نماز کا عادہ ضروری ہے تین رکعت نفل کا اعتبار نہیں ہوگااور جو قرآن شریف پڑھا گیا ہے اس کا بھی لوٹا ناضروری ہے۔

( نتاوی رحیمیه جلد ۴۳۰ سه ۴۲۰ بحواله شامی جیداول ۲۵۳ )

امدادالفتاوی کے عاشیہ پراستاذ محترم نے اس مسئلہ کی تشریح فرمائی ہے کہ اگر دوسری رکعت پر فیصدہ کر کے سجو کرکے سہوکر کے دوسری رکعت پر ھے کر قعدہ کر کے سجدہ سہوکر کے مطلام پھیردیا تو تینوں رکعتیں ہے کارہوگئیں بہلاشفعہ بوجہ قاسدہوجانے کے اور تینوں رکعتوں میں پر ھے ہوئے آن کا عادہ ضروری ہوگا۔ (عاشیہ امدادالفتاوی جلداول ص ۲۵۸)

#### حافظ تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا

موال: ۔ اگر تر اور تی میں حافظ مسلم ہے تیسری رکعت کے لئے کھڑ اہو گیا اور تیسری رکعت میں یاد آئے کے بعد چوتھی رکعت بھی اوا کی توبیہ چا ررکعتیں مانی جا تمیں گی یاد و؟ اگر دو مانی جا تمیں گی تو آخری دور کعت میں جوقر آن شریف پڑھا گیا ہے اس کولوٹانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جواب: ۔ چا ررکعت پڑھنے کی صورت میں جوقر آن شریف آخر کی دور کعتوں میں ہوااس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ (فاوی وارالعلوم جلدی سے ۲۵۵ ہوالی کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے ۔ (فاوی وارالعلوم جلدی سے ۲۵۵ ہوالی عالمیری جلداول میں اوٹانے کی ضرورت نہیں ہوا نامفتی سعیداجم اس کی تفصیل امداد الفتاوی کے حاشیہ پراستا ذمختر م حضرت مولا نامفتی سعیداجم

صاحب پالن پوری مدخلہ نے بیفر مائی ہے کہ اگر دوسری رکعت پر بفقد رکتشہد قعدہ کر کے کھڑا ہوا ہے اور چارر کعت پڑھ کرسلام بھیرا ہے تو چاروں رکعتیں صحیح ہوں گی اور سب تر اوس میں شار کی جائیں گی اور مجد ہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ (حاشیہ ایدادالفتادی جلداول ص ۴۹۸)

## جارر كعت تراويح جس ميں قعدة اوليٰ نبيس كيا

موال: امام نمازتراوی میں تیسری رکعت کے واسطے کھر اہوگیااور جاروں رکعت بوری کرلیں لیکن دورکعت پر قعدہ اولی نہیں کیا تھاا کی صورت میں سجدہ سہوکرنے سے دورکعت ہوگی یاجار؟

جواب: ۔ در مختار اور شامی میں تر اوت کے بیان میں اس کی تشریح ہے کہ ایسی صورت میں دو رکعت تر اوت کے ہوگی۔ ( فآدی دارالعلوم جلداول ص۲۲۲ بحوالہ ردالمخارجلداول ص۲۲۰،۲۲۰)

## دوسرى ركعت ميں بھول كر كھر اہو گيا

سوال:۔اگرتر اور کی دوسری رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑ اہو گیا بعد میں یادآئے تو کیا کرے؟

جواب: \_ مجدہ سے پہلے پہلے اگر یاد آجائے تو بیٹے جائے اور مجدہ سہوکر لے۔

( فَأُونُ دارالعلوم جلد ٣٥٥ م ٢٤٥ بحوال روالتيّارياب جووالسبو جلداول ص ١٩٦)

## تراوی میں دور کعت پر قعدہ کرنا بھول گیا اور جارر کعت پر قعدہ کیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: بر اور کے تعدہ میں بھول کر کھڑا ہوجائے تو یعنی (بغیر بیٹے ہوئے) اور چار کعت پوری کر کے سجدہ سہوکر ہے تو صرف دوہوں کی اور بیہ وورکعت تر اور کی میں گئی جا ئیں گی یا ہیں؟ کیا سنت وٹوافل میں آخری قعدہ فرض ہے یا ہیں؟ اس صورت میں فرض ادا کرنے میں کیا صرف تا خیر ہورہی ہے یا فرض ٹوت ہور ہا ہا اشکال دور فرما کیں۔
میں کیا صرف تا خیر ہورہ ہی ہے افرض ٹوت ہور ہا ہا اشکال دور فرما کیں۔
جواب: فل میں ہردورکعت کے بعد قعدہ کرنا ضروری ہے لہذ انفل نماز میں دورکعت پر قعدہ نہ کیا جائے گی البتہ چار رکعت اور چار رکعت سے زیادہ چھ، آٹھ میں وری ہودہ سولہ افھارہ یا جیس رکعت پڑھی جا کیں اور در میان میں قعدہ نہ کیا جائے

تو سجدہ سہوکر کینے پر دورکعت تر اور کے ہونے کے بعض فقہ ء قائل ہیں اوران حضرات کے نزد کیے قعدہ منتقل ہوکر آخر ہیں آجائے گاتو صرف فرض کی ادائیگی ہیں تاخیر ہوگی جس کی حلاقی سجدہ سہو سے ہوجائے گی۔تر اور کے سنت مؤکدہ باجماعت اداکی جاتی ہے اس لئے اس کا درجہ فرض اور داجب کے قریب ہے محض نقل نہیں ہے۔اس تر اور کے ہیں بعض فقہاء دورکعت کے لئے ادائیگی کے قائل ہیں۔

( فآوي رهيميه جلد م ١٣٣ بحواله شامي جلداول ص٢٥٢ ياب الوتر والنوافل )

## اگر جار رکعت بڑھ کر سجدہ سہونہ کر ہے تو کیا تھم ہے؟

سوال:۔حافظ صّاحب نے تراوی دورکعت کے بجائے چار پڑھ دیں ایک ہی سلام ہے حافظ صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہورے تصلقمہ دیا گرنہیں لیااورآ خرجیں مجدہ سہوبھی نہیں کیااس صورت میں کنٹی رکعت تراوی ادا ہو کیں اگرنہیں ہو کیں تو قر اُت لوٹانے کی ضرورت ہے یانہیں؟

جواب: ۔ تیسری دکعت کے کھڑے ہوئے پرغمہ دیا جارہا تھا تو حافظ صاحب کو بیٹھ جانا چاہیے تھا اس تھا گر جب نہیں بیٹے اور چار دکھتیں پوری کیس تو سجدہ سہوکر کے سلام پھیر تا چاہیے تھا اس صورت ہیں ورکعت تر اور تح ہوئیں اور دونفل گر سجدہ سہونہ کیا تو غلط کیا اس صورت ہیں دورکعت تر اور تح ہوئیں واجب الاعادہ ہیں وقت کے اندراندرلوٹالیما چاہیے ۔ وقت نکلنے کے بعداس کی قضائبیں ہے ۔ گھران چار رکعتوں ہیں جتنا قرآن پڑھا گیا ہے اس کا لوٹا تا ضروری ہے اگر دورکعت پر قعدہ کیا تو چار رکعتوں ہیں جتنا قرآن پڑھا گیا ہے اس کا لوٹا تا ضروری ہے اگر دورکعت پر قعدہ کیا تو چار رکعت تر اور تح ادا ہو گئیں اور قرائت کے اعدہ کی ضروری ہے اگر دورکعت پر قعدہ کیا تو چار رکعت تر اور تے ادا ہو گئیں اور قرائت کے اعدہ کی ضرورت نہیں ۔ (فناوی رجم یہ جلدہ ۲ ص ۱۳ س)

#### بغیر قعدہ کے جارر کعت کے بارے میں مولانا تھانوی کی رائے

سوال: برّ اوت میں اگر دورکنت کی جگدامام جاررکعت پڑھ جائے اور درمیان میں قعدہ نہ کرے اور آگر ہوگی تو دورکعت ہونگی یا جار؟ اور کرے اور آخر میں سجد ہُ سہوکر ئے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ہوگی تو دورکعت ہونگی یا جار؟ اور اگر دوہونگی تو اول کی دویا آخر کی؟ اورکون می رکعات کے قرآن شریف کا اعادہ کی ضرورت ہوگی؟ جواب: ۔عالمگیری جلداول ص ۷۵ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قعدہ نہ کرنے سے شفعہ اولیٰ بھی فاسد نہ ہوگا البتہ مجموعہ معتبر بھی نہ ہوگا بلکہ دونوں شفعہ ل کر بجائے ایک شفعہ کے سمجھے جا کمیں گے اور جب مجموعہ شفعہ معتبر نہ ہوگا تو ایک شفعہ اور پڑھا جائے گا۔

ر ہا ہے امر کہ کون سے شفعہ کا پڑ ھا ہوا قر آن معتبر ہوگا اور کو نسے کا قابل اعادہ، تواس پر ہے موقوف ہے کہ یہ متعین ہوجائے کہ کون ساشفعہ تر اور کے ہے کہ اس پیس پڑھا ہوا قرآن معتبر ہوا ہوا وا بال اعادہ ہوتو اس بیس جھ کوتر ور ہے دوسر ہے علماء سے تحقیق کر لی جائے میر ہے خیال بیس اگر صرف اعادہ قرآن کے حق بیس سہولت کے سالے دوسر ہے قول پڑمل کرلیس جو دوشفعوں کو معتبر کہتے ہیں تو گنجائش ہے ۔ پس شفعہ تو ایک اور پڑھ لیس اور قرآن کا اعادہ نہ کر ہے۔ (اہداوالفتاوی جلداول ص ۲۹۸)

اگرتراوت کی جب تک تیسری رکعت پرقعدہ بھول کر کھڑا ہوجائے تو جب تک تیسری رکعت کا بجدہ نہ کیا ہوبیٹے جائے اور با قاعدہ بحدہ سہوکر کے نماز پوری کرے۔اوراگرتیسری رکعت کا بجدہ کرلیا ہوتو چوتی رکعت ملا کر بجدہ کر کے سلام پھیرے لیکن بدچا ردکعت صرف دورکعت شارہوگی اور پہلے شفعہ میں جوقر آن بڑھا گیاہے اس کا اعادہ کرنا ہوگا کیونکہ پہلاشفعہ قعدہ اخیرہ ترک کرنے کیوجہ سے فاسد ہوگیا۔لہذاتر اوس میں محسوب نہ ہوگا اوراس میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ ضروری ہوگا۔التہ تح بہدچونکہ باقی ہے اس لئے دوسراشفعہ سے ہوجائے گا اوراس میں پڑھا ہواقر آن بھی معتبر ہوگا۔ (حاشیہ امدادالفتاوی جلداول ص ۱۹۷)

### دوس سے رکعت میں تشہد کے بعد کھڑ ہے ہو کر بیٹھنا

سوال: اگر دورگعت میں بعدتشہد کے کھڑا ہوگیا اور پھر بیٹھ گیا تو پھرتشہد پڑھ کرسرام پھیرد نے یاتشہد پڑھ کرسجد ہُ سہوکرے اور پھرسام پھیرے؟ ایک بید قیام تام کے فوراً بیٹھے دوسرے پچھ پڑھ کرتئیسرے ختم سورۃ کے بعد ہرتین حالت کا ایک تھم ہے یا مختلف؟ جواب: - ہرتین حالت میں بیٹھ کرتشبد پڑھے اور سجد ہ سہوکر کے پھرتشہدو فیرہ پڑھ کرسلام پھیرے۔ (فاوی دارالعلوم جلد میں مجد کرتشاہد پڑھے اور سجد ہ سہوکر کے پھرتشہدو فیرہ پڑھ کرسلام

### سورت کوشر و ع کی اس کوچھوڑ کر پھر دوسری پڑھی

موال: امام نے تراوت کے آخری دوگانہ کی پہلی رکعت میں سورۂ فاتھ کے بعد قبل اعو ذکہ ہد کرفوراً تبت بیدا کہا کہ ایک مقتدی نے بطور بتلانے کے قبل اعو ذہوب المفلق بوری پڑھ دی ،امام نے دوسری رکعت بھی پوری کرلی مگر بجدۂ سہونیس کیا تو اس صورت میں تماز بھی ہوگی یا دوگانہ نہ کورہ کا لوٹانا ضروری ہوگا اور یہ کہ بجدہ سہوضروری ہے یانہیں؟ جواب: اس صورت میں نماز شیخے ہے اور بحدہ سہووا جب نہیں ہے۔ جسما کہ روالتخارص ۱۹۵

جواب:۔اس صورت میں نماز جی ہے اور سجد ہ سہودا جب نہیں ہے ۔جیسا کہ روالحقارص • ۵۱ جلداول پر نضرت کے موجود ہے۔( فآویٰ دارالعلوم جلد ۴ ص ۳۷۵)

#### بعض حفاظ رکوع و سجود میں قرآن یا دکرتے ہیں

سسئلہ: ۔(۱) دریافت طلب مسئلہ ہیہ کہ بعض کیے حافظ تر اور کے کے دوران رکوع وجود اورتشہدوغیرہ میں سیج کی جگہا ہے دل دل میں اگلی آیت پڑھتے رہتے ہیں۔

(٢) يازبان عيمي آسته آسته وبرات ريخ بير-

(۳) یازبان سے تو نہیں دوہراتے۔ تبیجات نیمی پڑھے ہیں گرول ود ماغ آگی آیت کے سوچنے کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں کا شرک تھم مفصل و دلل فرما ہیں۔ جواب: درکوع اور بچود کی حالت میں قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ رکوع اور بچود میں قرآت کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ پھراگر تشہد کے بجائے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ سرک میں میں میں میں میں اور جود میں میں کے ترک سے بحدہ سمبولازم آتا ہے آگر بحدہ سمبونیس کیا تو نمازناتھ ہوگی اعادہ واجب ہے اور اس کے ترک سے بحدہ سبحو باب سبحو دالسہوب سبحو دالسہوب سبحو دالسہوب کے دائی خاندہ واحد منظوم نترک بعضہ کترک کا در شامی جلداول ساسی)

چونکہ رکوع اور جود کی تنبیجات سنت ہیں ان کے ترک ہے نماز میں کراہت تنزیبہ کے ساتھ اوا ہوگی۔

(۳) اس صورت میں اگر چه نماز اوا موجائی کیکن ایبا کرتا بہتر نہیں ۔ فقط واللہ اعلم۔ (حبیب الرحمٰن خیر آبادی عفا اللہ عن فتی دار العلوم دیو بند۔۲۱۷۱۲ میں اھ۔)

### لفظ صادكوس طرح اداكرنا عاب:

سوال: \_لفظ ضا دکونماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ جواب: \_ضا دکواس کے مخرج سے پڑھنا چاہیئے نہ نکل سکے تو جسے بھی اوا ہو جائے نماز ہو جاتی ہے۔( فآوی دارالعلوم جلد ۴س) ۹ بایب زلة القاری بحوالہ ردا بختار جلدا ول ص ۵۹۱)

ضالین اور دالین پڑھنے سے نماز ہوئی ہے یائہیں؟ سوال: ۔ ضالین کو دالین پڑھنے ہے نماز ہوئی ہے یائہیں؟

جواب: ۔ اگر ضاد کوبصورت دال مخم (دال پُر) پڑھنے ہے نماز کانہ ہونے کا تھم کیا جائے گا تو تمام عرب قراء وعلاء اورائمہ میں سے بھی کسی کی نماز نہ ہوگی اور نہ مقة یوں کی نماز ہوگ کیونکہ وہ سب دالین پڑھتے ہیں پس معلوم ہوا کہ بیتھم لگا نا ناملط ہے اور حرج ہے البتہ عمدہ بہتر یہی ہے کہ مخرج سے اداکر نے میں کوشش کرے ۔ (قرآوی دارالعلوم جلد ہے سے اور م

## لفظ ضاد کے بارے میں مولانار شیداحد گنگوہی کا فتوی

ر۔ ظ مِن ہے کہ قصداً کی خدا گا نہ اور مخارج الگ ہونے میں توشک نہیں ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ قصداً کسی حرف کو دوسرے مخرج سے ادا کرنا سخت ہے ادبی ہے اور بسااوقات باعث فساد نماز ہے گرجولوگ معذور ہیں اور ان سے بیلفظ مخرج ہے ادا نہیں ہوتا وہ جی الوسع کوشش کرتے رہے ہیں۔ان کی بھی نماز درست ہے۔

اوردال پُر ظاہرے کہ خودکوئی حرف نہیں ہے بلکہ ضادی ہے اپنے مخرج سے پورے طور برادانہیں ہواتو جو تحض دال خالص یا ظا خالص عمد آباز سے تواس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں مگر جو تحض دال پُر کی آ واز ہیں پڑھتاہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ ایا کریں جو تحض یا وجودقد رت کے ضادکوضا دے مخرج سے ادانہ کرے وہ گنہگار بھی ہواوراگر دوسرالفط بدل جانے ہے معنی بدل گئے تو نماز بھی نہ ہوگی اوراگر کوشش وسی کے باوجودضادا پے بخرج سے ادانہیں ہوتا تو معذور ہے اس کی نماز ہوجاتی ہے اور جو تض خود سے پڑھور ہے توا سے معذور کے چھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے مگر جو تحض تصدا خالص ۔ ویا ظا۔ پڑھے تواس کے پیچھے معذور کے والے سے ادانہیں ہوتا تو معذور ہے اس کی نماز ہوجاتی ہے اور جو تض خود سے پڑھا۔ پڑھے تواس کے پیچھے معذور کے والے سے ادانہیں پڑھ سکتا ہے مگر جو تحض تصدا خالص ۔ ویا ظا۔ پڑھے تواس کے پیچھے معذور کے دیا جو اس کی رشید ہے کا ل میں ۲۸۳٬۲۷۷)

## لفظ ضاد کے بارے میں مفتی شفیع صاحبؓ مفتی اعظم یا کستان کافتو می

عوام کی نمازتو بلاکی تفصیل و شیخ کے بہر حال سیح ہوجاتی ہے خواہ ظاء پڑھیں یا دال ہے ازاء وغیرہ کیونکہ وہ قادر بھی نہیں اور بچھتے بھی یہی ہیں کہ ہم نے اصل حرف ادا کیا ہے ۔اور قراء مجودین اور ملاء کی نماز میں تفصیل مذکور ہے کہ اگر خلطی قصد آیا ہے پرواہی سے ہوتو نماز فاسد ہے اور سبقت اسانی یاعدم تمیز کی وجہ سے ہوتو جائز ہے۔

(جوابرالفقه جلداول ص٣٣٨)

منتیمید: کیکن جوازعدم فسادے بہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بے فکر ہوکر ہمیشہ غلط پڑھتے رہناجا کز ہوگیااور پڑھنے والا گنہگار بھی ندر ہے گا بلکہ اپنی قدرت اور گنجائش کے موافق صحیح پڑھنے کی مشق کرنا اور کوشش کرتے رہنا ضروری ہے ورنہ گنہگار ہوگا اگر چہنماز نہ فا سد ہوجیسا سہ عالمگیری مصری جلداول ص ۲۷ باب چہرم میں تصریح موجود ہے۔

(احقر محمد شفع الديوبندي غفرله خادم دارالا فمآدا رالعلوم ديوبند ۲۰ جما دالا ولي <u>۱۳۵۱ ه</u>)

سلام میں دوعالی، کی جدی ودعگیتی، نکل جانے کا حکم سوال: ۔اگرالسلام علیکم کے بجائے علیتم نکل جائے تو نماز ہوگی یانہیں؟

جواب: \_نماز جوگئی\_( فرآوی درالعلوم جلد ۴۵ سی ۴۵ بحواله روالتخار جلداول ص ۱۸ م، باب صفیة الصلوق)

نماز میں "سلام علیم" کہنے کا حکم

سوال: ۔ اگرامام السلام علیم ورحمۃ اللہ کے بجائے صرف "سلام علیم ورحمۃ اللہ کے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ۔ یہ خلاف سنت ہے ہی ہے مہاز میں کراہت آئے گی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ امام تلفظ ہی میں سلام ملیم کہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لوگوں کے سننے میں نہیں آتا امام تو السلام علیم کہتا ہے لوگوں کے سننے میں نہیں آتا امام تو السلام علیم کہتا ہے لوگوں کے سننے میں تو یہ کروہ نہیں ہے۔ (کفایت المفتی جلد میں اسلام علیم کہتا ہے لوگوں کے سنتے ہیں تو یہ کروہ نہیں ہے۔ (کفایت المفتی جلد میں میں اسلام علیم کہتا ہے لوگوں کے سنتے ہیں تو یہ کروہ نہیں ہے۔ (کفایت المفتی جلد میں ہے۔ کہتا ہے ک

## سلام میں چہرہ کتنا گمایا جائے؟

عن سعد ابن ابی و قاص قال کنت اری رسول الله صلی الله علیه وسلم
یسلم عن یمینه و عن یساره حتی اری بیاض خده. (رواه سلم)
حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله
علام کی مورد کی محافظا کہ آپ سلام پھیرتے وقت دا کی اور با کی رخ قرماتے ہے اور چره
مبارک کودائی اور با کی جانب اتا پھیرتے سے کہ ہم رضارمبارک کی سقیدی و کی لیتے
شے۔ (معارف الحدیث جلد ۳۳ س)

# آ گھواں باب

سجدهُ تلاوت

#### سجدة تلاوت كاثبوت وفضائل

صحیحین (بخاری وسلم) میں روایت آتی ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں'' آنخضرت علیہ اس کی تلاوت کرتے تھے اور جب سجدہ والی سورت پڑھتے تو حضور سجدہ کرتے اور جم بھی ساتھ ہی سجدہ کرتے بہاں تک کہ جم بعض اشخاص کو پیشانی شینے کی جگر نہیں ملتی تھی۔ بھی ساتھ ہی سجدہ کرتے ہواں تک کہ جم بعض اشخاص کو پیشانی شینے کی جگر نہیں ملتی تھی۔ اور آنخضرت تعلیم نے فرمایا کہ ابن آدم جب آبیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف جٹ کرروتا اور کہتا ہے ہائے غضب! ابن آدم کو سجدہ کا تھم ہوا اور اس نے سخدہ کو اور جسے سجدہ کا تھم ہوا اور اس کے لئے جنت ہے اور جھے سجدہ کا تھم ہوا اور میں نے تھم نہیں ما نا تو میرے لیے جہنم ہے۔

اورامت کااس پراجماع ہے کہ قرآن میں بعض خاص خاص مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے پر سجدہ کرنے کاشرع تھم ہے۔ (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلداول ص ۲۳۸۷) جہریہ جہری

## سجدہ تلاوت فرض ہے یا داجب اوراس کے ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟

سوال: سجدہ تلاوت فرض ہے یا واجب اور کس طرح اواکر ناچا ہیئے ؟ یعنی سجدہ میں اور سجدہ کے شور آکر ناچا ہیئے ؟ اور جب کوئی شخص تلاوت قرآن میں مشغول ہواور آ بہت بجدہ پڑھے تو ذوزانو ہوکر سجدہ کر سے باکھڑے ہوئے؟ وکر سجدہ میں جائے؟ جواب: سجدہ تلاوت واجب ہے طریقہ اس کا رہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائے اور تین یاریا زیادہ سے زیادہ ۔۔۔ ( پانچ یا سات مرتبہ ) سجان رقی الاعلیٰ اللہ اکبر کہہ کر کہہ کراٹھ جائے تعدہ اواجوجائے گا۔ اگر جیٹے ہوئے بجدہ میں گیااور تجدہ کے بعد پھر جیٹھار ہا تب بہتر رہ ہے کہ کھڑے ہوئے تجدہ میں گیااور تجدہ کے بعد پھر جیٹھار ہا تب بہتر رہ ہے کہ کھڑے ہوئے تبدہ میں جائے اور تبدہ کے بعد کھڑا

#### سجدهٔ تلاوت کی نبیت

مستخب سیرے کہ جب سجدۂ تلاوت کاارادہ کرے تو کھڑا ہوجائے اور پھرسجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوجائے اور پھرسجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوجائے۔ یا بیٹھے دونوں صور تیں جائز ہیں۔ جب سجدہ کاارداہ کرے تواس کی نبیت در سے کرے یازبان سے کہدلے کہاللہ کے لیے سجدۂ تلاوت کرتا ہوں اللہ اکبر کہد کر جدہ اداکر لے۔ (ترجمہ عالمگیری ہندیہ جلداول ص ۲۱۷)

## سجدهٔ تلاوت کی دا نیگی کا طریقه

حنفیہ کے انسان دو تکبیروں کے ساتھ ایک محبرہ کلاوت کا طریقہ یا اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان دو تکبیروں کے ساتھ ایک محبرہ کرلے ایک تکبیرتو پیشانی کو مجدہ کیلئے زمین پررکھتے وقت۔اوردوسری بارسجدہ سے المحتے ہوئے ۔ سجدہ تلاوت میں تشہداور سلام نہیں ہے۔ میدونوں تکبیری مسنون بیں چنانچے بغیر تکبیر کے بیشانی زمین پررکھ دی تو سجدہ ہوجائے گا۔ نیکن یہ مکروہ ہے۔
میں چنانچے بغیر تکبیر کے بیشانی زمین پررکھ دی تو سجدہ ہوجائے گا۔ نیکن یہ مکروہ ہے۔
( کتاب الفقہ علی الرند اہب اللار بعی جلداول ص ۷۵۲)

#### تراوی میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا کیساہے؟

سوال: \_تراوی میں سجدہ تلاوت کا اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: فیرالقرون میں عرب وجم کے اندرکیر تعداد جہلا اور نومسلم ہونے کے باوجودسلف صالحین سے اعلان ٹابت نہیں ہے حالانکہ وہ اسلامی اندال کی تبلیغ میں نہایت پھت اور عبادات کی ورنتگی کے بڑے حریض جے اور فقہاء نے بھی اس طرح کے اعلان کی ہمایت نہیں کی ہا است نہیں کی ہا گرضر ورت ہوتی تو ضرور تا تاکید فرماتے جیسا کہ مسافر امام کے لئے خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ فرازیوں کواپ مسافر ہونے کے اطلاع دید ہے چا ہے نمازے پہلے یابعد میں کہ مسافر میں ہوں۔ کیونکہ یہاں ضرورت ہے لیکن بحدہ تلاوت میں عام طور پرضرورت میں کہ مسافر میں ہوں۔ کیونکہ یہاں ضرورت ہے لیکن بحدہ تلاوت میں عام طور پرضرورت میں روان ہے کہ فراز جعدے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔المصلوف مسنہ قبل المجمعہ یا میں روان ہے کہ فراز جعدے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔المصلوف مسنہ قبل المجمعہ یا سیکر اوان ہے کہ فراز جعدے وقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔المصلوف مسنہ قبل المجمعہ یا سیکر اور بہت میکن ہے سنت سمجما جاتا ہے ای طرح سیکر تا ور بہت میکن ہے سنت سمجما جاتا ہے۔ای طرح

حضرت شاہ ولی اللہ نے تنبید فرمائی ہے کہ مباح چیز وں کو ضروری سجھنے سے دیگر خرابی کے علاوہ اس بات کا بھی اختال ہے کہ مباح کومسنون سجھ لینا تحریف اور غیر مسنون سجھ لینا تحریف و بین ہوتا ہے کہ صفی دور تک ہوئی جی این ہے۔ البت اگر جمع کشر ہوجیسا کہ بڑے شہروں بیس ہوتا ہے کہ صفی دور تک ہوئی جی اور پچھ فیس بالائی منزل بیس ہوتی جیں۔ اور مفالطہ کا توی اختال رہتا ہے کہ لوگوں کو بحد و تلاوت کا پتہ نہ چلے اور بحدہ کے بجائے رکوع کرنے لکیس توالیے موقع پر بموجب السف و و ت تبیع المحلورات کے تحت اعلان کی اجازت دی جائے مرجم جگر ہر جگہ کا بی ماری و ت تبیع المحلورات کے تحت اعلان کی اجازت دی جائے کہ ہوئی جگر ہر جگہ کا بی ماری و کی رہیمیہ جلد اس کے تحت اعلان کی اجازت دی جائے کہ ہوئی ہیں ہے۔ ( فی وی رہیمیہ جلد اس کے تحت اعلان کی اجازت دی جائے ت

اگرا يب مجده سورت كختم براك

موال: ير اور ميں اگر آيت تحده ركوع يا مورت كے تم پر آئے تو كس طرح اداكر ناچاہيے؟ جواب: ركوع يا مورت كے تم برآيت تحده آئے تواس كى ادائى كى دوصور تيس بيں ايك يہ

کہ فورا سجدہ تلاوت کر کے اٹھے اور پھر آ گے ہے چندآ بیٹی بڑھ کررکوع کرے۔ دوسرے میہ کہ رکوع میں نیت سجدۂ تلاوت کی کرنے سے مجدہ ادا ہوجا تا ہے مگر فورا اُرکوع کرلے۔

ووسری صورت مناسب نہیں ہے اس لئے کہ صرف امام کی نیت کافی نہیں ہے مقدی کاسجدہ تلاوت رہ جائے گا ورسلام کے بعدادا کرنا ہوگا فوراً سجدہ مستقل کرنا چاہیے ختم سورت پر سجدہ ہوتو سجدہ تلاوت ہے اٹھ کر دوسری سورت کے دو تین آ بیتیں بڑھ کر پھر آدکوع کرے۔اگر دکوع کے ختم پر سجدہ ہوتو سجدہ ہے بعدد وسرے رکوع کا پچھ حصہ پڑھ کرنماز کیلئے رکوع کر گے۔اگر دکوع کا پچھ حصہ پڑھ کرنماز کیلئے دکوع کر ہے۔اگر دکوع کا پچھ حصہ پڑھ کرنماز کیلئے دکوع کر کے۔(فقادی وارالعلوم جلد ۴سم ۲۸۷ بحوالہ ردالحقار جلدادل سے ۲۳۷)

فرآوی محمود میہ میں اکسا ہے کہ: اگر آ۔ ہت سجدہ جو کہ سورت کے فتم پر ہے پڑھ کر سجدہ کیا تو اب سجدہ سے اٹھ کرفور اُرکوع نہ کیا جائے۔ (اس خیال سے کہ سورت ختم ہوگئ) بلکہ تین آیت کی مقدار پڑھ کررکوع کرنا چاہیئے۔ (فرآوی محمود میں جلد ۲۵۸)

#### سجدهٔ تلاوت سجده نماز کے ساتھ ادا ہوگا یا نہیں؟

سوال: ۔ اگر حافظ صاحب نے تر اور کے میں سجدہ تلاوت، سجدہ نماز کے ساتھ ادا کیا لیعنی تین سجدہ کئے تو نماز ہوئی یانہیں؟

جواب: فیماز میں جس وقت آ یہ ہوہ کی تلاوت کر ہے ای وقت بحد ہ تلاوت کر لیٹا چاہیے اور اگر مؤخر کیا اور نماز کے بحد ماتھ کیا تو سجد ہ سمولا زم ہے، بحد ہ سمو کے بعد نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آ یت سجد ہ سمو کے والدہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آ یت سجد ہ سمو کے فور آبعد یا زیادہ سے را یت کے بعد سجد ہ تلاوت کر لیٹا ضروری ہے ورنہ گئیگا رہوگا۔ فور آبعد یا زیادہ دو آ یت کے بعد سجد ہ تلاوت کر لیٹا ضروری ہے ورنہ گئیگا رہوگا۔ فور آبعد یا زیادہ دو آبیا ہے والدہ الحقار جلدادل سے داتر کے داللوۃ)

## اگرسجدهٔ تلاوت کا کچھ حصه پڑھے

سوال: \_آ يت سجده كے آخرى الفاظ نوئيس پڑھے توسيدة تلاوت واجب ہے يائيس؟ جواب: \_اگروه كلمه پڑھاجس بين سجده كالفظ ہے توسيدة تلاوت واجب ہوجائے گا۔ ( فقو و كل دارالعلوم جلد مص ۲۹س بحوالہ روالتخ ارجلداول ص ۱۵ باب جوداتملاوق)

### رکوع اور سجدہ میں سجدہ تلاوت کی نیت کر ہے تو کیسا ہے؟

سوال:۔۔ وفظ صاحب نے تر اوت کی میں سور ہُ اعراف کی آیہ ہت بجد ہ بڑھ کررکوع کیااور سجد ہُ تلاوت نہیں کیانماز کے بعد دریافت کرنے پر حافظ صاحب نے کہا کہ رکوع میں یاسجد ہ میں مجد ہُ تلاوت کی نبیت کرلی جائے تو سجد ہُ تلاوت ادا ہوجا تا ہے۔کیا بہ سیجے ہے؟

جواب: فراز میں مجدہ تلاوت اداکر نے کاطریقہ یہ بھی ہے کہ آ یہ سبحدہ پڑھ کرفورا نماز کا رکوع کر لے (جیسا کہ صورت مسئولہ میں ہواہے) یادو تین چھوٹی آ یہ بیں پڑھ کر نماز کا رکوع کر لے اوراس سے مجدہ تلاوت کی نیت کرے تو مجدہ تلاوت اداہوجا تا ہے اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو نماز کے مجدہ میں مجدہ تلاوت اداہوجائے گاخواہ مجدہ کی نیت کی ہو یا نہ ہولیکن اگراہام نے رکوع میں مجدہ تلاوت کی نیت کی اور مقد یوں نے نہیں کی تو ان کا مجدہ ادانہیں ہوگا۔ لہذاالی صورت میں امام کوجا ہے کہ رکوع میں مجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے نماز کے مجدہ میں امام کوجا ہے کہ رکوع میں مجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے نماز کے مجدہ میں سب کا مجدہ تلاوت اداہوجائے گا۔

( فَيْ وَي رحيميه جلد ٢٩٣ م ٣٩٦ بحواله ورا هخيّار جلدا ول ص٢٢٣ ب٧٢٢ )

صورت ذکورہ میں امام کے ساتھ مقد بول نے بھی رکوع میں بجدہ تلاوت کرنے کی نیت کی ہوگی توسب کا بحیدہ تلاوت ادام ہوجائے گا۔اوراگر مقتد بول نے نیت نہیں کی موادرامام نے کرلی ہوتو مقتد بول کا سجدہ تلاوت ادانہ ہوگا اوراگر امام نے رکوع میں نیت نہیں کی تھی تو نماز کے بجدہ میں کوئی نیت کرے یانہ کرے سب کا سجدہ تلاوت ادام وجائے گا۔ (بشر طبیکہ نیمن آیٹوں سے کم پڑھا ہو)

نوٹ: مسئلہ ہے لوگ واقف نہیں ہوتے اس لئے بہتریہ ہے کہ بجدہ تلاوت مستقل اداکیا جائے اور نماز کے رکوع اور بجدہ میں ادا کر کے لوگوں کوتشویش میں نہ ڈالے مسئلہ پرا گرعمل کرنا ہوتو نماز بوں کو پہلے مسئلہ مجھادے پھرعمل کر لے۔ (فقاد فی رجمیہ جلد مص ۲۹۷)

اگرمقتذی امام کے ساتھ سجدہ تلاوت نہ کر سکے

سوال:۔اگر مقتدی خلطی سے امام کے ساتھ مجدہ تلاوت نہ کرے تو نماز ہوگ یانہیں؟ جواب:۔ نماز میں جو مجدہ تلاوت واجب ہودہ نماز کے بعدادانہیں ہوتا اور ساقط ہوجا تا ہے۔ش می ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سجدہ ساقط ہوا ،اور نماز کے لونائے کی بھی ضرورت نہیں۔ البتہ اگر جان ہو جھ کر چھوڑ اتو تو بہ کرے ( فتا و کی دارالعلوم جلد سم ۲۵ بحوالہ روالحقار جلداول ص ۲۲۷)

### سجدة تلاوت اداكيا بهركسي وجهت نمازلوثائي توكياتكم ي

سوال: ۔ حافظ صاحب نے آیت سجدہ پڑھ کر پھر سجدہ کیااور پھر کسی وجہ سے نماز دو ہرانے کی ضرورت پیش آئی پھرو ہی آیت پڑھی تو دو ہارہ مجدہ کرنا چاہیئے یا پہلا ہی سجدہ کافی ہے؟ جواب: ۔ پھر سجدہ کر لیٹا چاہیئے ۔

( فق و یٰ دارالعیوم جدیه ص ۴۲۸ بحواله عالمگیری مصری جید اول ص ۱۲۵ با ب بجودالتلا و ق )

## آ يت سجده بره هر کتني و مر ميں سجده کرنا جا ميئے

سوال: نماز میں بحدہ تلاوت پڑھ کرفوراً سجدہ تلاوت نہیں کیا تنین آیت کے بعد کیا۔ تو ادا ہوا یانہیں؟ اور سجد ہ سہوکرنا ہوگا؟ یا نمازلوٹانی ہوگی؟

جواب: نماز میں آیت تجدہ کی تجدہ کی تلاوت کے فور اُبعد بجدہ واجب ہے یا اگر تین آیت پڑھنے کے بعد کیا گیا تو قضا شار ہوگا اور تا خبر کی وجہ سے سجدہ سمجودا جب ہوگا۔

سجد ہ سبونہ کی تو نماز داجب الاعادہ ہوگی۔جوسجدہ تلاوت نماز میں واجب ہواوہ سلام پھیرنے سے پہلے بلکہ پھیرنے کے بعد جب تک کوئی حرکت منافی نماز نہ ہوگی سجدہ کر لیما جائے۔ اس کے بعد بجر تو بہواستغفار کے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کر لیما جائے ہے۔ اس کے بعد بجر تو بہواستغفار کے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ (فناوی دیمہ جلد میں ۱۳۹۳)

## سجدہ تلاوت س کربعض مقتدی سجدے میں اور بعض رکوع میں جیے گئے

سوال: امام نے بحدہ کی آیت پڑھی اور بحدہ تلاوت کی جگہ رکوع کردیا۔ جومقندی امام کے قریب تھے وہ رکوع میں چلے گئے۔ اور جوامام سے دور تھے اور ان کو یہ معلوم تھا کہ یہاں بحدہ تلاوت ہے وہ لوگ بحدہ کہا تب ان مسمع الملله لمن حمدہ کہا تب ان

کو پیتہ چلا کہ امام رکوع میں تھاان میں ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کررکوع میں گئے اور پھرامام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے اور پچھ لوگ سجدے ہیٹھ کر پھرامام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔اب دریافت طب مسلہ ہیہ ہے کہ جولوگ امام کے رکوع کرنے کے بعد رکوع کرکے امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو گئے ان کی نماز ہوئی یانہیں؟

جواب: ۔ جولوگ امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہیں ہوئے ان کی ہے رکعت جاتی رہی چرجب وہ رکوع کرکے امام کے ساتھ تو جدے میں ال گئے توان کے نماز سیح ہوگئی۔ اور جولوگ بغیر رکوع اوا کئے ہوئے ۔ اور جولوگ بغیر رکوع اوا کئے ہوئے سجدے میں ملے ان کی ایک رکعت فوت ہوگئی اگر وہ امام کے سلام کے بعدا پی رکعت بوری کر لیتے تو نماز ہوجاتی ۔ جب انہوں نے سلام پھیرویا تو نماز نہیں ہوئی۔ (کھایت المفتی جلد ۳۳ سرکے کا کہ کا ایک رکھایت المفتی جلد ۳۳ سرکے کا کہ کا ایک رکھایت المفتی جلد ۳۳ سرکے کا کہ کا کہ کا کہ کا ایک المفتی جلد ۳۳ سالے کا کہ کا کی جلد ۳ سالے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کر کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ

نماز میں سجدهٔ تلاوت پرهی کیکن سجده کرنایا دنہیں رہا

سوال: يروش بين حافظ صاحب في سجدة تلاوت كى آيت بروشى توسجده كس وقت كرنا جا بيئي؟

جواب: آبہتریہ ہے کہ اس وفت سجدہ کرے جس وفت آ بہتِ سجدہ پڑھے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر بعد میں یادآ یا اور اس وفت نہ کیا توسجدہ سہولا زم ہے مگر تا خیر کی گنجائش اس وفت ہے جب نماز میں نہ ہوں نماز میں فوراً اوا کرنا ہوگا۔

( فيآوي دارالعلوم جدم ص ٢٢٣ بحواله روالمختار جلداول ص ٢٣١ ١٥١٥ )

## حافظ اگرآ بت سجدہ بھول جائے

سوال: ۔ حافظ صاحب آبہتِ مجدہ بھول گئے مقتدی نے پاسامع نے لقمہ دیا اور حافظ صاحب نے آبہتِ مجدہ پڑھی تو ایک مجدور تلاوت ہوگا یا دو؟

جواب: \_امام صاحب سجدہ کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کرلقمہ دیا اور امام صاحب نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو بہ سجدہ کافی ہے اس صورت میں دو سجدے واجب نہیں \_( فقاویٰ رجمیہ جلد ۳۳ ص ۴۹)

# فوت شدہ رکعت کی ادائیگی کے وقت

#### آيت حجده امام سے سنے تو كياتكم ہے؟

سوال:۔حافظ صاحب اورمقتدی جار رکعت پرتر ویجہ میں جیٹھے اس وفتت میں نوت شدہ رکعت کی اوا لیگی کے لئے کھڑ اہواا بھی میری نماز ناتمام ہی تھی کہ ا،م صاحب نے تر او تکے شروع کی اور آیت سجدہ پڑھی میں نے بھی سی تو مجھ پرسجد ہ تلاوت لازم ہے یانہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں بجد ہ تلاوت لازم ہو گیا ہاں اگرا مام کے سجدہ کرنے سے پہلے یا سجدہ کرنے کے بعدای رکعت کے آخر میں امام کے پیچھے نیت یا ندھ کی اور نماز میں شائل ہوگئے تو امام کا سجدہ کرنانہیں ہوگا۔ (فقاوی رجیمیہ جلداول صاحال ہوگا۔ (فقاوی رجیمیہ جلداول صاحال ہوگا۔)

#### آ بت سجدہ سن کر بجائے سجدہ کے رکوع میں جلاجائے

سوال: نمازتر اوت کمیں حافظ صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ میں گئے مگر مقتدی رکوع سمجھ کررکوع میں گئے مگر مقتدی رکوع سمجھ کررکوع میں گیا تو اس کی نم زاور سجدہ اوا ہوگا یا نہیں؟

جواب: ۔ صورت مسئولہ میں مقتدی کو چاہیئے کہ رکوع چھوڑ کر سجدہ میں چلا جائے ۔ اگر رکوع کے مواب نے کہ رکوع کے موج کے کہ رکوع کے کہ کرکوع کے کا داہو جائے گا۔ کرکے پھر سجدہ میں گیا تو نماز سے ہوجائے گی اور سجد ہ تلاوت بھی اداہو جائے گا۔ (فروی کرچمیہ جلداول ص۲۲۷ بحوالہ شامی ، در مجتار جلداول ص ۲۲۷)

#### نماز میں سجدہ تلاوت کے بعددوبارہ وہی آبت پڑھ لے

سوال: حافظ صاحب نے تر اوس میں سجد ہ تلاوت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر ہجائے اگلی آیت کے وہی آیت ہو ہو کر ہجائے اگلی آیت کے وہی آیت ہو ہو دو ہارہ پڑھ لی سجدہ تلاوت کی اعادہ کی ضرورت ہے یا نہیں ؟ جواب: صورت مسئولہ میں پہلا بجدہ کافی ہے اعادہ کی ضرورت نہیں اور بجدہ سہو بھی نہیں ہے۔ (فادی رجیمیہ جلداول ص ۲۲۲۲ بحوالہ عالمگیری جلداول ص ۱۳۵)

### سجدہ تلاوت ادا کرنے کے بعد حافظ کوا گلی آیت یا دنہ رہی

موال: ۔ زید حافظ ہے زید نے نماز پڑھی درمیان میں آیت سجد و تلاوت آئی تو فورا سجد و تلاوت آئی تو فورا سجد و تلاوت اور اسجد و تلاوت اور اسجد و تلاوت اور اسجد و تلاوت اور اسجد و تلاوت کرتے وقت رکوع بھی نہیں کیالاعلمی یا بھول سے آیا زید سجدہ تلاوت سے اٹھ کررکوع کرے یا کیا کرے یا کیا کرے یا کیا کرے یا کیا کرے د

جواب: الی حالت میں کہ نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کی اورآ کے پھی ہیں پڑھتا ہے تورکوع میں ہی نبیت سجدہ کر لینے ہے سجدہ تلاوت ادا ہوج تا ہے اورا کرس نے سجدہ تلاوت کیا تو بہتریہ ہے کہ اٹھ کر چندآ بات پڑھ کر پھر رکوع کرے اورا گراٹھ کر کھڑے ہوکر فورا رکوع میں چلاجائے تو اس میں بھی کچھرج نہیں ہے نماز سجے ہے۔

( فمآ وي دارالعلوم جلد ٣٣ ٢ ٣٣ بحواله ردالخمّار جلداول ٢٣٠٥ باب جودالتلاوة )

سى دۇ تلاوت كے بعد سورۇ فاتحدو وبار در برا سے تو كىياتكم ہے؟ سوال: ـ تراوت ميں سجدة تلاوت اداكر نے كے بعد بجائے اللی آیت برجے كے سورة فاتحہ

پڑھ کراس کوشر دع کر نے تو سجدہ سہو ہے یا نہیں ؟ سورہ فاتحہ کی تکرارہ وئی ہے۔
جواب: سورت شروع کرنے سے پہلے اگر سورہ فاتحہ کو کر رپڑھ لے تب تو سجدہ سہوہ وگا
کیونکہ فاتحہ کے بعد بلاتا خیر سورت کا شروع کر ٹاواجب تھا اس میں تا خیر ہوگئی اور واجب کی
تا خیر سے سجدہ سہولا زم آتا ہے لیکن صورت مسئولہ میں جب سورہ فاتحہ کے بعد قر اُت شروع
کر چکا تھا تو سورت یعنی قر اُت شروع کرنے میں تو تا خیر نہیں ہوئی۔ فاتحہ کے فو را بعد شروع
کردی اب اگل فرض رکوع کا ہے اس کی اوائیگی قر اُت کے بعد ہونی چاہیئے مگر قر اُت کی کوئی
صد تعین نہیں جتنی چاہے قر اُت کر سے اور جس سورت کی چاہے قر اُت کر سے رکوع سے پہلے
مد تعین نہیں جتنی چاہے قر اُت کر سے اور جس سورت کی چاہے قر اُت کر سے رکوع سے پہلے
اس کو تختیر نہیں جتنی جاہ کہ وال قر اُت کر سے کا خاتھا رہ اس میں طویل متا خیر سے جدہ سہولا زم نہیں
آئے گا۔ لہذ ااس صورت میں بحدہ سہولا زم نہیں آئے گا۔

( قَنَّ وَيُّ رَحِميهِ جِلْدَاولِ ص ۲۳۸ بحواله شامي جلداو ص ۳۲۹ و مالنگيري جلداول ص ۱۳۶)

#### دورکعت بوری کر کے دوسری رکعت میں وہی آ بہتِ سجدہ برہ صدی

موال: تراوی میں حافظ صاحب نے دور کعت کی نبیت با ندھی پہلی یا دوسری رکعت میں ہجدة علی سجدة علی اور اور کعت کی نبیت با ندھی اور سوی کیس ، پھر دوسری رکعت کی نبیت با ندھی اور سہوا وہ ہی سجدة تلاوت کی آیت پڑھی لیکن سجدہ نہیں کیا نماز کے بعد معلوم کرنے پر حافظ صاحب نے فر مایا پہلی نماز کا سجدہ تلاوت دوسری نماز کے لئے کافی ہے۔ کیا یہ سجج ہے؟ جواب ساس صورت میں دوسر اسجدہ کر تا ہوگا۔ تبہیر تحریمہ کہہ کر دوسری نماز شروع کرنے سے حواب ساس صورت میں دوسر اسجدہ کرتا ہوگا۔ تبہیر تحریمہ کہہ کردوسری نماز شروع کرنے سے حکمانی مجلس بدل جوتی ہے۔ نیز مراتی الفعال میں ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کی مطابق مرک سجدہ کہا تا ہوگا۔ تبعدہ و بارہ پڑھی تو ظا ہرروایت کے مطابق دوسر اسجدہ کر لے نماز میں جو تجدہ کیا تھی ہے کہ نماز میں ہوگا ہرروایت کے مطابق دوسر اسجدہ کر لے نماز میں جو تجدہ کیا تھا وہ حکمانی بھی باتی ندر ہا۔

( فمآوی رهیمیه جند ۳۲۸ ساله ۲۸ بخواله مراتی لفلاح ص ۲۸ ۲)

#### تراویج میں مجدہ تلاوت بھول جائے

کسی شخص نے ایک رکعت میں آ یہ سجدہ پڑھی مگراس میں سجدہ کرتا بھول گیا تو وہری رکعت میں جدہ کرتا بھول گیا تو وہری رکعت میں جب یا وائے بحد ہوتا وہ اور کیے اور پھر آخر میں سجدہ سہوکر ہے۔ نماز میں اگرکوئی شخص آ یہت سجدہ پڑھے تو فورا سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی تین آ یتوں یا ایک لمبی آ یت کے بعد سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ تلاوت کر کے سجدہ سہوکرتا واجب ہے اور اگر تین آ یتوں سے کم پڑھ کری بحدہ تلاوت کرلیا ہے تو پھر سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔ اور اگر تین آ یتوں سے کم پڑھ کری بحدہ تلاوت کرلیا ہے تو پھر سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔ اور اگر تین آ یتوں سے کم پڑھ کری بحدہ تلاوت کرلیا ہے تو پھر سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔ اور اگر تین آ یتوں سے کم پڑھ کری بحدہ تلاوت کرلیا ہے تو پھر سجدہ سہووا جب نہیں ہے۔ (مسائل سجدہ سہوص ۵ وور مختار برھ شیرش می جلداول ص ۲۱۱)

### سجدہ تلاوت ایک کرنے کے بجائے دوسجدے کرلئے

سوال: ـ تراوت میں حافظ صاحب نے آیت مجدہ سہوتلا دت کر کے بجائے ایک سجدہ کے دو سجد ہے کئے ۔ کیااس صورت میں دو سجد کے سے قیام میں تاخیر ہونے کی بناء پر سجدہ سہولان میں تاخیر ہونے کی بناء پر سجدہ سہونیں کیاتو کیا دور کعت واجب الاعادہ ہیں، لازم ہوگایا نہیں؟ اگر لازم ہوتا ہواور سجدہ سہونیں کیاتو کیا دور کعت واجب الاعادہ ہیں، جماعت کے ساتھ لوٹائے یافر دافر دافر دافر داپڑھ لیں؟

جواب: ینمازتراوت میں ایک تجد ہ زائد ہونے کی وجہ سے تا فیرلازم آئی تجدہ سہوکر لیٹا تھانبیں کیا گیااس لئے وقت کے اندراندراعادہ ہے اگرلوگ موجود ہوں تو جماعت کے سے درنہ تنہا تنہایڈھ لیس۔ (فآوی رجمیہ جلد ۴س/۲۸۸)

سورهٔ مج كا آخرى سجده اوراس كاحكم

سوال: سورہ جج کا آخری سجدہ (پارہ ۱۸) امام شافعیؒ کے نزدیک واجب ہے، شافعی امام کے اقتداء میں حنفی مقتدی شافعی امام کے اقتداء میں حنفی مقتدی شافعی ہو، تو مقتد اور جب امام حنفی ہواور مقتدی شافعی ہو، تو مقتد یوں کا بہ مجدہ کیسے ادا ہوگا؟

جواب: ـ شامی میں ہے کہ متابعت امام شافتی المذہب کی وجہ سے مقتدی حنی بھی سورہ کے اس کا آخری سجدہ اداکر لے اور جب کہ امام حنفی ہوتو یہ سجدہ نہ کرے اور مقتد بول کے ذمہ بھی موافق تو لعد حنفیہ یہ سجدہ ساقط ہے لیکن اگر شوافع کے نزدیک نماز کے سجدہ کو بعد میں بھی اداکر تا جائز ہوتو وہ کر سکتے ہیں۔

حنفیہ ﷺ کے نز دیک تو سجدہ نماز میں لازم ہوااوراس کواس وفت نہ کیا جائے تو وہ ادائبیں ہوسکتا۔ ( فآویٰ دارالعلوم جلد ۳۳ سر ۳۲۳ بحوالہ ردالخارجلداول ص۲۱ کیا ہے جودالتلاوق)

## سورہ صلی میں سجدہ تلاوت کی آبیت کون سی ہے؟

سوال: سورهٔ ص پاره ۲۳ ) میں سجدهٔ تلاوت آفاب پر ہے یا حُسْنَ مَالْب پر؟
جواب: یحقق قول کی بناء پراولی ہے کے کئن مانب پر سجدهٔ تلاوت کیا جائے۔انالب پر سجده
کرنا خلاف احتیاط ہے آگراَنا ب پر سجده کرنیا تو خلاف احتیاط ہوالیکن اعاده کی ضرورت نہیں
ہے۔ (فاوی رحیمیہ جلد ۴۳۸ میں ۱۹،۳۸۲ میوالہ شامی جلداول ص ۲۱۷)



#### نوال باب

## تہجد وشبینہ کے بیان میں نماز تہجد کی جماعت کا حکم

سوال:۔ جماعت کے ساتھ اہتمام ہے ادا کرتے ہیں اور اس کو بڑی فضیلت سمجھتے ہیں اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: تہجدگی نمہ ذرمضان اور غیررمضان میں باجماعت پڑھنے کا اہتمام آنخضرت الیہ اور آپ کے صحابہ کرام ہے منقو نہیں ہے ماہ رمضان المبادک میں آپ کا معمول اعتکاف کا تھا لیکن آپ نے صحابہ کے ستھ تہجد باجماعت پڑھی ہویہ ٹابت نہیں اس لئے فقہاء لکھتے ہیں کہ تہجدو غیر افغل نماز باجماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ بغیر بلائے ایک دومقتدی کے ساتھ مکروہ نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے ٹابت ہا سے زیادہ کا ثبوت وار دبیں لہذا فقہاء لکھتے ہیں کہ امام کے ساتھ تین مقتدی ہونے میں اختلاف ہے اور چارمقتدی ہوں تو بالا جماع مکروہ ہے۔ (فقاول رہمیہ جلد اس سے شیل کہ امام کے ساتھ تین مقتدی ہونے میں اختلاف ہے اور چارمقتدی ہوں تو بالا جماع مکروہ ہے۔ (فقاول رہمیہ جلد اس سے فلا الدرمختار مع شامی جلد اول سے ۱۷۲۳)

#### جماعت تبجداور شاہ صاحب کی رائے

فقہاء نے لکھات کہ نوافل کی جماعت کروہ ہے بجر رمضان کے اوراس سے مراو سنن تراون کے ہے۔ حضرت ش مشیری نے فر مایا کہ فقہاء کی اس عبارت ہے جس نے مطلق نوافل رمضان سمجھاننظی کی لہذا تجبر کی جماعت تین سے زیادہ کی رمضان میں مکر وہ ہوگ۔ (انوارالباری جیدادل ص عادا حاشیہ)

مبسوط سرحتی میں کھاہے کہ اگر نوافل باجماعت مستحب ہوتی تو تمام قائم الیل

تتجد گذارمجنهتدین کااس پژمل موتا۔

وہ نماز جو تنہااور باجماعت دونوں طریقہ سے اداکرنا جائزے اس کو ہاجماعت اداکرنا افضل ہے حالانکہ نوافل تبجہ وغیرہ باجماعت اداکرنانہ تو آنخضرت علیہ کے مبارک زمانہ میں منقول ہیں۔اور نہ صحابہ ور نہ تابعین وغیر ہم حسی زمانہ میں لبندا بیقول کہ تراوت کی طرح تبجہ وغیرہ دوسر ہے نوافل رمضان المبارک میں بلاکراہت جائز ہے بیقول نمام فقہاء کے خلاف ہے اور باطل ہے۔ (مبسوط سرحسی کتاب التراوت کی بحث رکعات التراوت جلد اس سرحس کتاب التراوت کی بحث رکعات التراوت جلد التراوت کے خلاف ہے۔ (مبسوط سرحسی کتاب التراوت کی بحث رکعات التراوت کے خلاف ہے۔ (مبسوط سرحسی کتاب التراوت کی بحث رکعات التراوت کے خلاف ہے۔ (مبسوط سرحسی کتاب التراوت کی بحث رکعات التراوت کی بحث رکعات التراوت کی بعث رکتات التراوت کی بعث رکعات التراوت کی بعث رکعات التراوت کی بعث رکعات التراوت کی بعث رکتات التراوت کی بعث رکتات التراوت کی بعث رکعات التراوت کی بعث رکتات کر بعث رکتات کی بعث رکتات التراوت کی بعث رکتات کر بعث رکتات

#### رمضان میں تہجد کی جماعت

سوال: ينماز تنجير بإجماعت رمضان شريف ميس پڙهنااوراس ميں قرآن شريف سنٽا ڇاهيئے مانہيں؟

جواب: نماز تبجد جماعت کے ساتھ پڑھنابتدائی (دوسے زیادہ افراد کے ساتھ) کروہ ہے۔ آنخضرت اللہ فیصلے نے جورمضان کی تبین راتوں میں با جہ عت نماز پڑھی ہے دہ تر اور کی کی نماز تھی۔ علامہ شائ کی تحقیق ہے بھی بہی ظاہر ہوتا ہے اور مولا نارشیدا حمد گنگوہی نے اپنے رسالہ تر اور کے میں تحقیق فر مائی ہے کہ دونوں نمازیں جداگانہ ہیں اور رسول اللہ فیل تبجد جمیشہ تنہا پڑھتے تھے۔ بھی بھی بتدائی جماعت نہیں فر مائی (جماعت کے لئے نہیں بلایا) اور سے کہ تنہا پڑھتے تھے۔ بھی بھی بتدائی جماعت نہیں اور علماء فقہاء تنہا کے بہت ہوتا ہے اور علماء فقہاء حفیہ نہیں جماعت نہیں ہے۔ دفیہ اور علماء فقہاء حفیہ نہیں جماعت نہیں ہے۔

ماہ رمضان المبارک میں مدائی کے ساتھ جماعت وتر اورتر اور کے جائز ہے اور مشروع ومسنون ہے باقی نوافل سوائے تر اور کے کے رمضان شریف میں بھی تداعی کے ساتھ محروہ ہیں اور تداعی کے معنی صاحب در مختار نے یہ بیان فرمائے ہیں۔

لیعنی چار مقتدی ایک امام کے جیجے نماز اداکریں۔(جماعت تہجد) بغیر تداعی کے جائز ہےاور تداعی کے ساتھ مکروہ تحریکی ہے۔

( فآويٰ دارالعلوم جلد ٣٣ ما ٢٣٣ بحواله ر دالخيّار باب الوتر والنوافل مبحث التر اورّح جلداول ١٦٣ )

### رمضان میں تہجد میں دوجیار آ دی مل جائیں تو .....؟

سوال: الركوئي شخص رمضان ميں تبجد شروع كرے اوراس كے ساتھ صرف دوجارا وى آئى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

جواب:۔ایک یادوکی اقتداء بلا کراہت جائزہے اور تین میں اختلاف ہے اوراس سے زائد مکروہ ہے۔(فاوی دارالعلوم جلد مہص ۲۲۳)

### تهجد بإجماعت كاحكم

سوال: نماز تہجد با جماعت پڑھے یا تنہا۔ بحوالہ کتب جواب تحریر فرما نمیں۔ جواب: اگر بھی بھار دویا تین آ دمی جو بغیر بلائے اور بلاکسی اہتمام کے جمع ہوں وہ جماعت سے پڑھ لیں تو مکر دہ نہیں ہے۔امام کے سواد وآ دمی ہوں تو بلا اتفاق مکر دہ نہیں ، تین ہوں تو اختلاف ہے۔ چار ہوں تو ہالا اتفاق مکر وہ ہے۔ (فاآوی رحیمیہ جلد اول ص ۱۷۷)

#### جماعت نوافل اورا كابرعلائے و بوبند

اس سلسلہ میں سیدالفقہا ءرئیس المحد ثین فقیہ النفس حضرت مولا نارشیداحد صاحب محکوی قدس سرہ کا فتویٰ، فآویٰ رشید میہ کے اندراس طرح ہے:

نوافل کی جماعت تہجد ہو یاغیر تہجد سوائے تراوی ڈکسوف واستنقاء کے اگر چار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نز دیک کروہ تحریمی ہے۔خواہ خود جمع ہوں یابطلب آویں اور تین میں اختلاف ہے اور دومیں کراہت نہیں ہے۔ ( فناولی رشید بیص ۲۹۹)

حصرت تفانوی قدس سرہ نے امدادالفتاوی کے اندر فرمایا ہے کہ:

اگرمقتدی ایک یاد د بول تو کراہت نہیں ہے ادراگر چار بہوں تو مکروہ ہے اوراگر تین بول ، تواختلاف ہے۔ ۱۲ (امداد الفتاویٰ جلداول ص ۳۷۷)

حضرت تھا نوی قدس سرہ نے فر مایا کہ جولوگ فقہاء کے بعض اقوال سے ہیں بھے ہے۔ بین کہراہت کا تھم فیررمضان المبارک بین ہے اور رمضان میں جائز ہےان پرتر دید کرتے ہوئے فر مایا کہ فی غیر شھر رمضان کی قید سے صرف نوافل تر اور کے کونکالنا مقصود ہے۔ (امدادالفتادی جلدادل ص ۲۷۸)

۔ لہذا معلوم ہوا کہ تو افعل کی جماعت رمضان اور غیر رمضان سب میں مکروہ ہے۔
حضرت شیخ البندگور مضان المبارک میں قرآن نفلول میں سننے کا ہڑا شغف تھا جب
لوگول نے جماعت میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو اس کی اجازت نہیں دی اور گھر کا درواز ہ
بند کر کے اندر کفایت اللّٰہ کی افتد اومیں قرآن مجید سنتے تھے۔ پھر جب لوگوں کا اصرار ہڑ ھا تو
بیمعمول بنالیا کہ فرض نماز کے بعد مسجد ہے باہرتشریف لیآ تے تھے بچھ دیرآ رام کرنے کے
بعد تر اور کی میں پوری رات قرآن مجید سنتے تھے۔ جس میں چالیس پچاس آدمی شرکت کرتے
تھے اور گھر میں جماعت ہوتی تھی لیکن نفول کی جماعت کو گوار ہیں فر مایا۔

حضرت علامہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ کی بھی بہی رائے ہے انوارالبار**ی جلد آ** ص۸۸ میں پوری تفصیل کے ساتھ بحث موجود ہے۔

حضرت شیخ المشائخ مولا ناظیل احمرصاحب قدس سره حافظ قرآن شیے اور تہجد میں قرآن مجید تلاوت فرماتے شیے۔ قرآن مجید تلاوت فرماتے شیے اور دوحافظ حضرت کے چیچے قرآن کریم ساکرتے ہیے۔ حضرت مولا نااسعد اللہ صاحب قدس سرہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں بھی مقتدی بن گیا تو حضرت نے نماز کے بعد میراکان پکڑ کرا لگ کردیا۔ ۱۲ (انوار الباری جلد ۲ ص)

مولا نامد فی نے اکابر دیو بند کے خلاف عمل کیوں اپنایا؟

حضرت شیخ العرب والعجم مرجع الخلائق حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد بی قدس سره العزیز کا تبجد با جماعت کامعمول سب اکابرعلاء دیوبندے الگ تھاسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مدنی قدس سره اپنے دفت کے بلند پاید عالم اور تقوی وقصوف کے اندر بردا مقام رکھتے تھے۔انہوں نے فقہاءاورا کابر دیوبند کے خلاف عمل کیوں اپنایا؟

اس کے جواب میں ہم کود و با تیں سمجھ میں آئی ہیں۔

(۱) جن خوش نصیب بزرگوں کواللہ تعالیٰ نے علم میں پوراعبور عطافر مایا ہے ان کو بعض میں اور اعبور عطافر مایا ہے ان کو بعض مسائل جزئیہ کے اندرانفرادی رائے قائم کرنے کاحق ہوتا ہے کیکن وہ عمل دوسروں کے لئے

قابل جمت نہیں ہوتا۔ صرف انہیں تک محد دور ہتا ہے جیب کہ حضرت علامہ جمال الدین ابن ہمام کے تفر دات کے سلسلہ ہیں مشہور ہے کہ ان کے شاگر دخاص علامہ قاسم بن قطلو بغاء نے فرمایا کہ ہمارے استاذ کے وہ آفر دات جواجماع امت کے خلاف میں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ چنا نچ بعض حضرات کے عرض کرنے پر کہ آپ کے اس عمل (جماعت تہجد) کولوگ مند بنا تمیں گے تو اس پر حضرت مدنی رحمہ القد نے فرمایا ''کہ میں خودتو کرتا ہوں دوسروں کو شہیں کہتا۔'' (انوارال ری شرح ہخاری)

(۲) ایک ہوتا ہے باب احکام اور ایک ہوتا ہے باب تربیت اور باب تربیت ہیں ایس باتوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ جو بظاہر باب احکام کے خلاف ہوں تو ہماراحسن ظن بھی مولانا مدنی قدس سرہ کے سلسلہ بیں ہے کہ آپ سالکین کو تبجد کا عادی بنانے کے لئے بطور تربیت تہجد کی نماز جماعت سے ادافر مایا کرتے ہوں گے۔ اور بیٹل کسی دوسرے کے لئے باعث جمت نہیں ہوسکتا۔ بہر حال مسئلہ بنی جگہ پر ہے کہ ایک مقتد کی ہوتو جا کڑے اور دو ہیں بھی جواز ہے۔ اور اگر تین مقتد کی ہوتو جا کڑے اور دو ہیں بھی جواز ہے۔ اور اگر تین مقتد کی ہول تواس میں بعض فقہاء کا خیال عدم کرا ہت کا ہے اور بعض کا خیال کرا ہت کا ہے۔ (شامی مطبع ماجد بیریا کہ متانی جدد اول ص ۵۲۷)

اورا گرمقتری چارتک ہوں تو بالا تفاق مکروہ تحریمی ہے۔ (طمطاوی علی مراتی الفلاح ص٢١١)

## تهجد میں اگر پچھلوگ امام کی اقتداء کرلیں

#### تو کراہت کا ذمہ دارکون ہے؟

موال: امام صاحب حافظ قرآن ہیں ۔اعثکاف میں پیٹے ہیں۔اس وقت تہجد میں تین سپارے پڑھتے ہیں اور دوسرے دومعنکف مقدی ہوتے ہیں گربھی بھی دوسرے اورلوگ بھی شریک ہوجاتے ہیں آو کوئی حرج نہیں؟اگر ہے تواس کا فرمددارکون ہے؟ جواب: اگرامام صاحب کی صراحتہ یا کنایہ پااشارۃ اجازت کے بغیرلوگ شریک ہوگے تو کراہت کے فرمددار ہیں لیکن امام صاحب کوچاہیئے کہ مسئلہ بتلا کرشر یک ہونے ہے دوک دیں ورشامام صاحب کراہت کی فرمدداری سے سبکدوش نہوں گے۔

شامی میں ہے کہ نفل پڑھنے والے کی ایک دوآ دمیوں نے اقتداء کی پھر دوسرے لوگ شریک ہو گئے تو علامہ رحمتہ القد علیہ فرماتے ہیں کہ کراہت کے ذمہ دار پیچھے آنے والے ہیں۔( فآوی رحیمیہ جلد ۳۲۵ سے ۱۲۳ بحوالہ شامی جلد اول ۲۲۴ )

شبینه یعنی ایک رات میں قرآن ختم کرنا کیساہے؟

موال: شبینہ کی ترکیب کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک ایک دات میں فتم کیا جائے یا تمین داتوں میں اور کتنی رکعتوں میں جم کیا جائے ہیں رکعتوں میں باس ہے ذاکدر کعتوں میں جواب: ۔اس زمانہ میں شبینہ مروجہ کراہت اور مفاسد ہے خالی ہیں ہا کہ دخرا فی ہے کہ نفل با جماعت فعل میں اگر دو تمین مقد یوں ہے ذکہ ہوں تو مکر وہ تحریمی ہے البتہ تر اور تح میں درست ہے۔ بشر طیکہ قرآن صاف اور صحت کے مماتھ پڑھا جائے اور شہرت مقصود نہ ہوا در مقدی سبت نہ ہوں اگر یکھ لوگ بیٹھے رہیں اور باتیں اور ہوجائے تو جائز ہیں۔ باتی میں کرتے رہیں اور کھائے ہیے کے انتظام میں گے رہیں اور نتیجۂ ان کی تر اور بی فوت ہوجائے تو جائز ہیں۔

اس زماند میں ایسے حفاظ کہاں کہ پوراقر آن صاف اور سحت کے ساتھ ایک رات میں ختم کریں یعلمون ،تعلمون کے علاوہ کچھ بچھ میں ندآ ئے گااس شم کے حفاظ کا تین روز سے کم میں قرآن ختم کرنا کراہت ہے خالی ہیں۔(فادی رجیمیہ جلد مہم کے 10)

شبینه جائزے یانہیں

موال المایک روز میں چند حفاظ کا قرآن شریف شبینہ میں فتم کر اورست ہے یا نہیں؟ جواب: قرآن شریف کوالی جلدی پڑھنا کہ حروف سمجھ میں ندآ نمیں اور نخارج سے ادانہ ہوں ناجا مُزہے۔ پس اگر شبینہ میں الی جلدی ہوگی تو وہ بھی ناجا مُزہے۔ جبیبا کہ در مختار میں ہے۔ (فرآوی دار العلوم جلد ۱۵۲ مجوالہ در مختار جلد اول ص ۲۸۳)

افضل ہے ہے کہ ایک یادو( حافظ ) مل کرتر اور کی پڑھا ٹیں اگر جیداور ہا ہمت حافظ نہ ہوں تو متعدد دحفاظ تر اور کی پڑھا ئیس تو ہے بھی درست ہے تر اور کی ہوجائے گی۔

( فآويٰ رحميه جلد ٢٨٩)

### شبینہ جماعت نفل میں کرنا کیساہے؟

سوبل:۔اگرشبینہ میں ختم قرآن شریف نفلوں میں جماعت کے ساتھ کیاجائے تو جائز ہے مانہیں؟

جواب: ۔ اگر شبینہ یعنی ختم قر آن نفل جماعت کے ساتھ ہوتو یہ مکروہ ہے لیعنی تا جائز ہے کیونکہ نفل کی جماعت کے ساتھ ہوتو یہ مکروہ ہے جوقر یب حرام نفل کی جماعت ندائی ہے جوقر یب حرام کے ہا عت ندائی کی جماعت کے ہوگیا اور تین ہیں اس کو تا جائز کہنا تھے ہوگیا اور تفسیر تدائی کی ہے ہے کہ چارمقتدی ہوں اور تین ہیں اختلاف ہے ۔ (فقاوی دارالعلوم جلد ۳۳ سر ۲۸۴ بحوالہ ردالیخار جلد اول ص ۲۲۳)

#### شبينه كأقاعده كليه

سوال: شبینه میں ایک حافظ ختم کرے یا چندال کرختم کریں؟

جواب: ۔ اگر شبینہ میں قرآن صاف پڑھا جائے اور حافظ کوریا مقصود نہ ہوں کہ فلال نے اس قدر پڑھااور فلاں نے اس قدر پڑھااور جماعت کسل مند نہ ہواور حاجت سے زیادہ روشی تکلف نہ کریں اور مقصود حصول ثواب ہوتو جائز ہے۔

اوراگرقر اُت آئی جَلدی کریں کہ حروف تک سمجھ میں نہ آئیں ،نہ زیر کی خبر، نہ زیر کی خبر، نہ زیر کی خبر، نہ زیر کی منتشر ہو یا حاجت زیر کی ، نہ نظمی کا خیال نہ منتشر ہو یا حاجت سے زیادہ روشنی ہو یا تر اور کی پڑھ کرنفل کی جماعت پڑھیں تو یہ بے شک مکروہ ہے۔

لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا

و لقوله: و اذاقامواالي الصلواة قامو كسالي يرانون الناس و لقوله: ان الله لا يُحبّ المسرفين

ولقول الفقهاء :ان جماعة النوافل مكروهة.

شبینہ تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

(۱) ترتیل نہ چھوٹے۔ (۲) تراویخ میں پڑھیں۔

(m) جماعت کے وقت تخلف نہ کریں۔ (امدادالفتاوی جلداول mrm)

### شبینه کے سلسلے میں حضرت مولا نارشیداحد گنگوہی کا فنوی

قرآن شریف کا ایک رات میں ختم کرنا بھورت تصحیح الفاظ وغیرہ جا کڑے اور حضرت عثان رضی القد عنہ ہے میک رات میں ختم کرنا ثابت ہے اورا گرقرآن ترتیل کے ساتھ نہ پڑھا مگرالفاظ سجح پڑھے گئے تواس طرح پڑھنے میں تواب کم ہوگا اورا گرشہرت کی میت ہے تو ریا تو فرائض میں بھی ممنوع ہے۔ تراوی پرکیا موقوف ہے اورا گرمقتہ یوں کواس طرح پڑھناد شوار ہوتونہ پڑھے۔ (فناوی رشید یہ کا مل سے سرا میں اورا گرمقتہ یوں کواس طرح پڑھناد شوار ہوتونہ پڑھے۔ (فناوی رشید یہ کا مل سے سرا

نفل کی جماعت تہجد یا غیر تہجد سوائے تر اور کے کے اور کسوف واستنقاء (گہن اور بارش کی دعاء) کے اگر جیار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نزد یک مکروہ تحریک ہے۔خواہ (افراد) بارش کی دعاء) کے اگر جیار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نزد یک مکروہ تحریک کراہت نہیں ہے۔ پہلے سے جمع ہوں یا نہیں بلایا گیا ہواور تین میں اختلاف ہے اور دومیں کراہت نہیں ہے۔ پہلے سے جمع ہوں یا نہیں بلایا گیا ہواور تین میں اختلاف ہے اور دومیں کراہت نہیں ہے۔ پہلے سے جمع ہوں یا نہیں بلایا گیا ہواور تین میں اختلاف ہے اور دومیں کراہت نہیں ہے۔

#### دسوال بإب

ختم کے دن مختلف رواج کے بیان میں کون میں تاریخ میں ختم کریں

صحیح ند بہ کے بموجب ماہ رمضان میں ایک مرتبہ ختم کرناسنت ہے نیز ستائیسویں شب میں ختم کرناسنت ہے نیز ستائیسویں شب میں ختم کرنامستحب ہے۔(اشرف الا بیضاح شرح نورالا بیضاح ص۱۱۷) ستائیسوں شب میں ختم کرنا افضل وستخب ہے۔(فاوی محمود بیجلد ۲۵۵)

ختم کے دن تین مرتبہ ال صواللہ برد صنا کیسا ہے؟

سوال: بعض حفاظ ختم کے دن سور ہُ اخلاص کو تنین مرتبہ پڑھتے ہیں کیا بیہ جائز ہے اگر نہیں ہے تو کراہت کی کیا دجہ ہے؟ تکرار سورت یارواج ؟

جواب: ۔ تنین مرتبہ قل حواللہ کا پڑھنا مکروہ نہیں ہے مگراس کولازم سمجھنا مکروہ ہے ۔اس پر

النزام نہ ہونا چاہیئے بیدائنز ام واصرار جولوگوں نے اختیار کرلیا ہے بیہ بھی کرا ہت کی مستقل دلیل ہے کہ عوام نے اس کولازم نتم سمجھ لیا ہے۔جیسا کہ طرز سے ظاہر ہے لہذا کر وہ ہے۔نہ یہ کہ اعاد و سورت فواہ فی نفسہ جائز ہویا کر وہ لیکن بیدسم بید کہ اعاد و سورت فواہ فی نفسہ جائز ہویا کر وہ لیکن بیدسم قابل ترک ہے۔(فقاوی دارالعلوم جلد ۴۳ سام ۱۹۴۳ و جاشیدا مداد الفتاوی جلد اول س۲۹۳)

#### سورہ اخلاص کے بارے میں مولا ناتھا نوی کافتوی

سوال: قل هوالقد کا تین مرتبه آخری تر اور کی میں پڑھنا کیسا ہے؟ کراہت کی کیاوجہ ہے لیعنی مکرر پڑھنے کی وجہ ہے کراہت ہے بارواج کی وجہ ہے؟

جواب: عالمگیری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تکرارسورت اور تکرار "یت ایک تکم میں ہیں۔ اور نوافل میں آیت کو مکرر پڑھنے میں کراہت نہیں ہے۔ السذی یہ صلی و حدہ ہے مقید کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ نوافل میں سورت کو مکرر پڑھنے سے کراہت شہونے میں بھی وہی نوافل مراد ہیں جو تنہا پڑھے جا کیں اور نماز تر اور بح جو فرائض کی طرح جماعت سے پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے تکم میں ہے لبذا فرض کی طرح تر اور بح میں بھی سورت کی سے پڑھی جاتی ہے وہ فرض کے تکم میں ہے لبذا فرض کی طرح تر اور بح میں بھی سورت کی شکرار مکر وہ ہوگی ۔ علاوہ ہریں بیالتر ام واصر ارجولوگوں نے اختیار کرلیا ہے بیکھی کراہت کی مستقل دیل ہے بہلی دلیل کا مقتصی کراہت تنزیبی ہے اور دومری کا کراہت تحریمی ہوں۔ (ایرادالفتاوی جلداول سے سے اور دومری کا کراہت تحریمی کی ایمان کراہت تحریمی کراہت تنزیبی ہے اور دومری کا کراہت تحریمی کی ہے۔

## بعض سورتوں کے بعد غیرقر آئی الفاظ پڑھنا کیساہے؟

سوال: نمازتر اوتی میں جافظ صاحب بعض سورتوں کے اختیام پرنمازی میں بعض اغاظ غیر قرآنی عربی میں بعض اغاظ غیر قرآنی عربی میں پڑھتے ہیں مثلاً سورہ مرسلات کی آخری آیت فیسای حدیث بعدہ یؤ منون کے بعد امنابا اللہ کہتے ہیں۔ اس سے نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں؟ جواب: دخفیہ اس قتم کی وعاوں کونماز میں پڑھتے کومنع فرماتے ہیں کیکن توافل میں ایسا کیا تو نماز فاسر نہیں ہوگی (قردی دارا معلوم جلد ہم ۱۷۸۸ بحوالہ دوالحقار جلد اول میں ایسا کیا تو نماز فاسر نہیں ہوگی (قردی دارا معلوم جلد ہم ۱۷۸۸ بحوالہ دوالحقار جلد اول میں ایسا کیا

ختم پردوسری آینوں کا پڑھنا کیساہے؟

موال: رمفان شریف میں فتح قرآن میں عافظ صاحب انیس رکعتوں میں قرآن پاک فتح کرئے ہیں اور بیسویں رکعت میں الم مے مفلحون تک پڑھ کرای رکعت میں یہ آیات پڑھتے ہیں۔ ان رحمت الله قریب من المعحسنین ٥ اور دعواهم فیھا سبحنگ اللهم و تنحیتهم فیھا سبحنگ اللهم و تنحیتهم فیھا سلم النج پڑھ کررکوع کرتے ہیں بیجا نزم یا بدعت؟ جواب: ۔ بیتو ابعض روایات میں آیا ہے کہ فتم قرآن کے بعد الم سے شروع کرکے چند آیات مثالمفلحون تک پڑھ دیا جائے۔ اور فقہاء نے بھی اس کی اجازت دی ہا اور یہ ستحب ہے اور اس کے علاوہ ویکر آیات کا اس وقت پڑھنا منقول نہیں ہے لہذا اس کا ترک کردینا مناسب ہے۔ (فراوی دار العلوم جلد الاس مار کا میں کی اس کی اجازت کی کردینا مناسب ہے۔ (فراوی دار العلوم جلد الاس مار کے کردینا

عاشیہ پر درمخار کے حوالہ اس صورت کو کمروہ بتایا ہے اور لکھا ہے کہ بیس رکعت ہیں فاتحہ کے بعد سورہ بقر ہ کا کچھ حصہ مفلحون تک پڑھے۔ کیونکہ آپ کا فرمان ہے: , خیسر المناس المحال المدر تحل ای المخاتم المفتح۔''لوگوں میں سب بہتر وہ ہے جو تھم کر پھر آگے چل پڑھے بینی قرآن ختم کر کے پھر شروع کردے (فروی دارالعلوم جدیم س ۲۲۵)

ختم کے دن مُفُلِحُون تک پڑھنا کیساہے؟

سوال: مولا ناعبدالحی صاحب نے تراوی میں المفلحون تک ختم کرنے کو جائز لکھا ہے۔
لیمیٰ جب قرآن شریف ختم کر ہے آ خری رکعت میں الم سے مفلحون تک پڑھے۔
فآوی عالمگیری میں بھی تر تبیب ختم کی مفلحون تک لکھی ہے۔ کیجے اس بارے میں کیا ہے اورا یک
آیت سے دوسری طرف منتقل ہونے کا کیا تھم ہے؟ بعض لوگوں نے مفلحون تک پڑھنے
کوکروہ کہا ہے۔

جواب: ۔ جو پچھمولا ناعبدائی نے اس بارے میں لکھاہے وی سیجے ہے۔ فقہاء حنفیہ نے بھی ختم میں صرف ای کومنتحب لکھاہے کہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات پرختم کرے۔ کیونکہ بیرحدیث سے تابت ہے اس کے علاوہ متفرق جگہ ہے آیتوں کے پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ (فقاوی دارالعلوم جلد میں ۲۶ بحوالہ شرح مدیہ کبیری وردالخقار جداول میں ۱۵ باب صفة العسلوہ)

### ختم کے دن کس طرح براهیں؟

سوال: ـتراوی میں ختم قرآن کے موقع پرآخری دور کعتوں میں ہے پہلی رکعت میں سورہ فلت اوردوس میں سے پہلی رکعت میں سورہ فلت اور الم سے مفلحون تک سورہ فاتحہ سے پڑھتے ہیں کیااس کا ثبوت ہے؟

جواب: ــ تراوی میں ختم قرآن کے وفت انیسویں رکعت میں سور و فاتح معو ذقین (سور و فعق اور سور و تاس) پڑھنا اور بیسویں رکعت میں سور و فاتحہ اور سور و بقر و کا کچھ حصہ (مفلحون تک) پڑھنامتحب ہے، بیحدیث ہے بھی ثابت ہے آپ کا ارشاد ہے:۔

خيرالناس الحال المرتحل اي الخاتم المفتح.

ترجمہ ٔ ۔ لوگوں میں سب ہے بہتر وہ ہے جو تھم کر پھر آ کے چل پڑھے ، لیتنی قر آ ن ختم کر کے پھرشروع کردے۔

یہ جوبعض جگہ رواج ہے جیسویں رکعت میں نتمین مرتبہ سورہ اخلاص ،سورہ الناس اورسورہ بقرہ مفلحون تک اور دوسری دعا نمیں پڑھتے ہیں میر طریقہ سے تابت نہیں ہے۔ (فاوی رجمیہ جلد ۴س) ۳۸۴)

#### حضرت مولا نامفتي كفايت الله صاحب كافتوى

ختم قرآن مجید کے بعد سور وَ بقر و کی ابتدائی آیتیں پڑھنامسنون ہے۔ ببیویں رکعت میں ماس تک پڑھ کر ببیویں میں رکعت میں ناس تک پڑھ کر ببیویں میں آخرے پڑھ الناس کے بعد پڑھ لے۔ یا نبیویں رکعت میں ناس تک پڑھ کر ببیویں میں آخرے پڑھ ااور الم کی آخرے پڑھ ااور الم کی آخرے پڑھ ااور الم کی آئیتیں پڑھ کر پھرفاتھ پڑھنا اور الم کی آئیتیں پڑھ ناہیں چ میئے یعنی الحمد کی تکرار کے کوئی معنی نبیس ہے۔ (کفاعت المنتی جلد اس ۱۳۸۸)

سنت وٹو افل کے بعد دعاء انفرادی طور پر ہے بیا اجتماعی طور پر موال: سنت اور نوافل کے بعد دعاء کرنی چاہیے یانہیں؟ یاسلام پھیر کر چلا جانا چاہیئے۔ اگر کوئی شخص سنت وٹو افل کے بعد دعاء نہ کر ہے اور یوں ہی چلا جائے تو قابل ملامت ہے یانہیں؟ جواب: نے رائض کے بعد دعاء کر کے متفرق ہوجانا چاہیئے ۔ سنن وٹو افل کے بعد اجتماعاً دعاء کمل ویدلل مسائل تراوئ کا پابند مقتدی کونه کرنا چاہیئے ۔ فرائض کے بعد کوئی شخص مثلاً گھر جا کرستیں پڑھنا چاہتا ہے تواس كوكيول ما بندكيا جائے۔

الغرض جوابيا كرے وہ ملامت كے لائق نہيں ہے۔ سنن دنو افل كے بعد بطور خود ہرا يك شخص جس وقت فارغ ہود عاء کر کے چلا جائے یا فرائض کے بعد گھر جا کرسنن پڑھے اس میں کوئی تنتكی شهونی جاہئے ۔ ( فقاویٰ دارالعلوم جلد ۱۲۳س۲۱۲)

حتم قرآن کے بعدد عاء

سوال: ۔ جماعت کے ساتھ قرآن فتم ہونے کے وقت دعاء مکروہ ہے اس واسطے کہ اس طرح دعاء کرنارسول التد صلی الله علیہ وسلم ہے منقول نہیں ہے۔ کیا ہے بھیجے ہے؟ جواب: کیجے بیے کے ختم قرسن کے بعداور ہمیشہ نمازتراوی کے بعدد عاءِمسنون ومستحب ہے اور حدیث میں ہے کہ میدوقت اجابت دعاء کا ہے۔اس لئے ہمارے اکا براورمشائخ کا معمول دعاء بعدتر اوت اور بعد ختم قر آن ہے۔

( فروي دارالعلوم جلد ٣٥ سا٢٥ بحواله مشكلو ، شريف ص ٨٨ )

حضرت عرباض بن سارية سے روايت ہے كدرسول التعلي نے فرمايا:جوبند و فرض نماز ہڑھے اوراس کے بعد دل ہے دعاء کرے تواس کی دعاء قبول ہوگی ۔ای طرح جوآ دمی قرآن شریف ختم کرے (اور دعاء کرے) تواس کی دعاء بھی قبول ہوگی۔

(معارف الحديث جلد٥ص ١٣٨)

# تراوت کاوروتر کے بعدد عاءکرنا کیساہے؟

سوال: \_نمازتر اویح کے بعد دعاء ما نگناجا تزہے یانہیں؟اور رمضان شریف میں وتر پڑھ کر دعاء ماتكنا ثابت بيالبيس؟

جواب: ـ بتر اورج کے ختم پر دعاء ما تگنا درست اورمستحب ہے اورسلف وخلف کامعمول ہے، پھر وتر کے بعد دعا وضر وری نہیں ہے ایک بار کافی ہے۔ یعن ختم تر او یکے کے بعد۔

( فنَّاويُّ دارالعلوم جلد ٣٥٣)

# سلام کے بعد بغیر دعاء کے مقتدی جاسکتا ہے

موال: مقدی کوامام کی دعاء کاساتھ دینا جاہئے یادفت کالخاظ رکھا جائے؟
جواب: اگرمقندی کو پچھ ضرورت ہے اور کوئی ضروری کام ہے توسلام کے قور آبعد چلے جانے میں پچھ گناہ نہیں ہے اور اس پر طعن نہ کرنا چاہئے اور اگر وعاء کے فتم کا انتظار کرے اور امام کیساتھ دعاء میں شریک ہوتو یہ اچھا ہے اور اس سے زیادہ تواب ہے۔

( فآوي دارالعلوم جيد ٣٩٥ م ١٠٠ بحواله در مختار جلدا دل ٣٩٥ ما باب صفة الصلوة )

#### نماز کے بعد دعاء آہستہ مائے یاز درسے؟

سوال: فرض نماز جماعت کے بعد دعاء آہت مانے یازورے اگر آہت کا تھم ہے تو کس قدر اوراگرزورے مانگنے کا تھم ہے تو کس قدر دونوں میں کون سماافضل طریقہ ہے؟ جواب: آہت دعاء کر نافضل ہے نمازیوں کا خرج نہ ہوتا ہوتو بھی بھی ڈرا آوازے دعاء کرے توجا کزہے ہمیشہ زورے دعاء کرنے کی عادت بنانا مکروہ ہے۔ دعا وں کی روایتوں سے بھی جمر ثابت نہیں ہے۔ (فآوی رحمہ جلداول س ۱۸۳)

# امام اگرز ورسے دعا کرائے تواہیے لئے الفاظ کو خاص نہرے

امام دعاء کے الفاظ کواپ ساتھ مخصوص نہ کرے اوراگر دعاء کوز ورے کر رہا ہے
جیسے کہ اے اللہ جھے پر اور نبی کر یم جیسے کہ اے اللہ جھے پر اور نبی کر یم جیسے کہ اے اللہ جھے پر اور نبی کر یم جیسے کہ اے اللہ جھے پر اور نبی کر یم جیسے کہ اے اللہ جسے کہ اے اللہ جس کرنا خیانت ہے ۔ احادیث میں منفر دا الفاظ آئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ نماز میں جوامام سے فائدہ پہنچتا ہے اس میں منفقہ یوں کو بھی حصہ ماتا ہے ۔ کیونکہ امام منفقہ یوں کا نمائندہ ہوتا ہے اور اگر آہتہ دعاء کر رہے ہیں تو امام کواجازت ہے کہ اپنے لئے دعاء کر رہے ہیں تو امام کواجازت ہے کہ اپنے لئے دعاء کر رہے ہیں اس طرح نفس دعاء میں سب شریک ہوجائیں گے۔ (معارف مدینہ جلدام میں ا

#### کیادعاءنماز کاجزءہے؟

سوال: امام کودعاء آہستہ مانگنا چاہیئے یا بلند آواز ہے؟ نیز دعا ءنماز کا جزء ہے یانہیں؟ جواب: دعاء آہستہ مانگنا افضل ہے اگر دعاء کی تعلیم مقصود ہوتو بلند آواز میں بھی مضا کقہ نہیں گراس طرح بلند آواز سے کہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ نماز سلام پرختم ہو جاتی ہے اس کے بعد دعاء نماز کا جزنہیں ہے۔ (فاوی محمود یہ جلد تاص ۱۷۳)

#### دعاء کے وفت نگال کہاں رکھی جائے

دعاء ما تنگنے کے وقت آسان کی طرف نظراٹھانااور کھنادعاء کی وہ تابسندیدہ صورت ہے۔ جس سے آنخضرت کیائی نے منع فرمایا ہے اس لئے کہ بیصورت اللہ کے ادب واحتر ام اور دعاء ما تنگنے والے کے لئے مناسب نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے بیحرکت ہے ادبی یا گستاخی بن کر دعاء ما وکو بولیت ہے جو کو میں سے ایک اس سے بچنا جا ہیئے۔ (حصن حصین ص ۲۷)

## وعاء یقین کےساتھ کرنی جا ہیئے

حضرت ابو ہر مریق ہے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے ارشادفر مایا کہ جب اللہ ہے مانگواور دعاء کروتو اس یقین کے سماتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فر مائے گا اور جان لواور یا در کھواللہ مانگواور دعاء کروتوں اللہ سے عافل اور بے پرواہ ہو۔ اس کی دعاء تبول نہ کریے گا جس کا دل (دعاء کے وفت ) اللہ سے عافل اور بے پرواہ ہو۔ اس کی دعاء تبول نہ کریے گا جس کا دل (معارف الحد میں ۱۲۳ بحوالہ جا مع تر نہ ی وقعے بخاری وسلم)

آپ نے فرمایا ہماری دعا کمیں اس دفت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک جلد ہازی ہے کا ہمیں ہے کہ جل کر مایا ہماری دعا کی تھی جلد ہازی ہے کام نہ لیا جائے (اور جلد ہازی ہیہ ہے) کہ بندہ یہ کہنے نگے میں نے دعا کی تھی گرقبول ہی نہیں ہوئی ہے۔ (معارف الحدیث جلدہ ص ۱۲۵)

#### وعاء كاطريقه

آنخضرت علی کو آپ نے مخصرت عبداللہ ابن عبال فقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرہایا: اللہ سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر ما نگا کر وکہ تھیلیوں کا رخ سامنے ہو ہاتھ اٹھ کرکے نہ ما نگا کر واور جب دعاء کر چکوتو اٹھتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیرلو۔

آنخضرت فیلید کا دستورتھا کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کردعاء مانگتے تو آخر میں اپنے ہاتھ چبرۂ میارک پر پھیر لیتے تھے۔(معارف الحدیث جلد۵ص۳۱۱)

دعاء میں ہاتھ کہاں تک بلند کریں؟

ایک فخص کودعاء میں سینہ سے اوپر تک ہاتھ اٹھا تا ہواد کھے کر حضرت ابن عمر نے بدعت ہوئے کے وقت (سوائے کسی بدعت ہونے کا فتوی دیا۔ دلیل میں فر مایا کہ آنخضرت تابیق کودعاء کے وقت (سوائے کسی خاص موقع پر) سینے سے اوپر تک ہاتھ اٹھاتے نہیں ویکھا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کو بلاوجہ بعض حضرات سینے سے اونچ کر لیتے ہیں (بیضلاف سنت ہے۔

( فآويُ رحيميه جلداول ص ٢ ٣٠٠ بحواله محكلوة شريف ص ١٩٦)

#### دعاء کے بعد آمین کہنا

حضرت ابو ہر برق ہے روایت ہے کہ ایک دات ہم رسول اللّعِلَیٰ کے ساتھ باہر

فطے۔ ہمارا گزرالقد کے ایک نیک بندہ پر ہوا جو بڑی التجاء کے ساتھ اللّه ہے ما نگ رہا تھا۔

آنحضرت بلات کے ایک نیک بندہ پر ہوا جو بڑی التجاء کے ساتھ اللّه کا ما نگر گڑا نا

سننے گئے۔ پھر آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا اگراس نے دعاء کا خاتمہ سیجے کیا اور مُر تھیک لگائی تو جواس نے ما نگااس کا فیصلہ کرالیا۔ ہم میں سے ایک نے بوچھا حضورت خاتمہ اور مہر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آخر میں آمین کہہ کردعاء ختم کرے۔ (تو اگراس نے ایسا کیا تو بس اللّه ہے۔ ایک ایک ہے کہ اللّه بنا کہا کہ کردعاء ختم کرے۔ (تو اگراس نے ایسا کیا تو بس اللّه ہے۔ کے کرالیا۔) (معارف الحدیث جلدہ ۱۳۳۳)

دعاء کے بعد منہ پر پھیرنا کیساہے؟

موال: دعاء ختم کرنے کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرتے ہیں۔ منہ پر ہاتھ پھیرنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: دعاء کے نتم کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر لیٹا درست اور ثابت ہے اور حصول برکت کے لئے یہ فعل کیا جاتا ہے۔ (فآوی رشید بدکا مل ص۱۲)

#### ماه رمضان میں مسجد سجانا

سوال: رمضان المبارك ميں شب كوضرورت سے زائد چراغ وغيرہ سے روشني كرتے ہيں

اوراس کوزیادہ تواب کا کام سمجھتے ہیں۔اس کا کیا علم ہے؟

جواب:۔رمضان السبارک میں تر اوت کے وقت نمازی ہمیشہ ہے زائدہوتے ہیں ان کی راحت وسہولت کے لحاظ ہے حسب ضرورت روشنی میں کچھاضا فہ کیا جائے تو جا مُزاورمستحب ہے۔ ہاں صرف مسجد کی رونق افزائی کے لئے صدینے زائدروشنی کرنا نا جائز اور بخت منع ہے۔ کہاں میں نضول خرجی کے ساتھ ساتھ دیوالی (ہندوائی تہوار) ہے مشابہت ہوتی ہے۔اور مجوسیوں کے شعار کا اظہار اور اس کی تائیدلا زم آتی ہے۔مسجد تماشہ گاہ بن جاتی ہے۔خلاف ِ شرع امور ہے مسجد کی رونق نہیں برصتی بلکہ بے حرمتی ہوتی ہے مسجد کی زینت اور رونق اس کی صفائی ،خوشبونیزنمازیوں کی زیادتی ،انچھی پوشاک پہن کر،خوشبولگا کر،خشوع وخصوع ہے نماز پڑھنے اور بااوب بیٹھنے میں ہے۔( فآویٰ رحیمیہ جلد اص ۱۲۰)

ختم قرآن کی شب میں حافظ کو ہاریہنا نا

سوال:\_جماریمسجد میں جس رات تر او کے میں ختم ہوتا ہے اس رات حافظ صاحب کی عزت افزائی کے لئے پھولوں کا ہار بہنا یا جاتا ہے بیعل کیسا ہے؟ کیااس کاکسی کتاب سے ثبوت ے؟ میں حافظ ہوں اور امسال میں نے تر او کے پڑھائی ہے اور اعتکاف بھی کیا ہے۔ جھے میہ پیند ہیں ہے کیا میں میہ کہد دوں کہ ہار پہننے ہے میرااعتکاف قاسد ہوجائے گا۔اس طرح جموتی بات کہدر ہار مینے سے اتکار کرسکتا ہوں یانبیں؟

جواب: یختم قرآن کی شب میں حافظ کو پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے بیدواج بُر ااور قابل ترک ہے اوراس میں اسراف بھی ہے۔اگر حافظ کی عزت افزائی مقصود ہے توان کوعربی رومال یا شال کیوں نہیں پہتا تے؟ آپ ہار پہننانہیں جا جے تواس کے لئے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں بلکہ صاف ماف کہہ دیا جائے کہ میں بدرواج پسندنہیں ہے اور بیفلاف شرع ہے۔

(قادى رجميه جلد ٢٥ س١٢٨)

تراوت ختم ہونے پرمٹھائی تقسیم کرنا

موال: \_رمضان المبارك مين تراوي ختم مونے پرشيري تقسيم كرنا كيما ہے؟ (٢) كياشير في مرف ایک بی طرف سے ہونی جاہئے اور مٹھائی مسجد میں تقسیم کرسکتے ہیں؟ جواب: مشائی تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے لوگوں نے اسے ضروری مجھ لیا ہے اور ہڑی پابندی
کے ساتھ عمل کیاجا تا ہے ۔ لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیاجا تا ہے۔ مسجدوں میں بچوں کا
اجتماع اور شور فلل وغیرہ خرابیوں کے پیش نظراس دستورکوموقوف کردینا ہی بہتر ہے۔ امام
تراوی یااورکوئی ختم قرآن کی خوش میں بھی بھی شیر ٹی تقسیم کرے اور مسجد کی حرمت کا لحاظ رکھا
جائے تو درست ہے۔ مسجد کا فرش خراب نہ ہو۔ خشک چیز ہوا در مسجد کی ہے حرمتی لازم نہ آئے تو

# گیار ہواں باب عشاء کی نماز کے مسائل اگریسی نے بغیر وضوعشاء کی نماز بڑھی

اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تراوی کا اور وتر وضو ہے پڑھی تھی اور تراوی کا عادہ کہ تراوی کی بھاتھ تر اور کا کا عادہ نہ کرے اس لئے کہ تراوی عشاء کے تالیع نہیں ہے۔ عشاء کے تالیع نہیں ہے۔ اور عشاء کی نماز کا اس پر مقدم کرنا ترتیب کی وجہ سے واجب ہے اور بھو لئے کے عذر سے اور عشاء کی نماز کا اس پر مقدم کرنا ترتیب کی وجہ سے واجب ہے اور بھو لئے کے عذر سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اس اگر بھول کر ویز عشاء سے پہلے پڑھ لئے توضیح ہوجا نہیں گے۔ اور تراوی کا وقت عشاء کے ادا اور تراوی کا گرفت عشاء کے ادا کہ اس لئے کہ تراوی کا وقت عشاء کے ادا ہونے کے بعد ہے ہی جو عشاء سے پہلے ادا کہا اس کا عشار نہیں ہوگا۔

(ترجہ فی وی عالمیری ہند ہے جلداول میں اس کے کہ تراوی کا دوت عشاء کے ادا ہوئے کے بعد ہے ہی جو عشاء سے پہلے ادا کہا اس کا عشار نہیں ہوگا۔

عشاء کے فرض بے وضویر بھے اور سنت و وتر با وضو، تو کیا سنتوں کا اعاد ہ کرے؟

موال: اگرعشاء کے فرض بھول کر بے وضو پڑھ لئے اور سنت اور وتر ہاوضواور وقت کے اثدراندریاد آجا کیں تو فرضوں کے ساتھ سنتوں کا اعادہ کرنا جائے نہ وتر کا امام صاحب کے

نزدیک اورصاحبین کنزدیک و ترکاجی اعادہ کرے گا۔ اس کی کیاوجہ ہے؟
جواب: ۔ بید مسئلہ وقت کے اندر پڑھنے کا ہے اور وجہ سنتوں کے لوٹانے کی اور و ترکونہ لوٹانے کی امام صاحب ابوحنفیہ کے نزدیک بیہ ہے کہ عشاء کے فرض نہ ہوئے تو فرض کے اعادہ کے ساتھ سنتوں کا بھی اعادہ کرے ۔ کیونکہ سنتقل واجب ساتھ سنتوں کا بھی اعادہ کرے ۔ کیونکہ سنتیں فرض کے تابع ہیں اور و ترچونکہ مستقل واجب ہیں اور وضوے ہوئے لہذا اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور صاحبین چونکہ و ترکوسنت فرماتے ہیں اس لئے وہ فرض کے ساتھ و ترکے اعادہ کا بھی تھم کرتے ہیں ۔ اورصورت اس مسئلہ کی بیہ ہے کہ نماز کے بعد وقت کے اندریاد آگیا اور اگر وقت گزرجانے کے بعد یاد آیا تو صرف عشاہ کے فرض پڑھ لے۔

( فمّاً ويْ دارالعلوم جلد ٣ م ٣ م ، بحواليه مداييه باب قضاء الفوائن جلداول ص ١٣٩)

#### بلاضرورت لقمددينا

سوال: امام تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لئے کھڑ اہواایک مقدی نے بید خیال کرتے ہوئے کہ چار رکعتیں ہوگئیں ہیں سبحان اللہ کہ کرامام کو بھاناچا ہا گر چونکہ امام کو بھی تھاس لئے اس نے مقدی کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور چوتھی رکعت پڑھ کرنماز پوری کی ہاس صورت بیں اس مقدی کی جس نے بلاضر ورت لقہ دیا نماز ہوئی یانہیں؟ جواب: صورت مسئولہ بیں سبحان اللہ کہنا امام کو بتلا نے کی وجہ سے ہاورخود کلام ناس نہیں جواب: صورت مسئولہ بیں سبحان اللہ کہنا امام کو بتلا نے کی وجہ سے ہاورخود کلام ناس نہیں ہوا ہے۔ لہذا امام ومقدی دونوں کی نماز صحیح ہوگئی۔ (امداد الفتاد کی جلد اول ص ۲۵۲) کو تی گفتل کی شبت سے عشاء کی نماز پڑھ کر جماعت میں شامل ہوا موال: اگرکوئی شخص عشاء کی نماز اداکر چکا ہے بھر جماعت ہوئے دیکھی تو اس میں شامل ہوا ایک ایک بیری بھر جماعت ہوئے دیکھی تو اس میں شامل ہوگیا اب وہ سنت یا وہر اونا کے پانہیں؟

جواب: ۔ سنت اور وتر نہ پڑھے چونکہ وہ پہلے ادا کر چکا ہے اور بینل کے حکم میں ہے۔ ( فیادی دارالعلوم جلد سے سے ا

## عشاء کی نماز کی صرف ایک رکعت ملی تو بقیه کس طرح بوری کرے؟

سوال:۔ تیمن رکعت پوری ہو جانے کے بعدا یک شخص امام کے پیچھے نماز میں شامل ہواوہ مام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ نماز کس طرح پوری کرے؟ لینی کس کس رکعت میں سور ہُ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گااور کس رکعت پر قعد ہ کرے گا؟

جواب:۔امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑ ہے ہوکر ثناء پڑھے اور پھر اعو ذباللہ اور بسم الملہ پڑھ کرسورہ فاتحہ اور سورت پڑھے اور رکوع سجدہ کر کے قعدہ کرے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گراس رکعت کے بعد قعدہ نہ کرے اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر دستور کے موافق قعدہ اخیرہ کرکے تماز بوری کرے۔

( قَآوِيُ رحميه جِلد ٢٣ ص٢٣٣ )

# تىين ركعت يەھ كرسجىدۇس بوكرلىيا تونماز ہوگئ؟

سوال: امام صاحب عشاء کی نماز میں تین رکعت پرسہوا بیٹھ گئے اس خیال ہے کہ چار پوری ہوگئیں لیکن ان کونو را لیقین ہوگیا کہ تین رکعت ہوئی ہیں انہوں التحیات کو پورا کر کے سجد ہ سہوکی اور تین ہی رکعت پرسلام پھیردیا نماز ہوگئ یا نہیں؟ اگر کسی نے اپنی نماز دو ہرائی تواچھا ہوایا نہیں؟

جواب: ـ (۱)اس حالت میں نماز نبیں ہوئی ۔ (۴) نماز کا دوہراناسب پرضروری ہے جس نے تنہا دوہرائی اس کی نماز سیح ہوگئی۔ ( فناوی دارالعلوم جلد مصلا بحوالہ ردالحقار جلداول ص۲۹۳ باب بچودالسہو ، ہاب الاہامة )

# عشاءكي تيسري ركعت يرسهوأ بيثهنا

سوال: ۔ امام صاحب عشاء کی تیسری رکعت پرسہوا بیٹھ سے مقندی کے الحمداللہ کہنے پرفوراً کھڑے ہو گئے اور بیٹھنے میں شک کی وجہ ہے اورالحمداللہ کہنے کی وجہ ہے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ بعد میں سجد وسہونہیں کیا تماز ہوگئی پانہیں؟

جواب:۔ اگر جیشا بہت ہی کم ہو دیر تک نہیں بیشے تو بجدہ سہو واجب نہیں تھا نماز ہوگئ۔ ( فرادی دارالعلوم جلد ساسس)

# عشاء کی تین رکعت پرسلام چیمرنے کے بعد ایک رکعت اور ملالی

سوال: امام صاحب نے تین رکعت پڑھ کرسہوا سلام پھیر کرقبلہ رخ بیٹھے رہے مقتذیوں میں تذکرہ ہوا کہ تین رکعت ہوئیں بیس کراما م صاحب اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے بحدۂ سہوکر کے سلام پھیرا۔ کیا نمازاما م صاحب اور مقتذیوں کی ہوئی مانہیں؟

۔ جواب: ۔ اگراما م صاحب کچھ نہیں ہولے تھے توان کی نماز ہوگئی اور مقتدیوں میں جونہیں ہولے ان کی بھی نماز ہوگئی اور جومقتدی ہو ہے ان کی نماز نہیں ہوئی وہ اپنی اپنی نماز کااعادہ کرلیں ۔ ( فآویٰ دارالعلوم جلد مہم اس بحوالہ روالحقار جلداول ص ۱۹۱

اگرامام بھول کر پہلی یا تغیسری رکعت میں بیٹھ گیا پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دیا۔ یا خود بی یادآیا توامام کو کھڑ ہے بوتے دفت تکبیر کہتے ہوئے کھڑ اہونا چاہیئے۔ (مسائل سجد اسموص اے بحوالہ کبیری ص ۳۱۳)

# جو يا نچو يں رکعت ميں شامل ہواس کی نماز ہوئی يانہيں؟ ٠

سوال:۔ امام صاحب پانچویں رکعت میں کھڑ ہے ہو گئے اور چھے رکعت پوری کر کے سجد ہ سہوکر کے نما زسلام پھیردیا۔ پانچویں رکعت میں ایک آ دمی اور شریک ہو گیا تو اس کی نما ز ہوگئی یانہیں؟

جواب: ۔۔امام اگر چوتھی رکعت میں بفقدرتشہد بیٹھ کرسہوا کھڑا ہو گیااور پانچویں رکعت کاسجدہ بھی کرلیاتو چھٹی رکعت اور ملالے اور ہجد ہو سرکے سرکوئی کرلیاتو چھٹی رکعت اور ملالے اور ہجد ہو سرکے سرکوئی سے خص پانچویں یا چھٹی رکعت میں اس امام کا مقتدی ہواتو مقتدی کی نماز نہ ہوگی کیونکہ امام کی وہ دور کعت نفل ہیں۔ (فآوی دارالعلوم جلد میں ااس بحوالہ دوالتی رجلداول سام کی باب جودالسہو)

# عشاء کے پانچ رکعت پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

سوال: عشاء کی نماز میں جارر گعت ہونے پرامام صاحب کورید خیال رہا کہ تین رکعت ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں اس لئے کھڑے ہوئے۔ بعض مقتدی بیٹھ کئے ادرامام صاحب کواشارہ کیا محراما م

صاحب نہیں بیٹھے بلکہ پانچویں رکعت کارکوع مجدہ کرکے اور سجدۂ سہوکر کے نماز ختم کی اس صورت میں امام صاحب کی نماز ہوئی یانہیں ؟اور جومقندی قعدۂ اخیرہ کی غرض ہے اول بیٹھ گئے تھے اور پھرامام صاحب کے ماتھ پانچویں رکعت کے رکوع میں شامل ہو گئے ان کی بھی نماز ہوگئی یانہیں؟

جواب: امام صاحب جب کہ چوتھی رکعت میں نہ بیٹھے اور پانچویں رکعت میں کھڑ ہے ہوکر مجدہ کر کے بیٹھے تو قعدہ اخیرہ کے فوت ہوجانے کی وجہ سے امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی۔ جب امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو مقتد ہوں میں ہے کسی کی نماز نہیں ہوئی نہ مسبوق کی نہ مدرک کی۔ (فاوی دارالعلوم جدم میں جوالہ ہوایہ باب بچودالسہو جلدادل میں ا

امام اگر بھول کر دورکعت برسلام پھیردے؟

سوال: امام نے پہلے قعدہ میں بھول کر دونوں طرف سلام پھیردیا تواب باتی نماز ہڑھ سکتا ہے یانہیں؟ ہے یانہیں اور دونوں سلام پھیر نے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب: سہوا دونوں طرف سلام پھیرد نے سے نماز فاسد نہیں ہوتی یاتی رکعت ہڑھ کر آخر میں بحدہ سہوا دونوں طرف سلام پھیرد نے سے نماز فاسد نہیں ہوتی یاتی رکعت ہڑھ کر آخر میں بحدہ سہوکر ہے۔ نماز شیح ہوجائے گی۔

( فياً ويُّ دارالعلوم جلد ٣ ص١٦ بحواله ردالحقار جلدا ول ص ٥٧٥)

# عشاء کی نماز میں قرائت اگرا ہستہ کر ہے تواس کا کیا تھم ہے؟

موال: امام صاحب نے جہری نماز میں قراکت آہت کی بعد میں امام صاحب کو یاد آیا کہ نماز ہوگئی جہری ہے وہ تھوڑی ہی قراکت کر چکے تھے انہوں نے پھرشروئ سے ہی پڑھا تو ان کی نماز ہوگئی یا نہیں؟

یا نہیں؟ سجد اُسہو کریں یا نہیں؟ اورا گرسجد اُسہو بھی نہیں کیا تو نماز ہوگئی یا نہیں؟

جواب: ان کی نماز ہوگئی لوٹانے کی ضرورت نہیں اور بعند رتین آیت کے آئر آہت پڑھی تھیں تو سجو اس کے مائر ہوئی ہوئے کی ضرورت نہیں اور باوجود تجدہ سہوکے اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز میں نفضان آیا لوٹا ناواجب ہے۔ (فآوئی وار العلوم جلد ۴ ص ۲۰۸)

## عشاء کی آخری رکعتوں میں جبر کرنے سے سجدہ سہو

سوال:۔ اگرامام عشاء کی آخری رکعتوں میں قرائت زورے کرے تو سجدہ سہوواجب ہے یانہیں؟

جواب: اس صورت میں سجدہ سہولا زم ہوگا۔ جیسا کہ شامی میں لکھا ہے کہ عشاء کی آخری دور کعتوں میں اگر چہ قر اُت واجب نہیں لیکن اگر قر اُت کرے تو آ ہستہ پڑھنالا زم ہے۔ ( فرآوی دارالعلوم جلد مص ۳۸۹ بحوالہ ردالحقار جلد اول ص ۹۷ منصل فی القر آق)

## عشاء کی قضاء میں قرات کیسے کر ہے؟

سوال: مشاء کی قضاء میں زورے قرائت کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:۔اگران ہی اوقات میں قضاء کرے تو زور ہے پڑھ سکتا ہے اگردن کو قضاء کرے تو نہیں کرسکتا۔(بیٹکم منفرد کے لئے لکھا گیاہے)

( فآويٰ دارالعلوم جلد ٢٣٥ من ٣٣٥ بحواله درمخةار جلدا دل ص ١٩٧ فصل في القرأة )

## عشاء کی نماز میں قعد ہُ اولیٰ سہواْ جھوٹ گیا

#### پھر کھڑ ہے ہونے کے بعدلوٹا

سوال: تین یا جارر کعت والی فرض یا واجب نماز میں قعد ہُ اولی سہواُ چھوٹ جانے اور سید ھے کھڑے ہوجانے کے بعد قیام کو (جو کہ فرض ہے) ترک کر کے قعد ہ میں (جو کہ واجب ہے) بیٹھے تو تماز فاسد ہوگی یانہیں؟

جواب: قعدہ اولی چھوڑ کرسیدھا کھڑا ہوجائے یاسیدھے کھڑے ہونے کے تریب ہوجائے پھرالتحیات پڑھنے کے لئے بیٹے اس سے فرض ترک کرکے واجب کی طرف لونالا زم نہیں آتا گرفرض کی اوائیگی میں تاخیرلازم آتی ہے جس کا تدارک سجدہ سہوسے ہوجا تا ہے۔ لہذا رائے اور حق سیے کہ نماز فاسد نہیں ہوئی سجدہ سہوکر ناپڑے گا۔البتہ ایسا کرنانہیں جا ہیئے۔ قصداً کرے تو گئی رہوگا۔

( فتأويٰ دارالعلوم جلداول ص ٩ ٥ ابحواله در مختار مع شامي جلداول ص ١٩٧ و فتح القد مرجلداول ص ٣٣٥ )

## عشاء تنہا پڑھنے کے بعد جماعت میں شامل ہوا تو کیا جماعت والی رکعت تر او یک میں شار ہوجائے گی

سوال: ـرمضان میں ایک بیارآ دمی نے گھر پرعشاء کی نماز پڑھی پھر پچھ ہمت ہوئی تو مسجد میں گیا جماعت ہور ہی تھی وہ تر اور کے کی نبیت سے عشاء کی جماعت میں شامل ہواتو یہ جار رکعت تر اور کے میں شار ہوگی یانہیں؟ (۲) نیز کیا جماعت والی نماز قضاء میں شار کی جاسکے گی؟ اگر قضاء کی نبیت سے شامل ہوتو وہ تھے ہے یانہیں؟

جواب: مسیحے کیہ ہے کہ تر اور تک میں شار نہیں ہوگی کیونکہ تر اور کے کا درجہ اگر چہ فرضوں ہے کم ہے مگر وہ ایک مخصوص اور مستقل سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کی خصوصیت کالحاظ ضروری ہے۔
(۲) صورت مسئولہ میں قضاء سیحے نہیں کہ امام کی نماز وقتی اواہے اور مقدی کی قضاء ہے دونوں کی نماز صفت میں متحد نہیں۔ ( فقاوی رجمیہ جلد سمس ۸ بحوالہ قاضی خاں جلد اول ص اااوشامی جلد اول ص کا دونوں کی نماز صفت میں متحد نہیں۔ ( فقاوی رجمیہ جلد سمس ۸ بحوالہ قاضی خاں جلد اول ص اااوشامی جلد اول ص کا دونوں کی نماز صفح کے دونوں کی نماز کے دونوں کی نماز کے دونوں کی نماز کے دونوں کی نماز کو کے دونوں کی نماز کے دونوں کی نماز کی نماز کو کا دونوں کی نماز کی نماز کے دونوں کی نماز کے دونوں کی نماز کی نماز کو کے دونوں کی نماز کی نماز کی نماز کو کا دونوں کی نماز ک

# امام کے پیچھےمقتدی کی التحیات پوری نہ ہوتواس کا کیا تھم ہے؟

امام نے سلام بھیرد یا تو مقتدی کوچاہیئے کہ التحیات پوری کر کے سلام پھیرے اوراگر درودودوعائے مائورہ رہ گئی تواس کے رہ جانے سے کوئی حرج نہیں۔امام کے سلام کے سلام کے ساتھ بی سلام پھیرد ہے اوراگرامام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا تو جس کی التحیات رہ گئی ہواس کوالتحیات پوری کر کے کھڑا ہونا چاہیئے ۔اوراگرالتحیات پوری کئے بغیر کھڑا ہو جب بھی نماز ہوجائے گی۔(مسائل مجدہ سہوص ۲۹)

مسبوق سے باقی رکعت میں مہوہوجائے

سوال: مسبوق لینی جس کی پھھ رکعت باقی رہ گئی ہوں اگراس کی باقی رکعتوں میں سہوہوجائے تو سجدہ سہوکر سے یا نہیں؟ جواب: مجدہ سہوکرنا چاہیئے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٢٠٥٥ ١٩٥ بحوالدردالتحارجلداول ١٥٥٥ ياب الامامة )

# اگرمسبوق امام کے ساتھ سلام چھیردے

سوال: ہجس کی کچھ رکعت باقی رہ گئی ہوں ،اگروہ امام کے ساتھ سہوا سلام پھیرد ہے تو سجد ہ سہولا زم ہوگا یانہیں؟

جواب: امام سے اگر پچھ بھی بعد بیں سلام پھیرا تو سجدہ مسبوق پرلازم ہو جاتا ہے۔ شامی بیس ہے کہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیر نادشواراور شاذ و نادر ہے۔ اس لئے عموماً وجوب سجدہ سہوکا تھم کیا جاتا ہے۔ (فقادی دارالعلوم جلد ہم ۱۹۹۳ بحوالہ ردالحقار جلداول ص ۵۹۰) اگر بھول کرا مام سے پہلے یا بالکل ساتھ ساتھ سلام پھیرے تو اس پر سجدہ سہولا زم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جھے تھ معنیٰ میں ساتھ ہونا دشوار ہے اس لئے سجدہ سہووا جب ہوئے کا تھم کیا جاتا ہے۔ (حوالہ قد کورہ بالا)

# بار ہواں باب ونز کا ثبوت اور مسائل ونز کے فضائل ومسائل

عن خارجة ابن حذافه قال خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امدكم بصلواة خيرلكم من حمرالنعم الوترجعله الله لكم فيما بين صلواة العشاء الى ان يطع الفجر. (راوه التر ذك والوداؤد)

عن بریدة قال مسمعت رسول الله طلب القوت حق فمن لم یو تو فمن لم یو تو فلیس منا (راه ه الوداؤد)

الوتوحق فمن لم یو تر فلیس مناالو توحق فمن لم یو تو فلیس منا (راه ه الوداؤد)

حضرت بریدهٔ اللمی سے روایت ہے کہ میں نے رسول التعالیف ہے خووسا آپ انے فر مایا نماز ورحق ہے جوور ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ورحق ہے جوور ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے ورحق ہے جوور ادانہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (بیات کرے قبین دفعار شاوفر مائی۔) (سنن ابوداؤد)

تشریج: فلاہرہے کہ وتر کے بارے میں تشدیداور تہدید کے یہ آخری الفاظ ہیں اس فتم کی صدیثوں سے حضرت امام البوصنیفہ نے سمجھاہے کہ وتر صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے لیحنی اس کا درجہ فرض سے کم اورمؤ کدومنتوں سے زیادہ ہے۔ (معارف الحدیث جلد ساص ۲۲۸)

#### وتر واجب ہاوراس كاطريقه

وتر واجب ہے اور اس کی تین رکعتیں ہیں۔ ایک سلام ہے اور وتر کی ہر رکعت ہیں فاتحہ اور سورت پڑھے۔ وتر کی پہلی دور کعتوں کے آخر ہیں بیٹے جائے اور صرف التحیات پڑھے اور تیسری رکعت کے گئرے ہونے کے وقت سجا نک الھم نہ پڑھے اور جب تیسری رکعت میں سورت کے پڑھنے ہے فارغ ہوجائے تو دونوں ہاتھوں کو کا نوں کے برابر اٹھائے اور رکوع سے پہلے دعائے تنوت پڑھے پھر رکوع کرے نماز پوری کرلے۔

(نورالانيناح ص٩٣)

وترکی نم زنین رکعت مثل مغرب کے ہاس میں قعد ہُ اولی واجب ہے لہذ ااگر وتر کی نماز میں قعد ہُ اولیٰ ترک کر دیا تو سجد ہ مہو واجب ہوگا۔

(مسائل سجده مهوص ۲۹ بحواله شامی جلداول ص ۹۲۳)

#### وتركى امامت

سوال: کیاوتر کی نماز کا امام فرض نماز کے امام کے علاوہ ہوسکتا ہے؟ جواب: ۔ وتر کی جماعت کا امام فرض نماز کے امام کے علاوہ ہوسکتا ہے۔

( فيَّا ويل دارالعلوم جلد ١٥٨ س١٥٨)

میہ جومشہور ہے کہ جوتھ نماز پڑھائے وہی وتر پڑھائے اگر دوسر آتھی وتر پڑھائے تو جا تزہیں میہ غلط ہے دوسر اشخص وتر پڑھا سکتا ہے۔ درست ہے ( فیوی رشید یہ کامل س ۳۲۸)

# اگرامام کامسلک رکوع کے بعد قنوت

یر صنے کا ہوتو مقتدی کیا کرے؟

اگروترکسی ایسے خف کے پیچھے پڑھے جورکوع کے بعد کھڑے ہو کر قنوت پڑھتا ہے اور مقتدی کا فد ہب پیبیل تو مقتدی اس میں امام کی متابعت کر ہے۔ (ترجمہ فرق کا کا کہ میں بیاداول س ۱۷۸)

#### اگررمضان شریف میں تمام لوگوں نے میں دیمی در سے میں تات

تراوی کوترک کردیا تو وتر کیسے پڑھیں؟

سوال: رمضان شریف میں اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اورتر اور کے کوتمام آ دمیوں نے بالکل ترک کردیا تو اس صورت میں وتر با جماعت جائز ہے یانہیں؟ جواب: در مختار جلد اول ص ایس کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا بیگر وہ وتر بھی علیجہ وعلیجہ و میڑھے۔ (امداد الفتاوی جلد اول ص ۱۰۹)

## فرض جماعت ہے ہیں پڑھے تو کیاوتر

جماعت کے ستھ پڑھ سکتا ہے؟

سوال: ایک شخص نے فرض علیٰجد ہ پڑھے۔ اور تر اوس کی اگر رکعات امام کے ساتھ اداکیں یابالکٹر رکعات امام کے ساتھ اداکیں یابالکل نہ پڑھیں بتینوں صور توں میں وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: ینیوں صور توں میں وتر کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ تر اوس امام کے ساتھ کل یابعض نہ پڑھنے کی صورت میں بھی جماعت وتر میں شریک ہونے کا جواز در مختار میں فرکور ہے کیونکہ وتر مستقل نماز ہے نہ عشاء کے تا بع ہے نہ تر اوس کے کے۔

( فأوى دارالعلوم جلد ١٥٥٥)

# امام صرف فرض پڑھائے اور حافظ تر او تکے ووتر

سوال:۔امام صاحب اگرعشاء کے فرض اور وتر پڑھا کمیں یاصرف فرض پڑھا کمیں اور حافظ صاحب تر اوس اور وتر پڑھا کمیں تو کیا تھم ہے؟

جواب: ۔ اس میں مضا کفٹرنہیں ۔ حضرت عمر فرض نماز اور وتر پڑھاتے تھے اور حضرت الی بن کعب تر اور کی پڑھاتے تھے۔ اس طرح ہے امام صرف فرض پڑھائے اور حافظ صاحب تر اور کا اور وتر پڑھا کیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ۔

( قَمَاوِی رحیمیه جلد ۱۳۹۳ سا ۱۳۹۳ بحواله عالمگیری جلداول ص ۲۷ )

# رمضان کے بعدوتر کی جماعت درست ہے یا ہیں؟

سوال ۔رمضان کے علاوہ وٹر باجماعت پڑھی جائے تو کراہت تحریمی ہوگی یا تنزیم ہی ؟اس میں تداعی اور غیر تداعی میں فرق ہوگایا نہیں؟

جواب: ۔ اتف قائم بھی ایہ ہوجائے تو کراہت تنزیبی ہے اوراگرموا ظبت (ہیشگی و پابندی) اس پرک جائے تو کر ہت تحریک ہے۔ مدائل کے ساتھ بابلا مدائل۔

( فنّاوى دارالعلوم جلد ١٢٣ س٢٢٣ بحوال روالمخنّار جلداول ١٦٣ بيب الوتر والنوافل )

رمضان کے علاوہ اگرا تفاقیہ طور پرایک یا دوآ دمی پیچھے کھڑے ہوجا کمیں تو کراہت نہیں ہے لیکن اگر با قاعدہ دعوت دے کر جماعت کی یاا تفاقیہ طور پر ہی دوسے زیادہ مقتدی ہو گئے تو محروہ ہے۔(اشرف الا بیناح شرح نورالا بیناح میں ۱۳۷)

# رمضان میں وتر با جماعت افضل ہے

رمضان امبارک میں وتر باجماعت اداکرنافضل ہے اوراس پرتنام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اوراس پرتنام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اوراس کے علاوہ میں نہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے فعل ہے اورتراوی کے علاوہ نفل کی جماعت نہیں جگہ مکروہ ہے۔ لہذا احتیاط جماعت نہ کرنے میں ہے۔ البنتہ اگر نفل میں ایک میاوی جماعت نہ کرنے میں ہے۔ البنتہ اگر نفل میں ایک میادوگی مضا نقہ نہیں ہے۔ (اشرف الا بیف حشرح نورالا جناح ص ۱۳۷)

# تہجد گزارفرض کے ساتھ وتر پڑھ سکتے یانہیں

سوال: ۔جونمازی تبجد گزار ہیں وہ تبجد کے وقت وتر اداکرتے ہیں اگر وتر پہلے ہی عشاء کے وقت پڑھ لیس آگر وتر پہلے ہی عشاء کے وقت پڑھ لیس تواس میں کچھ ترج ہے یانہیں؟ اکثر آ دمی کہتے ہیں کہ وتر کے بعد سے تک کوئی نماز نہیں ہوتی۔

جواب:۔اس میں پچھ ترج نہیں ہے کہ جولوگ تہجد گز ار میں وہ بھی وتر عشاء کے بعد پڑھ لیں بلکہ میاحوط ہے۔( زیادہ احتیاط ای میں ہے ) پھراگرائٹیس تو تہجد پڑھ لیں۔

( قَيَّاوى دارالعلوم جلد ٣٥ المحوال دوالحمَّار جلد اول ١٣٣٣ كمَّاب الصلوّة )

یہ بات نلط ہے کہ وتر کے بعد پھرنفلیں نہ پڑھی جا تھیں وتر رمضان میں جماعت سے پڑھے جا کیں کیونکہ جماعت کی فضیلت زیادہ مہتم بالشان ہے دفت کی فضیلت ہے۔ (ایدادالفتاوی جلداول ص ۱۳۰۱)

# مجھتراوی چھوٹ جانے پر پہلے تراوی پوری کرے یاوتر؟

جواب: ۔ عالمگیری میں ہے کہ میخص وتر کی جماعت میں شریک ہوجائے اور بعد میں بقیہ تر اوت کیوری کر لے۔(ایدادالفتاویٰ جلداول ص۹۲)

# وتر پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ تر او تکے کی دور کعت واجب الاعادہ ہیں

سوال: \_رمضان المبارك بيس تراوح كى بيس ركعت ادا بونے ادر وتر پڑھنے كے بعد معموم مواكد تر اوت كى دوركعت دو ہرائى مواكد تر اوت كى دوركعت دو ہرائى گئيس اس خيال سے كہ وتركى نماز تراوح كى بيس ركعت كے بعد ہى پڑھى جاسكتى ہے \_لہذا

ور کی نمازی اورمعترنبیں ہوئی۔اس لئے ور دوبارہ جماعت سے پڑھی جائے تو یہ تھیک ہوایانہیں؟

جواب: پہلے پڑھی ہوئی نماز وترضیح اور معتبرتھی دو ہرانے کی ضرورت نہتھی دو ہرائی تو یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ نورالا بصاح سے معلوم ہوتا ہے کہ وتر کوتر اور کے سے پہلے پڑھنا بھی صحیح ہے اور بعد میں بھی پڑھنا تھی تھے ہوئے وتر معتبر اور صحیح بعد میں بھی پڑھنا تھے ہوئے وتر معتبر اور صحیح بیں۔ (فاوی پڑھنا تھے ہوئے وتر معتبر اور صحیح بیں۔ (فاوی رحیمیہ جلد اول صحیح بیں۔ (فاوی رحیمیہ جلد اول صحیح ا

## وتر کی نیت

سوال: ورز كي نيت من واجب ايل كبنا كيه ب

جواب: ۔ وترکی نیت میں بید کہن چاہیئے کہ نیت کرتا ہوں میں نم زوتر کی ۔ اورا کر واجب الیل بھی کہد دیا تو کچھ ترج نہیں ۔

(فقاوی دارا بعلوم جلد ۴۳ می ۱۲۰ بحواله ردالحقار جلداول ۱۳۸۹ باب شروط الصلوة) حنق کے لئے وترکی نبیت میں لفظ واجب کہنا مناسب ہے کیکن ضروری نہیں ہے البتہ یہ تعین ضروری ہے کہ بیدوتر ہے۔ (حاشیدامداد الفتاوی جلداول ۲۵۷)

وتر کوواجب کہنا جا بیئے یانہیں؟

سوال: وتر ادا کرتے وقت وتر کو دا جب کہنا جا ہیئے یا نہیں ۔ بعض مولوی منع کرتے ہیں لیعنی واجب نہ کہنا جا ہیئے ۔

جواب: \_وترکوواجب کہنا جاہیں \_وترامام اعظم کے نزدیک واجب ہے لہذاوتراداکرتے وقت واجب کہنا جاہیں \_وتراداکرتے وقت واجب کالفظ کہنے سے پچھ حرج نہیں ہے \_اوراگرند کہا جائے تب بھی وترادا ہوجائے گا۔ (فاوی دارالعلوم جلد میں ۱۲۳ بھوالدردالمخارجلداول ص ۲۸۸ باب شروط الصلوق)

وتر براه هے مگر نیت سنت کی ، کی

سوال: ـ تراوی کے بعد جب وتر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے توایک شخص نے بھول کر سنت کی نیت کرکے وتر پڑھے مگر دعائے قنوت کے وقت اس کووتر کا خیال آیااس صورت

مِن وتر ہو گئے یالہیں؟

جواب:۔ اس کے وتر ہو گئے۔

( فتَّا دَيُّ دارالعلوم جلد ٣٣٠ ١٥ بحواله ردالحتَّار جلدا ولْ ٣٨٨ . ٣٨٧ باب شروط الصلوَّة )

#### تراوت مجھ كروتر ميں اقتداء كرنا

موال: امام کے ورزشروع کرنے کے بعدایک نمازی نے تر اوت مجھ کراس کی اقتداء کی اب اس کی اقتداء کی اب اس کے انہیں؟

جواب: مصورت مسئولہ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد چوتھی رکعت شامل کر کے نماز کو تمام کر ہے اور میہ چارر کعت نقل ہو جا کمیں گی اور ونز اس کے ذمہ باقی رہیں گے ان کوا دا کرتا ہوگا۔ ( فآوی رحیمیہ جلداول ص۳۵۳ بحوالہ صلاا)

#### وتركى نماز ميں تراوت كى نىيت كرنا

سوال: برّ اورّی کی بھول سے دورکعت رہ گئی اور نماز ورّ شروع کر دی قعد ہ اولی میں تر اورج کی حجوثی ہوئی رکعت یا ا چھوٹی ہوئی رکعت یاد آئیں اب تر اورج کی نیت کر کے دورکعت پرسلام پھیرو ہے تو کیا تھم ہے؟ جواب: بہدورکعت نماز تر اورج میں شارنہ کی جائیں گی۔

( فرآ و کی رحیمیه جلداول ص ۳۲۷ بحواله قاضی خار جید 💎 مس۳۲ )

## وتر پڑھنے والے کے چھےتر اور کیڑھنے والا

سوال: مافظ صاحب نے غلطی سے سولہ رکعت تر اور کے بعد وتر شروع کردیے مقدی تر اور کے کی نیت سے شامل سے مسلام کے بعد مقتد یوں نے کہا کہ عافظ صاحب سے بھول ہوئی انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب سے بھول ہوئی انہوں نے بھیہ چاررکعت تر اور کی پڑھائی۔ دریافت اللب یہ ہے کہ وتر ہوئے یا نہیں؟ حافظ کہتے ہیں کہ وتر احتیاطاً لوٹا نواس صورت میں پہلے وتر معتبر نہ سے رووبارہ حافظ صاحب نے وتر پڑھائے۔

جواب: مورت مسئولہ میں حافظ صاحب کی پہلی وترکی نماز معتبر ہے، مرمقتد یوں کی نہاں ماز وتر معتبر ہے، مرمقتد یوں کی نہاں نماز وتر معتبر اور نہ دوسری مرتبہ میں اگر چہنیت نماز وتر می نیت نہ تھی اور دوسری مرتبہ میں اگر چہنیت

ممل دیمل وترکی تھی مگر وتر پڑھے ہوئے کی اقتداء کی گئی اس لئے بیچھی معتبر نہیں ہے۔ ( فرّ وي رحيم يبجلداول ص ٢ ٣٣)

#### وتر میں رکوع سے پہلے رفع بدین اور دعائے قنوت کا ثبوت

سوال.۔ہمارے بیہاں چنداشخاص غیر مقلد ہیں وہ وتر کی رکعت تو تمین ہی پڑھتے ہیں مگر قنوت رکوع کے بعد پڑھتے ہیں۔ایک ان میں معمولی علم والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر حدیث ہے بیر ٹابت کر دو کہ آنخضرت بیائی رکوع ہے پہلے ہاتھ اٹھا کر بھر قنوت پڑھتے تھے تو ہم ماننے کو تیار ہیں ،حدیث سے بیٹابت نہیں ہے۔آپ ایک حدیث اس امر کے ثبوت کے لئے فرمادیں۔

جواب: \_(١) اخرج ابونعيم في الحلية عطاء بن مسلم ثناعلاء من المسيب عن حبيب بن ابسي ثابت عن ابن عباس قال اوترالنبي سَنَا بِ بثلث قنت فیهاقبل الركوع. (۲)عن ابن عمران النبي سَنَيْ كان يوتربثلث ركعات ويجعل القنوت قبل الركوع(٣)وقدروي عن ابن عمرٌ كان اذافرغ من القراءـة كبروفي اللذخيرـة رفع يديـه حذاء أوذنيـه وهومروي عن ابن مسعودوابن عمروابن عباس وابي عبيدة واسخق وقدتقدم (كيري شرحمديه) ان روایات ہے صراحۃ وتر کا تنین ہونااور قنوت کارکوع ہے پہلے ہونااور حضرت عبدالله ابن مسعود،عبدالله ابن عمر،عبدالله ابن عباس رضى الله عنهم الجمعين وغيرهم س تکبیرقنوت کے وقت ہاتھ اٹھا نا ثابت ہو گیا۔

اور ظاہر ہے کہ ان صحابہ کہاڑ نے رکوع سے پہلے قنوت اور تکبیر مع رفع یدین آتحضرت النصيح کود کچھ کر ہی کیا ہے لہذا ہے ججت کا فی ہے اورا گرلا مذہب لوگ اس کو نہ ما نیس ان سے کہوکہ جو ند ہب عبداللہ ابن مسعودٌ عبداللہ این عمر وعبداللہ ابن عیاسٌ وغیرہ صحابہ کا تھا وہی ہمارا ہے۔جس دلیل ہے بیرحضرات رفع یدین فی تکبیرات قنوت لیعنی قنوت کے واتت کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے وہی جماری دلیل ہے۔

( فآوي دارالعلوم جلد ٢٠٥٧ با ب مسائل نماز وتر كبيري بشرح منيه غدية المستملي باب الورّص ٣٩٦)

# دعائے قنوت میں 'وملحق'' کی جاء کوز بردیکر پڑھیں یاز بردے کر

سوال: \_ دعائے تنوت میں جولفظ محق ہاں کی حاء کوزیرے یاز بر؟

جواب:۔دعائے تنوت میں ملحق کی جاء کوز براورزیردونوں پڑھا گیا ہے۔اوردونوں جائز ہے۔ اگر چہ شہورز مریبے اورز بربی بہتر ہے۔

( فتأوى دارالعلوم جلد م ۱۵۳٬۱۵۳ بحواله ردالخي رجلداول ص ۲۲۳ یا ب الوتر والنوافل )

#### وعائے قنوت سورہ فاتحہ کے بعد بڑھی

اگرکوئی شخص ورز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کردعائے قنوت پڑھ گیا اور سورت ملانا بھول گیا۔ پھررکوع میں پہنچ کراس کو یادآیا تو کھڑا ہوگیا اور سورت ملائی اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی، پھر دوبارہ رکوع کیا آخر میں بجدہ ہوکرلیا اگر الحمد کے بعد قنوت پڑھ کررکوع کردیا اور سورت چھوڑ دی اور رکوع میں یاد آیا تو سراٹھائے اور سورت پڑھے اور تنوت اور رکوع کا اعادہ کرے اور تجدہ سبوکر ہے۔ اور اگر الحمد مجھوڑ دی تقی تو الحمد کے اعادہ کے ساتھ سورت کا بھی مع قنوت کے اعادہ کرے اور رکوع بھی دوبارہ کرے اور اگر دوبارہ کرے اور گرے کے اعادہ کرے ساتھ سورت کا بھی مع قنوت کے اعادہ کرے اور کوع بھی دوبارہ کرے اور اگر دوبارہ کرے اور اگر الحمد کے اعادہ کرکوع نہ کرے تب بھی جائز ہے۔ (ترجمہ فاوی عالمگیری ہندیہ جلدادل ص ۱۷۲)

# وترکی تیسری رکعت میں تکبیر کہنا بھول گیا

وترکی نماز میں اگرکوئی شخص تیسری رکعت میں تھمیر کہنے کے بجائے رکوع میں چیا گیا گھریا دا آیا تولوٹ آیا اور تکبیر کہد کر دعاء قنوت پڑھی توبعد میں دوبارہ رکوع نہ کرے اور نماز پوری کرے اور اگر دعائے قنوت کے لئے نہیں لونا جب بھی نماز درست ہے دونوں صور تول میں ہو ہو کرنا واجب ہے۔

(مسائل مجدوم الم بحواله در مختار برحاشية شامي جلداول ص ١١٢٧)

# حدیث ہے دعائے قنوت ثابت ہے یانہیں

موال: ایک فخص کہتا ہے کہ دعائے قنوت صدیث سے ٹابت نہیں ہے۔ رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے وتر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ بیتو السجے ہے یا ایک علیہ وسلم نے وتر میں دعائے قنوت نہیں پڑھی۔ بیتو السجے ہے یا ایک

جواب: اس محض کا قول ندط ہے۔ مروجہ دعائے قنوت تریدی کی صدیث سے ثابت ہے اور وتر میں دعائے قنوت تریدی کی صدیث سے ثابت ہے اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا احادیث میں دارد ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد میں احدیث میں دارد ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد میں احدیث میں دارد ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد میں احدیث میں دارد ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد میں میں دار میں میں دارد ہے۔ (فرآوی دارالعلوم جلد میں داروں میں داروں دارالعلوم جلد میں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں میں داروں میں میں داروں میں میں میں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں داروں میں میں داروں میں میں داروں میں میں میں داروں میں میں داروں داروں میں داروں م

وعائے قنوت کے یا دہوتے ہوئے دوسری وعاء برا صنا موال: اگر دعائے قنوت یا دہوتو دوسری دعاء مثلا دبسااتنا الخ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

وال بيا الروسات وت ياد بود دو مرن وجه من ربيدا اليدان برط من الم يا بين الم جواب: - دعائة تنوت الى برده منا جا البيئة - جواب: - دعائة تنوت الى برده منا جا البيئة من المرد المخارج لداول ص ١٢٣ باب الورد والنوافل)

دعائے قنوت یا دنہ ہوتو کیا پڑھے؟

سوال:۔جس شخص کودعائے قنوت یاد نہ ہواس کو بجائے ( دعائے تنوت کے ) سورہَ اخلاص پڑھنا جائز ہے یانہیں؟اورنماز ہو جاتی ہے یانہیں؟

جواب: شامی میں ہے کہ مس کودی ئے قنوت نہ آئی ہووہ 'دبنااتنافی الدنیاحسنة الا بدن، پڑھے اور فقید ابوللیث فرماتے ہیں کہ الملھم اغفر لی تین بار پڑھے ۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یارب تین بار کے ۔ اور چونکہ بیکل دعاء کا ہے لہذا سورہ اضلاص اس کے قائم مقام نہ ہوگی مگر ٹماز ہوجاتی ہے۔

( نبآویٰ دارالعلوم جلد مهم ۱۶۳ بحواله ردانحقار جلداول م ۲۲۳ باب الوتر والنوافل )

قنوت اگررکوع سے پہلے پڑھ لے تورکوع کا اعادہ نہ کرے

☆☆

# بغیرتکبیر کے ہوئے قنوت پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

موال: امام صاحب وترکی رکعت میں بلاتکبیر کے بہوئے اور بلا ہاتھ اٹھائے ہوئے دعائے قوت پڑھنے گئے کسی مقتدی نے ان کواللہ اکبر کہہ کر بتایا چنانچے انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر اور دفع یدین کرکے چھر تنوت پڑھی اور نمازتمام کر کے بجدہ مہوکیا تو نماز میں کوئی خرابی آئی یانہیں؟ جواب: نماز سے ہوگئ جیسے قر اُت میں بلاضرورت بتلا نے سے نماز سے جو ہو تی ہے اگر چامام لقمہ لے لے اور چونکہ کوئی امرموجب بجد ہُ مہوکا نہیں پایا گیا اس لئے بجدہ مہوواجب نہیں ہوگا۔ (اہدادالفتاوی جلداول ص ۲۵۱)

قنوت كيليئ لوشائيس چ بيئ سجده مهوكرنے سے تلافی موج تی ہے۔ (فروق دارالعلوم جلد الما)

اگر پہلی بیاد وسری رکعت میں قنوت پڑھ لی

اگر بھول ہے پہلی یا دوسری رکعت میں قنوت پڑھ لی تو اس کا پچھا عتبار نہیں ہے۔ تیسری رکعت میں پھر پڑھنی جا بیئے اور سجدہ سہوبھی کرنا پڑے گا۔

ای طرح نے اگر کئی گوشک ہوگیا کہ بید در مرکی رکعت ہے یا تمیسری تو اس کو چاہیئے کہ اس رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور التحیات کے لئے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد ایک دو رکعت پڑھے اس میں دوبارہ دعائے قنوت پڑھے۔

( سبتی زیورحصه ددم ص ۴۸ بحواله طحطا وی ص ۱۲۷ اوسیا کل سجد و مهوص ۹۵ بحواله بیانشکیری جلداول ص ۸۸ )

# امام صاحب وتر کا قعدہُ اولیٰ بھول گئے

سوال ۔ امام صاحب وٹر کی دوسری رکعت کے بعد بجائے بیٹے کے تبیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے کے تبیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوگئے مقتد بوں کے لقمہ دینے سے چربیٹھ گئے اب تبیسری رکعت بوری کرکے تشہد کے بعد بحد وسہوکیا تو نماز وٹر بوگئی انہیں؟

جواب: امام صاحب وترکا قعد و اولی مجبول کئے تواب نہ بیٹیتے مجھن سجدہ سہوسے وتر سیمجے ہوجائے کھڑے ہوئے کے بعد بیٹھے یہ خلط کیا مگر نماز فاسرنبیں ہوئی ۔اب سجدہ سہو کیا تو نماز سیمجے ہے۔اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (فقاولی رجمیہ جلداول ص۲۳۲)

# واجب اورسنت کے قعد ہُ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود پڑھنے کا کیا تھم ہے؟

سوال: سنت اورواجب نمازول کے قعد ہ اولی میں التحیات کے بعد درووشریف وغیرہ پڑھاجائے تو سجدہ سہوواجب ہوگایانہیں؟ اورایے ہی سنت اورواجب میں قعد ہ اولی بھول کر کھڑا ہوجائے تو تغیری رکعت کا سجدہ کرنے ہے پہلے بیٹے جائے یانہیں؟ جواب: نماز واجب مثلاً وتر میں وہی تھم ہے جونماز فرض میں ہے ۔ پس اس کے قعد ہ اولی میں اگرتشہد کے بعد درووشریف وغیرہ پڑھاجائے گا تو سجدہ سہولازم ہوگا اور سنن مو کدہ میں میں اگرتشہد کے بعد درووشریف وغیرہ پڑھاجائے گا تو سجدہ سہولازم ہوگا اور سنن مو کدہ میں دوقول ہیں لیکن احوط (زیادہ احتیاط) وجوب سجدہ سہو ہا اور قعد ہ اولی کے ترک کرنے میں وہی احکام ہیں جوفرض کے ہیں چنا نچہ قعد ہ اولی کے ترک کرنے میں سے تھم ہے کہ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتو نہ ہیٹھے۔ اور آخر میں سے حدہ سہوکر لے۔

( في وي دارالعلوم جديه اص ٩ ٣ - ابحواله ردالخيار باب صفة الصلوة جلداول ١٩٧٧ م ٢٩٧ باب السجو دانسو )

# امام بغیر قنوت پڑھے رکوع میں جلا گیااور مقتدیوں میں امام بغیر قنوت پڑھے رکوع میں جلا گیااور مقتدیوں میں اسے بعض نے بعض نے بیس کیا تو کیا تھم ہے؟

موال: امام صاحب نے ورکی تمیسری رکعت میں بغیر قنوت پڑھے رکوع کرلیا مقند یوں نے لفتہ دیا پھر بھی امام صاحب رکوع ہی میں رہے اور تذبذب کی وجہ سے رکوع میں زیاد تاخیر ہوئی اوراس کے بعدامام صاحب نے جدہ سہوکیا ،بعض مقند یوں نے نہ رکوع کیانہ دعائے قنوت پڑھی اور بعضوں نے رکوع کردیا تواس صورت میں کن کی نماز تھے ہوئی اور اگرسب کی نماز قاسد ہوگئی تواس کا کیا تھم ہے؟

جواب:۔اس صورت میں ا، مصاحب کی نماز سیح ہوئی اور جس نے امام صدب کے ساتھ یا امام کے رکوع کرنے کے بعدر کوع کیا توان کی نماز بھی ہوگئ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیام کے رکوع کرنے کے بعدر کوع نہیں کیا ان کی نماز فرض کے چھوٹے کی وجہ ہے سیجے ہے۔ لیکن جن مقتد بوں نے بالکل رکوع نہیں کیا ان کی نماز فرض کے چھوٹے کی وجہ ہے سیجے

تہیں ہوئی اعادہ ضروری ہے۔ تنوت کے لئے رکوع سے قیام سے طرف لوشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائے قنوت مہوا چھوٹنے پر سجدہ مہوسے تلائی ہوجاتی ہے اور دعائے قنوت مہوآ چھوٹنے کی جارصور تیں ہیں۔

(٢) یارکوع چھوڑ کر قیام کی طرف لوٹ گیااور دعائے تنوت پڑھ کر دویارہ رکوع کیا۔

(٣) يا دوباره رکوع نبيس کيا۔

(۴) دعائے قنوت نہ رکوع میں پڑھی نہ رکوع کے بعد کھڑے ہوکر پڑھی۔ان چے روں صورتوں میں بحدہ مہوکرلیس تو نماز ہوجائی گی۔

( فَنَّ وَیُ رِحِیمیہ جلد میں ۳۹۷ بحوالہ عالمگیری جیداول ص اے در مختی رمع شامی جلداول ص ۲۲۷ ) و عائے قنوت جیموڑ کرا مام رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کیا کرے؟

اگرامام دعائے تنوت جھوڑ کررکوع میں چلا گیا تو مقند ہوں کو چاہیے کہ آگروہ دعائے تنوت پڑھ کران کورکوع میں شریک ہوسکتے ہیں تو دعائے تنوت پڑھ کران کورکوع میں شریک ہوسکتے ہیں تو دعائے تنوت پڑھ کران کورکوع میں شریک ہیں ہوسکتے تو وہ میں جانا چاہیے اورا گریدا ندیشہ ہے کہ دعائے تنوت پڑھ کررکوع میں شریک ہمیں ہوسکتے تو وہ بھی دعائے تنوت بھی دعائے تنوت ہوگی جا تیں۔اگرامام کورکوع کرکے دعائے تنوت ہادا تی اوراس نے کھڑے ہوکر دعائے تنوت پڑھی تو اس کواب دوہارہ رکوع کرنے کی ضرورت میں سیس اوراس نے کھڑے ہوا تو اس رکعت کا پانے مہیں۔اوراگر دوبارہ رکوع کی اورکوئی گھٹی آگراس رکوع میں شریک ہوا تو اس رکعت کا پانے والا ہیں۔مورت میں تجدہ مہوکر ناواجب ہوگا (مسرئل مجدہ ہوگا)

# امام نے قنوت ختم کر کے رکوع کرلیا گرمقند یوں کی دعائے قنوت باقی ہے

سواں:۔ جماعت وتر میں امام دعائے تنوت ختم کر کے رکوع میں چلا گیا گرمقند یوں کی قنوت ختم کر کے رکوع میں چلا گیا گرمقند یوں کی قنوت ختم کنم نہیں ہوئی تو کیا وہ متابعت امام کی غرض ہے بغیر ختم قنوت رکوع میں چا جائے؟ جواب:۔اگرتھوڑی باتی ہے کہ اس کو پورا کر کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوسکتا ہو تو پورا کر کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوسکتا ہو تو پورا کر کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوسکتا ہو تو پورا کر کے رکوع کی دہ گیا تھا اور کچھ باتی رہ گیا

توال صورت میں اب بیاہ م کی انباع کر ہے گا کیونکہ قنوت کا مقصد وی ا ہے اور وہا ہم ہویا زیادہ دونوں پرشامل ہے۔ اہام کی انباع واجب ہے اور ترک واجب ہے ترک مندوب بہتر ہے۔ اس لیے ترک مندوب کیا جائے لیعنی قنوت کا پڑھنا چھوڑ دے اور اہام کی انباع کر ے اک طرح اگر مقتدی نے قنوت پڑھنا شروع بھی نہ کیا تھا کہ اہام رکوع میں چاا گیا تو اگر مقتدی کو رکوع کے چھوٹ جانے کا خوف ہوتو وہ قنوت کوچھوڑ دے اہام کی انباع کرتے ہوئے رکوع میں چلا جائے۔ (فاوی دار العلوم عدم سے اور الدعاتم بھی جو الدعاتم بھی موروں الرساح میں ا

# اگروتر کی دوسری یا تیسری رکعت ملے تو قنوت کب پڑھے؟

سوال: ـ رمضان المبارك ميں وتركى جماعت ميں اگر كو في شخص تيسرى ركعت ميں آكرش ال ہواد وركعت باقی جيں ان ميں د عائے قنوت پر همی جائے گی یانہیں؟

جواب: رمضان شریف میں وتر کی جماعت میں اگر کوئی شخص نیسری رکعت میں آگر شریک ہو پس اگر نیسری رکعت پوری پالی ہے تو اما م کے ساتھ قنوت پڑھے بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہی طرح اگر تیسری رکعت میں رکوع میں شریک ہوا جب بھی بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ترجمہ فرآوی عالمگیری ہندیہ جلداول ص ۱۵۸)

امام کے ساتھ تنیسری رکعت ملی تواب اس تیسری رکعت میں امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ تیسری رکعت میں امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ تیسری رکعت میں ہے اور جب بیہ اور جب بیہ اپنی فوت شدہ نماز کو پورا کرے گا تو دعائے تنوت نہ پڑھے اس پراجماع ہے۔

(اشرف الايضاح شرح نورالا بيضاح ص١٥١)

# نصف سورت پڑھنااورنصف جھوڑ دینا کیسا ہے؟

سوال: دوترکی بہلی رکعت میں سورہ اذا ذاذ اولت پڑھی دوسری میں آدھی و العادیات پڑھی اور تیسری میں آدھی القاد عات پڑھی آد کیا اس صورت میں کوئی خرابی آئی یا نہیں؟ جواب: ایسا کرنا اچھانہیں ہے۔ پوری پوری (چھوٹی) سورت مرا یک رکعت میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے کیکن تماز وتر اس صورت میں بھی ہوگئی۔ افضل اور بہتر ہے کیکن تماز وتر اس صورت میں بھی ہوگئی۔ (تروی دارالعلوم جلد میں الا بحوالہ دوالقار فصل فی القر اُن جلد اول میں ۵۰۵)

# وترکی نماز میں کون سی سورت مسنون ہے؟

سوال:\_ونز کی رکعتوں میں کون کون سی سورتیں پڑھناسنت ہے؟ جواب:\_ ونز کی جنی رکعت میں سور وَاعسلہ سیسے اسے ، یک

جواب: ۔ وترکی پہلی رکعت میں سورہ اعسلسی مسبح اسم ربک الاعملی ووسری میں کافوون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنامسنون اور مشتحب ہے۔ آنخضرت الله ہے اس کافوون اور مشتحب ہے۔ آنخضرت الله ہے۔ اس طرح پڑھنا ثابت ہے۔ کیکن آپ نے اس پرموا ظبت نہیں فرمائی ۔ لہذا جیننگی کرٹازیادتی ہے طرح پڑھنا تابعہ مسنون ہے چنانچہ پہلی رکعت

من اذا زلزلت الارض دوسرى ش انااعطينك الكوثر اورتيسرى ش قل هو الله

اورتر مذى كى روايت سے يہ جى معلوم ہوتا ہے كہ پہلى ركعت ميں الهدكم التكاثر

ياناانزلنه يااذازلزلت الارض دوسرى ركعت شي والعصريا اذاجاء يانااعطيناك تيسرى ركعت شيقل ياايها الكافرون ياتبت يداياقل هو الله ـ

( فتأويٰ رهيميه جلد مهص ١٣ يحواله شامي جلداول ص ٨٠٥ يـ ٩٢٣ )

# سورتول کالعین کرنا کیساہے؟

نبی کریم آلیہ جمعہ وعیدین کی علاوہ دوسری تمام نماز وں میں سور تین معین کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے۔فرض نماز وں میں چھوٹی بڑی سورتوں میں ہے کوئی الیمی سورت نہیں ہے جوآ ہے نے نہیں پڑھی ہو۔

اورنواقل میں ایک رکعت میں دوسور تیں بھی آپ پڑھتے تھے لیکن قرض نمازوں میں نہیں معمولاً آپ کی بہلی رکعت دوسری رکعت سے بڑی ہوا کرتی تھی (معارف ادیث جدیوس ۲۱۱)

#### وترول كے بعد, اسبحان الملك الْقُدُوس،

## نه كہنے والے كا حكم كيا ہے؟

سوال: \_ا يك شخص وترول كے بعد بلندآ وازے سبحان الملک القدو س تين بار نبيس كنتا ية بع سنت م يانبيس؟

جواب: وترکے بعد بلند آوازے سُبُحان الْمَلِکِ الْقُدُّوْس تَیْن بار پڑھنامستی ہے اور بعض روایات میں تیسری مرتبہ بلند آوازے پڑھنا آیا ہے۔ پس اسے تیسری مرتب سہ سُبُحَانَ الْمَلِکِ الْقُدُّوْس کو بلند آوازے پڑھنا ٹابت ہوتا ہے۔

بہر حال ایسا کرنامتے ب اور بہتر ہے اور نہ پڑھے والے پر کچھ طعن ملامت نہ کرنی چاہیے کیونکہ مستحب فعل کوا گرکوئی نہ کرے تو اس پر کچھ طعن نہیں ہے البتہ اتباع سنت کامقتصی سے کیونکہ مستحب فعل کوا گرکوئی نہ کرے تو اس پر کچھ طعن نہیں ہے البتہ اتباع سنت کامقتصی سے کہ جیسا کہ آنحضرت آلی ہے نے کہا ہے ویسے ہی کرے یہ یعنی خواہ تینوں مرتبہ یا ایک مرتبہ سے کہ جیسا کہ آنحضرت آلی اللہ کے الفائدون میں کو بلند آواز سے کہ لیا کریں۔

( فنّاوي دارالعلوم جلد ١٦٣ ص ١٦ بحواله منشكو ة شريف باب الوتر ص ١١٣ )

#### سبحان الملك القدوس كب مراهي؟

سوال: ۔ وتر کے سلام کے بعد جو سجان الملک القد دس تین مرتبہ وار د ہے یہ مجد ہ کر کے پڑھے یا قعدہ میں اوراحناف کے نز دیک جائز ہے یانہیں؟

جواب: \_وتر کاسلام جب پھیر کر بیٹے اس وقت پڑھے اور میدا حناف کے نز دیک بھی جائز اورمستحب ہے۔ ( فآوی دار العلوم جلد ۱۹ ص ۱۵۱ بحوالہ مشکلو ۃ باب الوتر فصل ثانی ص۱۱۲)



## تبر ہواں باب

# سنن ونوافل کیا ہیں؟

#### وتر کے بعد نفل کا ثبوت اور طریقه

شب دروز میں پانچ نمازی فرض کی گئی ہیں ادروہ گویااسلام کی رکن رکین اورجڑ ، ایمان ہیں ان کےعلادہ انہیں کے آگے چیچے اور دوسر سے اوقات میں بھی پچھ رکعتیں پڑھنے کی تاکید وترغیب اورتعلیم رسول النہ کیسے نے دی ہے۔

پھران میں ہے جن کے لئے آپ نے تاکیدی اغاظ فرمائے یا دوسروں کو ترغیب دیے ساتھ ساتھ آپ نے عملا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے ان کوعرف عام میں سنت کہا جا تا ہے اوران کے علاوہ کونوافل نوافل کے اصلی معنی'' زوائد'' کے بیں اور حدیثوں میں فرض نماز دی کے علاوہ ہاتی سب نمازوں کو'نوافل'' کہا گیا ہے۔

پھرجنسنوں یانفلوں کوفرض سے پہلے پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے بظاہران کی خاص حکمت اور مسلحت بیہے کہ فرض نماز جواللہ تعالی کے در بارعالی کی خاص الخاص حضوری ہے۔

(اسی وجہ سے وہ اجماعی طور پر مسجد ہیں اداکی جاتی ہے۔) اس میں مشغول ہونے سے پہلے انفرادی طور پر دو چارر کعتیں پڑھ کر دل کواس در بار ہے آشنا ادر مانوس کر لیاجائے اور ملاءاعلی سے ایک قرب اور مناسبت پیدا کر لی جائے۔ اور جن سنتوں اور نفلوں کوفرض کے بعد پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کی حکمت اور مصلحت بظاہر بیمعلوم ہوتی ہے کہ فرض نماز کی ادائی ہیں جوتصوررہ گیا ہواس کا تدارک بعد والی سنتوں اور نوافل سے ہوجائے ،اس کی تاکید حضرت ابو ہریے ہی صدیت سے ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول الشفائی ہے سے سنا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور اس کی نماز کی جائے گی جائے گی جائے گی جو جائے گا اور اگر وہ جائے گی جائے گی جن اگر دو ہونے گا اور اگر وہ جائے گی جائے گی جو جائے گی جو جائے گا۔ پھراگر اس کے فرائفس میں کوئی کسر ہوئی تو رہ کر میم خراب نکلی تو بندہ نامرادرہ جائے گا۔ پھراگر اس کے فرائف میں کوئی کسر ہوئی تو رہ کر میم خراب نکلی تو بندہ نامرادرہ جائے گا۔ پھراگر اس کے فرائف میں کوئی کسر ہوئی تو رہ کر میم خراب نکلی تو بندہ نامرادرہ جائے گا۔ پھراگر اس کے فرائف میں کوئی کسر ہوئی تو رہ کر میم

فرمائے گادیکھوکیامیرے بندے کے ذخیرہ انگال میں فرائض کے علاوہ پچھ نیکیاں (سنتیں ونوافل) ہیں تا کہ ان سے اس کے فرائض کی کی وکسر کو پورا کرسکیں۔ پھرنماز کے باتی انگال کا حساب بھی اس طرح ہوگا۔ سنن ونوافل کی افادیت اوراہمیت کے لئے تنہا یہ حدیث کافی ہے۔ (معارف الحدیث جدس سے بھول ہے اللہ جامع ترندی ونسائی)

#### وتر کے بعد نفل کا ثبوت

اس حدیث کی بزء پراکٹر علماء اس کے قائل ہیں کہ وتر کے بعد کی ان دور کعتوں کے لئے کوئی الگ اصول نہیں ہے بلکہ وہی عام اصول اور قاعدہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا تواب کھڑے ہوکر بڑھنے کے مقابعے میں آدھا ہوگا۔ (معارف الحدیث جلد ۲ ص

# كياوتر كے بعد نوافل درست ہيں؟

سوال: یعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی سجدہ نہیں اور نفل جو کہ وتر کے بعد پڑھے

جاتے ہیں ان کا پڑھنا جا ترجہیں۔ بیکہاں تک درست ہے؟

جواب: ورز کے بعد نوافل کا پڑھنا جائز ہے۔ چنانچ بعض صحابہ جوعشاء کے بعد ور پڑھ لیتے تھے وہ آخیر رات میں تہجد پڑھتے تھے تو معلوم ہوا کہ ورز کے بعد نوافل ممنوع نہیں ہیں۔ نیز آنخضرت تابیق نے ورز کے بعد دور کعت نقل پڑھی ہے۔ (فرآوی دار العلوم جلد مہص ۲۲۰)

تفل کا وفت کب تک رہتا ہے؟

سوال: فرضول کے بعد جونفل ہیں وہ فرضول کے بعد فور أپڑھیں یا جب تک وقت ہاتی ہے پڑھ کتے ہیں؟

جواب: ۔ جب تک کہ وقت اس نماز کا ہے ان نوافل کا وقت بھی اس وقت تک ہے۔ گر متصلاً پڑھنا بہتر ہے۔( نآوی دارالعلوم جدیہ ص۲۰۵ بحوالہ در مخذار جدر دلص ۴۹۳ ہاب صفۃ الصلوٰۃ)

تراوح کے بعد نفل کی جماعت کا کیا حکم ہے؟

سوال: کیا تین آدمی تراوت کے بعد نفل کی جماعت کر کے تواب حاصل کر سکتے ہیں؟ یا نماز نفل جماعت کے ساتھ تراوت کے بعد مطلقاً درست نہیں خواہ تعداد میں ادا کرنے والے تین موں باز اید؟

جواب: فیل کی جماعت سوائے تر اوائے کے سنت و مستخب نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں مکروہ ہے ۔اوربعض میں مہاح ہے اس لئے فضیلت جماعت کی اورثواب جماعت کا اس میں حاصل نہیں ہے۔دو تنین مقدی ہوں تو جماعت کی اچا ازت ہے مگر جماعت نہ کرنا ہی اچھا ہے المباد امطلقاً نفل کی جماعت نہ کرنی چاہئے۔درمختار ہے معلوم ہوتا ہے کہ سوائے تر اوس کے اورکوئی نفل جماعت نہ کرفی چاہئے۔

( قمآوى دارالعلوم جلد ١٢٩ ص ٢٢٩ بحواله ردالخمّار باب الوتر النوانل جلداول ص ٦٦٣ )

فرض جہاں بڑے ھے وہاں سے الگ ہو کرنفل بڑھنا کیسا ہے؟ سوال: ۔احادیث سے فرضوں کے بعد جگہ بدل کرسنت وفل بڑھنامنجد میں ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟اور بہ جگہ بدل کرنفل تماز کا بڑھنامنجد میں مسنون ہے یا گھر میں بھی؟ جواب: ۔شامی اور درمخنار کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نز دیک بھی جگہ بدل کر (آگے پیچھے ہٹ کر) سنت دفعل پڑھنامستحب ہے اور شامی کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ تنہامکان میں نماز پڑھنے والے کے لئے جگہ بدل کرسنت وفعل پڑھن بہتر ہے۔

( فق وى دارالعلوم جيده ص ٢٣٠ بحواله روالحقار جيداول ص ٣٩٥ باب صفة الصلوة )

# د ورکعت نفل ہمیشہ پڑھے یا بھی بھی جھوڑ و ہے؟

سوال: فلم بمغرب اورعشاء میں دور کعت سنت کے بعد نفل پڑھتے ہیں بید دنوں نوافل ہمیشہ پڑھنا چاہئے یا بھی جمی نہ پڑھن کیہا ہے؟

جواب: ۔ تُوافُل میں اختیار ہے خواہ بھی ترک کرد ہے یا ہمیشہ نفل سمجھ کر پڑھتار ہے۔ اس میں سے اندیشہ بیس ہے کہ کوئی ان کوفرش سمجھ لے گا اور پھر بھی بہتر ہے بھی بھی ترک کرد ہے۔ یہا ندیشہ بیس ہے کہ کوئی ان کوفرش سمجھ لے گا اور پھر بھی بہتر ہے بھی بھی ترک کرد ہے۔ (فتاوی داراموم جلد میں ۲۳۸ بحوالہ ردالحقار باب الوتر والنوافل جلد اول ص ۲۳۵ )

# کیانفل نمازشروع کرنے سے داجب ہوجاتی ہے؟

سوال: کسی نے نفل نمازشروٹ کی جب ایک رکعت پڑھ لی تو معلوم ہوا کہ کپڑاٹا پاک ہے۔ نمازشروع کرنے کے بعد تو ڑ دی کیااس نماز کا اعادہ واجب ہے؟

جواب: ۔ مسئلہ بیہ ہے کہ نفل شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ پس جب کسی نے نفل نماز شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے نمازتو ژدی تو اس پر اس نماز کالوٹا ناضر وری ہے۔ کتب فقہ میں ایسا ہی لکھا ہے کیکن درمختار میں ہے کہ اگر شروع ہی صحیح نہ ہوتو اعاوہ واجب نہیں ہوااس میں ایسا ہی لکھا ہے کیئن درمختار میں ہے کہ اگر شروع ہی صحیح نہ ہوتو اعاوہ واجب نہ ہوگا۔
لئے کہ صلی کے کپڑے اول ہی سے نا پاک تھے۔ لہذ ااس نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔
لئے کہ صلی کے کپڑے اول ہی سے نا پاک تھے۔ لہذ ااس نماز کا اعادہ واجب نہ ہوگا۔
( فقری دار العلوم جد ۲۳۵ ہوالہ روالختار جلداول ص ۲۳۵ ہاب الوقر والنوافل )

# سنت ونوافل گھر میں پڑھناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال: \_ سنن ونوافل اپنے اپنے گھرول میں جا کر پڑھنے جا ہیں یامسجد ہی میں؟ جواب: \_ احادیث میں سنن دنوافل کے مکان میں پڑھنے کی جو پچھ نضیلت وار دہوئی ہے دہ مشہور ومعروف ہے اور فقہا ، نے بھی سوائے تر اوس کے دیگر سنن ونوافل کو مکان میں پڑھنے کوافضل فرمایا ہے۔ اور حضرات ا کا بر دیوبند مثلاً حضرت محدث فقیه مولا نارشیداحمه گنگوی بی کاممل اس بر دیکھا گیا ہے۔

ور مختارے معلوم ہوتا ہے کہ سنن ونوافل کے لئے گھر ہی افضل ہے لیکن اگر راستہ میں یا گھر میں میہ خوف ہوکہ دل پر بیٹان ہوجائے گااور خشوع حاصل نہ ہوگا، یا غیرضروری یا توں کی وجہ سے نقصان تو اب میں ہوگا تو ایسی صورت میں مسجد میں پڑھنا فضل ہے اگر مسجد میں پڑھنا فضل ہے اگر مسجد میں پڑھنے میں خوف تا خیر مسجد میں پڑھنے میں خوف تا خیر وغیرہ ہے تو بھر مسجد میں بڑھنا فضل ہے اس لئے کہ زیادہ ترکیا ظ خشوع وحضو کا ہے۔ جس جگہ میہ حاصل ہووہ افضل ہے۔

( قَنَاوِيْ وَارَالْعَلُومِ جِلْدُ مِهِ صِلْ ٢٢٤ بِحُوالْهِ رَدَالْمُخْتَارِ بِالسِوْلِرِ وَالنَّوْأَفْلُ جِلْدَاوِلَ صِ ٢٣٨ )

# وتر کے بعد فل بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر؟

سوال: وترکے بعد دولفل بیٹے کر پڑھیں یا گھڑے بوکر اور آپ سے کس طرح ٹابت ہیں؟
جواب: نوافل کو بیٹے کر پڑھنا اور گھڑے بوکر پڑھنا دونوں طرح درست ہے گر گھڑے ہوکر
پڑھنے میں دوگنا تو اب ہے بہنسبت بیٹے کر پڑھنے کے اور آنخضرت بیٹے نے ان کو بیٹے کر
پڑھا ہے لیکن آپ کو بیٹے کر پڑھنے میں پورا تو اب تھا دوسروں کونصف تو اب ماتا ہا حادیث
سے بیٹا بت ہے۔ (فروی دارالعلوم جلد می سام بوالدردالتح ارجلداول سام ۱۵۳ باب الوتر اولوافل)
ہوجس سے دیکھنے والوں کو بیٹے کر پڑھنے کی سنت یا وجوب کا گمان ہوجائے جیسا کہ بعض
مقامات میں ظہراور مغرب کے بعد لوگوں میں دور کعتوں کا بیٹے کر پڑھنا رائے ہوگیا ہے۔ وہاں
کے عوام اس نفل کو بیٹے کر پڑھنے کوشر عالازم سی جھتے ہیں ایسے مقامات میں بیٹے کر پڑھنا ہے ۔ وہاں
کروہ ہے۔ (فراوی دارالعلوم جلد می سام کا ایسے مقامات میں بیٹے کر پڑھنا ہے شک

# حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کی کی رائے

حضرت مولا نا قاسم نا نوتوگ بانی دارالعلوم دیو بندقدس سرہ سے منقول ہے کہ قل اگراس نیت سے جیڑھ کر پڑھے گا کہ آپ سے یونہی منقول ہے تو اس نیت سے انشاء اللہ تعالیٰ ممل ومدلل میں کھی ندر ہے۔ (امدادالفتاوی جلداول ص ۲۵۷) عجب نہیں کہ تو اب میں کچھ کی ندر ہے۔ (امدادالفتاوی جلداول ص ۲۵۷)

# معذور كي رعايت

قیام پرقندرت رکھتے ہوئے بیٹھ کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے کیکن اس کا ثواب کھڑے ہوکر تماز پڑھنے واپے کے تواب کے مقابلہ میں نصف ہوگا مگرعذرکے باعث بیعتی معذور کو کھڑے ہوکر پڑھنے والے کے برابر تواب ملے گا۔ بیٹھ کریڑھنے کا سیچے طریقہ یہ ہے کہ جیسے التحیات پڑھنے کے لئے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے۔ کھڑے ہو کرنفل شروع کرنے کے بعد بیٹی کراس کوتمام کرنا ہلا کر اہت جائز ہے۔(نورالا بیضاح صے ۹۷)

حضور کانفل بیٹھ کریڑھناامت کی تعلیم کے لئے ہے

سوال: ۔ وتر کے بعد دونفل کھڑ ہے ہوکر پڑھیں یا بیٹھ کر؟ آنخضرت تلفظ کاعمل کیا تھا؟ آپ<sup>®</sup> كَمْرْ بِ بُوكُرِيرْ حِيرَ سِينَ مِنْ كُرْ؟

جواب نے ونز کے بعد دورکعت <sup>اغل</sup> کھڑے ہو کریڑ ھناافضل ہے ۔آنخضرت علیہ کاارشاد ہے کہ بیٹھ نفل پڑھنے والے کے لئے نصف تواب ہے۔اورآپ سے دونوں طرح ثابت ہے۔لیکن آنخصرت علیہ کو بیٹھ کر پڑھنے میں پورااجروثواب ملتاتھایہ آپ کے ساتھ خصوصیت تھی کیونکہ اس میں بھی امت کی تعلیم تھی کہ گھڑ ہے ہونا فرض نہیں ہے۔امت کاتعلیم دینا نبوت کے واجبات میں سے ہے ہیں آپ کے بیٹھ کرنفل پڑھنے میں بھی واجب کی ا دائیگی ہے جس کا تواب نفل ہے زیادہ ہوتا ہے۔البند بعض بزرگول ہے منقول ہے کہ اگر کوئی متبع سنت وتر کے بعد کی دورکعت مجھی مجھی اس نیت سے بینے کر پڑھے کہ آتخضر ت ایک ایک بین کرادافر ماتے تھے ہیں بھی اتبال بیٹھ کر پڑھوں تو عجب نہیں کداس کواس کی نیت کے مطابق بورا تو اب ملے کیکن ازروئے حدیث کھڑے ہو کر بڑھنے والا بورے تو اب کااور بیٹھ کر یڑھنے والانصف تو اب کا حقد ارے۔ ( فرآوی رحیمیہ جلد ۳۲ ص ۲۵ )

غل آج بھی بیٹھ کر بڑھ سکتے ہیں

سوال:۔ایک مسئلہ کتاب میں و یکھا ہے کہ تماز وٹر کے بعد کی نفل بیٹھ کر پڑھنا مستون ہے

كونكرة تخضرت ليفي كاريطريقة تفا-كيامي مسكدب؟

جواب: حامد اومصلیا حضو ملائے نے فرہ یا کہ کھڑے ہوگر پڑھنے سے دوگنا تواب ماتا ہے اور بیٹھ کر پڑھنے ہیں تو اور بیٹھ کر پڑھنے ہیں تو دریافت کیا گیا اس پرارشاد فرہایا بچھ کوا تناہی تواب ماتا ہے، کم نہیں ہوتا، ور کے بعد کی دونفلیس اب ہی کیا گیا گیا گیا گیا کہ بیٹھ کر پڑھنے ہیں واپ ماتا ہے، کم نہیں ہوتا، ور کے بعد کی دونفلیس آپ سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ عامة معمول بیٹھا کہ تبجد کی بہت طویل نماز پڑھتے تھے پھر بیٹھ کر بہاں تک کہ پیرول پرورم آ جاتا تھا۔ اس کے بعد جس صادق کے قریب ور پڑھتے تھے پھر بیٹھ کر دوورکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب بھی آگر کوئی شخص بہی طریقہ افتدا ختیار کرے کہ طویل تبجد میں کردوورکعت نفل پڑھتے تھے۔ اب بھی آگر کوئی شخص بہی طریقہ افتدا ختیار کرے کہ طویل تبجد میں یا تج چھ یارے پڑھنے کے بعد ور پڑھے اور تھک کردوفیل بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال بعد میں جیٹھ کر پڑھے تو اس میں اتباع زیادہ ہے۔ (فال کی میٹھ کے بعد ور پڑھے کے بعد ور پڑھے الدیادہ کو الدیوداؤدشریف جیلدادل ص 1100)

قاوی محمود یہ میں ہے کہ نفل بلاعذر بیٹھ کر پڑھنا درست ہے کیکن کھڑے ہوکر پڑھنے میں تو اب زیادہ ہے وتر کے بعد دونفل پڑھنا صدیث وفقہ ہے ثابت ہے جو پڑھے گاوہ تو اب پائے گانہیں پڑھے گاتو گئرگار نہیں اس پراعتراض نہ کیا جائے ترغیب دینا درست ہے۔(فقاوی محمود بہ جلد اص ۱۸۸ بحوالہ طحطاوی علی المراقی الفلائے ص ۱۳۱۷)

بینه کرنماز پر صنے میں نظر کہاں رکھیں

سوال: نَفْل تماز بیٹھ کر پڑھنے میں نگاہ تجدہ کی جگہ بہتر ہے یا گود میں؟ جواب.۔۔حامد آومصلیاً گود میں مناسب ہے۔ (فآویٰ محمود پیجلد ہصے ۵۷ بحوار شای جلداول ۳۲۱)

> (صمیمه) تر اوت میں بیس رکعت بھی سنت ہیں

بیں رکعت کے سنت مو کدہ ہونے پراجماع ہو چکاہے ادراجماع کی مخالفت ناجائز ہے اور بیداع ملامت ہے ان اعادیث کے منسوخ ہونے کااوراگراجماع میں شبہ ہے بعض علماء نے صرف آٹھ کوسنت مو کدہ لکھا ہے تو جواب یہ ہے کہ اجماع اس قول سے پہلے منعقد ہے بس اس کے مقابلہ میں شاذ تول قابل استہار نہیں ہوگا۔ جب تا کید ٹابت ہوگیا تو اس کے ترک کرنے ہے مورد عمّا ب ہوگا۔

ایک شخص دہلی کے نئے جہتدین سے آٹھ تراوی من کرمولانا شخ محد صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے میں دہلی ہیں۔ نئے جہتدین اپنے کو عالل اللہ علیہ کے پاس آئے سے اور انہیں تر ودتھا کہ آٹھ ہیں یا ہیں۔ نئے جہتدین اپنے کو عالل بالحدیث کہتے ہیں کیول صاحب عدیث ہیں تھی ہیں آئی ہیں ان پر کیول عمل نہ کیاان کے ضمن میں آٹھ ہی عمل نہ وہ تا۔ بات کیا ہے کہ نفس کو مہولت تو آٹھ ہی میں ہے۔ ہیں کیونکر پڑھیں۔اصل ہے ہے کہ جوان کے جی ہیں آتا ہے کرتے ہیں اور شاڈ اور ضعیف حدیث کو بھی اینا لیتے ہیں۔

ای طرح انہوں نے بھی تر اوت کے کم تمام احادیث میں صرف آٹھ والی حدیث پیند کی حالا نکہ بارہ بھی آئی ہیں اوروتر کی تمام احادیث میں سے ایک رکعت والی حدیث پیند کی حالانکہ تنین رکعتیں بھی آئی ہیں یا نیج بھی آئی ہیں ،سات بھی آئی ہیں۔خیروہ تو بے جارے ان کے بہکانے سے تر دومیں پڑ گئے تھے تو مولانا ہے لیے جھا۔مولانانے فرویا کہ بھٹی سنومحکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مال گزاری داخل کرو ورشہیں معلوم نہیں کہ تننی ہے ہم نے ایک تمبردارے یو چھا کہ میرے ذیر کتنی مال گزاری ہے۔اس نے کہاا تھارہ رویے۔ پھرتم نے ووسرے نمبروارے یو چھا۔اس نے کہا جیس رویے تواب بتاؤمنہیں کچبری کنٹی رقم لے جانا چاہیئے۔انہوں نے کہاصاحب میں روپے لے کرجانے جاہیئے کہاتی ہوئی توکسی ہے نہ مانگنا یڑ تھی۔اوراگر کم ہوئی تو قم نج جاوے گی۔اوراگر میں کم لے کر گیااور وہاں زیادہ ہوئی کس ے مانگتا پھروں گا۔مولا نانے فرہ یا بس خوب مجھ لوکہ اگروہاں ہیں رکعتیں طلب کی گئیں اور ہیں تمہارے یاس آتھ تو کہاں ہے لا کر دو گے۔اورا گرمیس ہیں تو اورطلب کم کی ہیں تو چ رہے گی اور تہارے کام آئیں گی۔ کہنے لیکے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا۔اب میں ہمیشہ بیں رکعتیں پڑھا کروں گابس بس بالکاتسلی ہوگئی۔ سبحان اللّٰہ کمیاطرز ہے سمجھانے کا حقیقت میں ر لوگ حکماءامت ہوتے ہیں۔

(ب) اس وقت اس کے اثبات ہے ہم کو بحث نہیں عمل کے لئے ہم کو اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر کے لئے ہم کو اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں نہیں رکعت تر اور کی اور تین وتر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ روایت مؤطا مام مالک میں گو مقطع ہے گر عملاً متواتر ہے۔ امت کے عمل نے اس کومتواتر کر دیا ہے۔ بس عمل کے لئے اتنا کافی ہے۔ ویجھنے اگر کوئی بینساری کے پاس دوالیئے

سجدهٔ تلاوت کی شرعی حیثیت

عسنله: - بحدہ تلاوت (آبت بحدہ) کے پڑھنے اور سننے والے پرواجب ہوجا تا ہے۔ اگر کوئی شخص بحدہ تلاوت کے واجب ہونے بربحدہ تلاوت نہ کرے تو گنہ گار ہوگا۔ اب اس واجب کے واجب ہونے بربحدہ تلاوت نہ کرے تو گنہ گار ہوگا۔ اب اس فارجب ہواتو اس کی اوائی کے وقت میں گنجائش ہے۔ یعنی زندگی کے آخری وقت تک اس کے اواکر نے کی اجازت ہے اور بحدہ نہ کرنے کا گنہ گار مرتے وم تک نہیں کہا جا اسکا۔ تا ہم سجدہ تلاوت میں تا خیر کرنا مکروہ تنزیبی ہے ایکن اگر بحدہ تلاوت نماز میں واجب ہوئی ٹی تو فو را سجدہ کرنا واجب ہے۔ فورا کا مطلب یہ واجب ہوئی ٹی تو فو را سجدہ کرنا واجب ہے۔ فورا کا مطلب یہ کہا تا ہم سجدہ کے پڑھنے اور بحدہ کرنے کے درمیان اس سے زیادہ وقفہ نہ ہوجس میں تین اگر سجدہ کی جا کہا ہوگا۔ آبیتی بڑھی جا کہا ہوگا۔

مستناہ: ۔ سجدہ کی آیت یا تو سورت کے درمیان ہوگی یا آخر ہیں ، اگر درمیان ہیں ہوتو انفلل میہ ہے کہ آ۔ ب سجدہ پڑھتے ہی لیعنی سورت شتم کرنے سے پہلے سجدۂ تلاوت کرکے کھڑا ہو اور سورت کو لیورا کرے اور پھر رکوع میں جائے۔

عس مثلہ: ۔ اگر آیت تجدہ پڑھ کر تجدہ نہ کیا الیکن ٹورا کی معیاد متذکرہ گزر نے سے پہلے ہی رکوع کیا اور رکوع میں تجدہ کی نبیت بھی کرلی تو جائز ہے۔ جس طرح ٹماز کے اندر بغیر نبیت کے بھی تجدہ جائز ہوتا ہے ، جبکہ ٹورا کی میعاد کے اندر ہو۔ ٹورا کی میعاد گزرجائے بی نماز کارکوع یا تجدہ کرنے سے تجدہ تلاوت ساقط (ختم ) نہیں ہوتا اور نماز کے اندرائدراس کی قضاء اس آیت کے لئے خاص تجدہ کرئے اواکر ناہوگی۔

سسٹلہ: ۔اگرنماز نتم ہوگئی اور تجدہ تلاوت نہیں کیا تواب اس کی قضاء نہیں ہے، کیونکہ قضاء کا وقت نکل گیا۔البتہ اگر سلام پھیر کرنماز کو نتم کیا اور اس کے بعد کوئی امر منافی نماز سرزو نہیں ہوا تو (یعنی کوئی ایسا کام یافعل نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو) سلام کے بعد ہی مجدہُ تلاوت کرلیا جائے۔

اوراس صورت میں جب کہ آیت سجدہ سورت کے آخر میں واقع ہوتو بہتر ہے کہ
اس کو پڑھ کررکوع کرے اوراس کے ساتھ ہی سجدہ تلاوت کی نبیت بھی کرے کیکن اگر سجدہ
تلاوت کیا اور رکوع نہیں کیا ، بلکہ پھر قیام ( کھڑ اہو گیا) میں آگیا تو مستحب ہے کہ اگل سورت کی چندآیات پڑھ کررکوع کرے اور نماز پوری کرلے۔

(کتاب الفقہ ص۲۶ عجلداول وفقاوئی دارالعوم ص۳۲ وآپ کے مسائل ص۸۶ جلد ۳ وفقا کے ۱۸۹ جلد ۲ اولام الفقہ ص ۱۸۹ جلد ۲ عسب شلق: سجد و تلاوت کرنے کے بعد کھڑ ہے ، ہوکرایک دوآ بیتیں پڑھ کر رکوع کرنا بہتر ہے۔ فقہاء کے نزدیک دونین آ بیتیں پڑھے بغیر رکوع کر لیٹا کراہت سے فالی ٹبیس ہے ، اگر چہنماز ہوجاتی ہے۔ (فقاوی رحیمہ عرامی جدی وعالمگیری جلداول ص ۸۵ دبح الرائق ص ۱۲۲ جلد ۲)

سجدهٔ تلاوت کی شرطیں

عسب شله: سجدهٔ تلاوت کی بھی وہی شرطیں ہیں جونماز کی ہیں بجز تکبیرتح بمہ اور نیت تغین وقت کے کہ مید دونوں اموراس میں شرط نہیں ہیں۔اس میں نیت نہیں باندھی جاتی۔

سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں۔ مسلمان ہونا، ہالغ ہونا ہمل کا سیحے ہونا، جی میں اون اور اور بی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں ،لہذا سجدہ تلاوت کا فر، بیچ، مجنون کا یا جیض ونفاس کی حالت میں جائز نہیں ہے ،اس مسئلہ میں آیت سجدہ کے بڑھنے والے اور سفنے والے دونوں میں فرق نہیں ہے،البتہ اشخاص مندرجہ بالا میں سے اگر کوئی شخص سجدہ کی آیت سے اور اس کا سجدہ بجالا نے کا بطور اواء بطور قضاء اہل ہوتو اس پر سجدہ واجت ہوجا تا ہے۔ چنانچہ جوشخص نشہ یانا یا کی کی حالت میں ہو،اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔ چنانچہ جوشخص نشہ یانا یا کی کی حالت میں ہو،اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔ یونکہ وہ بطور قضاء اس کے بجالانے کا اہل ہے۔ ہاں اگر پڑھنے واللاکوئی مجنون ہوجا تا ہے۔ کیونکہ وہ بطور قضاء اس کے بجالانے کا اہل ہے۔ ہاں اگر پڑھنے واللاکوئی مجنون ہوتا۔

مسئلہ: ۔ یبی علم اس بچے سے سننے کا ہے جو عدشعور کو نہ پہنچا ہو، کیونکہ تلاوت کے سیح ہونے کے لئے تمیز لیعنی شعور کا ہونا شرط ہے۔

مسئلہ: ۔ای طرح اگر آیت سجدہ آ دمی کے علاوہ کسی اور سے بنگی مثلاً طوطا بیآ یہ سجدہ پڑھے یا آلہ صبط الصوت (شیپ ریکارڈروغیرہ) سے ستائی وے تو سجدۂ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ بے شعوراشیاء کی تلاوت ہی درست نہیں ہے۔

مس<u> خاسه: -</u>حنفید آورشافعیه کے نز ویک اس میں ارادہ کی شرط نبیں ہے بیعنی مجد ہ تلاوت کی آیت سننے کا ارادہ نہ بھی ہوتب بھی مجد ہ تلاوت کا تھم ہوگا۔

(كتاب الفقد جلداول ص عام علم الفقدص ١٤٨ علدم)

سسئله: مشین یا پرنده سے آبتِ مجده سننے پر مجدهٔ تلاوت واجب نبیل ہوتا۔ ( فراوی دارالعلوم جلداول ۲۵۰۰)

**نسنله: \_ بغیرنیټ** تلاوټ بھی آیټ تجده پڑھی ،تو بھی تجده واجب ہوگا۔ ( فآویل دارالعلوم ص ۳۲۵ جلدم )

عسائلہ: ۔ سجدہ تلاوت کی نیت میں آیت کی میں شرط نہیں کہ بیسجدہ فلاں آیت کے سبب ہے۔ (علم الفقہ ص ۱۷۸ جلد۲)

سسئلہ ا۔جن چیز وں سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ان چیز وں سے بحد ہ تلاوت میں بھی فساد آجاتا ہے اور پھراس کالوٹانا واجب ہوجاتا ہے ، ہاں اس قدر فرق ہے کہ نماز میں قبقیہ سے وضوب تاربتا ہے اوراس میں لینی سجدہ تلاوت میں قبقیہ سے وضوبیں جاتا بھورت کی سحاد ات برابر کھڑ ابھونا ) بھی یہال مفسد نبیس ۔ (علم الفقہ ص ۱۷ اجدد ۲)

سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے اسباب

عسد الله: - سجدة الماوت كواجب بهونے كي تين اسباب بين: اول الماوت لهذا قرآن كيم كل الاوت كرنے والے برجدة الاوت كى آيت كونہ سنا ہو جيسے كوئى بہرا بهواس سے فرق نہيں پڑتا كہ بحدة الاوت نماز كاندر پڑھا گيا ہو يا نمازس با بر المام نے پڑھا ہو يا منفرو (انتها نماز پڑھے والے) نے اليكن مقتدى اگر بحدة الماوت نماز كے اندر يعنى الام كے پيچھے جماعت ميں پڑھے تواس پر بحدة الاوت واجب نہ ہوگا۔ كيونكہ المام كے پيچھے قرآن الرفيف پڑھنا ممنوع ہے ۔ لہذا الى حال ميں الماوت آيت بحدہ سجدہ سے بحدہ واجب نہ بوگا۔ كيونكہ المام كے پيچھے قرآن الرفيف پڑھنا ممنوع ہے ۔ لہذا الى حال ميں الماوت آيت بحدہ سجدہ واجب بوگا۔ الي صورت ميں خطيب كوچا ہيئى كہدہ ہوگا۔ الي صورت ميں خطيب كوچا ہيئى كہدہ برقا المام كامنبر پرخطب كے دوران آيت بحدہ الماوت كر تا مكر وہ ہوگا۔ الي صورت ميں خطيب كوچا ہيئى الى كے ساتھ بحدہ كريں ، تا ہم المام كامنبر پرخطب كے دوران آيت بحدہ الماوت كر تا مكر وہ ہوگا كوئكہ ايسا كرنے و بحود كے ممن ميں اداكيا جا والوں ميں گڑ ہو بيدا ہوگى۔ (سجدہ الماك يا تو مكروہ ہوگا كوئكہ ايسا كرنے سے بيجھے نماز اداكيا جا والوں ميں گڑ ہو بيدا ہوگى۔ (سمان الماك يا تو مكروہ ہوگا كوئكہ ايسا كرنے سے پيچھے نماز اداكيا جا والوں ميں گڑ ہو بيدا ہوگى۔ (سمان الماك عالوت كر نے كوئكہ ايسا كرنے سے پیچھے نماز اداكيا جا والوں ميں گڑ ہو بيدا ہوگى۔ (سمان الماك عالوت) كر الماك جلداول)

(یعنی امام عیدین یاجمعہ کی قرائت میں مجد ہ تلاوت پڑھے تو الگ ہے ادانہ کرے بلکہ مجدہ میں مجدہ تلاوت کی بھی نیت کرلے۔اگرالگ ہے کرے گاتو جمع کثیر میں اختشار پیدا ہوجائے گا ، عوام کومعلوم نبیں ہوگا کہ یہ بجدہ تلاوت ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ یا عیدین میں جمع کثیر ہے تو بہتر یہ ہے کہ بجدہ سہونہ کیا جائے تا کہ نمازیوں کے لئے باعث تشویش نہ ہو۔ ( کتاب الفقہ ص ۲۲ کے جلداول )

د دسراسبب آیب سجده کاکسی اور ہے سننا ہے۔اب بیہ سننے والا یا تو نماز کی حالت میں ہوگایانہ ہوگا۔ای طرح آیت حجدہ برجے والایا نماز کے اندر ہوگایا نمازے باہر۔اگر سننے والانماز کی حالت میں ہے خواہ وہ منفرد ہو یا امام ،اس پر بقول سیجے سجدہ واجب ہے کہ نماز کے بعد سجد و تلاوت کر لے میکن اگر کسی نے سجد و تلاوت مقندی ہے سناتو سجد و تلاوت واجب نہ ہوگا۔ یبی حکم اس صورت میں ہے جبکہ کسی مقتری نے اپنے امام کے علاوہ باہر سے سجدهٔ تلاوت سنا۔اگرامام ہے سنااورمقتدی پہلی رکعت میں شریک ہے توسجدۂ تلاوت میں امام کی بیروی لازم ہے۔اورا گرمسبوق ہے لین کچھ رکعت ہونے کے بعد شریک جماعت ہونے والا ہے اور سجد و تلاوت ہے مہیے امام کے ساتھ شریک نماز ہو گیاتھا تب بھی اسے امام کے ساتھ سجدہ کرنا جا بینے امام کی پیروی کرنا جا بینے ۔اوراگرکوئی شخص امام کے سجدہ تلاوت کرنے کے بعدای رکعت میں شامل ہواجس میں آیت مجد و پڑھی گئی تو قطعا سجد و تلاوت نہ كرے۔ بال اس ہے الكي كسى ركعت بيس شامل ہوا تو نماز كے بعد تجدہ تعاوت كر لے۔ تیسراسب مقتدی ہوتا ہے، کہاگرامام نے سجدہ تلاوت کیا تو مقتدی پراس کا داکر تا واجب ہے آگر جداس نے سٹانہ ہو۔ (کتاب الفقد ص۵۲ عبلداول وسلم الفقد ص ۱۷۷ جلدا **عسبنیله** : لینض عورتنس حیض د نفاس کی حالت میں بھی آیت سجد دیشنے ہے اپنے ذامہ بجد ہ تلاوت بجھتی ہیں ، یہ غلط ہے،ا گرحیض ونفاس کی حالت میں کسی ہے آیہ ہے ہجدہ من لی توان ير محده واجب نبيس ب\_ (ببتي زيورص ٢٣ جلد٢)

سجدهٔ تلاوت سے متعلق مسائل

مسئله: -ایک آیت کی الاوت برایک بی سجده واجب بوتا ہے-البتہ مجلس بدلنے بروبی

آیت پھر پڑھی تواس کا سجدہ الگ واجب ہوگا۔ (آپ کے مسائل جلد ۳ ص ۸۸) عسس مذالہ: ۔اگر جار پائی ( چنگ ) سخت ہو کہ اس پر جیشانی دھنے ہیں اور پر پاک مٹی انہمی بچھا ہوا ہو ( جبکہ پانگ تا یاک ہو ) تو چنگ پر سجد و تلادت اوا ہوسکتا ہے ور زنہیں۔

عسسنلیہ: -تلاوت کے دوران آبہ سجدہ کوآ ہت پڑھنا بہتر ہے تا کہ کسی دوسرے کے ذمہ سجدہ واجب نہ ہو۔ (آپ کے مسائل ص۸۲ جلد۳)

عسب المساد : استادکی بچول کوایک ہی آ یہت سجدہ علیٰجد ہ علیٰجد و پڑھا تا ہے توایک ہی سجدہ کرتا پڑے گا ، بشرطیکہ مجلس ایک ہی ہوئیکن استاد جتنے بچوں سے مجد و کی آیت سے گااتنے ہی سجدے سننے کی وجہ سے واجب ہوں گے۔

سسٹلہ: ۔ دوآ دمی ایک ہی آ۔ ہے تجدہ پڑھیں تو دونوں پر دو تجدے واجب ہوں گے۔ ایک خود پڑھنے کا اور دوسرا سننے کا۔ ( آپ کے مسائل ص ۸۷جلد ۳)

مسینا، بہس نے مجدہ کی آیت تلاوت کی ہوای کے اداکر نے سے مجدہ تلاوت اداہوگا، کوئی دوسرافخص اس کی جگدا دانبیں کرسکتا۔ (آپ کے مسائل ص ۸۹جلد۳)

مسئلہ برجن او گول کے کان میں مجدہ کی آیت پڑے، خواہ انہوں نے سنے کا قصد کیا ہویانہ کیا ہو، ان پر مجدہ تلاوت کی کیا ہو، ان پر مجدہ تلاوت کی کیا ہو، ان پر مجدہ تلاوت کی آیت پڑھی گئی۔ اگر تراوت کی ریکارڈ تک دوبارہ ریڈ پواورٹی وی سے براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ کی جائے اور مجدہ تلاوت کی آیت سی جائے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ نیز عورتیں اگر خاص ایام میں آیہ سجدہ شیں (کسی سے ) توان پر مجدہ داجب نہیں ہے۔

(آپ ہے سائل ص۸۸جلد۳)

مسئلہ: ۔ ٹیپ ریکارڈ پرآ بت مجدہ سننے سے مجدہ واجب ٹیس ہوتا ہے۔ (آپ کے سائل م۸۸جلد۳)

عسائلہ: - اگر کسی نے لاؤڈ سینیکر پر تلاوت قر آن من لی اوراس میں مجدہ آئے تو سننے والے پر جبکہ سننے والے کومعلوم ہو کہ یہ تجدہ کی آیت ہے،اس پر مجدہ واجب ہے۔

(آپ كماكل مركال

مسته الم : -ريد يوبرآ يت حده من سي سامعين برسجده تلاوت واجب موكا كيونكه بيقاري

(پڑھنے والے )ہی کی آواز ہے اور گراموفون سے جوآ وازنگلتی ہے اس کُفِقل اور عکس تلاوت کیا ہے۔ ( فَمَاوِیٰ مُحمود پیص ۲۲ جلد ۱۲)

مسئلہ: ۔ اگر کسی پرند کے آبت ہجدہ رٹادی گئ تو اس کے پڑھنے ہے بھی ہنے والوں پر ہجدہ تلاوت واجب نہیں ۔ کیونکہ پرندہ کا بڑھنا تلاوت صحیح نہیں ۔ اس طرح اگر کسی نے آبہت ہجدہ کی تلاوت واجب نی مگراس کی آواز پہاڑ یاو بوار یا گنبد کی تلاوت کی مکن محتص نے خوداس کی تلاوت تو نہیں سی مگراس کی آواز پہاڑ یاو بوار یا گنبد سے نکرا کراس کے کان میں پڑی تو صدائے بازگشت کے سٹنے ہے بھی بجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔

الغرض اصول میہ ہے کہ تلاوت صحیحہ کے سننے ہے تبدہ تلاوت واجب ہوتا ہے،
شیپ ریکارڈ کی آ واز تلاوت نہیں اس لئے اس کے شنے ہے تبدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔
( تلاوت صحیحہ نہیں ہے ) اور لا رُڈ سپیکر آ واز کودور تک پہنچا تا ہے اور جو آ واز مقتدیوں تک پہنچا تا ہے اور جو آ واز مقتدیوں تک پہنچا ہے وہ بعینہ (جُو ل کی تُو ل) امام کی تلاوت و تکبیر کی آ واز ہوتی ہے۔ برخلاف شیپ ریکارڈ کے کے وہ بعینہ آ واز کو مفوظ کر لیتا ہے۔ اب جو شیپ ریکارڈ بجایا جائے گابیاں تلاوت کا تکس ہوگا جو اس پر کی گئی وہ بذات خود تلاوت نہیں۔ اس لئے ایک کود دسرے پر قیاس کر تا صحیح نہیں ہے۔ جو اس پر کی گئی وہ بذات خود تلاوت نہیں۔ اس لئے ایک کود دسرے پر قیاس کر تا صحیح نہیں ہے۔
( آپ کے مسائل می ۱۳۳ جادی)

عسب المسام : -ول دل میں آیت تجدہ پڑھنے سے تجدہ داواجب نبیس ہوتا کیونکہ تلاوت کرنا ضروری ہے ۔ بغیر تلاوت کے تجدہ داجب نبیس ہوتا۔ ( زبان سے پڑھنے سے ہوتا ہے۔) ( فآوی دارالعلوم جلد ۳۳۲ بحوالہ درمخارص ۵۵ جلداول دفآوی محمود میں ۲۲ جلد ۲)

مسئلہ: - مجمع عام میں اگر آیب مجدہ واعظ تقریر کرنے والے سے بی جائے تو سب جانے والے لیے بی جائے تو سب جانے والے الے ملیحد ہ علیجد ہ مجدہ کریں کیونکہ آیت مجدہ سننے اور پڑھنے سے واجب ہوجا تا ہے۔

( فرآوى دارالعلوم ص ٢ ٢٣ جدم بحوالدردالخيارص ١٥عجداول)

سسئلہ: -تمام قرآن مجید کے تجدہ ہائے تلاوت (لینی چودہ تجدے) اخیر میں ایک ساتھ کرے تو یہ بھی جائز ہے اور بہتر ہے کہ اس وقت کرے۔

( قَ وَيْ دارالعلوم ص ٢٢٧ جلد ٢٢ بحواله ردالحقّ رص ٢١ عجلداول )

مرتا خیر کی گنجائش جب ہے جب کہ بحدہ تلاوت نماز میں ندہو، کیونکہ نماز میں فورا

#### ادا کرےگا۔(رفعت قاسمی عفراۂ)

عسم عله: علوع اورغروب اورزوال آفتاب کے دفت مجد ہ تلاوت بھی حرام ہے گر جب کہ آیت مجدہ انہی اوقات میں پڑھے تو سجدہ بھی ان اوقات میں درست ہے ادر مجمع کی نماز کے بعد تاطلوع آفتا ہو اور بعد نماز عصر تاغروب اور مجمع صادق پر سجدہ تلاوت درست ہے۔ (جب کہ انہی اوقات میں مجدہ تلاوت کیا جائے۔)

( فرَّاوی دارالعلوم ص اسهم جدیم د آپ کے مسائل ص ۸۵ جدیم )

عسمنله: من سننی والول پر مجده کرناوا جب ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے نہ کیا لیعنی سننے والول نے ، تو پڑھنے والے پر بچھ گناہ نہیں ہاور پڑھنے والہ سننے والول کی طرف سے مجد ہ تلاوت نہیں کرسکتا۔ ( فآوی دارالعلوم ص ۱۳۳ جلدم )

مسئلہ بہ بلاوشو بحدہ تلاوت جائز نہیں ہے۔ ( فقاویٰ دارالعلوم سے ۳۲۷ جلدم ) مسئلہ بہ آ بہت بجدہ پڑھ کر بجدہ کیااوراُ ٹھ کر پچھآ گے یاد نہآ ئے اور رکوع میں چلا جائے تواس میں پچھ حرج نہیں ہے نماز صحیح ہے۔ ( فقاوی دارالعلوم جلدم ص۲۲۸)

مسئلہ: ۔آیب تجدہ پڑھ کر تجدہ کیااوراٹھ کر کچھآ کے یاد ندآئے اور رکوع میں چلا جائے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے نماز تھے ہے۔ ( فآویٰ دارالعلوم ص ۲۲ جلد ۳)

مسئلہ: ۔ اگر کسی نے نماز میں تجدہ کی آیت پڑھی اور تجدہ کیا، پھر کسی وجہ ہے دوہارہ نماز وُہرانے کی ضرورت پیش آگنی اور پھروہی آیتِ تجدہ پڑھی تو دوہارہ تجدہ کرنا چاہیئے۔

( فتاوي دارالعلوم ص ۱۳۸ جلدم )

عسند الله بالكونى شخص آرت جده لكه يادل دل مي پر هزيان سند كم يا ايك ايك حروف كرك يعنى جيسة بايك ايك ايك ما تحد فد پر هے يا اس طرح كى سے سنے تو ان سب صورتوں ميں مجدة تا و ت واجب فيہ وگا۔ (علم الفقد ص ١٤ اجلد٢)
عسند الله با سبحدة تلاوت جن كواد انہيں كيا ان كى اوا نيكى كى صورت بيہ كدا نداز وكر كے مجدة تلاوت بوراكر ہے۔ روز اند جس قد رہو سكے مجد به نبیت قضا كرليا كر ہے۔ اس كا كفاره بيا مى ہے كہ سيد ہے كہ اندازوں كا كفاره بيا بى ہے كہ سيد ہے كہ اندازوں كا كفاره بيا بى ہے كہ سيد ہے كہ اندازوں كا كفاره بيا بى ہے كہ سيد ہے كہ اندازوں كى خار العلوم ص ٢٩ م جلد ٢٠ بحوالدردالم قارص ١١١ عجلداول) مى ہے كہ سيد ہے كہ وادر عيد بن اور آ جستد آ وازكى نمازوں ميں آرب مجد دند بر هنا جا ہے اس لئے اس لئ

كە تىرە كرنے بىل مقتدىول كے اشتباه كاخوف ہے۔ (علم الفقه ص ۸۱ جلد۲)

عسد المناه: سرحدہ تلاوت انھیں لوگوں پر داجب ہے جن پر نماز واجب ہے۔ اداء یا قضاء نیز حین و نفاس والی عورتوں پر واجب نہیں، نابالغ پر اورا لیے بحنون پر واجب نہیں ہے جس کا جنون ایک ون رات سے زیادہ ہوگیا ہو، خواہ اس کے بعد زائل ہویا نہیں۔ اور جس مجنون کا جنون ایک دن رات سے کم رہائل پر واجب ہے ، ای طرح مست اور جب یعنی جس کا جنون ایک دن رات سے کم رہائل پر واجب ہے ، ای طرح مست اور جب یعنی جس کونہانے کی حاجت ہوائل پر بھی واجب ہے۔ (علم الفقہ ص ۱۸ اجلد) علاوت کر سال پر بھی تجدہ تلاوت

عسمناہ: -اگرلوی مس سونے می حالت ہیں ایت مجدہ تلاوت کرے اس پریسی محبدہ تلاوت واجب ہے بعداطلاع کے جب کہ سونے والے کو معلوم ہوجائے کہ میں نے مجدہ کی آیت پڑھی تھی۔(علم الفقہ ص کے اجلد ۲)

مسینا: ۔آیت بجدہ کا کسی انسان سے سنما،خواہ پوری آیت سے یاصرف لفظ بجدہ مع ایک لفظ ماقبل یا بعد کے سنے اورخواہ وہ عربی زبان سے یا کسی اورزبان میں اورخواہ سننے والا جانبا ہوگئین نہ جانبے کی صورت میں اوائے بجدہ والا جانبا ہوگئین نہ جانبے کی صورت میں اوائے بجدہ میں جس قد رتا خیر ہوگی اس میں وہ معذور سمجھ جائے گا۔ (علم الفقہ ص کے اجلد ۱۲)

عسینله: مقتدی سے اگر آیت مجد وئی جائے تو مجد و واجب نہ ہوگا ، نہ اس پر نہ اس ( امام پر نہ ان لوگوں پر جواس نماز میں شریک ہیں ، ہاں جولوگ اس نماز میں شریک نہیں خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تو ان پر مجدہ واجب ہوگا۔

(علم الفقه ص ١٥ اجلداول)

لین کسی مقتری نے اپ امام کے پیچھے زورے سجدہ کی آیت پڑھ دی توسجدہ اور سے سجدہ کی آیت پڑھ دی توسجدہ تا اور دور سے سجدہ کی آیت پڑھ دی توسجدہ تا اور دور نعت تا کی غفرلہ اور سے سالہ اور اللہ اور سے میں نیت نہیں با ندھی جاتی ، بلکہ بحدہ کی نیت سے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے ، سلام پھیر نے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیز بیٹھے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے ، سلام پھیر نے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نیز بیٹھے میں جانا افضل ہے۔

(آب عے سائل ص ۸۸ جلد۳)

مساله : - بعض لوگ مجدهٔ تلاوت كرك دونول طرف سلام چير تے بين ، بي غلط بي يعني

سلام پھیرنے کی ضرورت نبیل۔ ( نبااط العوام ص ۲۸)

مسٹ اور بیاری نماز کا سجدہ نماز میں اور نماز کا خارج میں بلکہ دوسری نماز میں بھی اوانہیں کیا جائے ہوں انہیں کیا جائے ہوں اور نماز کا خارج میں بلکہ دوسری نماز میں بھی اوانہیں کیا جائے ہوا ہے تو اس کا گذہ اس کے ذمہ ہوگا، جس کی تذبیراس کے سواکوئی نہیں کہ تو برے بیارتم الراتمین اپنے سے معاف فرمادے۔

عسب الم : - اگر کوئی شخص نمی زکی حالت میں کسی دوسرے سے آیت تجدہ سنے خواہ دوسر ابھی نماز میں ہوتو یہ تجدہ خارج نماز کا تمجھا جائے گا، نماز کے اندر نہ ادا کیا جائے بلکہ خارج نماز میں ادا کرے \_(علم الفقہ ص ۷ کا جلد ۲)

المست المه : منهاز كالمجدة خار في نماز ميس ال وقت ادانيين بوسكتا جب كه نماز فاسد ند بوءاً مر فاسد بهوجائے اوراس كامفسد خروج حيض لين حيض كا آنانه بهوتو سجده خارج ميس اداكرليا جائے اورا كرچين كى وجدے نماز ميں فسادآيا بوتو وہ مجدہ معاف ، وجاتا ہے۔

مسئلہ: ۔ اگر کو کُ شخص نماز کی حالت میں کسی دوسرے ہے آ بہت سجدہ سنے خواہ دوسر ابھی فماز میں ہوتو بیہ سجدہ خارج نماز کا سمجھا جائے گا، نماز کے اندراوائہ کیا جائے بلکہ بلکہ خارج نماز میں۔ (علم الفقہ ص ۹ کا جلد)

عسائلہ : -سماری سورت کی تلاوت کرنا اور تجدہ کی آیت کوچھوڑ دینا نعط ہے۔ صرف تجدہ سے بیخے کیلئے وہ آیب سجدہ نہ چھوڑ ہے کیونکہ اس میں تجدہ کرنے سے گویا انکار ہے۔ ( بہنتی زیورص ۲۵ جند اوسم الفقہ ص ۱۸۱ جدم )

مسال المسال المركب المركب المام في دوركعت كي نبيت بالدهي ، مبلى يا دوسرى ركعت مين تجدهُ الله المسال المركب و المحت مين تجدهُ الله و المركب ال

تکبیرتر مرکہ کردوسری نمازشروع کرنے سے حکمامجلس بدل جاتی ہے۔

(مراقی الفلاح ص ۲۸ ۲ فآوی رجیبه ص ۳۲۸ جلدم )

عسمتله: -امام نے سورۂ الم سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا اور پھرائی جگہ ٹما نے کجر (وغیرہ) میں اس سورت کو دو ہارہ پڑھا تو دوسراسجدہ لا زم ہوگا۔ ( فقاو کی رجیمیہ ۳۰ جلد ۴ ،الا شباہ ص ۱۹۱) عسمتنلمہ : ۔ بعض عور تیل قر آن شریف پر ہی سجدہ کر لیتی ہیں ، بیغلط ہے ، کیونکہ اس ہے سجدۂ تلاوت ادائیں ہوتا۔ ( بہشتی زیورص ۴۲ جلد۲)

عسد نامه بارایک آیت بجده کی تلاوت ایک بی مجلس میں کئی بار کی جائے تو ایک بی بجده واجب بوگار ایک بی بجده و اجب بوگار اجب بوگار ایک بی باری جائے گھروبی آیت مختلف لوگوں سے بنی جائے جب بھی ایک بی بحده واجب بوگار آگر بننے والے بجلس نہ بدلیس تو ایک بی بحده واجب بوگا، خواه پڑھنے والے بائر سنے والے کی مجلس بدل جائے یا نہ بدلے یا نہ بدلے بائر پڑھنے والے کی مجلس بدل جائے گواہ پڑھنے والے کی مجلس بدلے یا نہ بدلے بائر پڑھنے والے کی مجلس بدل جائے گی تو اس پر بھی متعدد بحدے واجب بول گے۔

ں برے اگرمکان ( جگہ ) بدل جائے تو حقیق ،اورا گرمکان نہ بدلے بلکہ کوئی ایبافعل صادر ہوجس سے بیہ سمجھا جائے کہ پہلے فعل کوقطع (پہلے کام کوختم) کرکے اب بید دوسرافعل شروع کیا ہے تو تھمی ہے۔

حقیقی کی مثال (۱) دوگھر جدا جدا ہوں اورا کیک گھر سے دوسر ہے گھر ہیں چا جائے
بشرطیکہ ایک دوقد م سے زیادہ چانا پڑے۔ (۲) سوار ہوا ورائز پڑے۔
صمی کی مثال: آیت مجدہ کی تلاوت کر کے دوا کیک لقمے سے زیادہ کھانا کھالیا یا کی
سے دوا کیک کلمے سے زیادہ با تیس کرنے لگا، یالیٹ کرسوگیا، یا خرید وفر و خت میں مشغول
ہوگیا، اگرا کیک دولقمہ سے زیادہ نہ کھائے، کسی سے ایک دوکلمہ سے زیادہ با تیس نہ کرے، لیٹ
کرنہ سوئے بلکہ بیٹھے بیٹھے سوئے ، تو ان سب صور توں میں مجلس نہ بدلے گی۔ ای طرح کوئی
سنج پڑھنے گے یا بیٹھے سے کھڑ اہو جائے تب بھی مجلس میں پڑھی جائے تو اختیارے کہ سب
صور شد بالے : ۔ اگرا یک آیت مجدہ کئی مرتبہ ایک بی مجلس میں پڑھی جائے تو اختیارے کہ سب

کے بعد تجدہ کیا جائے یا پہلی ہی تلاوت کے بعد کیونکہ ایک ہی سجدہ اپنے ماقبل اور مابعد کی تلاوت کے لئے کافی ہے۔ مگرا حتیاط اس میں ہے کہ سب کے بعد تجدہ کیا جائے۔

(علم الفقدص • ١٨ جلام)

علامت العند المرایک بی جگہ بحدہ کی آیت کوئی ہارہ ہراکر پڑھے تو ایک بی بجدہ واجب ہے چاہے سب دفعہ پڑھ کرانچہ میں بجدہ کرے یا بہلی دفعہ پڑھ کر بجدہ کر لے بھراس سجدہ کی آیت کو دہرا تارہ ہراتا رہ جس کہ حفظ کرنے والوں کو ضرورت پیش آتی ہے ) اورا گرجگہ بدل گئ تب ای کو دہرایا پھر تیسر کی جگہ ہوئی آیت بھر پڑھی ،اسی طرح برابر جگہ بدلتی ربی تو جتنی وفعہ وہرائے یعنی پڑھے اسے بی مرتبہ بجدہ کرے ۔ (بہٹی زیورس سے جدہ بحوالہ جمع الا نہرس ۱۵۸) مسئلہ اس کی بھی آئیتی پڑھیں اسے بھی بیٹھے بعدہ کی گئ آئیتی پڑھیں اسے بی سینلہ اسے اگرایک بی جگہ بیٹھے بعدہ کی گئ آئیتی پڑھیں تو جتنی بھی آئیتی پڑھیں اسے بی سیند کرے۔

عسم شلہ: ۔ بیٹھے بیٹھے تبدہ کی کوئی آیت پڑھی پھراٹھ کر کھڑ اہو گیا الیکن چلا پھراٹبیں جہاں بیٹھا تھاو ہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی تجدہ واجب ہے۔

سسنلہ: ۔ایک جگہ تجدہ کی آیت پڑھی پھراٹھ کرکسی کام کو چلا گیا پھراسی جگہ آ کر دو بارہ وہی آیت پڑھی تب بھی دو تجدے کرے۔ ( کیونکہ جلس بدل گئی)۔

السائلة باليك جگه بيٹے بيٹے بحدہ كى آيت پڑھى پھر جب قرآن شريف كى تلاوت كر چكاتو اى جگه بيٹے كى اوركام بيس مشغول ہوگيا جيسے كھانا كھانے لگا، يا عورت بچے كودودھ پلانے لگى،اس كے بعد پھروہى آيت اى جگه پڑھى تب بھى دو بجدے واجب ہوں گے كيونكه جب كوئى اوركام كرنے لگے، تو ايسا تمجھيں كے كہ جگه بدل گئى۔

عسمنلہ: گھرکے کمرہ یا دالان کے ایک کونے میں بجدہ کی کوئی آیت پڑھی پھر دوسرے کونے میں جدہ کی کوئی آیت پڑھی پھر دوسرے کونے میں جا کروہی آیت پڑھے۔ البتہ اگر دوسرے کا میں جا کے جانے کے بعدوہی آیت پڑھے گی تو دوسرا بجدہ کرتا پڑے گا۔ پھر تغیرے کام میں لگنے کے بعدوہی آیت پڑھے گی تو دوسرا بجدہ کرتا پڑے گا۔ پھر تغیرے کام میں لگنے کے بعدا گر پڑھے، تو تغیرا بجدہ داجہ ہوگا۔

مسئلہ: ۔اگر بڑا گھر ہوتو دوسرے کونے میں جا کرؤ ہرائے سے دوسراسجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے پرتیسراسجدہ واجب ہوگا۔ مسائل تراوع مسائلہ: -مبحد کا بھی یہی تکم ہے جوایک کوٹھری کا تکم ہے۔اگر بجدہ کی آیت کئی دفعہ پڑھے توایک ہی محدہ واجب ہے جا ہے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے وہرایا کرے یامسجد میں ادھرادھر مہل

مسئله: -اگرنماز میں تجدہ کی ایک ہی آیت کوئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی تجدہ واجب ہے، جا ہےسب دفعہ پڑھ کرآ خرمیں تجدہ کر ہے، یاا یک دفعہ پڑھ کرسجدہ کرلیا، پھرای رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھی۔ ( جبتی زیورص ۴۵ جلد۲)

مسئله: - يزهن والى حكرتبين بدلى الي بى جكه بين بيني ايك آيت كوبار بارير هتار با کیکن ہننے والے کی جگہ بدل گئی کہ پہلی دفعہ اور جگہ سنتا تھا اور دوسری دفعہ اور جگہ ،تو پڑھنے والے پرایک ہی سجدہ واجب ہےاور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہیں جنتنی دفعہ سنے اپنے

مسطه المرسورت ميں کوئی محص آيت نه پڑھے بلکہ فقط مجد ہ کی آيت پڑھے تو اس کا مجھ حرج نہیں ہے۔اوراگر نماز میں ایسا کرے تواس میں شرط بیہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہوکہ چھونی تین آینوں کے برابر ہو۔لیکن بہتریہ ہے کہ سجدہ کی آیت کودوایک آیت کے ساتھ ملاکر یز ہے۔ ( بہتی زیورص ۴۵ جلد۲ بحوالہ جمع الا نسرص ۱۵۸ جلداوں وشرح وقاییص ۲۳۳ جیداول ) عسینه: -اگرکسی کے سجدہ ہائے تلاوت رہ گئے ہوں (ادانہ کرسکا نقال ہوگیا ) تواحتیاط اس میں ہے کہ ہرسجدہ کے بدلے یونے دوسیر تہبیوں یااس کے قیمت کا صدقہ کرے۔ (جوامرالفقه ص ٣٩٣ جلداول)

## ان آیات کابیان جن پرسجدہ تلاوت واجب ہے

قر آن مجید میں چودہ آیتیں الی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایک مجدہ واجب ہوتاہے،تقصیل ان آیتوں کی ہیہ۔

- سورة اعراف كاخيرش بيآيت: ان اللذين عندر بك الايستكبرون عن (1) عبادته ويسبحونه وله يسجدون .(پ٩)
- سورة رعد كروم بركوع ش بيآيت: ولملسه يستجدمن في السموات (r)

والارض طوعاو كرهاو ظلالهم بالغدو الاصال . (ب١١١)

(٣) تورَهُ كُلِّ كَي إِنْجُو يِن رَبُوعُ كَا فَيْرَكَ بِهِ آيت: وَلَـلَهُ يَسجد مافي السموت ومافي الارض من دابة و السملائكة وهم لايستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون. (پ١١)

(٣) سورة بني اسرائيل كے بارھويں ركوع ميں آيت: ويسخوون لـلاذقــان يبكون ويليدهم خشوعاط (پ١٥)

(۵) سورة مريم كے چوشتے ركوع ش آيت اوا ذات الى عليھ مايت الوحمن خروا سجداً و بكياط (پ١٦)

(٢) سورة مج كروس مركر كركوع شي يرت الم تران الله يسجد له من في السهوت ومن في الارض والشهس والقهرو النجوم والجبال والشهرو النجوم والجبال والشهرو الدواب و كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فماله من مكرم طان الله يفعل مايشاء الله ط (پ ا)

(2) سورة فرقان كے پانچويں ركوع كى بيآيت : وا ذاقىليل لهم اسجدو اللوحمن
 قالو او ماالوحمن انسجدلماتامرناو زادهم نفور اط (پ١٩)

(۸) سورة ثمل كرومر حركوع ش بيآيت: الايسجد والله الذى يخوج
الخبء في السمون والارض ويعلم ماتحفون وماتعلنون، الله الااله
الاهورب العرش العظيم ط (ب٩)

(٩) سورة الم تنزيل السجده كروسر دكوع من آيت: انسمايو من باياتنا الذين اذاذكرو ابها خرو اسجداً و سبحو ابحمد ربهم وهم لايستكرون. (پ٢١)

(۱۰) سورة ص كرومر بركوئ ش بيآيت وخور اكعاو انساب ط فغفر ناله ذلك و ان له عندنالزلفي وحسن مالبط (پ٢٢)

(۱۱) سورةُ حم كے پائچوي ركوع ش يرآيت : فأن اسكتبروا فاالذين عندربك يسبحون له بالليل والنهاروهم لايسنمون ط (۲۴)

(۱۲) سورة عجم كَ آخر مين بيآيت:فاسجدو الله واعبدوا. (پ٢٥)

(١٣) سورة انشقت على برآيت: فعمالهم اليؤمنون و اذا قوئ عليهم القرآن
 الايسجدون ط (٣٠)

(۱۴) سور وَاقراء مِين آيت: واسجدواقترب ط(پ٣٠) نوث: مالكيد اور حنفيه سور وَ حَجْ كَي آيت كوان مقامات مِين شارنبيس كرتے جن مِين مجد وَ تلاوت كيا جاتا ہے۔ (كتاب الفقد ص ۵۵ يجلداول)

### سند ۱۲ میزین اسارک تم اوت ختم برها فظ کاندران لیتا! ۱۱/ ۵/ ۱۵ م

عرال

کیافرد نیس مفاطر کام اور کامسا میں درج در کام اور کے میں اور می کی موروث مافظ مام کی دروام ہے جا کا دروام ہے جا مام لیرے ہی سیک کو گرام کی کیلئے جانبی ہول ہے ۔ بیکر بروقت کر سعونرہ مامرف ورب جنابر ناچی کی دروام ہے جا کر ان دیتے ہی کی اعافظ ماحب کے لئے فرام لینا والزمیس ہے ؟ اگر مافظ ماحب شاخرام اس آور اس وال کے سنے دستا خاد الال کا کو ان نووس شاکا یا اس کہ کیا تا ہو کہ کیا تا والے مافظ ماحب کے بی تواج کر ہے تا والے می میں اور کی اور اس میں سے گا یا اس کہ کا اس کے ان اور کا میں میں میں میں میں میں میں میں کا وال اس کا نواب میں میں میں گا ہ

جواب جلوصايت كيا حاشي بهان مختطفت لوسه. المستعنى الم نمياراتر أدومستك الثوري. شريخ - مغفولي

جليق المرقية المعيد

شركيهاي 2- الدومهنان يريد من والمان ميم المسلم المام ا كم عكرم والمعلى ومعات منذي مجرو كالمتعاد فين الكى الدونا ووب برادري برحاره بونون ويون مول ماس عدال من ويون خوا مي مرماي ويول الديد كالمسين ومور ت ماسي اس ما نوى در و در الدر المارون عصور بوسسى مرسى المرسى الدمل مولول و المرابع بار عوالم الم المعلى المنظر المنظر المنظر المعروي المعادلة والمعادية مستان معلم فنه وامامت وتعلم والماء تعليمهوت ومعلم فنه وامامت والان و الاستكسان والكيب المعلى الرساس المساس معلى مرتا بوعي والمان المعالية المس كادب كانتاما بيكاس كالعيهدين كسنان برمل تمل زياملك فيكن فالون كا برؤيعنه يبطروه قوآن سرما زووع كالمنوصة المخاصية بالمستخدمة والسوسان بأخم قاوقت سن والالكوديا-البنويام والمقاسكة استعير مليه لهزا ما تظفؤن كلية الأله السل لبنا جائزے - اور فررانہ لینوا ۔ مانظ کی جے فوائد شنامی باحث امروزان سے -مر قرران المن وعدما و المع واحدار وما والل مع العاس كالمعال المعال المعال المعالم المعال المعالم المعالم المعالم

والمترتعالى يعلم مئت الشرجاني ننولا Continue of ما زار کرون معلی میاندان (مدد) مؤملونينو رشي نشتاله وير [من مادانعلوم - زاوتيد طبل مهارتيد] (مع) وخياب العركانية - مدوي وا ورود - سرلواد سهرم - بيار - معليملك الجراب يمك (مدة) منواورواني - دستاذ بالميما فاوجر

جهب درست سبعه (موناع) میزخیرمشاعی Arienson Fratisi. Blanco

بهرمنان الم

عاب عام مياسدومان المنتاه عام ۱۲ درمنيان د ايسان ا الجبيانعيب وترت الزائقاك منتها من تهييه بماندل. . خاند دمال يوكر بهينفلاد الم

در در پر Sidesone solding مستخالوت ما معدهاني - مرعم 17.4/9/18 19.4/9/18 - 18.3/18 - 18:30 17/1/11 6 Lively 3 " استزهر ماسعين مرتمر the white in the وللهنتادوا بدشنور . تعلقه والخير ١١٧ ١١٠

(دوع) ورستم وسعب

اليهباجح

محترم ديحرم حلماءوين ومغنيان كمستسرع بتين فهيديكاركم ال مع معيكون لا الأواركاة ليدمنام من ! وديانت الملب المريدهيكره رمضان ملا کارچ بی دارالا فناد مرتکرید ایک ننزی نبا نع برا ہے (مراس استناه سے مسلکیہ) اسبور تما دیج جہ منتم فران بر ولین دین جرتا ہے، اسکواموں کے بیائے نودانز کا نام دے می انبز ہست سے طبق ملنی اور فدشاست کا اعلام کرے احد دوسیرے منہی جزئیات ہر تعامسی کرے حالز قرار دیا گیلہے .. نمیاب قراعد نغید کے درائق ادر ودمست ہے ؟ کمیا اسسی خرکرد علین صبیح ہیں؟ ادریمیا اسب میلرج کی تمنیا لائٹس شکا لی حا مسبح ہے ؟ پھ مائین صبیح ہیں؟ وضاحت فرمالیں - مقبلہ دائستیم ملیکم دیرہ: انڈوری پڑ بثتن المرمعطي العنوري راجور - (مردمه بردیش) صا مدا ومصلها و سرادارالافت ا وموتعير بها و مح رب ارسفان ال بر سنام م) كى استرائى سطى مي تو فواه اوت مينام سے سوما نورام كے اس مين دس سمونا جا نوعى سون كى صرالت كى كائى ہے . فعرت تا نوى لارام مراقدہ نے افواد العتادي حلم اول م ال مرام ونعمس سے محدی واباع مسی کا عاصل بولیہ کے مترانا العراب عدى جردانى برارات المراس ودرين دلائل كروا سامير باق آم من روا الرس مولادا ١٠٠٤ من الد م المان الرابع ے این را بے مام وائی عرب مکن ہے کہ مغرت مولانا منا الرداعة راتده اور ال كي نترى كى لعمير وكان والع الإرات ك س سے اس وفت کس معموروں قدیر ایسے تا ترک مالات سول مرمن ع فترى سى وكرع اوراً فيس ميروركن فالم ت كريد

سى ۋە نام ا سے ساماها رائى بى الدالى بالى بۇ 8 الى عدم يه م كر حفاظ ك تقداد مين الحريث مراسال Vir de vouleilorgentit وى وال دون المسمية مع كم العنان تولع مين Lewis ans = 200 By AN JUNION ا دراس بران کوسارجہ یا نزران ربریا دائے۔ نسین معين دين مرا تر الديم الى علاقه س فوري - HALLE COSTER STORE ا در تغر کھ میں دین آج و عدفہ اس سامہ سی فرکفتل مع - ماصل عد تراوی سے سے براوت یا نزرانے کا والرام م اوب واصراع مي بي مور ماري ع - ملك فرد ماظ رام که ماعزازد اکرام الاست ادر اور ما وين دس مرس مي دس مي از ان كان اس ال ب با عراصه المعنا دري سرتانانام 1 4 Tille Tille Till Entratolis - 8 - 1 y

سا على اجرت كرجار ميلة يدعيكم كرسة بحائم ديك دوفرص فافرول كي المعت . ليد إن - يو كياد سوع على كر ي سع د ایامت ہیں ہے مجد تراویج میں وان سنا نا ہے کے برجی حا ٹرزنیں اور ادادالتاری ملوقدد اورد ہوائے اسبی حقہ کے خاشیہ یں لکھا ہو استیام دیا نا ۔ یس میں جا شرقیں سے اع كا درت سعن كريد ا درت را - رساع كرامل محد الإبات كا با بند ننا مة بن كر نے کو حاری سب ہیں ہی نا زیر طبی طرح - توخیا اس مورت بیں سامنے کہ اسے مبسس وقت کی اوت يا ماز مرحما موت عالون دويوكون ل



## نفل کی نما آدجاعت سے پڑھھٹا

مخدوى ومحرى حضرت مقتى مكاحب والعلوم ويوبندوامت بركالتم السلام عليكم ورحمة الترويري تر محزارش مومت افتدای و کریا فراتے می علماتے دین اس مستلمیں کر اگر کو ل حافظ رأن محد بعد نمازعشايا بهيديس تفلول من قرآن كريم يرمصلها وراس حافظ كريم كيرتواد أي خارى فرآن سنند كر، ي تواب كي بنت مصشر كي موجامي توكياس طريق ي نفلول مين قرأن سنِّنا اورسانا جائز ہے۔ یا ناجائز۔ اورا مام ابوملیفتر مے زویک۔ نياده تعداد مين نفاول ك جماعت كرسكتي كرنهيس واوركيا ان توكول كواس طريق تے تواب ہو گایا نہیں ، توازش فرماکرجواب سے ستیند فرمایش عین کرم ہو گا۔ فغطوالساكم دوالهيتنتي محدمتيتم ديوبند محلوميا رالحق

٢٢ ومضان الميارك من ١٢

بالعملتعالى وفور بشت بالذكما وفيوقي

ويحاريه بالعكودة الث وعي سبل المكاعى ان حلك يقد يماريع في العلي المكالل والإخلاف فى صعة الاقتلاء ا ذلاما نع رائي قوله مولوليوينوى المعاملة لاكراحة على الاملكاء ولاى كرتمت كائل ب الاجتماع يد واحدا وابشال تم جكوت واعدا أنذ بعمَّالْ لُولِمَى مِنْغُمِينَ تكونِ الكَلَّاحِدُ عِلَى الْمُعَارِّمِينَ ١١ \_

ان عبارات سے معلق ہواد ویمن مقد ہوں سے زیادہ کو جماعت میں ہے کر امامت کرے تواخیاف کے نزدیک محروہ ہے۔ البتہ اگر مرون دو تین مقد ہوں کو ے كرجاعت شروع كر د بے اور تعديس أنے والے خوداً كرشيك جاعت بوجا يك

ا وراما) ان کے امامت کی بنت نزکرے توا ما کرامت مرف بعد میں مقدیوں ہر جو شروع نے ترکیہ ہامتے کا بہت نزائے گی ملک کرامت مرف بعد میں آنے والوں پر ہو ہوے کی هلک دائق الفقاوی المحود میں علااج علاوی العقوم و دوبتر المحود میں علااج علاوی العقوم و دوبتر المحصوم و الفرای المحقی میں الرحمان المحقی دارالعلی دیوبتر ۱۲۰۸م جو حب بارم المرم المحصوم دوبتر من منی دارالعلی دیوبتر ۲۲ مرم جو تبدیر من مراد میکرد و تحرکی ہے تبدیر مکروہ سے مراد میکرد و تحرکی ہے میں والٹرا علم بالصواب م ۲۱ مرم مرام میں والٹرا علم بالصواب م ۲۰ مرم میں والٹرا علم بالصواب م ۲۰ مرم میں والٹرا علم بالصواب م ۲۰ مرم میں والٹرا علم بالموں ویں میں والٹرا علم بالصواب میں مرم میں والٹرا علم بالصواب میں والٹرا علم بالصواب میں مرم میں والٹرا علم بالموں ویں میں ویالٹرا علم بالموں ویں میں ویالٹرا علم بالموں ویں میں ویالٹر میں ویوبتر میں ویالٹر میں ویالٹر میں ویالٹر میں ویالٹر میں ویالٹر میں ویٹر میں ویالٹر میں ویالٹر

الني الإب والمرازي موافع الرسول المرازي المرزي المرازي المرزي المرزي المرزي المرازي المرازي المرازي المرازي المرازي ا مر جارسة من المستام والمراد والم المراد والمراد والما المراد والما المراد والمراد والمرد و

# مآ خذومراجع كتاب

| مطع                                 | مصنف ومؤلف                                  | نام كتاب         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| ربانی بک ڈیودیوبند                  | فتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان          | معارف القرآن     |
| الفرقان بك دُنوا ٣ نيا گا دُن لكھنو | ولانامحد منظور نعمانى صاحب مرظلهم           | معارف الحديث     |
| مكتبددارالعلوم ديوبند               | فتىعزيز الرحمٰن صاحبٌ سابق مفتى اعظم ديوبند | قنآوی دارالعلوم  |
| مكتبه منشى اسريث را ندريمورت        | ولا ناسيدعېدالرحيم صاحب مظلېم               | فآوی رهیمیه      |
| كمتبه يحوديه جامع مجدشم بمرافط      | فتى محمود صاحب مفتى اعظم دارالعلوم ديوبند   | فاوى محمودىيە    |
| مطبع نولكشور لكصنؤ                  | لامه سيداميزاحمد                            | فآوی عالمگیری    |
| كتب خانداعز ازبيد يوبند             | ولا نامفتی کفایت الله د ہلویؒ               | كفايت المفتى     |
|                                     | ولا تاعبدالشكورصاحب كلصنوى                  | علم الفظر        |
|                                     | ولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحبٌ               | عزيز الفتاوي     |
| ادارة المعارف دارالعلوم كراجي       | فتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان          | المدادا منتين    |
| اداره تاليفات اولياء ديوبند         | ولا نااشرف على صاحبٌ تفانوي                 | الدادالقتاؤي     |
| كتب خاندر جميه ويوبند               | ولا نارشيداحمه صاحب منگونگ                  | فآدیٰ رشید بیکال |
| اوقاف پنجاب لا مور پاکستان          | لامة عبدالرحن الجزري ً                      | كماب الفقه على ء |
|                                     | *************                               | المذاببالاربعه   |
| عارف کمپنی دیوبند                   | فتى محرشفيع صاحب مفتى اعظم بإكستان          | جوابرالفظ        |

| پاکستانی                           | ع <u>لامہ</u> ابن عابدینؓ                        | ردالخنارودرالخنار              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| مكتنبه خفانوى ديويند               | مولا نااشرف على تقانويٌّ                         | بهشتی زیور                     |
| بددسها خدا والاسلام صدر بازادميرخي | افادات مولاناحسين احمرصاحب مدفئ                  | معارف مدينه                    |
| كتب خانه محموديه بوبند             | تحكيم الامت مولانا اشرف على تفاثويٌ              | اشرف الجواب                    |
| م <sup>م</sup> هنو                 |                                                  | صغيرى كبيرى                    |
| كتب خانه رشيد بيه و بلي            |                                                  | صحاح سته                       |
|                                    |                                                  | بداريه                         |
| مكتبه بقانوى ديوبند                |                                                  | نورالاليفناح و<br>اشرالاليفناح |
|                                    |                                                  | اشرالايضاح                     |
| مدرسه مفتاح العلوم اعظم كره        | مولانا حبيب الرحمٰن صاحب                         | ركعت تراوح                     |
| مكتنبه دارالعلوم ديوبند            | مولا نا قاسم نا نوٽوئ ؒ                          | انوارالمصانح                   |
| نصير بك ويونظام الدين دبلي نمبر ١٣ | بإضافه وحواثى وثوا كدمولا تاادريس صاحب           | حصن حقين                       |
| حراا کیڈی                          | مولانا حبيب الرحن خبرآ بادى مفتى درالعلوم ديوبند | مسائل مجده مهو                 |
| لستى نظام الدين د بلي              | مولا نامحمرز کریا                                | فضائل دمضان                    |
| كتب خانة محمود بيد يوبند           | مولا نا تھا نوگ                                  | الوارالياري                    |
|                                    |                                                  | شرح بخاری                      |

ختم شده ۱۲ ۲۲ ۲۲